

حضرت والنا تحرير المناق في داور بن المنطقة حضرت والناقاض فيضل احركول بري







#### بسم الله الرحمن الرحيم!

# عرض مرتب

الحمدالله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده! ما بعد! محض الله رب العزت كي بيوين (٢٠) جلد محض الله رب العزت كي فضل وكرم سے احساب قاديانيت كى بيبوين (٢٠) جلد بيش خدمت ہے۔ آج سے برسہابری قبل جب بيسفر شروع كيا تھا تو تصور ميں بھى نہ تھا كه اتنا سفر اس تيزى سے طے ہو جائے گا۔ اس برالله رب العزت كا جتنا شكر ادا كيا جائے كم ہے۔ اميد ہے

لئن شكرتم لا زيدنكم ك تحت الله تعالى مزيد وفيق سے مرفر از فرما كيس كے۔

اس جلد میں حضرت مولانا محمد مسلم دیو بندی عثاثی کی کتاب (۱) مسلم پاکٹ بک اور جناب قاضی فضل احمد گورداسپوری کی دو کتابیں (۲) کلمه فضل رحمانی (۳) جمعیت خاطر شامل اشاعت ہیں۔

## ، تغارف مسلم یا کٹ بک

' اسلم پاکٹ بک ایک علمی دستاویز اور قادیانی کتاب (احمدید پاکٹ بک) کے جواب میں لکھی گئی ہے۔
ہے۔ مسلم پاکٹ بک ایک علمی دستاویز اور قادیانی وساوس کے جوابات میں انسائیکلو پیڈیا ہے۔
اس علمی اور مختیق کتاب پر جتنا مصنف مرحوم کوخراج مخسین پیش کیا جائے کم ہے۔ ایک بارشائع ہوئی، پھرنایاب ہوئی۔ اس کا ایک نسخه محتر م الحاج عبدالرحمٰن یعقو ب باواصا حب سے ملا۔ وفتر کی لا بمرری میں درج ہوا۔ لیکن گم ہوگیا اس کا بہت صدمہ ہوا۔ بعد میں اللہ تعالی نے کرم کیا۔ اللہ تعالی بہت ہی جزائے خیر دیں اپنی بھر پورموسلا دھار رحمتوں کی بارش سے نوازیں بابوتاج محمد صاحب مرحوم فقیر والی کو، ان کی محنت سے دوسرانسخیل گیا۔ جے جان سے عزیز سمجھ کرسنجا لے صاحب مرحوم فقیر والی کو، ان کی محنت سے دوسرانسخیل گیا۔ جے جان سے عزیز سمجھ کرسنجا لے رکھا۔ آج سالہا سال بعداس کی اشاعت کی حق تعالی جل وعلامجدہ نے توفیق سے نواز ااس پر سمجھ شکر بجالاتے ہیں۔

مناظر اسلام حضرت مولا نامحد امین او کا ژوی مرحوم اس مرحلہ پر بہت یاد آر ہے میں۔انہوں نے بار ہااس کتاب کی اشاعت کی اہمیت جتلائی اور اشاعت کے لئے بار بارتھم فر مایا صحیح ہے کہ قدر زر، ذرگر بدائد، قدر جو بر، جو بری لیکن کے اس سر هون باو قاتھا سے بھی تو مفرنہیں۔ واقعی میدکتاب اس قابل ہے کہ قابل قدر جان کراسے پڑھا جائے لیکن اس کے لئے بھی تو قابلیت ورکار ہے۔ '' میں تو اس قابل نہ تھا'' اللہ تعالیٰ نے قبول فر مایا کہ کتاب چھینے کے قابل ہوگئی۔

ایسے وقت میں چھپ رہی ہے کہ اس کے چھاپنے کی اہمت جلانے والے ، مولانا اوکاڑوئی اس و نیا میں نہیں رہے۔ وہ ہوتے تو ان سے دعاؤں کا انعام لیتا۔ لیکن وہ حیات اموات کے قائل تھے۔ حق تعالی ان تک پیخبر پہنچا دیں کہ آپ کے ایک نالائق خادم نے معر کہ سرکر لیا ہے تو انہیں خوشی ہو۔ ویسے وہ ایسے نیک بخت تھے کہ یقیناً پہلے ہی خوشیاں سمیٹ رہے ہوں گے۔

کتاب لیتھو پر ۱۳۵۱ھ بیں پہلی بارشائع ہوئی۔ جیبی سائز، جلد کرتے وقت کافی حصہ سلائی بیں آ جانے کے باعث نا قابل استفادہ ہوگیا تھا۔ مس پزن بہت تھا۔ جلد کھول کر ایک ایک درق کیا۔ پھرانلار جمنٹ نو ٹوکرائے الفاظ پھٹ گئے۔ مدہم الفاظ پھر پٹھے، مٹے، ہٹے کتاب علمی اور فقیر محض کورا۔ کتاب کوہا تھ کیالگایا،' سرمنڈ اتے ہی اولے پڑنے گئے'' کامصداق ہوگیا۔ پھر خیر ہے کمپوزر حضرات مجھ سے بھی زیادہ عربی گیسے میں تن آ سان واقع ہوئے ہیں۔ حوالہ جات میں ساتھیوں کی گل فشانی سے انکار نہیں ۔ لیکن خدالگتی کہ پوری ٹیم نے اس کتاب پر بھر پورمخت کی میں ساتھیوں کی گل فشانی سے انکار نہیں لیکن خدالگتی کہ پوری ٹیم نے اس کتاب پر بھر پورمخت کی ہے۔ غلط یا تھے کی تو شرط نہیں لگا تا۔ البتداس کا یقین کامل ہے کہ پہلے کی نسبت پڑھنے میں آ سانی پیدا ہوگئی ہے۔

پہلی اشاعت ا۳۵۱ھ میں اب دوسری اشاعت ۱۳۵۸ھ میں گویا ستا سٹھ سال بعداس کا دوبارہ منظر عام پر آنا یقینا تو فیق ایز دی ہے۔ ور نہ تو خیر سے یہ کتاب عمر میں بھی مجھ سے بوی ہے۔ اپنے سے بووں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ میر سے ساتھ اس کتاب نے کیا ہے۔ میں نے بھی محدب شیشہ (کلاں نما) سے لڑائی لڑی ، اللہ تعالیٰ نے کرم کا معالمہ کیا کہ سرخرو ہوگئے۔ اس رام کہانی بیان کرنے سے اسے مختی ہونے کا شوت مہیا کرنا مقصود

نہیں۔رفقاء سے استدعا کرنی ہے کہ یہ کتاب بھر پورعلمی ذخیرہ ہے۔قادیا نیوں کے اعتراضات کو هباء منثورا کرنے کے لئے اس سے استفادہ ازبس ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا محمد امین اوکاڑوئ اس کی طباعت کے لئے بے قرار رہتے تھے۔

# تعارف! كلم فضل رحماني بجواب او ہام قادیانی ۱۳۱۳ھ

حضرت مولانا قاضی نضل احمدٌ صاحب گورداسپور کے باس تھے۔ مرزاغلام احمد قادیائی کے جمعصر تھے۔ لدھیانہ کے محکمہ پولیس میں کورٹ انسپٹر تھے۔ مرزا قادیانی کے بڑے بیٹے مرزا سلطان احمد کے ساتھ ملازم ہوئے۔ غلام احمد قادیانی بھی گورداسپور کے تھے۔ اس لئے مرزا قادیانی کے جمعصر، ہم ضلع اور مرزا کے بیٹے سے تعلقات کے حوالہ سے گویا'' گھر کے جمیدی'' سے۔ آپ نے یہ کتاب ۱۳۱۳ھ مطابق ۱۹۸ء میں لکھی اس کتاب کی اشاعت کے بعد مرزا قادیانی دس سال سے زیادہ عرصہ زندہ رہے۔ لیکن کتاب کے مندرجات کی تردید کا حوصلہ نہ کر سکے۔

یہ کتاب اپنی بعض خصوصیات کے باعث رو قادیا نیت کی دیگر ہزاروں کتب میں انفرادیت رکھتی ہے۔مثلاً:

ا است اس كتاب كے نام سے دو دفعه تن اشاعت نكلتا ہے۔ كلمه فضل رحمانی (۱۳۱۸ه ) بجواب اوبام قادیانی (۱۳۱۸ه )

سست مرزا قادیانی نے اپنے نام غلام احمد قادیانی کی مناسبت ہے (۱۳۰۰ه) کا عدد نکال کر اسے اپنے دعوی میں پیش کیا۔ (ازالہ ۱۸۵، خزائن جسس ۱۸۹) قاضی فضل احمد نے سات (۷) نام مرزا کے موافقین و مخالفین کے لکھ کر ان کے عدد (۱۳۰۰) پورے کر کے لکھا کہ اگر یہ دعویٰ کے صدافت کی دلیل ہے تو ان سا تو ل کو بھی مہدی ، تیج ، مجدد و نبی مان لیا جائے ۔ اس سے مرزا کی گھی بند ہوگئی۔

سسس مرزانے (ازالہ اوہام ص۱۸۸ خزائن جس ص۱۹۰) میں کہا کہ''میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ اس وفت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں۔'' مؤلف کتاب ہذانے لدھیانہ میں قادیان نامی دوسرا گاؤں اوراس میں غلام احمد نامی شخص کا حوالہ دے کرمرز اقادیانی کوچیت گراکراس پردوسرے غلام احمد قادیانی کو بٹھادیا۔ ۳ ..... اس کتاب میں مرزا قادیا ٹی کئتب درسائل نیج ..... انجام آتھم

خ السلم المنطقة المسلم عوت قوم المنطقة المنط

یر سند نیج سند کتوب مرزاعر بی بنام علاء ومشائخ بهند

کا جواب تکھااوران تینوں کتابوں کے خلاصے درج کر کے ان کے جوابات کے لئے مرزا کی کتب اور مرزا کی تحریرات سے کام لیا۔ مرزا قادیانی کا منداوراس کی چپیڑ، مرزا کی ری اور مرزا کا گلہ۔ مرزا کا جوتا مرزا کی پشت ، کی تصویر پیدکتاب ہے۔

مرزا قادیانی نے محدی بیگم کے حصول کے لئے مرزا احمد بیگ، مرزا علی شیراوراس کی اہلیہ کو جوم زااحمد بیگ کی ہمشیرہ تھی ، خطوط کصے زلت آ میز، خوشامدی اور چالاک ومکار، عیار، دھوکہ باز، بازیگر کی طرح لاچ وخوف دلایا ۔ مرزا کے بیخطوط آپ نے مرزا علی شیر بیگ جوم زا قادیانی کا سمھی تھا اس سے حاصل کر کے اپنی اس کتاب میں پہلی باران کوم زا قادیانی کی زندگی میں شائع کر کے مرزا قادیانی کا بیچ چورا ہے بھا نڈا پھوڑ دیا ۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کہ عدالتوں تک بیک آب اوراس میں درج خطوط مرزا قادیانی کے مقابل پیش ہوتے رہے اور مرزا قادیانی کے مقابل پیش ہوتے رہا۔ چنانچہ ۱۹ امرک ۱۹۰۱ء کو گوردا سپور کی عدالت میں مرزا امام الدین کے مقدمہ ''بند کرنے رہا۔ چنانچہ ۱۹ امرک ۱۹۰۱ء کو گوردا سپور کی عدالت میں مرزا امام الدین کے مقدمہ ''بند کرنے داستہ شارع عام'' کے سلسلہ میں مرزا غلام احمد قادیان کا بیان ہوا۔ اس میں مرزا قادیانی نے دسلیم کیا کہ کھی فضل رحمانی ( کتاب بندا) میں جو خطوط شائع ہوئے وہ میرے ہیں۔ ( الحکم قادیان شام کیا کہ کھی فضل رحمانی ( کتاب بندا) میں جو خطوط شائع ہوئے وہ میرے ہیں۔ ( الحکم قادیان ص ۲۵ ) میں تمام تصویل موجود ہے۔

یہ کتاب ۱۳۱۳ (۱۸۹۷ء) میں اوّل بارشائع ہوئی۔ چھیانو ہے برس بعد ۱۳۹۸ھ میں مجلس تحفظ ختم نبوت صدر دفتر ملتان نے دوسری بارعکس لے کراسے شائع کیا اور اب بارسوم ۱۳۲۸ھ میں ٹھیک ایک سوچودہ برس بعد شائع کررہے ہیں۔ یہ کمپیوٹر ایڈیشن ہے۔ حوالہ جات کی تخ تخ تحقیق کے ساتھ اس کی اشاعت پر رب کریم کی عنایت وتو فتق پر ہزاروں ہزار شکر ادا کرتے۔ ہیں۔ قارئین دیکھیں گے کہ پولیس انسپکٹر کورٹ نے مرزا قادیانی کوجرح میں کیے طشت از بام کیا ہے؟۔ فلحمد للّه اوّ لا و آخر آ!

### تعارف جمعيت خاطر

اس جلد میں تیسری کتاب جمعیت خاطر ہے اس کے مصنف بھی قاضی نفٹل احمد ً گور داسپوری ہیں۔ 1918ء میں پہلی بار شائع ہوئی تو ناشر نے اس کے سرورق پرخود بیہ تعارف کھا۔

''اس میں وہ خط و کتابت ہے جو درمیان قاضی فضل احمد صاحب انسیکٹر پولیس لدھیانہ حفیٰ ،سی ،نقشبندی اور غلام رسول ، مرزائی ، قادیانی انسیکٹر پولیس فیروز پور کے ہوئی ، درج ہے۔ جس کا جواب قادیانی موصوف باو جو دسخت وعدول کے نہیں دے سکے۔ با تظار مدت مدید شائع کی گئی۔ مرزا قادیانی مدعی رسالت ونبوت وخدائی کے دعاوی پر نہایت تہذیب کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔منصف مزاج کے لئے نہایت عمدہ سبق ہے ہرسدنام اس خط و کتابت کے تاریخی ، ججری وعیسوی ہیں۔''

اس ایک کتاب کے تین نام ہیں۔

ا..... جمعیت خاطر (۱۳۳۳ه)

۲..... دوانسپکٹروں کادودلامکا تبد (۱۳۳۳ھ)

٣.... خوان ارمغان (١٩١٥ء)

نوٹ: اس جلد (۲۰ویں) کے آخر پر بیس جلدوں کی فہرست دے دی گئی تا کہان تمام جلدوں سے استفادہ اور پڑھنے میں آسانی ہو۔ جو کچھ ہوا کریم کے کرم ہوا۔ جو ہوگا کریم کے کرم سے ہوگا۔

> یا رب تو کریی ورسول تو کریم صد شکر که ستیم میان دو کریم

العارض!فقیرالله وسایا،۲۷رجون ۲۰۰۷ء ۲۲رجیادی الاقرل ۱۴۲۸ھ

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### اجمالی فهرست .....اختساب قادیا نیت جلد۲۰

وض مرتب

ا..... مسلم پاکث بک حضرت مولانامحمسلم دیوبندی " و

۲ من کلمه فضل رحمانی حضرت مولانا قاضی فضل احدٌ ۲۰۰۰

۳ میت فاطر ۱۱ ۱۱ ماه

٣٠ فهارس اختساب قاديانيت جلد اتا ٢٠ حضرت مولا نالله وسايا

ضرورى اعلان!

اس جلد ہے آخر میں ص ۱۹ ہے آگے احتساب قادیا نیت کی ہیں جلدوں کی جارہ علی ہوں۔ ملاحظہ فرمایئے!

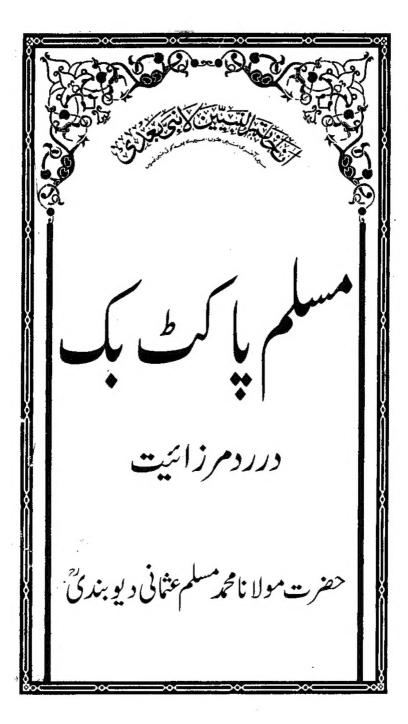

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

تقریظ: شیخ النفسیر والحدیث حضرت مولا ناشبیرا حمدصا حب عثمانی

ہمارے بھائی مولا نامجر مسلم عثانی و یوبندی ( فاضل دیوبند ) نے اپنی مسلم پاکٹ بک

کامسودہ کی اہم مواضع سے مجھ کوسنایا۔ حق تعالی جزائے خیر دے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ مرزائیوں
نے جو پاکٹ بک چھپوائی ہے اس کی جواب دہی کا فرض کفایہ مولوی صاحب موصوف کے الم میا ادا ہوا۔ مسلم پاکٹ بک فی الحقیقت مرزائیوں کے رد میں ایک جیبی کتب خانہ کا حکم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس سے منتفع کرے۔ مجھے امید ہے کہ اہل علم اس کتاب کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں تعالیٰ لوگوں کو اس سے منتفع کرے۔ مجھے امید ہے کہ اہل علم اس کتاب کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اہل خیر اور صاحب ثروت مسلمان بچاس، سونسخ خرید کر اس کی عام اشاعت میں حصہ لیں گے۔ پنجاب وغیرہ میں بڑے بڑے سے اور المحسنین!

آسان ہوسکتا ہے۔ واللہ لایہ سے اجر المحسنین!

الراقم شبیراحمدعثانی دیوبندگ ۲۳ رمضان المبارک ۱۳۵۱ه

تقريظ جناب مولوى حبيب الله صاحب امرتسرى ما فظ كتب مرزائيه الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين والصحابه اجمعين!

مسلم پاکٹ بک مصنفہ جناب مولا نامحمسلم صاحب دیوبندی کومیں نے شروع سے آخیرتک دیکھا۔فرقہ مرزائیدی تر دیداحسن طور پر کی گئی ہے۔ لفظ تونی .....رفع ..... بل .....خلت است خاتم ..... وغیرہ پر عالمانہ بحث کی گئی ہے۔ مرزائیوں کے اعتراضوں کے جواب بھی بخو بی دیئے گئے ہیں۔

میں نے اس کتاب کے وہ حوالے جومرزاغلام احمد قادیانی کی کتابوں سے ماخوذ ہیں دکھیے اوراصل کتابوں سے ماخوذ ہیں دکھیے اوراصل کتابوں سے مقابل کئے۔اکٹر صحح پائے۔جوغلط تصے ان کاصحت نامہ کتاب کے ساتھ لگادیا گیا۔اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ یہ کتاب مرزائیوں کے لئے ہدایت کاذر بعیہ ہو۔آ مین! خادم دین رسوں اللہ عاجز حبیب اللہ کلرک دفتر نیم امرتسر عاجز حبیب اللہ کلرک دفتر نیم امرتسر

#### بسم الله ألرخمن الرحيم!

#### الحمدالله وسلام على عباده الذين اصطفى!

#### قصيده ثنائية اعتقادية!

يا صاحب الجود والاحسان والكرم · لقد عممت بايد سائر الامم! المام المام المام المن المريخشش كرني والم تيرى فعتين قو برنيك وبديرعام بين -

ف اصفح عن الذنب اعرض عنه بالكرم · امدد على ذيول الفضل والنعم! ميرك تنابول عنه دركر رفر ما اور مجهدا بي رحمت كسابي ميس لي الحد

ان الاندام رهیدن الجود قاطبة وان کفرت اوصال شلومصتم! تمام مخلوق تیرے اصان میں دبی ہوئی ہے۔ اگر چان کے اعضاء کے جوڑ تیری شکر گزاری سے قاصر ہیں۔

تفضل و لا تنظر الى مااكتسبته ، ان الكريم ليرخى السترباللمم! توايغ فنل سے كام لے ميرے گناموں كوند كھے۔ كريم كاكام چثم پوشى بى كرنا ہے۔

کم من خطاء عند فضلك مختف · فمآ اثر بالعفو منك لما ثم! تير فضل اورعفو كسامخ گنامول كي كوئي حقيقت نهيس ـ

لاجسر مت الا انذی بك مرتج ولا يقنط الراجی لا مرمفه ايس كنهار بهي امريد الا انذی بك مرتج ولا يقنط الراجی المرده والم

تعللت من كائس الجريمة كأبة · يكاد يضيق الصدر من سؤماثم! يس كنامول عشك آگيامول ـ بدانجامي كخوف عدل كھناجاتا ہے ـ

وان ضاقت الارض لاثمی برحبها ولاکن عفوك اکثر عندناده! اگرچذمین میرے گناہول كى كثرت سے تك بے ليكن توبكر في والے كو واسطے تيراعفواس كېس زياده ہے۔

فلامنك لى الااليك ملاذة ، فتطردنى ان شئت ان شئت تنعمى! تير ب سوااوركوئى بناه كى جگنيس كي افتيار بي كنخطاؤل ير مجهر ادب ياعفوكر كي بخش دب،

یامن یداه علی المخلوق قاطبه و لایعزب الذرعن عینه فی الظلم! اےاللہ! تمام جہان تیری مٹی میں ہے۔اندھری رات میں سخی سی چوٹی بھی تیری نظر میں پوشیدہ نہیں۔

لانت الله ليس مثلك واحد ويجرى قضاءك بالاكو ان في الامم! تويش اوراكيلا خداب اورلفظ كن سودنياكي قسمت يلي كرتاب .

فلیس خلقك كالفخار قط ولا ، يدو رذاك على الا سباب من قدم! تيراپيداكرناكوزه گركى طرح آب وگل كامختاج نبيس ـ

بنیت علی العلات امرا وحینما · جعلت ابن مریم آیة مثل آدم! تونے اسباب پردنیا کا نظام قائم کیا ہے گر باکی ظاہری سبب کے عیلی اور آ دم کو پیدا کیا۔

جعلت عصا للخلق اعظم حية · اثرت النقوع عن بحيرة قلزم! ادهرموى كى لا شي كواثر دها درديائ قلزم كو يك بهيئ من شكريا

تحیی تمیت و من تشاع تعیده · فی الدنیا او تاتی به یوم قادم! توارتا اور زنده کرتا ہے اور بعضوں کو مارنے کے بعددوبارہ دنیا میں بھیجا ہے اور کی کوتیا مت تک نده نہیں کرتا۔

والله يجعل حيث شاع رسالة · فان يحرق الحساد تحرق من الغم! ايْ كُلُوق مِن حرق الحساد تحرق من الغم! ايْ كُلُوق مِن حرك على المناء الله المناء عنه المناء المنا

خىلىلاً كىلىما روحه اصطفا هم ، وافضلهم خير النبدين لها شم! اس نے حضرت ابرا بيم اورموى وعيى عليم السلام كورسالت كواسطے اوران سب سے افضل كوجو بى ہاشم ميں بہترين آ دى تھاا ہے لئے چن ليا۔

محمد سيد الكونين ارسله ، لكل خلق من الاعراب والعجم! وه ميالية ووجبان كرراريس جن كوعرب اورجم عدونون كي بدايت كواسط بهيار

نبوة انقطعَت بعد فليس لنا · وحى من الحكم كان او من الحكم! آيمالية ك بعد ثبوت كاسلسلم عظع بواكيا اوروكى كا آنا مطلقاً بنر بو چكا بـــــــ

لعيسى سياتي آخراً نشرحكمه • بسبق النبوة لاتبدى من العدم!

عیسیٰ ضرور آئیں گے۔ مگراس دین کے خادم ہوکر۔ان کونی نبوت نہیں دی جائے گی جوختم نبوت کے خلاف ہو۔ان کی نبوت سابقہ ہوگی۔

وان علا سطح افلاك مسحكموا · نبينا فوق عرش مس بالقدم! الرئيسي عليه السام آسان پر پنچ كوئى برئ بات نبيس - ني كريم معراج كى رات عرش اعظم پر پنچ - نعم العتيق اماما للمقربه · وبارك بوجهل لاب منقم! معراج كاقرار كرف والول كوابو بم كى اقتراء مبارك بواوراس كا نكاركر في والول كوابو بم كى پيروى كرنا - واها لتا بعه قبل العقوبة اذ · اتت بغتة ماردها ندم نادم! مبارك بير

واهاً لتا بعه قبل العقوبة اذ · اتت بغتة ماردها ندم نادم! مبارك بين وهاوگ جنهوں نے اس دن كة نے سے پہلے حضور كى غلامى اختيار كرلى جس روز ندامت اور پشيانى كھكام ندة كى -

فمن بدل الدين المبين برائه و اظهر في القرآن مالم يحكم اجس في دين مين كواين رائ سے بدلا ورقر آن كي تغير مين إن عقل كوش ويا۔

وقلب آیات ملائکة ابن فذالك ملعون وقود جهنم! آیول كمعنی باز ساد ملائكة ابن عادمال كارسان ما باز ما المعنی منتبت الكاركيا ايسا آدم المعون اوردوزخ كانيد من با

مااغبرت الارض اظلت سماء ها · عليه سلام الله عدة خائم! جب تك زمين وآسان باقي بين نبي عليه السلام يرخداكي رحمت نازل بوقي رب\_

على آله الاخيار والصحب كلهم · هم اسقوا زروع الله من قطرة الدم! آپينيشي كى اولا داور دوستول پر رحمت نازل ہوجنہوں نے اسلام كى تھيتى كواپنے خون سے سينجا ہے۔

على كل من كانوا على سمتهم وما ، خافوا عن الموت بالا سياف والقلم! اوران ربهي جنهول في ان كاطريقة اختيار كيااور حق كهنم بين تلوارا ورقلم سينبيس رك \_

تكفل الهي مسلماً خيرا ختمة · لاخر لفظ يخرج الله من فم! الالله! سلم كافاتمه بالخير كراورد نيا مرفعتى كوقت الكن زبان عق خرى لفظ الله فكله -

# پېلاباب! تخقیق مٰداہب در بارہ حیات سے علیہ السلام

الف سسملمان اور نصاری کا ان دوباتوں پراتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسد عضری کے ساتھ اس وقت زندہ آسان پر موجود ہیں۔ قیامت سے پہلے بعینہ آسان سے اتریں گے۔ بلکہ نصاریٰ کی ایک جماعت کا پی خیال ہے کہ وہ سولی دیئے جانے کے بعد چند گھنٹے مردہ رہے اور پھرزندہ کر کے آسان پراٹھا لئے گئے۔

ب ..... تمام مسلمان ادرا کثر قدیم نصاری کا بیعقیدہ ہے کہ وہ سولی پر مطلقاً نہیں چڑھائے گئے۔ بلکہ مولی دینے سے پہلے ان کوآ سان پراٹھالیا گیا۔

ج ..... پھر مسلمانوں میں ہے بعضوں کا پی خیال ہے کہ وہ رفع جسمانی کے دقت سور ہے تھے یاان پرموت طاری کردی گئ تھی اور آسان پر لے جا کران کوزندہ کر دیا گیا۔

و ...... یہودی کہتے ہیں کہ آپ کوسولی دے کر ماردیا گیااور آپ کی تعش سولی کے بعد زمین میں وفن کردی گئیاوراس کارفع آسانی نہیں ہوا۔

غرض یہودیوں کے سوامسلمان اور نصاریٰ میں سے کوئی شخص بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودہ حیات اور آپ کے رفع جسمانی سے منکر نہیں ہے۔ شخ اکبرؒ نے فقو حات مکیہ میں رفع جسمانی کے انکار کومختر لہ اور بعض نصاریٰ اور یہود کی طرف منسوب کیا ہے۔ مرزائی جماعت کا عقیدہ اس بارے میں وہی ہے جو یہودیوں کا ہے۔ مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سولی پر چڑ ھایا جانا مانتے ہیں اوران کا اس پر مرنا تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ واقعہ صلیب کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبعی موت مرے ہیں۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل تحریروں سے ظاہر ہے:

اسس "الصعودالآدمى ببدنه الى السماء قد ثبت فى امرالمسيح عيسى بن مريم فانه صعد الى السماء وسوف ينزل الى الارض وهذا ممايوافق النصارئ عليه المسلمين فانهم يقولون ان المسيح صعدا لى السماء ببدنه وروحه كمايقوله المسلمون ويقولون انه سوف ينزل الى الارض ايضاً كما يقوله المسلمون وكما اخبربه النبى النبى الاحاديث الصحيحة لكن كثيراً من النصارى يقولون انه صعد بعدان صلب وانه قام من القبر

وكثير من اليهود يقولون انه صلب ولم يقم من قبره واماالمسلمون وكثير من النصارى فيقولون انه لم يصلب ولكن صعد الى السماء بلاصلب والمسلمون ومن وافقهم من النصارى يقولون انه ينزل الى الارض قبل يوم القيامة وان نزوله من اشراط الساعة كمادل على ذالك الكتاب والسنة وكثير من الخصارى يقولون ان نزوله هو يوم القيامة وانه والله الذى يحاسب الخلق " (الجواب الصحيح عص ١٦٠٠٠١ هكذا قال شيخ الاسلام الحرانى) الخلق " وقيل اماته الله سبع ساعات ثم رفعه الى السماء واليه نهبت النصارى " وقيل اماته الله سبع ساعات ثم رفعه الى السماء واليه نهبت النصارى " نقال وهب توفى الله عيسى ثلث ساعات من النهار ثم احياء ثم رفعه الله اليه وقال محمد بن اسحاق ان النصارى يزعمون ان الله توفاه سبع ساعات من النهار ثم احياء ورفعه اليه " (تفسير ابن كثير ص ٣٩٠٠ ج٢٠ طبع بيروت، زير آيت انى متوفيك، ومعالم ص ٢٠ زير آيت ياعيسى انى متوفيك واللفظ له) طبع بيروت، زير آيت انى متوفيك، ومعالم ص ٢٠ زير آيت ياعيسى انى متوفيك واللفظ له) " واما رفع عيسى فاتفق اصحاب الاخبار والتفسير على انه

رفع ببدئه حيا وانما اختلفو اهل مات قبل ان يرفع اونام فرفع'' هـ.... ''قبال ابن العربي المعتزله واليهود والنصاري ينكر ون

الرفع الجسمانی "

الرفع الجسمانی "

الرفع الجسمانی "

الدفع الجسمانی تعلیم الدفار الدف

ک..... ''حضرت عیسیٰ علیه السلام فوت نبوی پی اوران کا زنده آسان پرمعه جسم عضری جانا اوراب تک زنده بهونا اور پھر کسی وقت مع جسم عضری جانا اور اب تک زنده بهونا اور پھر کسی وقت مع جسم عضری جانا اور اب تا بال پر مهمتیں اس کی جس بیں ۔'' بیں ۔'' (ضیمہ برامین احمد بیر حصہ نجم ص ۲۳۰ خزائن ج۱۲ ص ۲۰۰۷)

# دوسراباب! حیات سیح علیهالسلام

مسلمانوں کاعقیدہ حیات سے اور رفع جسمانی اور نزول آسانی کے متعلق آیات قر آنیہ اورا حادیث صحیحہ کشیرہ متواترہ اورا جماع امت پڑئی ہے۔جس کی تفصیل ہیہ ہے: فصل حیات مسیح علیہ السلام کا ثبوت قر آن مجید سے

آیت تمبرا..... و آتینا عیسیٰ بن مریم البینات وایدناه بروح القدس "(بقزه: ۲۰۲) ﴿ بم نَصِیلُ بن مریم کو فجزات دیج اوراس کی بذر بعد جرائیل تائید اور مدد کی ۔ ﴾

''قال الحسن القدس هو الله تعالى وروحه جبرائيل عليه السلام والا ضافة للتشريف '' (تفسير كبير ٢٠٥٥ مرير آيت ايدناه بروح القدس) قرآن مي مي قل نزله روح القدس ''(النحل: ١٠٠) حن بقرگ فرمات مي كرقدس نام الله كا مه اوردوح مراوجرائيل مي روح كي نبيت قدس كي طرف جرائيل كي بزرگي ظاهر كرنے كے لئے ہے۔ نيز قرآن ميں بھی جرائيل كا نام دوسری آيت ميں دوح القدس آيا ہے۔ امام رازي (تغير كيرج ١٣٥٤) آيت مذكورة بالا كے معند اس طرح كرتے ہيں:

"والمعنى اعناه بجبرتيل عليه السلام فى اول امره وفى وسطه وفى آخره اما فى الاول فلقول (فنفخنافيه من روحنا) اما فى وسطه فلان جبرائيل عليه السلام علمه العلوم وحفظه من الاعداء وامافى الاخرالامرفحين ارادت اليهود قتله اعانه جبرائيل عليه السلام ورفعه الى السماء " " لين شروع من جرائيل علي السلام بى كى شخ مد حضرت على عليه السلام كى بيدائش موئى اورانهول نے ان كولام دى اور وشمنول سے بچاكر ركھا اور آخر من يهوديوں نے جب ان كو قتل كرنا چا باتو وه ان كوا تاكار كا الله على الله على

(جاس ۴۰۵) میں لکھا ہے کہ: ''و هوالذی رباہ فی جمیع الاحوال وکان یسیسر معه حیث سار وکان معه حیث صعد الی السماء'' ﴿ جرا مُل علیه السلام ال کی مرونت مُلمداشت کرتے اور کی وقت ان سے جدائیں ہوتے تھے۔ یہاں تک کہان کوآ سان

راشاكر لے كے -وكان يسير معه حيث سار! (جلالين ٢٠٠٠)

استدلال : جبه جرائيل جيسا قوى فرشة ان كى حفاظت كے لئے مقرر تھا اور پود يوں كے مقابله ميں ان كوامداد واعانت كى بھى اشد ضرورت تھى تو اليى حالت ميں ان كى جھاظت نہ كرنا اور ان كو دشنوں كے ہاتھوں ميں صليب كى تكيف اٹھانے اور طرح طرح ذلت برداشت كرنے كے لئے جھوڑ دينا منصب حفاظت كے خلاف ہونے كى وجہ سے قطعاً ناممكن ہے۔ خصوصاً جبا المداد اور اعانت كرنے كا يہ پہلا ہى موقع تھا۔ كونك فرشت الا يعصون الله ما امر هم وسطا جبا المداد اور اعانت كرنے كا يہ پہلا ہى موقع تھا۔ كونك فرشت الا يعصون الله ما امر هم وسطا جبا المداد اور اعانت كرنے كا يہ پہلا ہى موقع تھا۔ كونك فر فرمت ہے بھى عافل نہيں ہوسكا۔ علادہ از يرسورہ مائدہ ميں الله تعالى نے حصرت عيلى عليه السلام پر اپنے انعامات كا ذكر كرتے ہوئے ليطورا متنان الله ايد تك بروح القدس " (مائدہ نه ١١٠) فرما يا ہے۔ يہ بات كرتے ہوئے ليكورا متنان "اذ ايد تك بروح القدس " (مائدہ نه ١١٠) فرما يا ہے۔ يہ بات وقت حاصل ہو سكتی ہے جبکہ سے عليہ السلام كو يہود يوں كے ہاتھ ہے بچاليا جائے ۔ لہذا مرزا تازيانى كا (ازالہ اوہ ہم ص محم ہو تھا ہوں اور مولويوں كا شارہ سے طماني كھانا ور نشنى اور شخصے اڑائے جانا اس كے حق ميں مقدر تھا سب اس نے ديكھا است بيہ يہوديوں نے جلدى ہے تے كود و چوروں كے ساتھ صليب پر چر ھايا۔ "بالكل غلط اور قرآن مجيدكى اس آيت عمر امر خلاف ہے۔

س کیا جرائیل علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لئے مقرر ہونا اور ہمارے رسول ﷺ کے لئے نہ ہونا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا؟۔

ج وی نضیلت ہے فضیلت عامہ یا فضیلت کلّی پر کوئی اثر نہیں پڑا کرتا۔ دیکھورسول النہ کافیے شاعریت ہے بالکل ناوا قف تھے ۔ مگرا یک شاعر کواس صفت کی وجہ ہے بھی فضیلت حاصل نہیں ہو عمق ۔

الرجرائيل عليه السلام حفرت عيسى عليه السلام كم فظ تقع تو "رب السماوات والارض "رسول خدا الله كانگهان تفا" والله يعصمك من الناس "الله كافظت جرائيل كى بحافظت سے بدرجها أضل ہے۔

آ بیت تمبر اسن وجیها فی الدنیا والاخرة ومن المقربین ''(آل عمران: ٤٥) حضرت مریم کوولادت عیسیٰ کی بشارت ویتے ہوئے کہا کہوہ لڑ کا دونوں جہان میں شرافت اور

عزت دالا اورمقربین بارگاہ الٰہی میں ہے ہوگا۔

''قال الرازى فى تفسيره معنى الوجيهه ذو الجاه والشرف والقدر قال بعض اهل اللغة الوجيهه هوالكريم ''(ص٥٣-٨)﴿ يَعِنُ وَجِيهِ مَعْنَ بِاعْرَتُ اورشَرِيفَ آدى كَ بِينَ اوربَعْضَ المُل لغت نے ان كا ترجمہ بزرگ كيا ہے۔ ﴾

استدلال استورلال استورد وجابت دینوی لحاظ ہے آئ وقت صحیح ہو کتی ہے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوصلیب کی تکلیف اور یہود یوں کی تذکیل اور اہا نت سے محفوظ رکھا گیا ہو۔ ورنہ بجائے وجابت ذات ورسوائی لازم بوگ ۔ چنانچے سورة ما کدہ میں تصلیب وغیرہ کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ ''لہم فی الدنیا خزی '' (المائندہ: ١٤) ﴿ یہان کے لئے و نیامیں خواری اور ذات کا باعث ہے۔ ﴾

استدابال: ۲ ساس آیت میں دنیا اور آخرت کی وجامت اور مقربین سے ہونا ہے تین پین سے ہونا ہے تین چیز یں بیان کی ٹیں۔ دنیا کی عزت باعتبار نبی ہونے اور یہود یوں کے الزامات سے مبرا اور پاک ہونے کے لئاظ سے ادر اخروی عزت کثرت ثواب اور جنت میں بلندمر شبہونے کی وجہ سے ہے۔ ( کما قالد الزائ ) مقربین میں ہونا جنتی ہونے کے علاوہ تیمری چیز ہے۔ کیونکہ جوقر ب بمزلة علو درجہ اور نیم منت کے لئاظ سے ہوتا ہے وہ ہرا کیے جنتی کے لئے ہے۔ اس میں حضرت عیسی علیہ السلام کی کوئی شخصیص نہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ آو لائك المقربون فی جنت النعیم " ورقعه: ۱۸۲۱ ) علاوہ از یہ و من المقربین! کی غرض لفظ و الآخرة! کے مفاد سے الگ اور زاکم ہوئی چاہئے۔ ورنہ بے فائدہ تکرار الزم آئے گا۔ اس لئے و من المقربین! سے فرشتوں کی علاوہ مقربین اسے فرشتوں کی علاوہ مقربین کا صرف فرشتوں کی اطلاق کیا گیا ہے۔ ' لمن یستہ نہ کف المسیح ان یہ کون عبد اللله و لا الملائکة المقربون ''

### تائيدات

ا است في اشارة الى رفعه الى السماء وصحبة الملائكة "
(ابوالسعود ج م ٣٧ زير ايت وجيهاً في الدنيا)

الن هذا لوصف كالتنبيه على انه عليه السلام سير فع الى السماء وتصاحبه الملائكة " (تفسير كبير ج ٨ص٤٥، تحت آيت وجيهاً في الدنيا)

سسس ''کونه من المقربین رفع الی السماء وصحبة الملائکة ''
(کشاف ج ۱ ص ۳۶۵، تحت آیت وجیهاً فی الدنیا)
سسس یہود یوں نے حضرت عیسی علیه السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ کی شان میں
نہایت نایا ک الزام لگائے ہیں۔ پھروہ بلحاظ دنیاوجیہ کونکر ہوئے؟۔

ت سس گالی گلوج کرنے اور جھوٹے الزامات لگانے سے وجاہت میں فرق نہیں آتا۔ ہمیشہ بداطوار آدمی، نیک لوگول کو برا کہتے آئے ہیں۔ یہود یول نے حضرت موی علیہ السلام کی شان میں تکلیف اور ایذاد سے والے کلمات زبان سے نکالے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں: ' فبسراہ اللّه مساقالوا و کان عنداللّه و جیھا ''حضرت موی علیہ السلام کی ذات کو یہود یول کے الزامات سے پاک اور بری کرتے ہوئے وجیہ فر مایا ہے۔ البتدا گریہودی صلیب پر چڑھاتے یا مارنے پٹنے کے ساتھ ان کی الم نت اور تذکیل کرتے تو وجاہت اور عزت و نیوی باتی نہ رہی ۔ اس لئے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں صلیب کی تکالیف برواشت کرنے کا قائل ہونا علاوہ تو ہیں گارت آیت کے بھی خلاف ہے۔

آ بیت تمبر سوس " ویکلم النساس فی المهد و کهلا " (آل عمر ان: ٦٠) . ﴿ إِلَا عَمْرُ انْ ٢٠) ﴾ ﴿ إِلَا عَمْرُ انْ ٢٠) ﴾ ﴿ إِلَا عَمْرُ انْ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَيْكُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَمُ عَمْرُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَمْرُ اللّهُ عَلَيْكُ عَمْرُ اللّهُ عَلَيْكُ عَمْرُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَمْرُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَمْرُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَاللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَالْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَالْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

لغت 'الكهل في اللغة ما اجتمع قوته وكمل شبابه '' (تفسير كبير ج ١ ص ١٥) ''الكهل من الرجال من زادعلى ثلثين سنة الى اربعين قيل من ثلث وثلثين الى الخمسين '' (مجمع البحارج ١٠ ص ١٥٥) ''وفيه ايضاً الكهل من انتهى شبابه '' (ح ١ ص ١٥٠) كهل لغت ين اس كوكت بين جس كي جوائي پوري اور قوت مجمع موروه من سي ايس يا تينتيس ت يجاس برس تك كي عمر موتى ہے۔

استدلال : پرہ کی جورے میں باتیں کرنا خارق عادت معجزہ ہے۔ لیکن کہولت یا جوانی میں کلام کرنا تجھ خلاف عادت نہیں ہے۔ ہرا یک آدی لڑکین کے زمانے سے بڑھا پے تک باتیں کرتار ہتا ہے۔ اس لئے کہولت کے زمانہ میں کلام کرنے ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آسان سے نازل ہونے کے وقت آپ کی ادھیڑ عمر ہوگی ۔ یعنی جوعم صعود آسانی کے وقت تھی دی نزول کی حالت میں رہے گی۔ امتداد زمانہ کے باوجود آسان پر رہنے سے عمر میں چندال تغیرنہ ہوگا۔ صعود اور نزول آسانی اور عمر کا تغیرات سے محفوظ رہنا بڑے انعامات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سور کا مائدہ میں قیامت کے دن بطور امتنان کے زمانہ کہولت کی گفتگوکو بھی ذکر کیا ہے۔ اگر اس لفظ کو

شهادتيں

اسس "أن المراد بقوله وكهلاً أن يكون كهلاً بعد إن ينزل من السماء في آخر الزمان ويكلم الناس ويقتل الدجال قال الحسن بن الفضل وفي هذا لاية نص في أنه عليه الصُلوة والسلام سينزل الى الارض"

(تفسیر کبیر ج۸ص٥٥)

رُوفي هذه نص على انه سينزل من السماء الى الارض ويقتل الدجال'' (خازن ج١ص٠٥٠)

٣.... ''انه شاباً رفع والمراد كهلاً بعد نزوله ''

(ابوالسعود ج٢ص٣٧)

" وبه استدلال على انه سينزل فانه رفع قبل ان يتكهل " (بيضاوى ج اص ٢٥١)

س: ا سے حاکم نے متدرک میں حضرت عائشہ صدیقیہ ّ سے روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سومیں برس زندہ رہے۔اس سے کہولت، نزول اور صعود دونوں حالت میں ثابت نہیں ہوتی۔

ج معرت عيس عليه السلام كي قبل از رفع دنيا مي تظهر ني كي مدت ينتيس سال ب-'نقل ان عمر عيسى عليه السلام الى ان رفع كان ثلاثا وثلثين سنة وستة اشهر "نفسير كبير ج ١٥٥٥)

"فانه رفع وله ثلث ثلاثون سنة في الصحيح وقد ورد ذالك في حديث في صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدم وميلاد عيسى ثلث وثلثين

سنة واماماحكاه ابن عساكر بعضهم انه رفع وله مائة وخمسون سنة فشاذ غريب بعيد" (ابن كثير ج ٢ص ٤٠٤)

"قال ابن عباس ارسل الله عيسى وهو ابن ثلثين سنة فمكث في رسالته ثلاثين شهراً ثم رفعه الله اليه"

''اخرج ابن سعد واحمد فی الزهد والحاکم عن سعید ابن المسیب قال رفعه عیسی ابن ثلث وثلاثین سنة ''
متدرک کی روایت صحیح نہیں ۔ جیسا کہ ابن مجرع سقلانی " نے فتح الباری شرح بخاری

میں لکھاہے:

۲ ..... اور بتقد برصحت اس کے بید معنے میں کہ صعود سے پہلے اور نزول کے بعد دونوں زمانے کی مجموعی عمرا یک سومیس برس کی ہوگ ۔ چونکہ آسان کل تغیر نہیں ۔اس لئے وہاں کے زمانة قیام کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا۔

اورفعل ماضى مضارع كمعن مين بكثرت مستعمل بحد في انحة "اذقىلالله للله ياعيسى بن مريم أنت قلت "" "من " قال بقرينه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم "مضارع كمعن مين بحد

سسس ممکن ہے کہ کہولت ہاں کا زمانہ جو بچپاس سال تک ہے مراد نہ ہو۔ بلکہ کہولت کی حالت مراد ہو۔ بلکہ کہولت کی حالت مراد ہو۔ بعنی جس طرح جنتی جنت میں طویل مدت تک رہنے کے باوجود ہمیشہ کہولت کی حالت میں رہیں گے۔جیسا کہ طرانی اور ابن کثیر کی روایت سے ظاہر ہے۔اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی باوجود امتداو زمانی کے کہولت ہی میں رہیں گے اور بھی بوڑ ھے نہیں ہول گے۔

سم سن انسان کی عمر کاار ذل حصدوہ ہے جس میں اس کی قوتیں بے کاراوراعضاء جواب دے دیں۔ ایک سوہیں برس والے کے لئے ضروری نہیں کہ وہ بالکل بے کار ہوجایا کرے اور کسی مصرف کا ندر ہے۔ حضرت نوح اور حضرت آ دم علیہم السلام ہزار ہزار برس عمر پانے کے باوجودایٹا کام اچھی طرح کرتے رہے۔

اس زمانہ میں بھی شنگھائی (چین) کے اخبار نارتھ چا بنا ہیرلڈ میں لکھا ہے کہ: ''چین کے شانگ چوان گاؤں میں دوسو پچین سال کا آ دمی رہتا ہے اور باوجود اس قدر عربونے کے نہایت چست اور تو انا ہے اور بغیر عینک کے بخو بی پڑھ سکتا ہے۔'' (العدل گوجرنو اله ۲۲ جون ۱۹۳۲ء) مہایت چست اور تو انا ہے اور بغیر ات آ ب وہوا کی وجہ ہے ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تقر مس بوتل میں ہوا ہے حفاظت کرنے کی وجہ ہے دیر تک چیز ٹھنڈی یا گرم رہتی ہے اور چوہیں گھنٹہ تک خراب میں ہوتی ۔ چونکہ آسان پر ہوائمیں ہے۔ اس لئے وہاں جو چیز بھی ہے وہ ہرتنم کے تغیرات سے محفوظ ہے۔

مطالبہ: اسسا گرجنتی جنت میں باوجودز مانہ دراز تک رہنے کے بھی بوڑ ھے نہیں ہوں گے جیسا کہ صدیث سے ثابت ہے تو کیاوجہ ہے کہ حفزت میسیٰ علیہ السلام دو ہزار برس تک رہنے کی وجہ ہے بوڑ ھے تسلیم کر لئے جائیں اور اپنی رائے کے مقابلہ میں قرآن اور حدیث کوچھوڑ دیا حائے؟۔

اور اگرجنتی آپ کے خیال میں بوڑ ھے بوجا ئیں گے تو اس کا ثبوت
 قرآن اور حدیث سے پیش کریں اور درصورت پیش نہ کرنے کے کیوں آپ کو اسلامی تعلیم کا مٹانے والا اور محرف نہ مجھاجائے؟۔

آیت تمبر اسد و مکروا مکرالله والله خیرالماکرین " (آل عمران:٥٥) یہودیوں نے حضرت عیسی علیه السلام کے تقل کی حفیہ تدبیری کیس اوراللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلہ میں تدبیر کی ۔اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والوں میں بہتر ہے۔

لغت: المكر بالفتح قريب " (منتهى الارب عنص ١٥٥) ٢ المكر حيلة يوقع به الآخرفي الشر وهومن الله تدبير خفى وهو استدراجه بطول الصحة وبظاهر النعمة "

(مجمع البحار الانوارج؛ ص٦١٨)

"" "" " " تقال الرازى انه عبارة من التدبير المحكم الكامل ثم اختص فى العرف بالتدبير فى ايصال الشرالى الغير وذالك فى حق الله غير ممتنع " (تفسير كبير - ١٥٠٨)

م..... "والمكرمن حيث انه في الاصل حيله يجلب بها غيره

الى مضرة لايمكن اسناده الى الله سجانه الابطريق المشاكلته ''

(ابوالسعود ج ٢ ص ٤٤)

استدلال به آیت یبودیوں کے ارادہ قل پرحفرت یسی علیہ السلام کے مطلع ہونے
اور حواریوں سے ابداد طلب کرنے کے بعد ذکر کی گئی ہے۔ جس کا بیہ مطلب ہے کہ یبودیوں کا مکر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تل کرنے اور پکڑ لینے کے لئے تھا اور ان کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ کی تدبیر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یبودیوں سے بچانے کے لئے تھی ۔ چنانچہ یبودی اپنے ارادہ میں ناکام
رے اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ان کی کوششوں پر غالب رہی ۔ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خوام کی طرح سے بچایا مگر اس آیت سے یہ بات ضرور ثابت ہورہی ہے کہ یبودی حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کو پکڑ نے میں کا میاب ہر گر نہیں ہوئے ۔ تدبیر اللی کے ان کے مقابلہ میں غالب رہنے
علیہ السلام کو پکڑ نے میں کا میاب ہر گر نہیں ہوئے ۔ تدبیر اللی کے ان کے مقابلہ میں غالب رہنے
تقاضہ ہے۔ تقاضہ ہے۔

تا ترات: سن مكرالله ان رفع عيسى الى السماء والقى شبه على من ارادا غتياله حتى قتل "

۲..... ''امامكر هم بعيسى عليه السلام فهو انهم هموا بقتله .....
 مكرالله تعالى بهم هو انه رفع عيسى عليه السلام الى السماء''

(کبیر ج۸ ص۳۹)

" (ومكروا) الذين علم عيسى عليه الصلوة والسلام كفرهم من اليهودبان وكلوا به من يقتله غيلة (ومكرالله) بان رفع عيسى عليه الصلوة والسلام والقى شبه على من قصد اغتياله حتى قتل." (ابوالسعود ج٢ص٢٤)

الله والله خيس (يفاوى جاص ۱۳۰) في مكرون ويمكر الله والله خيس الماكرين '' (الانفال: ۳۰) بنس رسول التوليق كوسي سالم مكرت نكالن كاذكر ہے۔ قال علي (درمنثور ج س ۱۷۸) في معنى الاية:

وفيت بنفسى خير من وطى الثرى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر رسول الله خاف ان يمكرواب فنجاه دوالطول الاله من المكر المرآ يت" مكرومكراً ومكرنا مكراً وهم لايشعرون "مين حظرت صالح عليه

السلام کوان کی قوم سے بچالینے کا بیان ہے۔ای طرح یہاں بھی یہودیوں کے مکر وفریب کے مقابلہ میں مکر الله اے معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچالینے کے ہونے چاہئیں۔

س ..... " " بہودیوں کی بیکوشش تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ صلیب کے ہلاک کردیں۔ اس لئے سولی دینا یہودیوں کا مکر تھا۔ سولی سے زندہ آتار نااللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوگ ۔ ج ..... اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سولی دیا جاناتشلیم کرلیا جائے تو یہودیوں کا ج .....

ن سند میں کامیاب ہوناضر ور ماننا پڑے گا۔ کیونکہ ان کو بکڑنا، مارنا، پیٹمنا اور تذکیل کرنا یہودیوں کا اپنی تدبیر میں کامیاب ہوناضر ور ماننا پڑے گا۔ کیونکہ ان کو بکڑنا، مارنا، پیٹمنا اور تذکیل کرنا یہودیوں کے لئے بڑی کامیا بی ہے۔ پھرسولی پر چڑھانا اور یہودیوں کا اپنے خیال میں ان کو بالکل قتل کردینا حتی کہ نصار کی پڑتھی ان کاحقیقی طور پر مرنا پوشیدہ نہ رہ سکا۔اعلیٰ درجہ کی کامیا بی ہے۔ یہ بات وہی کہ سکتا ہے جس کی خدا تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عقل بھی سلب کرلی ہے۔

آیت ممبر ۵ سن الذین کفروا و جاعل الله یاعیسی انی متوفیك و رافعك الّی و مطهرك من الذین کفروا الی یوم الدین اتبعوك فوق الذین کفروا الی یوم السقیامة " (آل عمران: ۵۰) ﴿ حمروت الله تعالی نے حضرت عینی علیاللام سے کہا کہ میں مختبے لینے والا اورا پی طرف اٹھانے والا موں اور تجھے کفاروں سے پاک رکھنے والا اور تیرے متبعین کو تیرے الکارکرنے والوں پر قیامت تک غلبوسے والا موں۔ ﴾

لغت: تدونی! بے حقیقی معنے لینے اور قبض کرنے کے میں اور جب تدونی! استیفاء کے معنے دیتا ہے تواس وقت اس کے معنے پورا پورا لینے کے ہوجاتے ہیں اور بھی ان وونوں معنوں کے علاوہ مارنے ، سلانے ، گنتی اور شار کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ گرید سب اس کے مجازی معنے میں حقیقی نہیں ہیں۔

اشتها و:امامرازی کست می ک: "ان التوفی هو القبض یقال وفانی فلان دراهمی و أوفانی و توفیتها منه کما یقال سلم فلان دراهمی الی و تسلمتها منه وقد یکون ایضاً توفی بمعنی استوفی" (تفسیر کبیر ج۸ص۲۷)

وفانى فلان القبض على المن المن القبض يقبل وفانى فلان المامي و المانى و توفيتها منه غيران القبض يكون بالموت والاصعاد "

لہنداجس جگہ بھی تو فعی ! کے معنے قبض اور استیفاء (اخید الدشیلی و افیدا ) کے علاوہ ہوں گے یا نینداور گنتی وغیرہ کے آئیں گے وہ سب مجازی معنے ہوں گے۔ کیونکہ تو ٹی کا اطلاق ان معنوں میں بلحاظ معنی استیفاء کے ہے۔ یعنی لفظ تو ٹی اصالتُہ ان معنوں کے لئے وضع نہیں کیا گیا۔ بلکہ معنے استیفاء کی مناسبت سے ان معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ استیفاء کے معنی لغت میں''اخسذ المشیب ٹی وافییا''اور پوراپورا لینے کے ہیں۔جسیا کہ مندرجہ ذیل تصریحات سے ظاہر ہے:

ا..... "استو فاه وتوفاه استكمله" (اساس البلاغة)

٣ .... "توفيت المال واستوفية اذا خذته كله"

(لسان العرب ج١٥ ص٣٥٩)

٣..... "'توفاه هومنه واستوفاه لم يدع منه شيئا"

(لسان العرب ج١٥ ص٣٥٩)

سسستوفیته واستوفیته بمعنے (المصباح المنیر للفیومی) غرض نینداورموت وغیره میں توفی کا استعال حقق نہیں ہے بلکہ باعتبار معنے استیفاء کے توفی کا اطلاق ان معنوں میں مجازی طور پر کیا گیا ہے:

ا المنه المنه المنه المنه الوفاة اى الموت والمنية وتوفى في الدا اذامات توفاه الله عزوجل اذا قبض نفسه وفى الصحاح روحه '' (تاج العروس، شرح قاموس ج ٢٠ص ٣٠٠) ﴿ مُوت يُرَّقُ كَا اطلاقُ مُجازَبِ عَـــ ﴾

السنان العسرب ج٥١ ص ٣٦٠) ﴿ نَامُ رِبُونَى اطلاق السنيفاء وقت عقله وتميزه الى ان نام '' (لسنان العسرب ج٥١ ص ٣٦٠) ﴿ نَامُ رِبُونَى اطلاق السنيفاء بوتا ہے۔ ﴾ وقت كا استيفاء بوتا ہے۔ ﴾

سسسس "ومن المجاز توفى فلان وتوفاه الله وادركته الموت" (اساس البلاغة) ﴿ فلان فِي وفات إِنَى بِالشَّرَة الله وادر كوت فات كو الساس البلاغة ) ﴿ فلان فِي وفات بِاللَّه اللَّه تَعَالَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَ

سم " " تتوفى الموت استيفاء مدت اللتى وفيت له وعدد ايامه وشهوره واعوامه فى الدنيا " (لسان العربج ١٥ ص ٣٥٩) ﴿ موت يرتوفى كااطلاق الله يحكم الله على مدت وفات اوراس كى زندگى كمم اوقات كاستيفاء موتا ہے ...... " تتوفيت عددالقوم اذا عدد تهم كلهم " (ايسنا) ﴿ مِن فَقَوم مِن الله عن الله من الله عن الله من الله الله عن الله ع

كى كنتى بورى كى \_ جب ان كو بوراكن لے \_ ﴾

وأنشد ابوعبيده لمنظور الوبيرى:

# ان بنى الادرواليسلوامن اهله ولا تنوفاهم قريش في العدد

(لسان العرب ج١٥ ص٢٥٩)

"التوفى اخذ الشى وافيا والموت نوع منه" (بيضاوى ج ١ ص٢٥٣٠ السراج الممنيد) ﴿ تُوفَى كَمِعِنَ الكِثْمَ كُوبِورا لِورا لِينَ كَمِينَ اللَّهِ مَلَى الكِتْمَ مِهِ السَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

علاوہ ازیں قرآن مجید ہے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ توفی کے اصلی وضع معنے قبض کے لئے ہے۔ موت اور نیند وغیرہ میں استعال مجازی ہے۔ چنا نچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ: ''الله یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامها فیمسك التی قضی علیها المموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی '' (دمر: ٤٠) ﴿ الله یکر لیتا ہے فس کووفت موت کے اور جس کی موت نہیں آئی اس کو پکر لیتا ہے نیند میں ۔ اس روح کو جس پر موت کا فیصلہ کردیا روک لیتا ہے اور دوسری کو مقررہ وقت کے لئے چھوڑ ویتا ہے۔ ﴾

اسآیت سے صاف ظاہر ہے کہ توفی کی دوقشمیں ہیں: ا...... قبض الروح مع الامساک اور وہ موت ہے۔

السبب قبض الروح مع الارسال وہ نیند ہے۔ یعنی تو فی کے معنے بطور قدر مشترک دونوں میں پائے جاتے ہیں اور یہای صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ تو فی کے معنے محض لینے اور قبض کرنے کے ہوں اور دیگر خصوصیات کا لحاظ نہ کیا جائے۔ جس طرح مصدر کی جزئیات افراد حصصیہ ہونے کی وجہ سے خصوصیت فر دیت سے خالی ہوتی ہیں اور ان میں معنے مصدری سے زیادہ دیگر قبود کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ای طرح یہاں بھی تو فی کے معنی قبض کرنے کے لئے جائیں گے۔ نینداور موت وغیرہ کی خصوصیتیں بلغاۃ مجھی عبائیں گے۔ نینداور موت وغیرہ کی خصوصیتیں بلغاۃ مجھی عبائیں گے۔ نیز علم اصول اور عربیت کے واقف کا راچھی طرح جائے ہو۔ ای موضوع لہ عام کے افراد مخصوصہ میں اس لفظ کی وضع معنے کلی اور عام کے لئے ہو۔ ای موضوع لہ عام کے افراد مخصوصہ میں اس لفظ کا استعمال مجازی طور پر ہوگا۔ اس لئے قبض اور استیفاء کے علاوہ جس معنے میں بھی لفظ تو فی کا استعمال ہوگا۔ وہ اس کے معنے مجازی موں گے حقیق نہیں ہو سکتے اور لفظ کا استعمال معنے مجازی میں بغیر کسی قرینہ کے قبض میں بھی انہا کہ تو گور نہ ہوگا۔ جب تک کوئی قرینہ معنے حقیق کے مراد لینے سے مانع نہ ہوگا حقیقت کو چھوز میں اس کے معنے حقیق کے مراد لینے سے مانع نہ ہوگا حقیقت کو چھوز میں کے بھور نہیں ہوسکتا۔ کسی خرینہ کی احتیاج ہوگا۔ جب تک کوئی قرینہ معنے حقیق کے مراد لینے سے مانع نہ ہوگا حقیقت کو چھوز کی طرف خانہ جائز نہیں ہوسکتا۔

جنہ اہل لغت پی کتاب ہے معنے حقیقی مجازی دونوں بیان کرتے جاتے ہیں۔اس لئے کسی لغت کی کتاب ہے تو فی کے معنے موت کے دیکھ کرید خیال کرلینا کہ تو فی اس معنے کے لئے وضع کیا گیا ہے صحیح نہیں۔

اگر مان لیا جائے کہ موت آور نیندوغیر واستیفاء اور قبض کی طرح تو فی کے معنے موضوع لیہ ہیں اور یہ لفظ ان معانی میں مشترک لفظی ہے تو پھر بھی کسی خاص معنے میں لفظ مشترک کا استعمال بغیر قرینہ کھٹے نیس ہوسکتا۔ اس لئے انسی مقو فیدك! میں لفظ متو فی کے معنے متعین كرنے کے لئے قرینہ کی اشد ضرورت ہے۔

انى متوفيك! كى تحقيق

چونکہ احادیث صیحہ متواترہ اور اجماع امت، قرآن مجید کی بعض صریح آیتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودہ زندگی، رفع آسانی اور نزولی ثابت ہے۔ اس لئے تونی کے معانی مستعملہ میں سے وہی معنے مراد لئے جائیں گے جس سے قرآن شریف اور احادیث نبویہ کا انکار اور اجماع امت کی نواند نب ارمن آئے۔ ورنہ بصورت مخالفت ، تح یف قرآنی اور تغییر بالرائے مستعملہ میں سے گی جامرا دائے کفر ہے۔

''وقال الرازى وقد ثبت الدليل انه حى و وردالخبر عن النبى الله الله سينزل ويقتل الدجال انه تعالى يتوفاه بعد ذالك''

(تفسیر کبیر ج۸ص۷۷)

یمی وجہ ہے کہ مفسرین نے اس آیت کے جومعنے بھی کئے ہیں وہ اس اجماعی عقیدہ کے خالف نہیں ہیں۔ حتی کہ جن لوگوں نے متدو فیدل کے معنی مصیتك کے لئے ہیں وہ یا تقدیم، تاخیر کے قائل ہیں اور ان كاوتوع نزول کے بعد مانتے ہیں یا قبل از رفع موت مان كروو بارہ زندہ ہونے اور پھر آسانوں كی طرف اٹھائے جانے کے قائل ہیں۔

''وانما احتاج المفسرون الى تاويل الوفات بماذكرلان الصحيح ان الله تعالى رفعه الى السماء من غير وفات لما رجحه كثير من المفسرين واختباره ابن جرير الطبرى ووجه ذالك انه قدصح فى الاخبار عن المنبى المنبى الدجال (فتح البيان ج ص ٤٩) '' ﴿مُفْرِينَ نَوْلُهُ وَقَتُلُ الدَجَالُ (فتح البيان ج ص ٤٩) '' ﴿مُفْرِينَ نَوْلُهُ مِعْنَى مُعْنَى مَعْنَى اللهُ ال

طبری نے اس کواختیار کیا ہے اور ایسا ہی نزول آ سانی وقل د حال کے متعلق صحیح روایتیں موجود ہیں۔ ﴾

اس عبارت کا بھی مطلب جو پہلے ذکر کیا گیا احمد یہ پاکٹ بک والے کے جواس کا مطلب پہلھا ہے کہ مفسرین نے جو وفات عیسیٰ کی نص کی تاویلیس کی میں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حدیثوں میں آپ کے لئے نزول کا لفظ دیکھا اور ان کے آل د جال کا بیان پڑھا۔ حالا تکہ نزول ہے آسان سے آسان سے اتر نااور قل د جال کے ذکر سے بعینہ زندہ رہنا ٹابت نہیں ہوتا۔ احمد یہ پاکٹ بک کا موقف یہ بالکل غلط ہے۔

اگر وہ اس سبب ہے اس عبارت کو ٹابت کردیں تو ایک ہزار روپیہ بطور انعام کے دیا جائے گا۔ورنہ چلو بھریانی میں ڈوب مریں۔

(ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير من كتاب الطلاق ج ص ٢٦٤)

"واما رفع عيسى فاتفق اصحاب الاخبار والتفسير على انه رفع ببدنه حيا وانسا اختلفو اهل مات قبل ان يرفع اونام فرفع "ت مرستيس عليالسلام ك رنده آسان كي طرف المحائ عان يرتمام امت كا اتفاق بيدالية اس بيس اختلاف بكم حضرت عيني عليه السلام كونيندكي حالت بيس المحايا بي قبل ازرف مارف كي بعدان كودوباره زنده كرك المحايا بي -

حضرت ابن عباس اورابن حزم اورامام مالک نے متوفیك كى ایک توجيه مميتک كے ساتھ كى ہے ليكن ابن عباس ساتھ ہى وتا خير نے قائل ہيں اورامام مالک اورابن حزم تجل از فع موت دارد ہونے كے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور آسان پراٹھائے جانے كے قائل ہيں ۔گر مرزا قادیانی اوراس كے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور آسان پراٹھائے جانے كے قائل ہيں ۔گر مرزا قادیانی اوراس كے بعین حسب عادت نقل میں خیانت کرتے ہو ہے تفسیر محمیتك كى نسبت ان حضرات كى طرف كروسية ہيں اوران كے عقيدہ حیات بعد المات اور جواز نقذيم وتا خيركوذكر سے نئے بیں كرتے عرض علائے امت میں سے ایک مخص بھى حیات سے علیہ السلام كامكر نہيں ہے۔ اس ایک محتی تو جیہیں بھى كى ہیں وہ سب اجماعی عقیدہ كى موافقت ہى میں ہیں ہے۔ کا احت میں ایک بھی نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو:

متوفیك كمعن نفسرس

'' ۱ سساے مستوفی اجلك ومؤخرك الى اجلك المسمّی عاصماً لك من قتلهم اوقابضك ۲۰ سس من الارض من توفیت مالی ۳۰ ساومتوفیك نائما

اذروى انه رفع وهو نبائم وقيل، ٤ ..... مميتك في وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الآن، ٥ .....او ممسك من الشهوات العائقة عن العروج الى عالم الملكوت وقيل اماته الله تعالى سبع ساعات ثم رفعه الى السماء واليه دهبت النصارى قال القرطبي اولصحيح ان الله تعالى رفعه من غير وفاة ولانوم كما قال الحسن وابن ريد وهو اختيار الطبرى وهو الصحيح عن ابن عباسٌ '' (تفسير ابوالسعود ج ٢ ص ٤٠ واللفظ له بيضاوى ج ١ ص ١٠٠٠) علامه ابوالسعو و نه لفظ متوفى كي باعتبار لغت كي بانج توجيبيس كي جي برايك توجيم عن اجتماع عقيم وكي ما عاتم الكراعية عن عنه المنابر العالم المنابر العالم المنابر العالم المنابر العالم المنابر العالم المنابر العنابر العنابر العنابر العنابر المنابر المنابر العنابر المنابر ال

اسسین تیری زندگی کے ایام کو پورا کرنے والا اور بچھ کو یہود یوں کے قبل سے بچاکر آخرتک زندہ رکھنے والا ہوں۔ ۲۔ جھ کو زمین سے زندہ اٹھانے والا ہوں۔ ۳۔ تجھ نیند کی حالت میں لے جانے والا ہوں۔ ۳ سے تجھے اس وقت آسان پر زندہ اٹھانے والا اور بزول کے بعد مارنے والا ہوں۔ ۵۔ ستیری کھانے پینے کی خواہش مردہ کرکے تجھے آسان پر فرشتوں کے ماتھ والا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کو مات گھنٹ تک مارے رکھا اور پھر زندہ کرکے آسانوں پر اٹھالیا۔ یہ نصاری کا مذہب ہے۔ علامہ قرطبی نے کہا تیج بات یہ ہے کہ اللہ تو سے کہ اللہ تعالی ہے۔ نیند یا موت ہے کہ اللہ تعالی ہے۔ نیند یا موت ان پر وارد نہیں کی۔ حسن بھری اور ابن زیر کے کا بھی یہی مذہب ہے اور ای کو ابن جر برطبری نے افسیار کیا ہے۔ اور این جر برطبری نے افسیار کیا ہے۔ اور این عباس ہے۔ بھی صحیح روایت یہی ہے۔

تقریباً یمی مطلب مندرجه ذیل عبارتون کا ب:

''انی متمم عمرك فحیند اتوفاك فلا اتركهم حتی یقتلوك بل انا رافعك ألی سمائی و مقربك بملائكتی واصونك عن ان یتمكنوا من قتلك و هذا تاویل حسن (والثانی) متوفیك اے ممیتك و هو مروی عن ابن عباس و محمد ابن اسحاق قالوا والمقصود ان لایصل اعداوه من الیهود الی قتله ثم انه بعد ذالك اكرمه بان رفعه الی السماء ثم اختلفوا علی ثلاثة اوجه (احدها) قال و هب توفی ثلات ساعات ثم رفع (ثانیها) قال محمد بن اسحاق توفی سبع ساعات ثم احیاه الله و رفعه (ثالث ها) قال الربیع بن انس انه تعالی توفاه حین رفعه الی السماء''

''ان التوفى هو القبض يقال وفانى فلان دراهمى و اوفانى وتوفيتها منه كما يقال سلم فلان دراهمى الى وتسلمتها منه وقد يكون ايضاً توفى بمعنى استوفى وعلى كلا الاحمتالين كان اخراجه من الارض واصعاده الى السماء توفياله''

"والمعنى انى رافعك الى ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد انزالى اياك فى الدنيا ومثله من التقديم والتاخير كثيرفى القرآن"

(تفسیر کبیر ج۸ص۷۷)

"اخرج اسحاق ابن عساكر من طريق جوهر عن الضحاك عن ابن عباس فى قوله انى متوفيك ورافعك الى يعنى رافعك ثم متوفيك فى آخر الزمان"

والثانى المراد بالتوفى النوم ومنه قوله تعالى: 'الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها · فجعل النوم وفاة وكان عيسى قدنام فرفعه الله وهونائم لئلا يلحقه خوف'

"أى مستوفى اجلك ومعناه انى عاصمك من ان يقتلك الكفار ومؤخرك الى اجل كتبه لك ومميتك حتف انفك لاقتلا بايديهم ورافعك الى سمائى ومقرملائكتى وقيل مميتك فى وقتك بعد النزول من السماء قال شيخ الاسلام ابن حجر فاختلف فى موت قبل رفعه فقيل على ظاهر الاية اومات قبل رفعه ثم يموت ثانياً بعد النزول وقيل المعنى متوفيك فى الارض فعلى هذالايموت الافى آخر الزمان بعد نزوله وقال متوفى نفسك بالنوم اذا روى انه رفع نائما (كمالين)"

اہل لغت میں سےصاحب جمع البحار نے بھی ای شم کی توجیہیں بیان کی ہیں۔

''متوفیك ورافعك على التقدیم والتاخیر وقدیكون الوفاة قبضاً لیس بموت او متوفیك مستوف كونك فی الارض'' (مجمع البحارج ص ٩٩٥) مفسرین نے استیفاء اور قبض امات (مارنا) انام (سلانا) ان چارول معنے كے لحاظ علامتونی كی تفییر كی ہے۔ لیكن كی جگہ جمی اجماعی عقیدہ كو باتھ ہے بیلی توجیهہ اول عمر ہے لے كر آخیر دقت تك كو حاوى ہے۔ یعنی اس صورت میں قبل از صعود اور بعد رفع

جسمانی اور نزول آسانی اور موت تک تمام عمر کے ایام وشہور کے استیفاء اور ان کو وشمنوں سے بچانے کا وعدہ ہوگا اور دوسری تو جیہہ میں وشنوں سے بچاتے ہوئے آسان پر اٹھانے کا وعدہ ہے جوایام رفع سے نزول کے وقت تک پورا ہوجا تا ہے۔ اگر چہلفظ تو فی لغۃ اس معنے کے ادا کرنے کے لئے کافی تھا۔ گر چونکہ بعض استعالات میں اس کے معنے مارنے کے بھی آجاتے ہیں۔ اس کے ایک اس کے بعدر فع کا ذکر کردیا گیا۔ تا کہ تو فی سے موت کے معنے نہ مجھ لئے جا کیں۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ:

"لما علم الله ان من الناس من يحطر بباله ان الذي رفعه الله هو روحه لاجسده ذكر هذا الكلام ليدل على انه عليه الصلوة والسلام رفع بتمامه الى السماء بروحه وجسده (تفسير كبير جمص ٧٧)"اسبات يوالات كرنے كے لئے كه حضرت عيلى عليه اللام كارفع جمم اورروح دونوں كماتھ ہوا ہے محض روح كماتھ ہيں ہوا۔لفظ متوفيك كے بعدرافعك بيان كيا گيا ہے۔

چونکہ توفی کے معنے امات (مارنا) کرنے اسلامی تصریحات کے خلاف تھے۔اس کے متو فیك کے معنے ممیدتك كرتے ہوئے دوتو جيہيں كی گئيں ہیں:

ا سے میت اسم فاعل میں زمانداستقبال کالحاظ کرتے ہوئے میں تھے ہیں کہ نزول من السماء کے بعد محقے اپنے وقت پرموت دوں گا۔اس صورت میں تقدیم وتا خیروتو عی لازم آئے گا۔جس میں امام رازی کی تصریح کے موافق کوئی حرج نہیں ہے۔

اسس اگرز مانہ حال کے داسطے لیں تو پھراس کے بیر معنے ہیں کہ تھے اس دقت مارنے والا اور پھر زندہ کر کے آسان پر اٹھانے والا ہوں۔موجودہ انا جیل اربعہ ہے اس معنے کی تائید ہوتی ہے۔ کسی کے خیال میں بیتو جیہبیں خواہ غلط ہول یا سیحے گرمسلمانوں میں جن حضرات نے مقت و فیدل کے معنی ممیتک کے بیں۔وہ ان تو جیہبات کو سیح ،احیاء موتی اور تقذیم وتا خیر کو جائز بلکہ واقع خیال کرتے ہیں ان حضرات کی طرف ممیتک کی نسبت کرتے ہوئے ان تو جیہوں کو خانداز کردینا تکمیس اور دھوکہ دبی کے علاوہ انتہا درجہ کی خیانت اور بے ایمانی ہے۔

س..... توفیک کے معنے قابصک کرنے سیح نہیں ہیں۔ورندر فع کی قیدزا کداور ہے فائدہ ہوگی۔

ج ..... قبض بھی محض روح کا اور بھی روح اور جسم دونوں کا ہوتا ہے۔ مگر رفع کا ذکر نہ کیا جانا تو تو فی ہے محض قبض روح کا وہم ہوتا ہے جومقصود کے خلاف تھا۔اس کے علاوہ اگر

| نی کے معنے پورا پورا لینے کے بھی لئے جائیں تو پھر بھی تصریح لماعلم ضمنا! اور رفع ایہام غیر کے |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| لئے رفع کا ذکر کرنا خروری تھا۔                                                                |
| "قلنا قوله اني متوفيك يدل على حصول التوفي وهو جنس تحته                                        |
| نواع بعضها بالموت وبعضها بالاصعاد الى السماء فلما قال بعد ورافعك الى                          |
| ان هذا تعیناً للنوع و لویکن تکرار " (تفسیر کبیر ج۸ص ۲۲)                                       |
| س توفی کے معنے علاوہ موت کے فبض یا استیفاء وغیرہ لینے میتے تہیں ہیں۔                          |
| کیونکہ قرآن میں تو فی کے معنے اکثر جگہ مارنے کے آئے ہیں۔ملادہ ازیں جس جگہ تو فی کا فاعل       |
| لله ہواور مفعول ذکی روح ہوو ہاں موت کے سواد وسرے معنے کہیں نہیں آئے۔ چنانچے مرزا قاویا نی     |
| نے اس کےخلاف ثابت کرنے پر یوراا یک بزارروپیدانعام رکھا ہے۔                                    |
| ج قرآن میں تونی کا ستعال موت کے معنے میں کثیر نہیں۔ دوسرے معنوں                               |
| میں بھی کثرت ہے آیا ہے۔طوالت کےخوف سے چند مثالیں بیان کی جاتی ہیں:                            |
| ُ السَّ ''حتى يتوفاهن الموت'' (النساء:١٥) ك يقبضهن!                                           |
| ٢ "'حتى اذا جـآء احـدكم الموت توفته رسلنا" (انعام:٦١)                                         |
| اعاخذته!                                                                                      |
| سم " حتى بتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم" (السجده: ١١)                                         |
| م اعاخذكم اوقبض رؤ حكم! مجمع البحاريس ب-                                                      |
| ه ''يتوفاكم باليل'' (انعام: ١٠)اى منيمكم!                                                     |
| ٢ ''يتوفاكم ملك الموت يستوفى عددكم''                                                          |
| (مجمع البحارج ٥ ص ٩٩                                                                          |
| ك "الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في (زمر:٤٢) منامها"                               |
| منامها" (زمر:٤٠)                                                                              |
| اس آیت میں تو فی کا استعال دومختلف معنوں میں کیا گیا ہے۔ جوعموم مشترک ہو۔                     |
| کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔اس لئے بطور عموم مجازیا قدر مشترک کے ایسے معنے لینے پڑیں گے:           |
| دونوں میں پائے جائیں اور و قبض ہے۔                                                            |
|                                                                                               |

أ..... چنانچ علامه ابوالسعو دُ هـ والـذى يـصـلـى عـليكم وملائكته "

(احراب:٤٢) كِتُ لَكِيَّ بِينَ كُ: "فيان استعمال الفظ الواحد في معينين

متغائرین ممالا مساغ له بل علی ان یرادبها معنی مجازی عام یکون کلاالمعنیین فرداً حقیقیاله " (ابی سعود ج ص ۱۰۷) اس کے علاوہ لفظ مشترک کا کسی معنی میں کثیر الاستعال ہوتا اس کے لیل الاستعال معنے کو باطل نہیں کرتا۔

قرآن میں کثرت سے صلوۃ کالفظ نماز کے لئے آتا ہے۔ لیکن آیت: 'ان الله و ملائکته یصلون علی النبی '' (احزاب: ٥٠) میں نماز کے معنے لیئے کی طرح سی نہیں ہیں اور نہ قرائن مجاز میں کثرت استعال کوئی قرینہ ہے۔ اگر ہے تو دیکھا کیں اور سورو پیانعام حاصل کریں۔ پھراس قاعدہ کا ثبوت کی نحو یا لغت کی کتاب سے پیش کرنا چاہئے۔ پنجاب کے ایک گاؤں میں بیٹھ کرم بی لغت میں قیاس چلانا کیونکر جائز ہوگیا؟ فصوصاً جس کواردو بھی لکھنا نہ آئے وہ کوئی عربی قاعدہ کیا خاک بناسکتا ہے؟۔

ا ۔۔۔۔۔۔ تو فی کا فاعل اللہ اور مفعول ذی روح ہواور تو فی کے معنے مارنے کے نہ ہوں قرآن ہی میں موجود ہے۔ باہر جانے کی ضرورت نہیں:

ا..... ''وهو الذي يتوفاكم باليل'' (انعام: ٢٠)''اي ينيمكم''

(مجمع البحارج ٥ ص٩٩)

٢..... "الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها" (زمر:٢٠) كيام (الله يانت انعامي وعده كويوراكر كل \_

المسم "أوحرام على قرية اهلكنا ها انهم لايرجعون (الانبياء)"

۲..... "الم يروا كم اهلكنا قبلهم انهم الايرجعون (يسين)"

· " فلا يستطيعون توصية ولا إلى اهلهم يرجعون (يسين) " " فلا يستطيعون (يسين " "

سم..... "دحتى اذا جاء احدهم الموت قال رب الرجعون · لعلى اعمل

صالحاً فيما تركت كلا ، انها كلمة هو قآئلها ، ومن ورآئهم برزخ الى يوم يبعثون '' (المومنون: ١٠٠)

۵----- ''فيمسك التى قضا عليها الموت ويرسل الاخرى (زمر)"

"وقال الذين اتبعوا لوان لناكرة فنتبرأ منهم كما تبروأ منا"
 "وقال الذين اتبعوا لوان لناكرة فنتبرأ منهم كما تبروأ منا"
 "وقال الذين اتبعوا لوان لناكرة فنتبرأ منهم كما تبروأ منا"

"ثم انكم بعد ذالك لميتون · ثم انكم يوم القيامة تبعثون ''
 (المؤمنون)

۸ ..... "ولوترى اذ وقفوا على النار فقالو يليتنا نرد ولانكذب بايات ربنا ونكون من المومنين · انعام " (احميه باكث بك)

صدیث ش ہے کے ''قال یاعبدی من علی احطك قال یارب تحیینی فاقتل فیك ثانیه قال الرب تبارك و تعالیٰ انه سبق منی انهم لایرجعون'' (رواه الترمذی، مشكوة ص ٥٧٩)

"قلنا روع الله يحييه لنا فقال استغفرو الصاحبكم (رواه مسلم، مشكؤة ص٢٦٠)"

مصورعلیدالسلام کامردہ کوزندہ نہ کرنااس امر کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام اور دوسر کے می نبی نے مردہ زندہ نہیں کیا۔ورند آپضر ورکرتے۔

ج ...... بعض لوگوں کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوکر دنیا میں آنا آیات قرآنیہ اور احادیث صححہ ہے صراحنا ثابت ہے جس میں سی قتم کی تاویل نہیں ہو کتی جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔ مگر چونکہ موت سلسلہ حیات کے منقطع ہونے کا نام ہے اس لئے بیانقطاع بھی حیات کے مقرر کردہ مدت کے تم ہونے پر ہوتا ہے اور کبھی اس سے پہلے ۔ اول صورت میں مردہ کا دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ کرآنا غیر ممکن ہے۔

اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ اس کے زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا یا قانون قدرت کے خلاف ہونے ہیں۔ بلکہ اس وجہ قدرت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناممکن ہے۔ جبیبا کہ مرزائی سمجھے ہوئے ہیں۔ بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی حیات کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ اب دنیا کے آ ب ودانہ میں اس کا کوئی حصر نہیں رہا۔ غرض جن آیات اور حدیثوں میں دنیا کی طرف واپس ہونے کی نفی آئی ہے۔ ان سے بہی مراد ہے اور جن میں زندہ ہونے کے واقعات صراحة موجود ہیں۔ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو سزایا بطور اظہار مجر ویا کی اور محمل عدر ندگی کے بقیہ اظہار مجر ویا کہ واسطے دوبارہ زندہ کردیا۔

چنانچ بی انتیارهٔ ''ثم بعثنا کم من بعد موتکم '' (بقره: ۱۰) گافیر می کامح بی کمت این کرد'' احیاهم یستوفوا بقیة آجالهم وارزاقهم ولوماتوا بآجالهم لم یبعثوا الی یوم القیامة ''

(تغیر درمنوْرج اص 4) میں مجی ابن جریر طری اور ابن الی حاتم "ریج بن انس اور ویگر مفسرین سے یہی منقول ہے: "و نقل عن الحسن البصری انه تعالیٰ قطع اجالهم بهذالا ماتته ثم اعادهم کما احیا الذی مرّعلی قریة وهی خاویة علی عروشها واحیا الذین اماتهم بعد ماخر جوا من دیارهم وهم الوف حذّر الموت "

(تفسیر کبیر ج۳ص۸۷)

لہذا اجل کی ووقتمیں ہوئیں۔ زندگی کی مدت ختم ہونے کا نام اجل حیات ہے جس کے بعد دنیا میں زندہ ہوکر آ ناممکن نہیں۔ دوسری اجل موت یعنی مرنے کا وقت جوزندگی کی مدت ختم ہونے سے پہلے واقع ہو۔اس صورت میں والیسی جائز بلکہ ضروری ہے۔الحمد لللہ کہ آیات میں کوئی باہمی تعارض ندر ہا۔

جوابات تفصيليه

ا است اگرچہ یہ جواب کافی ہے۔ لیکن مزید تحقیق کے لئے تفصیلاً عرض ہے کہ: ''حرام بمعنے ممتنع خبر مقدم ہے اور انہم لا برجون بتاویل مصدر مبتداء ہے۔ لہٰڈا آیت کی تقدیر اس طرح ہوئی''عدم رجوعهم حرام ای ممتنع'' (تفسیر کبیر ج ۱۲ ص ۲۲ تحت آیت وحرام علی قریة الهلکناها انهم لایر جعون انبیاء: ۹۰)

چونکہ آیت منکرین بعث کے رومیں نازل ہوئی ہے۔اس لئے آخرت کی طرف نہ

لو نے کے عقیدہ کی تر دیدکرتے ہوئے اس کو متبع کہا گیا ہے جس کے یہ معنے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ضرور زندہ کرکے لوٹائے جا کیں گے اور اگر حرام بمعنے واجب ہے تو پھر آیت کا یہ مطلب ہے کہ وہ از خود ونیا کی طرف بھی نہیں آ کتے۔ نہ یہ کہ خدا تعالیٰ بھی ان کو زندہ نہیں کر سکتا۔ تیسر ک آیت لیعنی:''ف لا یستنظیعون توصیة و لا الی اہلهم بیر جعون '' (یاسین: ۰۰) سے مطلب اچھی طرح واضح ہورہا ہے اور یہی مراد دوسری کی بھی ہے۔ لبذا ان تیوں آیوں سے عدم احیاء موتی پر استدلال کرنا کی طرح جا تر نہیں۔

چوقی، چھٹی اور آٹھویں آیت کا حاصل یہ ہے کہ دو دنیا کی طرف واپسی کی آرزویا درخواست کریں گے جو پوری نہیں کی جائے گی۔ ونیا کی طرف رجوع ہونے کا استحالہ یا عدم امراکان آیات نہ کورہ سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر مرزا قادیا نی اس آیت سے استدلال کرتے وقت اس کو پورا پر اسے اور نقل میں خیانت نہ کرتے تو اس کے شبہ کا جواب آخری حصہ میں موجود تھا۔ چنا نچہ سے پر اس کے اس طرح ہے کہ: 'فق الوا یلیتنا نرد و لانکذب بآیات ربنا و نکون من لورک آیت اس طرح ہے کہ: 'فق الوا یلیتنا نرد و لانکذب بآیات ربنا و نکون من المحقود من قبل ولو ردوا لعادو لمانھوا عنه وانھم لکاذبون ''

لورد و لعادو س. النه! سے صاف طور پر معلوم ہوگیا کہ واپسی دنیا کی طرف جائز ہے۔ مگر نتیجہ کے بہ سود ہونے کی وجہ سے روک دی جائے گی اور وہ اس لئے کہ اللہ تعالی نے ہر شخص کو نیکی اور بدی کی ایک خاص حالت کے واسطے پیدا کیا ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اگر اس کو عمر نوح بھی وے دی جائے تو اس کی پیدا شدہ حالت میں کوئی تبدیلی ظاہر نہیں ہوتی۔ جب زندگی ہی بے سود ہوئی تو اس کا عطا کرنا بھی بے کار ہے۔

۵ سست امساک اوررو کئے کے یہ معین نہیں ہیں کہ پھر بھی اس کو نہ چھوڑا جائے۔
ور نہ لازم آئے گا کہ قیامت کے روز بھی روحیں اپ جسموں کی طرف واپس نہ ہوں۔ بلکہ یہاں
امساک کے وہی معینے ہیں جو''مسایہ مسکھن الاالد حمن ''میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اڑتے ہوئے
جانوروں کے پر کھلے رہنے کے باوجود ہوا میں رو کئے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح پر
کھلے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتے رہتے ہیں۔ ہر خص جانتا ہے کہ اس میں ایک خاص وقت
کے روکنا مراد ہے۔ اسی طرح یہاں بھی موت کے وقت روح قبض کرنے کا ذکر ہے۔ آئندہ
واپسی یاعدم واپسی کا اس میں کوئی ذکر نہیں۔

ے..... (الف) اس میں ایک دفعہ مرنے کی شخصیص اور دوم تبه موت وار دہونے

ک نفی نہیں ہے جومفید مطلب ہو سکے۔ (ب) حکم جنس کے لئے ہے اور جنس میں ا حاط افراد کا نہیں ہوتا۔ جیسا'' خلق کم من تراب'' میں مخاطب سب میں اور مٹی سے پیدا محض آ دم کو کیا ہے۔

مرو سند و دنول حدیثوں کا حاصل محض اتنا ہے کہ ساتھیں نے زندہ کرنے گی آرزو کی گروہ پوری ندگی گئے۔ اس سے احیاء موتی کا محال ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ موس نعماء جنت کود کی کر اپنے اہل وعیال کونر دینے کے لئے واپسی کی درخواست کرتا ہوا کہتا ہے کہ:
''یقول یارب اقم الساعة یارب اقم الساعة لارجع الی اهلی و مالی'' (مشکوة کتیاب الجنائد ص ۲۶ باب مابقال عند من حضرہ الموت ) اس میں قیامت قائم ہونے کی آرزوگی گئی ہے جو پوری نہیں ہوئی ۔ گرتمنا نوری نہونے سے یالازم نہیں آتا کہ قیامت بھی واقع نہ ہوا کرے۔ ای طرح آ تخضرت عالیہ کا دعا کی درخواست قبول نہ کرنے احیاء موتی کے عدم وقوع پر استدلال کرنا غلط ہے۔ مرزا قادیانی نے ای دعوے کے ثبوت میں ایک ہی آ یت بھی پیش

مرزا قادیانی نے موت اولی کے معنے ایک وفعہ مرنا لکھے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں اولی ہے دنیا کا مرنا مراو ہے۔ خواہ ایک وفعہ ہویا دود فعہ۔ اس سے ایک وفعہ موت مراولینا صحح نہیں ہے۔ جلالین میں ہے کہ: ''ای التی فی الدنیا بعد حیاتهم فیها قال بعضهم الا''بمعند لد،

كى ج: "لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى"

س ۔۔۔۔ ابوبکڑنے نبی کریم کیا ہے جنازہ پر کھڑے ہو کر کہاتھا کہ اے تسست موتتین! آپ کیا ہے وود فعہبیں کریں گے۔

ج .... اس میں عام طور پر دو دفعہ مرنے کی نفی کرنی مقصود نہیں ہے۔ بلکہ نفی خاص مراد ہے ۔ لینی نبی عربی ایک کے کو دو دفعہ موت نہ آئے گی ۔اس پر دوقرینہ ہیں:

ا بعض محابہ کرام گایہ خیال تھا کہ حضور اللہ گھر عرصہ کے بعد زندہ ہوکرہ نیا میں تشریف لائمیں گئے۔ حضرت ابو بمرصدین نے آپ اللہ کے متعلق اس خیال کی شم آم تمت مو تتین! سے تروید کی تھی۔ عام طور پراحیاء موتی کا انکار نہیں کیا۔

اگر دنیا کی طرف واپسی شرعاً ناجائز ہوتی تو صحابہ کرائے بھی اس غلطی کے مرتکب نہ ہوتے اور نہ حضرت الوبکر گوخصوصیت کے ساتھ نفی کرنے کی ضرورت تھی۔ بلکہ عام حالت ہے آ پہنائی ہے کے دومرتبہ مرنے پراستدلال کرنا کافی تھا۔

اس مقام میں مرزا قادیانی نے چندآ یتیں اور بھی ذکر کی ہیں جن سے سوائے کا غذریاہ

کرنے اور حسب عادت جاہلوں پر رعب جمانے کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ منجملہ ان کے تین آپیتں ہیر ہیں:

(۱)..... "وماهم بخارجين من النار (البقره:١٦٧)"

(٢) ..... "و ماهم بخارجين منها (مائده:٣٧)".

(٣) ... "أو لائك اصحاب الجنة هم فيها خالدون (البقره:٨٢)"

جوچیزیں ان آیتوں ہے بچھ میں آرہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جنتی جنت میں اور کافر دوزخ میں داخل ہونے کے بعد ہمیشدای میں رہے گا۔اس ہے ہمیں بھی انکار نہیں۔ کیونکہ جنت یا دوزخ میں داخل ہونا حساب کتاب کے بعد ہوگا۔اس وقت ندونیارہے گی ندونیا کی طرف والیسی۔ احیاء موقی کا ثبوت قرآن وحدیث سے

"ان قلتم یاموسی لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة فاخذتكم المصاعقة وانتم تنظرون و شم بعثنا كم من بعد موتكم لعلكم تشكرون و بقره: ٥٠٥٥) " مردارول نه كها كها مرئ جب تك بم خداكوا پي آ تكهول سے ندو كھ ليس عجم پرايمان ندلائي گر الله تعالى نه اس گتا في پرجوانبول نه اپن ليا قت اورا بليت سے زيادہ سوال كرنے ميں كى تقى بيرزادى ) بس تمہارے و كھتے بى و كھتے بحلى نه آ كرتم كو كيل ليا و كرم جانے كے بعد زندہ كرديا حتاكة ماراشكر بياداكرو ﴾

ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ اچا تک ایک آگ پیدا ہوئی جس نے ان کو جلا کر خاکستر کردیا۔ (تغیر کبیرج ۳س۸۲) میں ہے کہ:''انھانار وقعت من السماء فاحر قتھم'' حضرت مویٰ علیہ السلام نے بید کھے کر اللہ تعالیٰ کے آگے رونا ادر اس طرح فریا دکر فی

رے رہی رہے کی نقبال رب ان شد ت اہلکتھم من قبل وایای اتھلکذا بمافعل السفھاء من قبل وایای اتھلکذا بمافعل السفھاء من اللہ اللہ اللہ تحقیم الماک کردیا ہوتا۔ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیه السلام کی مناجات پران کودوبارہ زندگی بخش ۔

س ..... تمام مقامات قرآن کریم میں جواحیاء موتی کے متعلق ہیں جن میں بید ندکور ہے کہ فلاں قوم یا شخص مارنے کے بعد زندہ کیا گیا۔ان سے امات کے معنے حقیقی مارنا اور موت وینا مراد نہیں۔ بلکہ سلانا اور بے ہوش کرنا مراد ہے۔ لہذا جب حقیقیاً مار کر زندہ کرنا خلاف قانون قدرت ہے تو زندہ کرنے سے جگانا وغیرہ کیوں مراد نہ لیا جائے۔

ج ..... حضرت موى عليه السلام كاس واقعه كود كيه كريفر ماناكه: "أته له كخذا جما

فعل السفهاء مذا (اعراف:٥٥٠) "اس امركى دليل بي كدواقعه بيهوشي اورنينوتك محدود نهيس ر باتها ـ ورنه بهي اس كو بلاكت بي تعبير نه كرتے \_

دوسرے لیعلکم تشکرون! ہے شکرگزاری کامطالبہ کرنا تارہاہے کہ ضرورکوئی مافوق العادت بات پیش آئی ہے اور مردہ کا زندہ کرنا مراد ہے نہ بے ہوشی اور نیندو نیرہ سے جگانا یا ہوشیار کرنا۔

ابن عباس اس آیت کی تشیر میں فرماتے ہیں کہ: 'احییہ ناکم بعد حرقکم لکی تشکروا احیائی (تفسیر عباس ص ۷) ' ﴿ تَمْهِیں جِلْے کے بعد ہم نے زندہ کرویا۔ تاکہ تم مارے زندہ کرنے برشکر کرو۔ ﴾

ریج بن انس سے (درمنٹورج اص ۷۰) میں منقول ہے کہ: ' فب عثبو ابعید الموت یستوف وا آ جالهم'' ﴿ ان کوم نے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ تا کہ دوا پی زندگی کا بقیہ حصہ پورا کریں۔ ﴾

۲ ..... ''فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحيى الله الموتى ويريكم آياته (البقره:۷۰) ' ﴿ بَم نَ كَهَا كَهُ ذَرَح كَي بُولَى كَاتَ كَ بَعض حصه كُومَقُول مَ مَ كَهَا كُو ذَرَح كَي بُولَى كَاتَ كَ بَعض حصه كُومَقُول مَ مَ كَرود الله الله مردول كواورد كها تا جمّ كوا پي نشانيال - ﴾

تفییر خازن میں ہے کہ جب مقتول کو ذرج کی ہوئی گائے کے کسی عضو ہے س کیا تو وہ زندہ ہوگیا اورا ہے قتل کرنے والوں کا نام بتا کرمر گیا۔

قر ائن مراو: اس جگه ان قتسلتم نفساً فادر أتم فیها (البقره: ۷۲) " کهنااور اس کوزنده کرنے کے بعدا حیاء موتے پراستدلال کرنا پھراس دافعہ کواپنی قدرت کی نشانی بتانا میہ سب با تیں ایس جمع ہوگئیں ہیں کہ جن ہے مردہ کا زندہ ہوناتشلیم کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہال نیند سے جگانا خفلت اور بے ہوشی کا دور کرنا مراد ہوتا تو اس سے احیاء موتی پراستدلال کرنا درست نہ تھا اور نہاں کوقد رت الٰہی کا نمونہ بتانا کیجے ہوتا۔ ابن عباس اس آس آیت کی تقییر میں لکھتے ہیں کہ:

''(كذالك) كما احيا الله عاميل (يحى الله الموتى) للبعث (ويريكم آياته) احيايه (لعلكم تتقون) لكى تصدقوباالبعث بعد الموت (تنوير السمقياس ص٤)'' ﴿ يعن جَس طرح الله في اس واقع مين عاميل ناى فض كوم في كزنده كرديا اس طرح قيا مت كروزم رول كوزنده كرديا و الله عليا الله على الله عليا الله عليا الله عليا الله عليا الله على الله عليا الله على الله ع

سا ..... عزى عليه السلام ني بيت المقدس كومنهدم اورگرا مواد كيور كهما تفاز "انسسى

یدی هذه الله بعد موتها "الدتعالی توتای اور بربادی کے بعد کس طرح اس کوبارون اور آباد کرے گائے۔ اللہ تعالی نے یہ بات دکھانے کے لئے کہوہ کس طرح ناپید کو پیدا اور معدوم کو موجود کرتا ہے۔ عزیم علیه الله مائة عام! جب سو سال گذر جانے کے بعد عزیم کو دوبارہ زندہ کردیا تو انہوں نے اپنی آ تکھول سے مردہ کے زندہ ہونے کود کھے لیا۔

اگریددافعہ وتے ہوئے کو جگانے تک محدود تھا تو عزیر علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں کہ مردہ کیونکر دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو جگادینا کس صدتک موزوں اور عقل میں آنے والی بات ہے؟۔ پھر اس صورت میں اس کواپی قدرت کی نشانی بتانا لنہ جعلان آیة للناس! کہنا کہاں تک صحیح ہوسکتا ہے؟۔ ادھرعزیر علیہ السلام کا گدھا کہ جس کی بڑیاں اتنی مدت میں گل مرائر خاک ہو پھی تھیں۔ اس کے ذرات اکھا کر کے اس میں گوشت پوست لگادینا اورعزیر علیہ السلام کے سامنے اس کو دوبارہ زندہ کر کے دیکھادینا جیسا کہ: ''انہ خلو اللہ اللہ علیٰ کل شدی قدید! کے ذریعہ حقدا کی قدرت کا ملہ کا احیاء موتی کی ہوتا توا علم ان اللہ علیٰ کل شدی قدید! کے ذریعہ صفدا کی قدرت کا ملہ کا اقرار کردینا ہی ہوتا توا علم ان اللہ علیٰ کل شدی قدید! کے ذریعہ صفدا کی قدرت کا ملہ کا اقرار کردینا ہی ہوتا توا علم ان اللہ علیٰ کل شدی قدید! کے ذریعہ صفدا کی قدرت کا ملہ کا ہونے کے ممکن ہوتا دوا کر زندہ کرنا کس لئے نا جائز اور کا ل ہے؟۔

میسست "الم تر الى المذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر المموت و فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم (البقرة: ٢٤٣) " بزارول کی تعداد میں بھاگئے والول کوموت بی کی سزادی۔ تاکدان کو یم معلوم ہوجائے کہ آئی ہوئی موت بھی سر نے بین لئی۔ ایک زمانہ تک ان کو ایک والت میں رکھ کر دوبارہ زندہ کردیا اور اگر یہاں موت کے معنی نینداور بے ہوئی کے لیے جا کی تو موت کے ڈرے بھا گئے والے کو غفلت اور سلادی کی سزادینا کس قدر فیل سے۔

فرمایا! اچھا جار جانور لے کران کو کمڑے کمڑے کرلو۔ پھر پکارو۔ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزدہ کو زندہ ہوتے ہوئے اپنی آئکھوں سے دیکھنے کی درخواست کرنا اور خدا تعالیٰ کا اس کے جواب میں چار جانوروں کے لینے کی ہدایت کرنا بغیراحیاء موتی کی صورت دکھانے کے کوئی اور صورت ہوہی نہیں سکتی۔ ورنہ جواب سوال کے مطابق نہیں رہے گا۔

مرزا قادیانی کواس واقعہ کے ظاہر ہونے کی وجہ سے مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ:''ہاں! یہ بھی بالکل ممکن اور جائز ہے کہ خدا تعالیٰ کسی حیوان یا انسان یا پرند کوالیسی عالت میں کہ وہ مکڑ ہے کو نیند کی کیا جائے حقیقی موت سے بچاوے اور اس کی روح کا پاش شدہ جسم سے وہی تعلق رکھے جو نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ پھڑاس کے جسم کو درست کردے۔ اس کو نیند کی حالت سے جگادے۔ کیونکہ وہ ہرایک بات پر قاور ہے۔'' (از الداویام ص۹۳۳ ہزائن جسم سالا ۱۲۲، ۱۲۲)

مرزا قادیانی کی ہٹ دھرمی بھی قابل داد ہے کہ جانوروں کے نکڑے نکڑے ہوجانے کے باد جودسویا ہوامان رہے ہیں:

> ملک الموت کو ضد ہے کہ میں جاں لے کے ٹلوں سر بسجدہ ہے مسجا کہ میری بات رہے

تعجب ہے کہ احیاء موتی تو خلاف قانون قدرت ہونے کی وجہ سے غلط اور قابل تر دید ہواور کسی کافتل اور نکڑ نے نکڑ ہے ہوجانا باوجود قانون قدرت کے مخالف ہونے کے سیجے اور درست مان لیاجائے:

> خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا <sup>حس</sup>ن کرشمہ ساز کرے

اصل میں احیاءموتی کے قائل ہونے سے مجبور ہیں \_مسحائی ہاتھ سے نکلتی ہے۔ان کا انکار نہ کریں تو کیا کریں \_

٢ ..... '' وتحى الموتى باذنى (البقره: ٧٢)'' ﴿ حضرت عيلى عليه السلام كواحياء كالمجرّه ديا كيا \_ ﴾

اگر نیندے بیدار کرنے کا معجود ان کودیا گیا تھا تو الیا ہی معجود مرشخص کو حاصل ہے اور اگر قلوب کا زندہ کرنا لین ان کو ہدایت پرلگادینا مراد ہے تو بیداللہ کا فعل ہے۔ رسول النہ اللہ یہدی بھی اس کی نفی بیآیت کردے گی۔جیسا کہ'' انك لاتھ دی من احببت ولكن الله يهدی من یشاء (القصص: ٥٠) ''اس پرشاہد ہے۔ پھر ہدایت بمعنے راہ نمودن ہرایک نبی کرتے آئے ہیں۔ پیسی کامخصوص مجمز ہ کیا ہوا۔ علاوہ ازیں حضرت بیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں دین نصرانیت کوفروغ ہی حاصل نہیں ہوا۔

مسسسن والذي نفس محمد بيده لوان رجلاً قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين مادخل الحنة حتى يقضى دينه (شرح السنة جه ص ٥٠٠ حديث نمبر ٢١٣٨ باب الافلاس باب التشديد في الدين، مسند احمد ج ص ٢٠٠ مشكوة ص ٢٥٠ باب الافلاس والانظار) "ال شريم احياء موتى كاجواز ثابت بور با ب

س اگر ممیتک کے معنے آخر زمانے میں بعد نزول مارنے کے لئے جاکیں تو آخر تانے میں بعد نزول مارنے کے لئے جاکیں تو آجت کی ترتیب سے بدلناعلاوہ تحریف کے حدیث وابد ق بمابد الله! کی روسے بھی ناجائز ہے۔علاوہ ازیں تقدیم وتا خیر کی صورت میں واقعات کے لخاظ سے متب فیل کو آیت کے آخر میں لگانا پڑے گاجو کہ آیت کے آخر میں اللسی یہ وہ القیامة! کی تید ہے۔ اس لئے موت قیامت کے بعد مانٹی پڑے گی اور وہ بدیمی البطلان ہے۔

ج من بدایة الخو، کافیه، شرح جامی، رضی شرح کافیه ص ۵۰۳، فوائد شافیه المعروف بزین زاده، مفصل میں بدایة الخو، کافیه، شرح جامی، رضی شرح کافیه ص ۵۰۳، فوائد شافیه المعروف بزین زاده، مفصل الفیه این مالک، ابن عقیل شرح الفیه تکمله عبدا تحکیم سیالکوئی وغیره اور کتب اصول میں اصول الشاشی، حسامی، نورالانوار، کاشف الاسرار، اصول بزدوی، شرح جمع الجوامع، فن معانی میں مختصر المعانی، مطول، ضابیة الا یجازلا ما م الرازی وغیر با۔

جب واؤمطلق جمع کے لئے ہے اور تر تیب وقو عی پر دلالت نہیں کرتا تو وفات کا رفع یا نزول سے پہلے واقع ہوناضروری نہیں ہے۔اگر چیتونی باعتبار ذکر کے مقدم ہے۔لیکن تقدم ذکری تقرم وتوى كو ترم نيس بـاسك ما ترك كرق في بولفظول بين مقدم به وه بلحاظ واقع بوك كذفع او تطبير من الدواو في قوله متوفيك ورافعك الى لاتفيد الترقيب فالاية تدل على انه تعالى يفعل بهذه الافعال في اماكيف يفعل ومتى يفعل فالامر فيه موقوف على الدليل وقد ثبت الدليل أنه حى وورد الخبر عن النبي شارك انه سينزل ويقتل الدجال ثم انه يتوفاه بعدد الله (تفسير كبير ج مر ٧٠،٧٠) "اى كابن عباس في تقريم وتا في كوما كري موقوف الله متوفيك ورافعك بوك آيت كيم عن عباس يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى يعنى رافعك ثم متوفيك في آخر الزمان (درمنثور ج مر ٣٠٠٠ هكذا في تنوير المقياس تفسير ابن عباس ص ٣٠)"

ایمائی ضحاک اورایک جماعت معقول ب: "والاخسر مساقساله الضحساك وجمساعة ان في هذه الآیة تقدیماً وتاخیراً معناه انی رافعك الی مطهرك من الذین كفروا و متوفیك بعد انز الك من السماء (معالم النزیل ج ۱ ص ۱۳٬۱۹۲ ) "

"وقال الرازئ الواؤلا تقتضى الترتيب فلم يبق الا ان يقول هيها تقديم وتاخير والمعنى انى رافعك الى ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد انز الى اياك في الدنيا مثله من التقديم والتاخير كثيرفي القرآن"

(تفسیر کبیر ح۸ص۷۲،۷۳،۷)

''متوفیك بعد انز الی ایاك الی الدنیا (تفسیر اس جریر ج ص ۲۹۱)''
(جُمِع ایجاری ۵ ۹۹) میں ہے کہ'''متسوفیك ورافسعك عسلسی التقدیم
والتاخیر ''اس مم کی نقد یم وتا خیروتو عی علاوہ اس آیت کے قرآن مجید میں بکشت موجود ہے۔
جیرا کہ ام مرازی نے ذکر کیا ہے ہم ونہ کے طور چند مثالیں بیان کی جاتی ہیں:

امثله تقذيم وتاخيراز قرآن

ا است ''الدخلو الباب سجداً وقولوا حطة (البقره: ٥٥) '' وقولوا حطة والدخلوا الباب سجداً (اعراف: ١٦١) '' وقولوا حطة والدخلوا الباب سجداً (اعراف: ١٦١) '' كبلى آيت مين وخول باب پهلے اور تول طة بعد مين ذكر كيا گيا ہے اور ووسرى آيت بالعكس ہے۔ اگر واؤ تر تيب كے لئے ہوتا توان وونوں آيتوں مين تناقض واقع ہوجا تا۔ (دَروضي صحه)

سا سس ''نموت و محیی و ما نحن بمبعوثین (مومنون:۳۷) ''اس آیت میں موت کو حیات سے پہلے ذکر کیا ہے۔ باوجود یہ کہ واقع اور نفس الامر میں اس کے خلاف ہے۔ سس سے سی در البقرہ: ٤) ''
اس آیت میں قرآن کو پہلے اور دوسری آسانی کتابوں کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ لیکن واقع میں قرآن میں مصحف آسانی سے مؤخر ہے۔

۵ .....۵ نکذالك يوحى اليك والى الذين من قبلك (شودى: ۳) نه اس مين آنخضرت الله پروحى نازل مونے سے مقدم ذكركيا سے مركز باعتبار ظهورا ورخقیق كوه سب سے مؤخر ہے۔

امامرازی آیی تغیر میں لکھتے ہیں کہ: ''من قال لابد فی الآیة من تقدیم وتاخیر من غیران یحتاج فیھا الی نقدیم وتاخیر (تفسیر کبیرج ۸ص۲۷)'' غرض ترتیب وقوی کے نہ مانے ہے ترک لف الازم نیس آئی ۔البت اگر ترتیب ذکری کا کاظ فرد کھاجا تا اور نظم قرآنی میں تقدیم وتاخیر کرے اس کو بدل دیاجا تا تو پھر تحریم لف کا الزام دینا سے تھا۔لیکن قرآن فر آن فر 'نیب اور اس کے نظم میں تبدیلی پیرا کرنی کی کن دیک بھی جا رئیس ہے۔ پھر تحریف کو فرز نیس ہے کہ ان کو تین کو بیدا کرنی کی کن دویل بھر استخباب کے دان السحف او المعرود و ای ترتیب ذکری ہے تقدیم صفا کی مرود پر بطور وجوب یا سخباب کے نابت السحف او المعرود و ای کر تیب فرتیب سے ترتیب وقوی نابت ہوئی چاہئے۔ بلکہ اس ترتیب کی منونیت یا سخباب اس معدیث ہوئی تو تقدیم صفا کی مرود پر بھی مناب کے دور ہوئی ہوئی تاب نامید کر تربیب کی خابت شہوئی ۔ پنانچ محمد قالقاری شرح سے جماری میں ہے کہ: ''لانسہ یہ حتب بہ قولہ شاہد للہ بہ فکیف یستدل بحبر الواحد علی اثبات الفرضیة ''ای المدوّا بما بدء اللہ به فکیف یستدل بحبر الواحد علی اثبات الفرضیة ''ای المدوّات سے نامی تی تو تو تو الولو قو آتو الزکو قو آیس زکوۃ ایس زکوۃ بیس زکوۃ ایس زکو ایس زکوۃ ایس زکوۃ ایس زکوۃ ایس زکوۃ ایس زکوۃ ایس زکوۃ ایس زکو ایس زکو ایس زکو ایس زکوۃ ایس زکوۃ ایس زکوۃ ایس زکوۃ ایس زکو ا

ا الف. جب ترتیب ذکری بحالہ باقی رکھی گئی اور نظم فر آنی میں کسی تسم کا تغیر جائز نہیں رکھا گیا تو مت کے بعد جائز نہیں رکھا گیا تو مت و فیل کو المی یہ وہ المقیسامة کے بعدر کھنے اور موت کو قیامت کے بعد واقع کرنے کا حوال اور آخری رعایت ضروری مہیں ہے۔ بلکہ جس جگہ دلیل اس کو واقع کرنے کا تقاضا کرے گی ای موقع پر اس کا وقوع ستلیم کرلیا جائے گا۔ چونکہ دلائل شرعیہ ہے تابت ہو چکا ہے کہ حضرت سیسی علیہ السلام کی موت قیامت سے بہلے بعد از نزول واقع ہوگی۔ اس لئے جعل مذکورت پہلے اس کے واقع ہونے کی جگہ ہوگی۔

جاری ہے۔چنانچدروح المعالی میں اس آیت کے ماتحت لکھاہے کہ:

"وانما يلزم أن يكون الموت بعد ذالك الجعل لابعد اختتام مدته

وتاؤيل قول القائل انا آتيك وزائرك بصيغة اسم الفاعل فانه قدجعل الاتيان فيه كانه قد دخل في الوجود فعبرعنه باسم الفاعل لابالفعل المستقبل وذالك اذا كنان ينصدره جعل مبادى الفعل كالفعل فعبرعته كانه قددخل في الوجود وقد نده عليه علماء الربية كثيراً (تفسير روح المعاني ص٢٠٠٠)

س جی نیز تونی ، رفعی بطیر ، یہ تینوں وعدے هزت میسی علیہ السلام کی ذات ہے تعلق رکھتے ہیں اور جعل کا تعلق متبعین کے ساتھ ہے۔ اس لئے توفی کامحل وقوع تطبیر کے بعد مونا جا ہے ۔ بعض کے بعد نہم تر تیب مونا جا ہے ۔ بعض کے بعد نہم تر تیب وقو تی کے تعلیم کرنے میں کسی قسم کا فساداور خرافی لازم نہیں بدلتے ۔ اس لئے تقدیم وتا خیر وقو تی کے تعلیم کرنے میں کسی قسم کا فساداور خرافی لازم نہیں آئی ۔ والحد دللہ جمعہ آگئیہ ا!

س جب آپ کزد کیاتونی کاوتو عظیم کے بعد ہے تو ذکر میں کیوں اس کومقد سر رکھا ہے۔

چونکہ ان چاروں وعدول میں وشمنوں سے نکالنا اور ان سے نجات وینا پہلافعل تھا۔
اس لئے اس کوسب سے پہلے ذکر کیا ہے اوراً ترتو فی سے مدت حیات کا استیقاء بیان کر نامقصود ہے توانہی مدتو ھیك کے بیمعنے ہول کے کتیر کی زندگی کی مقرر دمدت بوری کروں گا اور کا فروں کے ہاتھوں سے قبل ندہو نے دول گا۔ اس میں حفاظت کا دعدہ کرتے ہوئے عمر کے تمام ایام کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ رفع بطہیم ، جعن یہ تینوں چیزیں زندگی کے جملہ ایام کو تھیر سے ہوئے نہیں ہیں۔ بلکہ زندگی کے جملہ ایام کو تھیر سے ہوئے نہیں ہیں۔ بلکہ زندگی کے بحض حصہ میں واقع ہوئے والی چیزیں میں۔ اس لیے توفی کا ان پر مقدم کرناضروری ہوا اوراگراؤ فی سے موت کے معنے مراد ہیں تواس کے مقدم کرنے کی گئی وجہ ہیں۔

ا ... جس بات پرمعاملہ ختم ہونے والاتھااس کاعلم ابتدا عاصل کرانے کے لئے توفی کو پہلے ذکر کیا ہے اور درمیان میں چیش آنے والے واقعات کو بعد میں جیسا کہ اس شعر میں ہے کہ:
ہے کہ:

## قالو اخراسان اقصى يرا دبنا ثم القفول فقد جئنا خراسان

چونکہ منتہائے مسافۃ خراسان تھا۔اس لئے اس کو پہلے بیان کردیااورخراسان کی طرف سفر کرنااور وہاں پینچنابعد میں ذکر کیا۔

ا چونکہ بیکام یہود یوں کے مقابلہ میں بیان کیا گیا ہے اور یہودی ان گوتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔اس لئے سب سے پہلے حضرت عیسی علیہ السلام کو یہ بتادینا مناسب تھا کہ یہودی تمہاری زندگی کے ایام پورے کر کے تم پر محموت وارد کردن گا۔

سے علاوہ تو فی کے تمام امور فوراً اور زمانہ قریب میں ہونے والے تھے اور موت کے سے اور موت کے سے اور موت کی مدت کے بعد واقع ہونے والی تھی۔ البنداا گرتو فی کومقدم بیان نہرتے اور مطلب کی موت بھی رفع اور تطبیر کی طرح آسان پرمتصلاً واقع ہوگی اور بید خلاف مقصود تھا۔ اس لئے تو فی کومقدم رکھا گیا۔

سورہ آل عمران نصاریٰ کے عقائد کی اصلاح کرنے کے لئے اتاری گئی۔ نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعید خدایا خدا کا بیٹا خیال کرتے تھے۔ چونکہ ان کے مقابلہ میں وفاۃ کا ذکر کرنا بنسبت باقی امور کے زیادہ اہم تھا۔اس لئے اس کو پہلے بیان کیا گیا ہے۔

مسلم المحيط وهذه الاخبار الاربعة ترتيبها في غايته الفصاحة بدء اولا باخباره تعالى لعيسى انه متوفيه فليس للماكرين به تسلط عليه ولا توصل اليه ثم بشره ثانياً برفعه الى سمائه وسكناه مع ملائكة وعبادته فيها وطول عمره في عبادة ربه ثم ثالثا برفعه الى سمائه بتطهيره من الكفار فعم بذالك جميع زمانه حين رفعه وحين ينزله في آخر الدنيا فهي بشارة عظيمة له انه مطهر من الكفار اولا وآخراً ولما كان الثوفي والرفع كل منها خاص بزمان بدئ بهماولما كان التطهير عاماً يشمل سائر الازمان اخرعنهما ولما بشره بهذه البشائر الثلاث وهي اوصاف له في نفسه بشره برفعة اتباعه فوق كل كافر لتقر بذالك عينه ويسر قبله ولماكان هذا لوصف من اعتلاء تابعيه على الكفار من اوصاف تابعيه تأخر عن الاوصاف

الثلاثة التي لنفسه اذا لبداةً بالا وصاف التي للنفس اهم'' (عقيدة الاسلام ص٨٧ طبع ديوبند)

مطالبه

الف...... اگرتر تیب ذکری ترتیب وقو عی کوشکزم ہے تو قر آن کی ان صد ہا آیات کا جن میں تقذیم وتا خیر وقو عی موجود ہے کیا جواب ہے۔

ب ططیوس رومی کے زمانہ میں رفع آسانی سے چالیس برس بعد آپ کے متبعین کے غلبہ کی ابتداء شروع ہوئی۔ (دیکھوٹنسر ابوسعودج ۲ص ۳۳)

اور حفرت عیسی علیه السلام کی تطهیر مرزا قادیا نی نے خیال میں منرت عیسی علیه السلام کی والدہ کوزنا کی تہمت ہے بری اور پاک کرنا ہے جو خاتم الانبیا چاہیے کی زبان مبارک سے پانچ سو برس بعد کرائی گئی تھی ۔ گراس صورت میں مطھر ک من اللذین کفروا !اور جاعل اللذین اندھوا! میں ترتیب باتی ندر ہے گی اورا گرنظمیر سے مرادسولی سے زندہ اتار نے کے ہیں تو تعلم براور تو فی میں ترتیب قائم نہیں رہتی ۔ کیونکہ مرزا قادیا نی کے زدیک حضرت عیسی علیه السلام واقع صلیب تو فی میں ترتیب قائم نہیں رہتی ۔ کیونکہ مرزا قادیا نی کے زدیک حضرت عیسی علیه السلام واقع صلیب سے تقریباً ستاسی برس بعد مرے ہیں۔ اس صورت میں تطهیر پہلے ہوئی اور تو فی بعد میں ۔ باوجود سے کے ذکر میں تو فی مقدم ہے۔

س کیااحادیث صححاوراجماع امت کے علاوہ اس آیت میں کوئی اور قرینہ کھی پایاجا تا ہے جس سے مینظام ہوتا ہو کہ تو فی کے معنے فی الحال مارنے کے نہیں ہوسکتے۔
میں پایاجا تا ہے جس سے مینظام ہوتا ہو کہ تو فی ہو میں مدحد، میں جس سدھنے یہ میسل علیہ

ج ..... ہاں!ا پے تین قریخ اس آیت میں موجود میں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ سادہ میں ناشاں یہ سوتل سر

السلام کازندہ رہنا ثابت ہوتا ہے: ان قال اللہ میں اذ ظر فیہ ہے۔ خیر الما کرین یا مکر اللہ کا ظرف زمان ہے:

"أواذقال الله تعالى ظرف لخيرالماكرين اومكرالله (كشاف ج ص ٣٦٦)" "ظرف لمكرالله اولخير الماكرين اولمضمر مثل وقع ذالك"

(بیضاوی ج ۱ ص ۱ ۶ واللفظ له ومثله ابوالسعود ج ۲ ص ۲ ۶) جب یه جمله پہلے جملہ کاظرف زبان ہواتو چونکہ جملہ سابقہ میں اللہ کی تدبیر یہودیوں

کے مقابلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواہانت اور تذکیل سے بچانے اور یہودیوں کوان کے ارادہ میں ناکام کرنے کے متعلق تھی۔اس لئے توفی کے وہ معنے لینے پڑیں گے جس سے یہودیوں کی ناکامی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اعداء کے مگر سے خلیص کی بشارت ظاہر ہوتی ہو۔یہ بات ای صورت میں ہو عتی ہے جبکہ ان کودشمنوں کے ہاتھ سے بالکل بچالینے اور اس وقت موت وارد نہ کرنے کی خوشخری سنائی گئی ہو۔ چنانچ تفسیر رحمانی میں ہے کہ:

۲ دوسرا قریند رفع کا ہے جوتو فی کے بعد ذکر کیا گیا۔ چونکہ تو فی کا استعال علاوہ دوسر ہے معانی کے موت کے لئے بھی ہوتا ہے جوخلاف مقصود ہے۔ اس لئے راف عدل بڑھا دیا گیا۔ تاکہ یہا اختال باقی ندر ہے اور تو فی کے معنے زندہ آسان پراٹھا لینے کے تعین ہوجا کیں۔

"ولماعلم الله ان من الناس من يخطر بباله ان الذي رفعه اليه هو روحه لا جسده ذكر هذ الكلام ليدل على انه عليه الصلوة والسلام رفع بتمامه الى السماء بروحه وبجسده ويدل على صحة هذا لتاويل قوله تعالى ومايضرونك من شئى" (تفسير كبير ج ١٨ ص٧٧)

استخصیص کی بیوجہ ہے کد لغت میں رفع کے معنے اٹھانے اور ینچے سے او پر لے جانے کے ہیں ۔ چنانچہ:

(۱)....مراح من به رفع برداشتن وهدو خلاف الوضع! (۱)....مراح من به رفع برداشتن وهدو خلاف الوضع! (۲)....رفعه رفعاً برداشت آن راخلاف وضعه (منتهی الارب ۲۰۵۰) (۳)....الرفع ضد الوضع منه حدیث الدعاً اللهم ارفعی (تاج العروس ج۱۱ ص۱۶۸) (۳)....رفعته رفعاً خلاف خفضة المعلوم بوا کرفغ خفش اوروضع کا ضد به اوروضع که معنی مراح مین نهادن به جائ که مین ایسی کففش کرمعنی پست اور شیخ اتار نے کی میں وسنه خافضة رافعه العنی: برمی دار دقومی رابسوئی جنت و فرو مید ارد قومی را در آتش!

اس لئے رفع کے معنے بالا ، برآ وردن یااز جائے برداشتن ہوئے ۔لیکن اٹھا نامجھی جسم کا ہوتا ہے اور مجھی اعراض اور معانی کا۔اس لئے رفع کا استعمال بھی دونوں طرح آیا ہے۔جبیبا کہ ذیل کی مثالوں سے ظاہر ہے:

ا..... "رفع راسه الى السماء"

```
''فرفع الى رسول الله عليه الصدر'
(مشكؤة كتاب الجنائرص، ١٥)
"فرفعه الى يده اى رفعه الى غاية طول يده ليسرأه
  الناس فينظرون وقيل أي رفع الماء منتهياً الى اقصى مديده ليراه الناس''
(مجمع البحارج٢ص٣٥٧)
"وفي الحديث لاترفعن روسكن حتى ليستوى الرجال
                                                                  جلوساً''
(مجمع الزائد ج٢ص٥٥٦)
                       "وارفع ازارك الى نصف الساق"
(مشكؤة ص١٦٩)
                                        بیسب رفعجسمی کی مثالیں ہیں۔
يرفع الصديث الى عثمان اى ينزفع حديث التأس
                                                             وكلامهم اليه''
(مجمع البحار ج٢ص٥٥٦)
                  ٠٬٬يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار ٬٬
(مسلم ج ١ ص ٩٩ باب ولقد رآه نزلة اخرى)
                                ''و العمل الصالح يرفعه''
(فاطر ۱۰۰)
                              من تواضع لله رفعه الله ''
(كنزالعمال ج٣ص١١٣ حديث نمبر ٧٣٦ه)
                "قال النبي عَنْيُاللهُ للعباس رفعك الله ياعم"
(كنز العمال ج١٣ ص١٢ ٥ حديث نمير ٥ ٣٧٣١)
ان تمام مثالول میں نقل کلام، غرض عمل اور اس کی قبولیت اور رفع درجات وغیرہ
اعراض ومعانی کے لئے لفظ رفع کا استعال ہوا ہے۔ گر جب رفع کا مفعول کوئی جسم ہوتو رفع
جسمانی اورانقال مکانی یعنی ایک جگہ ہے دوسری جگہ لے جانالفظ رفع کے حقیقی اور وضعی معنے ہیں
                             اور دوسر معنوں میں اس کا استعمال مجازی طور پر ہوتا ہے۔
 مصاح منيريس م كن "فالرفع في اجسام حقيقة في الحركة
والانتقال وفي المعانى على مايقضيه المقام '' ﴿ رَفِّع كَ فَيْقَ مِعْنَ جَم مِن حَرَكت اور
                 انقال کے ساتھ ہیں اور معانی میں اس کی حقیقی مراد بتقاضائے مقام ہے۔ ﴾
مئلەزىرىجت بين رافع كامفعول مخاطب كى خمير ہے جوميسى عليه السلام كى طرف راجع
```

ہور ہی ہے۔ ظاہر ہے کھیلی جسم مع الروح کا نام ہے۔ تنہاروح یا فقط جسم کوعیلی نہیں کہتے۔ علاوہ ازیں جب متو فیك اور مطهرك میں ضمیر ہے جسم عیلی مراد ہے تورافعك میں بھی وہی خاطب ہول عے محض عیسیٰ کی روح مراذبیں ہو عتی۔

چونکہ اجسام میں رفع کے حقیقی معنے نقل وحرکت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھالینے کے ہیں۔ رفع منزلہ اور رفع عمل وغیرہ دوسرے معانی مجاز ہیں اور حقیقت جب تک مععد رنہ ہو بلاقرینہ مجازی معنی مراد لینے جائز نہیں۔ اس لئے یہاں رفع سے رفع جسمانی ہی مراد ہوگا۔ رفع درجات وغیر ونہیں ہو سکتے۔

البت اگر کوئی قرینه مجاز کا موجود ہواور حقیقی معنے مراد لینے متعذر ہوجا کیں تو پھراس کا استعال معنے مجازی میں تھے ہوگا ، یالفظ کا استعال معنے حقیقی میں ہو مگر حقیقی اور مجازی معنوں میں لزوم ہونے کی وجہ سے ذہن معنے موضوع له ملزوم سے مجازی معنی لازم کی طرف منتقل ہوجائے اورای طرح حقیقی اور مجازی دونوں معنوں کا ارادہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا کسی صورت میں تنہا معنے مجازی مراد نہ ہوں گے۔ بلکہ معنے حقیقی بھی اس کے ساتھ ملحوظ رہیں گے اور اس کا نام کنایة ہے۔ چنا نجے علاً مدرسوتی کہتا ہے کہ:

" "قيل انها لفظ مستعمل في المعنى الحقيقي لينتقل منه الى المجازى وعلى هذا تكون داخله في الحقيقة لان اراده المعنى الموضوع له باستعمال اللفظ فيه في الحقيقة اعم من ان تكون وحدها كمافي الصريح اومع ارادة المعنى المجازى كمافي الكناية (عقيدة الاسلام ص٣٨)"

"وقال ايضاً فعلم من هذا ان المعنى الحقيقى يجوز ارادته الملانتقال منه للمراد فى كل من الكناية والمجاز ويمتنع فيها اراده المعنى المحقيقى بحيث يكون هو المعنى المقصود واما ارادته مع لازمه على ان الغرض المقصود بالذات هو اللازم فهذ اجائز فى الكناية دون المجاز وقال فى عروس الافراح فاذاقلت زيد كثير الرماد فالمراد كرمه ولايمنع من ذالك ان تريد افادة كثرة الرماد حقيقة لتكون اردت بالا فادة اللازم والملزوم معاً"

(عقيدة الاسلام ص٣٨)

"نكر اليعقوبي ظاهر عبارة السكاكي في بعض المواضع على ان

ارادة اللازم اصل واراده المعنى الحقيقي بتبعة ارادة اللازم"

(عقيدة الاسلام ص٣٨)

"قال ابن الاثير في المثل السائر والذي عندى في ذالك ان الكنايته اذا وردت تجاذ بها جانبا حقيقة ومجاز وجاز حملها على الجانبين معاً الاترى ان اللمس في قوله تعالى او لا مستم النساء يجوز حمله على الحقيقة والمجاز وكل منها يصح به المعنى و لا يختل " (عقيدة الاسلام ص٤٠)

"فى نهايته الايجاز (للرازى) ان الكنايته عبارة عن ان تذكر الفظة وتفيد بمعناها معنى ثانيا وهو المقصود" (عقيدة الاسلام ص٤١)

"فى المطول الكناية لفظ اريدبه لازم معناه مع جواز ارادته معه اى ارادة ذالك المعنب مع لازمه كا لفظ طويل النجاد والمرادبه لازم معناه اعنى طويل النجاد ايضاً فظهر انها اعنى طويل القامه مع جواز ان يراد حقيقة طولالنجاد ايضاً فظهر انها تخالف المجاز من جهة اراده المعنى الحقيقى مع ارادة لازمه لارادة طول النجاد مع ارادة طول القامه بخلاف المجاز فانه لايصح فيه ان يراد المعنى الحقيقى"

غرض کنایہ میں لفظ کا استعال اگر چہ اپنے اصلی معنے ہی میں ہوتا ہے۔ کیکن معنی حقیقی اور عبازی دونوں کا زادہ کیا جاتا ہے۔ مجاز کی طرح صرف معنی مجازی ہی مرادنہیں ہوتے۔ بلکہ حقیق بھی ہوتے ہیں۔ اس آئے آئر یہاں رفع سے بطور کنایۂ رفع درجات کا ارادہ کیا گیا تو پھر بھی رفع جسمانی کا مراد لیز نشروں کی جورفع جسمانی کے جسمانی کا مراد لیز نشروں کی جورفع جسمانی کے خلاف نہ ہو۔ کر کنایۃ میں معنے مجازی لفظ کا مدلول نہیں ہوتے۔ بلکہ کی دلیل خارجی سے تابت ہوتے ہیں۔ اس اے معنی کنائی پردلالت کرنے کے لئے مجازی طرح قرید کی احتیاج ہے۔

"قال الجرجاني في دلائل الاعجاز المكنى عنه لايعلم من اللفظ بل من غيره الاترى ان كثيراً الرماد لم يعلم منه الكرم من اللفظ بل لانه كلام جاء عندهم في المدح ولا معنى للمدح بكثرة الرمادا (عقيدة الاسلام ص٣٨)"

"قال الزمخشرى ان الكناية ان تذكر الشئى بغيرلفظة الموضوع له ..... قال ابن السبكى لاشك فى احتياج الكناية للقرينة الا ان تشهر الكلمة فى الكناية فتستغنى عن القرينة كا الحقائق العرفية ولكنها ليست قرينة

تصرف الاستعمال الى غير الموضوع كما تصرف المجاز بل تصرف قصد الافادة" (عقيدة الاسلام ص٣٩)

ا جب متوفیك اور مطهرك كی تمیر سے بخیال مرزا قادیانی ،حفرت عیسی علیه السلام كامر نا اوران كو يهود يول كے ناپاک الزمات سے بری كرنامراد ہے توراف على ميں بھی حضرت عیسی علیہ السلام كا الله نالیا جائے گا۔ رفع روح یا رفع ورجات مراد لینے سے بلاوجدانتشار صائر لازم آئے گا جونا جائز ہے۔

الها ورنی ہونے کی وجہ سے حاصل ہے توالی رفعت اور بلندی مرتبہ کی مراد ہے جومقبول بارگاہ الها اور نی ہونے کی وجہ سے حاصل ہے توالی رفعت ان کو سلام علی یہ وہ ولدت! اور ایسد تلک بروح المقد دس! وغیرہ کی وجہ سے پہلے ہی حاصل ہے۔ وعدہ کی جگہ حاصل شدہ چیز کا وعدہ کرنا برمحل محصیل حاصل ہے۔ پھر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خصوصیت نہیں۔ الی رفعت اور بزرگی تمام انبیائے کرام علیم السلام کے لئے بھی حاصل ہے۔ خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نا تا اور الن تا اور الن سے اس امر کا وعدہ کرنا بتا رہا ہے کہ اس رفع ہے کی خاص قسم کا رفع مراد ہے اور اگر شرف نبوت سے زیادہ رفع ورجات عطا کرنے کا وعدہ کرنا مراد ہے تو وہ بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ آیت: "ور فع بعت ضمیعہ در جات و آتینا عیسی بن مریم البینات صحیح نہیں۔ کیونکہ آیت: "ور فع بعت ضمیعہ در جات و آتینا عیسی بن مریم البینات الله قدہ ہے کہ کے کہ کا علاقہ ہے۔

سا ..... اگر رفع درجات موت کی صورت میں کئے گئے ہیں اور تونی ہے بھی مرنا مراد ہے جبی مرنا مراد ہے جبی مرنا مراد ہے جبی اور تا بیت فائدہ سے خالی مراد ہے جبیبا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے تو بلافائدہ تکرار لازم آئے گا اور آیت فائدہ سے خالی ہوجائے گی۔ کیونکہ ہر صالح اور نیک بخت کی موت ایس ہی ہواکرتی ہے۔اس کا بصورت وعدہ بیان کرنا فضول اور لا یعنے بات ہے۔

م ...... بیآیتن با تفاق علما فقل وفد نجران کے سامنے ان کے عقائد کی اصلاح

کے لئے پڑھی گئیں۔ان کاعقیدہ تھا کہ مولی دیئے جانے کے بعد زندہ کر کے ان کوآسان پر اٹھالیا گیا۔اگر رفع آسانی کاعقیدہ خلاف واقع اور غلط تھا تو جہاں عقیدہ صلیب، تثلیث پرتی اور ابنیت کی صاف لفظوں میں تر دید کی گئی تھی وہاں اس عقیدہ کی اصلاح بھی کھلے لفظوں میں ہونی چاہئے تھی۔ جہم الفاظ بیان کر کے ان کواور مسلمانوں کو گمراہی میں بھی نہ ڈالا جاتا۔

۵ ...... اگرتو فی اور رفع دونوں کا مفادموت ہے تو اس کا تعلق مکر کے ساتھ سے خبیں رہتا اور نہ یہودیوں کے مقابلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخلصی ظاہر ہوتی ہے۔ باوجودیہ کہ آیت اسی غرض سے بیان کی گئے ہے۔

۲ ..... جبقر آن میں حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی اور اولوالعزم رسول ہونے کی خبردی گئی اور ان کود نیا اور آخرت دونوں جگہ دجیہ ہتایا گیا ہے اور روح القدس سے ان کی تائید کی خبردی گئی تو پھر ملعونیت کے گئی تو پھر ملعونیت کے تر دید کرنے کی کیاضر ورت رہی اور اگر قتل ہونا یا سولی دیا جانا ملعونیت ہے تو بہت سے سچے نبی یہودیوں کے ہاتھوں سے قتل کئے گئے ہیں۔ ان کے ملعون ہونے کی تر دید بھی قرآن میں ہونی چاہئے تھی اور حضرت موکی علیہ السلام پر ایمان لانے والے ساحرسولی دیئے جانے کی وجہ سے الیعا ذباللہ ملعون ہونے چاہئیں؟۔

کسسس میدوعدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تنہائی میں ہوئے جن کا یہودیوں کو مطلق علم نہیں ہوئے جن کا یہودیوں کو مطلق علم نہیں ہوا۔ لہٰذاا گریدوعدے یہودیوں کے خیال کی تر دبید کرنے کے لئے تصوّقوان کواس کاعلم نہ ہونے کی وجہ سے تر دید سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقبولیت کی اطلاع دینی مقصود تھی تو ان کواپنے مقبول ہونے کا پہلے ہی علم تھا۔ اس لئے اسے ذکر کرنا بھی بے سود ہے۔

۸ جب اجماع امت سے یہ بات ثابت ہوچک ہے کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پراٹھالے گئے تو بدلالت اجماع، رفع سے رفع جسمانی ہی مراد ہوگا ۔ کوئی اور معنی نبیس ہو سکتے ۔ یہی وجہ ہے کہ عام مفسرین نے رفع سے، رفع جسمانی ہی مرادلیا ہے ۔ چنانچہ تفسیر رحمانی میں علامہ صوفی علی مہائی نے تکھا ہے کہ '' رافع ک السبی اے السی سے السبی ومقر ملائکتی ''

الممرازيُّ فرمات إلى مكان لايملك الى معاناه انه يرفع الى مكان لايملك الحكم عليه فيه غيرالله لان في الارض قديتولى الخلق انواع الاحكام

فاماالسماوات فلاحاكم هناك في الحقيقة وفي الظاهر الا الله''

(تفسیر کبیر ج۸ص۷۷)

"عن ابن عباس ان الله رفعه بجسده وانه حيى الان وسيرجع الى الدنيا فيكون ملكاثم يموت كمايموت الناس (طبقات ابن سعدج ١ص٥٠)"

س..... (تغیر بیر ج اس ۲۵۸) میں ہے کہ: "ورافعك الى اى رافع عملك الى وهو كقوله تعالىٰ اليه يصعد الكلم الطيب والمراد من هذه الاية انه تعالىٰ بشره بقبول طاعته واعماله "اورج ۲۵ م ۲۵ میں ہے کہ:" واعلم ان هذه الآية تدل على ان رفعه في قوله ورافعك الى هو الرفعه بالدرجة والمنقبة لاباله كان والجهته "يخي اس آيت ہے جوئے عليه اللام كارفع ثابت ہوتا ہے اس سے دوجات كى ترتى اور عزت كارفع مراو ہے۔ رفع مكانی (جيما كه غیر احمدى مائے بيس) اور جہت واللم ادئيس ۔

ج ..... اگرامام رازیؒ نے اس لفظ کی توجیہہ میں تبولیت عمل اور رفع درجات کے معنے بیان کئے ہیں تو رفع جسمانی کی توجیہہ بھی تو ذکر کی ہے۔ ایک توجیہہ کے بیان کرنے سے دوسرے معنے کی تروید یافغی لازم نہیں آتی۔ پھر بید حوالہ مرزا قادیانی کے حق میں اس وقت مفید ہوسکتا ہے جبکہ بیٹا اس کردیا جائے کہ امام کی رائے میں حضرت عیسی علیہ السلام مردہ ہیں اوران کے بین اور وہ دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں یا فوقیت مرتبداور درجہ کی بلندی بغیر موت کے مصل نہیں ہوسکتی۔ اس لئے رفع درجہ سے موت کے معنے اخذ کرنے ضروری ہیں ۔ مگر مید دونوں باتیں خلاف واقع اور غلط ہیں ۔ جائز ہے کہ وہ زندہ بھی ہوں اور فع درجات اور تبولیت عمل بھی ان کو حاصل ہو۔ اس سے موجودہ وقت میں حضرت عیسی علیہ السلام کی موٹ ثابت نہیں ہوتی۔

امام رازی بھی رفع درجات وغیرہ کے بحالت حیات ہی قائل ہیں۔مرزا قادیانی کی طرح بذریجہ موت درجہ کی رفعت اور بلندی نہیں مانتے۔

چونکہ ایسے معنی مجازی مقصود اصلی یعن تخلیص اور دشمنوں سے نجات دلانے ادر زندہ

اٹھا لینے کے منافی نہیں ہیں۔اس لئے اگر یہ معنے بھی لے لئے جائیں تو چندان حری نہیں ۔ ہاور مکراللہ کے ساتھ تعلق صحیح رہے گا اورا ما مصاحب کا بیفر مانا کہ آنت رفعت اور فوقیت پر داالت کرتی ہے جہت اور مکان پر نہیں کرتی ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس قرجیہہ میں رفع منزلت اور فوقیت مرتبہ ہی مراد ہوگی ۔ رفع مکانی مراز نہیں ہوگا۔اس عبارت کا یہ نہیں ہم برگز نہیں ہے کہ جو یچھ رفع جسمانی کے متعلق ہم پہلے لکھ آئے ہیں وہ غلط ہے۔اس آیت میں سوائے رفع درجہ کے کسی اور قسم کا رفع مراد لینا درست نہیں ہے۔

س تفیرجام البیان ۵۲ میں ہے کہ رافعان البی ای البی محل کرامتی تعنی اپی عزت کے مقام کی طرف رفع کرنے والا بول گویا جنت میں وافل کرول گا۔ بفرموده: 'نیاایتهاالنفس المطمئنة ، ارجعی الی ربك راضية مرضية ''

(الفجر:٢٨،٢٧)

(تفیرروح البیان جاس ۳۳۱) میں ہے''رافعک الی ای الی محل کرامتی و مقرملائکتی و جعل ذالک رفعاً الیه للتعظیم مثله قوله انی ذاهب الی ربی و انسا ذهب ابراهیم علیه السلام من العراق الی الشام ''یعنی الله تعالی کا پی طرف منبوب کرناصرف تعظیم کے لئے ہے۔جیسا کہ اس قول میں ہے ماذهب! حالانکہ حضرت ابراہیم علیه السلام عراق سے شام کی طرف گئے تھے۔

(احمد یا کٹ بک بک

ج ..... ان دونوں عبارتوں کے نقل کرنے سے مرزائی جماعت کا یہ مطلب ہے کہ محل کرامت سے عزت اور شرافت کا درجہ مراد ہے۔ فلک یا آسان مراز نہیں ہے۔ مگران کا یہ خیال سراسر غلط ادر لغو ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رفع کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ جس سے خدا کے واسطے مکانیت بھی جاتی تھی۔

چونکہ خدا کے لئے کوئی جہت یا مکان مقرر نہیں ہے۔ جس کی طرف کسی شک کا رفع جسمانی ممکن ہو۔ اس لئے مقسرین نے اس شبہ کا از الدکرنے کے لئے الی سے السی مسل کر امتی اور مقد ملا ٹکتی مرادلیا ہے۔ ونیاجانتی ہے کہ فرشتوں کے رہنے کی جگد آسان ہے۔ اس لئے کل کرامت ہے بھی وہ بھی مرادہے۔

ابایک شباورتھا۔ وہ یہ کہ جب رفع الی اللہ سے دفع الی محل کر امة الله مراد ہوتور افعك الی کہ کررفع کی نبعت اللہ نے ہوتور افعك الی کہ کررفع کی نبعت اللہ نے اپنی طرف کس لئے کی ہے۔ اس شبر کا مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ رفع کی نبعت اپنی طرف اللہ

تعالی نے حضرت عینی علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی ظاہر کرنے کے لئے کی ہے۔ جس طرح مجد کو خانہ خدایا کعب کو بیت اللہ اور مکہ کر ہے والوں کو جیران اللہ ، شرافت او تعظیم کی غرض ہے کہتے ہیں یا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف سفر کرنے کو انسی فاہمہ کا اللہ ہوتا ظاہر کیا ہے۔ اس طرح یہاں بھی شرافت او تعظیم شان کے لئے رفع کی نسبت اللہ تعالی نے اپنی طرف کردی ہے۔ اس عبارت کا یہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ جس طرح انسی فاہم راد ہے۔ اس عبارت کا یہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ جس طرح انسی فاہم راد ہے۔ معلوم نہیں کہ جنت کی طرف لے جانے کی خصوصیت کہاں سے لگادی۔ کیاکسی کو لے جانا مراد ہے۔ معلوہ ہو مری جگر نہیں ہوسکتا جو پیا ایتھا السفوس! کا تا اید اپنیش کرنا طرح ذاھب السی د ہی حالی شام مراد ہے ای طرح ذاھب السی د ہی سے ملک شام مراد ہے ای طرح ذاھب السی سے دفع الی السماء مراد طرح ذاھب السی د ہی صدف الی السماء مراد مراد نہیں۔ علاوہ ازیں جب طرح ذاھب الی د بھی خود کی اللہ اور اس کی طرف اٹھانا دونوں جگہ مراد نہیں۔ علاوہ ازیں جب مراد نہیں کے غزد کیک اللہ اللہ اللہ اللہ خت کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کی طرف رجوع کرنے کیا معنی مراد نہیں۔ علاوہ ازیں جب مراد نہیں۔ علاوہ ازیں جب مراد نہیں کے خود کی کو جود کی کھتے ہیں کہ:

"وقد دللنافى المواضع الكثيره من هذا الكتاب بالدلائل القاطعة على انه يمتنع كونه تعالى فى المكان فوجب حمل اللفظ على التاويل، وهو من وجوه ألاول ان المرادالي محل كرامتي وجعل ذالك رفعا اليه للتفخيم والتعظيم ومثله قوله تعالى انى داهب الى ربى وانما ذهب ابراهيم عليه السلام من العراق الى الشام وقد يقول السلطان ارفعوا هذالامر الى القاضى وقديسمى الحجاج زوار الله ويسمى المجاورون جيران الله والمراد من كل ذالك التفخيم والتعظيم فكذا ههنا"

س سست مرزا قادیانی نے دافعات الّی کا ترجمہ عزت کے ساتھ اٹھانے والا کرکے عزت کی موت مرادلی ہے اور از الداوہام میں روح کا رفع کرنا لکھا ہے۔ کیا اس کا ثبوت کی کتاب ہے۔

ے سے موت مراد لینی یا رفع کے معنے روح کرنے لغت کے معنے روح کرنے لغت کی کسی کتاب سے ثابت نہیں اور نہ و لی زبان کے محاورہ میں اٹھانے کے معنے موت کے آئے ہیں اردو کا محاورہ عربی پر چہاں کرنا سخت جہالت اور دیدہ دلیری ہے۔ قرآن

شریف میں بھی اس کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ یم مش مرزا قادیانی کی من گھڑت اوران کا تصرف فی اللغة ہے۔اس کے علاوہ رفع جسمانی اوراعز از میں منافاۃ نہیں ہے۔ دونوں زندگی کی عالت میں جمع ہو سکتے ہیں۔جیسا کہ رفع ابویہ علی العریش میں ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے (عزت کے ساتھ )اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔

تونی سے رفع الی السماء مراد لینے کا دومراقرینہ 'و مسطه رك من السدین كفروا ''
ہے۔ دہ اس لئے كة طبير كے معنی لغت میں پاک كرنے كے ہیں۔ چونكه كفار خبث باطنی كی دجہ سے
بعینہ نجاست قر اردیئے گئے ہیں۔ جبیبا كرآیت ' اندا المشركون نبس (توبه: ۲۸) '' سے
ظاہر ہے۔ اس لئے ان سے نجات دیے ادر چھڑا لینے كولٹمبر سے تعبیر كیا گیا ہے۔ لہذا تطهیر كالفظ
تخلیص اور انجا كے لئے بطور استعارہ استعال كرنا اى دفت سے جوسكتا ہے جبكہ حضرت عیسیٰ علیہ
السلام كے جسم اطہر تک كفاروں كا ناپاک ہاتھ نہ پہنچنا شاہم كريں اور ان كا سے علم امام آسانوں پر
مرفوع ہونا مان ليں۔ يمي وجہ ہے كہ بعض مفسرين تطبير كوشمنوں سے تخلیص اور انجا كا وعدہ قرار
دیتے ہوئے اس سے رفع جسمانی كی طرف اشارہ كردیتے ہیں۔ چنا نچے علامہ ابن كشر كسے ہیں كہ:
دویتے ہوئے اس سے رفع جسمانی كی طرف اشارہ كردیتے ہیں۔ چنا نچے علامہ ابن كشر كسے ہیں كہ:

(ابن کثیر ج۲ص٤)

"عن ابن عباس ان رهطامن اليهود سبوه وامه فدعا عليهم نسخهم قردة وخنازير فاجتمعت اليهود على قتله فاخبره الله بانه يرفع الى السماء ويطهره من صحبة اليهود اخرجه النسائي وغيره" (السراج المنير) "وانما ارفعك لاني مطهرك من جوار الذين كفرو الئلا يصل اليك من آثارهم"

غرض تطبیر سے عام مفسرین کے نزدیک دشمنوں سے ان کو بچانا اور ان کے ناپاک ہاتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم مہارک تک نہ چینچ دینا ہی مراد ہے۔ اسی وجہ سے سورہ المائدہ ہیں احسانات کے شمن میں اللہ تعالی نے ''اذک فقت بنی اسر اندیل عند '' کوذکرفر مایا ہے۔اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسولی پر چڑھانا اور ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھنا اور ہاتھ پاؤل میں مینی شوکنا اور پہلی میں تیر مارنا واقع ہوا ہوتا جیسا کہ مرز اعلیہ ماعلیہ کہتا ہے تو اس ذلت اور رسوائی کے باوجود اس کو بھی اس کا ذکر کرنا علیہ مادی موضع امتیان میں اس کا ذکر کرنا

پھر قرینہ حالیہ بھی اس امر کا مقتضی ہے کہ یہاں تطبیر سے مراد شمنوں کے مرسے بچالینا ہے۔ کیونکہ یہ وعدہ اس وقت کیا گیا جبکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے اوران کی اہانت اور تذکیل کی کوشش کرر ہے تھے۔ اگر بخیال مرزا قادیانی اس حالت میں یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پکڑنے اوران کے تذکیل کرنے اور اپنے خیال میں ان کوئل کرنے اور مارنے میں کامیاب ہوگئے تھے تو کف اور تطہیر کے وعدے کی کوئی اصلیت باتی نہیں رہتی اور یہودیوں کا مکر تذہیر الی کے مقابلہ میں عالب ماننا پڑے گا۔ یہ بات کی کافر کے منہ سے نکل سکتی ہے مسلمان ایسا کہنے کی کبھی جرائے نہیں کرسکتا۔

س اگرتطہیر ہے مراداس جگہان الزامات سے بری کرنا لے لیا جائے جوآپ کی والدہ ماجدہ پریہودیوں کی طرف سے لگائے تھے اور رسول اللّٰعَلِیفَۃ کے ذریعہ سے قرآن میں اس سے بری ہونا ظاہر کیا گیا ہے تو کیا حرج ہے۔

ح ..... اسول الله الله كالله كالله

بریں عقل ووانش بباید گریست

آیت نمبر السان وما قتلوه و ماصلبوه و لکن شبه لهم (النسان ۱۹۷۰) " تحقیق لغوی ونحوی

التثبیه ایک کودوسری کساته تثبیه دینا''شبهته ایاه و شبهه تشبیها مانند اوکسرد اند'' (منتهی الارب ج ۲ ص ۳۲۰) اور بمعنی اشتباه یعیی' پوشیده تشدن کا رومانند آن'' (منتهی الارب ج ۲ ص ۳۲۰) ''منه امور مشتبه کارهائے مشکل'' (منتهی الارب ج ۲ ص ۳۲۰)

"الفتنة تشبه مقبلة وتبين مدبرة اى انها اذا اقبلت شبهت على القوم وارتهم انهم على الحق حتى يدخلوا فيها ويركبوا منها مالايجوز فاذا ادبرت وانقضت بان امرها فعلم من دخل فيها انه كان على الخطاء"

(مجمع البحارج٣ص١٧٦)

"(في الحديث) بينهما مشتبهات روى من التفعيل والافتعال شبهت بغير ها ممالم تبين به حكمها على التعيين والتبست من وجهين لا يعلم حكمها كثير من الناس انه حرام وحلال" (مجمع البحارج ٣ص٧١٧)
"شبه عليهم بضهم شين وكسرموحدة اى اشتبه عليهم"

(مجمع البخارج٣ص١٧٨)

''شبه عليه الامر مجهولا مشْكل شدبروے كار''

(منتهى الارب ج٢ص٣٦)

لکن الکن مخفف حرف عطف ہے۔ مگرلکن مشد دی طرح استدراک کا فائدہ بھی دیتا ہے۔ مفرد پرداخل ہو کرعطف مفر وعلی المفرد کے لئے اور جملہ پرعطف جملہ علی الجملہ کے واسطے آتا ہے۔ دنوں صورتوں میں فی بغیر بھی مستعمل نہیں ہوتا۔ البنة مفرد میں معطوف علیہ بمیشہ منفی ہوتا ہے اور عطف جملہ میں معطوف اور معطوف علیہ میں سے ایک جملہ کا منفیہ ہونا ضروری ہے۔ چونکہ معطوف اور معطوف اور ارتباط کا ہونالازمی ہے۔ اس لئے جس تھم کی ایک جملہ میں فی اور کی جائے گی دوسر سے میں ای کا ثبوت ضروری ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک تھم میں فی اور اثبات کے درمیان واقع ہوا کرتا ہے:

"فان كانت لعطف المفرد على المفرد فهى نقيضة لافتكون لايجاب ماانت فى عن الاول فتكون لازمه لنفى الحكم عن الاول نحوما قام زيد لكن عمرو اى قام عمرو وانكانت لعطف الجملة على الجملة فهى نظيرة بل فى مجيها بعد النفى والاثبات فبعد النفى لاثبات مابعدها وابعد الاثبات لنفى مابعده هانحوجاء فى زيد لكن عمرو ولم يجى وماجاء نى زيد لكن عمرو قد جأنى فعلى كل تقدير غير مستعملة بدون النفى (شرح جامى)"

علامه عبراتليم فتكون لا يجاب كي شرح كرتے بوئ لكھتے ہيں كه "الاثبات ماانتفى عن المتبوع مع الاسدد ال "( "كمله عبرالغفرص ۵۴۷) معلوم ہوا کہ عطف مفرد میں جس تھم کی متبوع اور معطوف علیہ نے فی کی جائے گی ای کا تابع اور معطوف علیہ سے نفی کی جائے گی ای کا تابع اور معطوف کے لئے ثابت کرنا ضروری ہے اور عطف جملہ میں اگر چہ معطوف علیہ کا منفی ہونالاز می نہیں ہے لیکن مملتین میں ایک ہی حکم پرننی اور اثبات کا واقع ہونا ضروری ہے۔
اور بھی لکن پرواؤ داخل کردیا جاتا ہے۔ شارح رضی کے خیال میں ایسا واؤ عطف کے لئے نہیں ہوتا۔ بلکہ اعتراض کہ لماتا ہے:

"(قال عبدالحكيم في التكمله) لعل وجهه ان الواق والعاطفة للجمع وليس مقصود والمتكلم لجاء زيد ولكن عمرو لم يجى افادة ان الحكمين المتغائرين متحققان في نفس الامرفان المفيد لذالك جاء زيد ولم يجى عمروبل مجرد رفع التوهم الناشي من الكلام السابق وهولا تمام الاول فيكون للاعتراض"

اوربعض نحویوں نے واؤ کوعطف مفرد میں زائدلازم اورغیر لازم کہا ہے اوربعض کے نزدیک واؤ عطف مفر دعلی المفردیا عطف جملۂ ملی الجملہ کے لئے اورلکن محض استدراک کا فائدہ دیتا ہے۔ لیکن عطف جملہ میں جملہ معطوفہ کا صدر محذد ف ہے اور معطوف علیہ میں ندکور:

"اختلف فى نحوما قام زيد لكن عمرو على اربعة اقوال احدها ليونس ان لكن غير عاطفة والواؤ عاطفة مفرداً على المفرد والثانى لابن مالك ان لكن غير العاطفة والواؤ عاطفة جملة حذف بعضها على جملة صرح بجميعها قال فالتقدير فى نحوماقام زيد ولكن عمرو ولكن قام عمرو والثالث لابن عصفوران لكن عاطفة والواؤ زائده لازمه والرابع لابن كيان ان لكن عاطفة والواؤزائده غيرلازمه "(ماشيمال)

یدافتلاف واؤکے ساتھ لکن کے عاطفہ اور غیر عاطفہ ہونے کے متعلق اس وقت ہے۔ جبکہ لکن مفرد پر واضل ہوا وراگروہ جملہ پر آجائے تو پھر لکن عاطفہ بی ہوگا۔ ابتدائید وغیرہ نہیں ہوگا۔ ان لکن الداخل علی الجملة عاطفه و هو مختار الزمخشری فلایحسن الوقف علی ماقبلها ، (تحمله عبرالغفور)

استدلال

اب اگرشبہ ماضی مجہول کے معنے تشبید دیا گیا اور شبیداور ہمشکل بنایا گیا کریں تولکن عطف مفرد کے لئے اور کلام سابق ہاس وہم کودور کرنے کے داسطے ہوگا کدا گر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول یا مصلوب نہیں ہوئے تو یہود ونصاری ان کے سولی پر مرنے اور بذر بعیر صلیب قتل ہوئے برکیوں متفق ہیں۔

چونکہ عطف مفرد میں جس تھم کی متبوع لیعنی معطوف علیہ میں نفی کی جائے گی اس کا اثبات تابع اور معطوف میں ضروری ہے۔ اس کے شہم کاعطف و ماقتلوہ و ماصلبوہ کی ضمیر مفعول پر ہوگا۔ تا کہ عطف مفرد علی المفرد بن سکے اور جو تھم متبوع لیعنی ضمیر غائب ہے متنفی کیا گیا ہے۔ وہی شہر کی ضمیر کے واسطے ثابت کیا جائے گا۔ گر شبغل ہے اور نعل کا عطف ضمیر پر نہیں ہوسکتا۔ اس لئے لفظ من نکال کر شبداس کا صلہ بنادیا جائے گا اور وہی ضمیر غائب پر معطوف بھی ہوگا۔ اس صورت میں عبارت کی تقدیر اس طرح ہوگی۔ و مساقتلوہ و مساحلبوہ و الکن قدیر اس طرح ہوگی۔ و مساقتلوہ و مساحلبوہ و الکن قتلوہ و صلبوہ من شبہ لھم!

چنانچ تفیررهانی مین اس کی یهی تقدیر نکالی به ولکن قتلوه و حسلبوا من القی علیه شبه مین حفرت میسی ول نبین کیااورندان کوسولی دی گئی بلکان کی ایک شبیر کوسولی در مارا گیا۔

(مدارک جام ۱۰۰۳ورکشاف جامی ۵۸۷) میں ہے۔ولکن شبه لهم من قتلوه! اس صورت میں عطف بھی صحیح ہوگیا اور پیراشدہ وہم بھی جاتارہا۔

اگرچہ من کا مرجع یا شبہ کی خمیر مقول کی طرف راجع ہونے والے فظوں میں موجو دنہیں ہے۔ لیکن جب کئن و ہے۔ لیکن جب کئن و ہے۔ لیکن جب کئن و ہے۔ لیکن جب کئن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آل اور سولی و یئے جانے کی نفی کی گئی تو بقاعدہ لکن ضروری ہوا کہ سولی پر مرنا حضرت عیسیٰ کے علاوہ غیر کے لئے ضرور نابت ہو۔ ورنہ لکن کا لانا صحیح نہیں رے گا۔ اس لئے مقتول اگر چہ لفظا موجو دنہیں ہے۔ لیکن تقدیر اُضرور پایا جاتا ہے۔

"ان يسند الى ضمير المقتول لان قوله وماقتلوه يدل على انه وقع القتل على غيره فصار ذالك الغير مذكورا بهذا الطريق فحسن اسناد شبه اليه" (تفسير كبيرج ١٠ص٩٩)

دوسرے 'انا قتلنا''میں یہودیوں نے قبل کادعویٰ کیا ہے۔اً رحضرت عیسیٰ علیہ السلام قبل نہیں کئے گئے تو ضرور وہاں کوئی ایسا آ دمی ہوگا جس پرفعل قبل کا وارد ہوا ہے۔اور وہی مقتول ہے۔

"اوالى ضمير المقتول لدلالة انا قتلنا على ان ثم مقتولًا"
(ابوالسعود ج٢ص١٥٢ والبيضاوى ج١ص٥٢١)

لہذاقتل ہونا یا سول دیا جاناغیر کے داسطے ہوا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نقل ہوئے اور نہ سولی دیئے گئے۔ بلکہ عزت کے ساتھ آ سان پراٹھا لئے گئے۔ وہوالمقصو د!

اگرشبہ کوتشبیہ بمعنے اشتباہ سے لیں اور اس کے معنے مشتبہ یا پوشیدہ کیا گیا کریں تو پھر شبہ
کی اسند جار مجر ورلیخی لہم کی طرف ہوگی۔ جس طرح خیل الیہ یا ذہب بدیس الیہ اور بہنا بب فاعل
ہیں اور ان کے معنے وقع علیہ الخیال یا وقع علیہ الذہاب ہیں۔ ایسے ہی شبہ ہم کے معنے وقع لہم التشبیہ
والا شتباہ کے ہوں گے اور لکن عطف جملے علی الخملہ کے لئے ہوگا۔ چونکہ ہم کی خمیر سول و سے والے
یہودی اور جن کو بعد میں خردی گئی اور وہ سولی دیئے جانے کے وقت قل گاہ میں موجود نہ تھے۔
یہودی اور جن کو بعد میں خردی گئی اور وہ سولی دیئے جانے کے وقت قل گاہ میں موجود نہ تھے۔
یہوں مراد لئے جاسکتے ہیں۔ اس لئے پہلی صورت میں وہ معنے مراد ہوں گے جوعلا مہابن تیمیہ نے
یان کئے ہیں ''و صنعہ من یقول بل اشتبہ علی الذین صلبوہ و ھذا قول اکثر
المناس (المحواب المصحیح جاص ۳۱۳)' اور یہی مطلب ہے ابوالسعو داور بیغاوی کی اس
عبارت کا ۔ کسانہ قیل ولکن وقع لھم التشبیہ بین عیسیٰ علیہ السلام
والمقتول ، لفظ لکن کی رعایت کرتے ہوئے اس کی وہ تقدر یہوگی جوتی سرحام البیان میں
ذکر کی گئے ہے: ''ای لکن وقع لھم التشبیہ بین عیسیٰ والمقتول فقتلوا شابا من
انصارہ حسبوہ عیسیٰ ''

اوراگر لهم كی شمیر سے وہ لوگ مرادی بی جن گوتل كی خردی گئ تو پھر شراہم كے يہ معنے يہن "اى شب له للنساس الديس اخبرهم اولئك بصلبه (الحواب الصحيح ج ١ ص ٣١٣) " يعنى سول كى اور تخص كودى اور لوگوں ميں حضرت عينى كاقتل كرنا غلط مشہور كرديا جس سے سننے والوں كو حقيقت حال كی خر نہ ہو كى ۔ ابن تيرية قرمات بيرى كه: "فحمن الناس من يقول انهم علموا ان المصلوب غيره و تعمدوا الكذب فى انهم صلبوه و شبه صلبه على من اخبر و هم " (الجواب الصحيح ج ١ ص ٣١٣ و هذا قول ابن الحزم ذكره فى الملل و النحل)

الہذابرعایت لکن برمعنے کئے جائیں گے: 'شبه علی الناس بصلب عیسیٰ وقسد صلب و الناس بصلب عیسیٰ وقسد صلب و الناس بصلب کے وقت و الناس بصلب کے مقال کوئی بھی نہیں کیا گیا۔ کی وقت مقل متعلق خلط اور جھوٹی شہرت کی گئی۔ اس لئے سامعین پر امرقتل پوشیدہ اور مشتبر ہے گا۔ حقیقت حال سے پوری واقفیت نہ ہوگی۔ یہ معنے ابوالسعو د اور بینیاوی نے فی الامریعنی وقع کہم التشبید فی امرافقتل سے فاہر کئے ہیں۔ یہ قریبہ ان لوگوں کے خیال ہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ معلوب یا امرافقتل سے فاہر کئے ہیں۔ یہ قوجیہ ان لوگوں کے خیال ہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ معلوب یا

مفتول كوئى شخص نبيس بواريبوديول في مخض التي خفت اورشر مندكى دوركر في كه لئے لوگول ميں فلط اور جھوٹی بات مشہور كردى تقى اس وقت عبارت كى تقديرا سطرح بوگى: "لكن قتلوا و وقت عبارت كى تقديرا سطرح بوگى: "لكن قتلوا و وقت عبد وصلبوا عيسى الفرضى الذى ارجف بقتله كذبا في زعم الناس و هو غير عيسى بن مريم الذى نفى عنه الصلب فصح العطف لتغائرة المسند اليه"

ان تینوں صورتوں سے بیہ بات متفقہ طور پراچھی طرح ثابت ہوگئ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسولی دے کرکسی اور طریقہ ہے قتل نہیں کیا گیا۔ بلکہ قتل ہونے والا کوئی دوسرا شخص تھا جو فی الجملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتا تھایا کسی شخص کوئل نہیں کیا گیا۔لوگوں میں اس کے متعلق جھوٹی اور غلط بات مشہور کردی گئی تھی۔

فائدہ جب تشید کے معنے اشتباہ کے ہوتے ہیں تو اکثر اس کا صلاملی آیا کرتا ہے۔گر یہاں شبیھم کی جگہ شبہم کہا گیا ہے۔ تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ بیاشتباہ پہلے مقد، ہوچکا تھا اور وانستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لئے کیا گیا۔ دیگر امور کثیرہ کی طرح اتفاقینہیں تھا۔ (ذکرہ فی مقیدۃ الاسلام ص الاطح دیوبند)

یاات بات پر دلالت کرنے کے لئے کوتل عیسیٰ کی جھوٹی خبرلوگوں کو دھو کہ دینے کے واسطے گھڑی گئی تھی۔ (ھذا مستفاد من الملل والنحل)

سسس شبہ کی خمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ کی طرف ہونا چاہئے۔ کیونکہ وہ افظوں میں نہ کور ہے اور ان کے سولی دیئے جانے کا واقعہ یہود ونصار کی میں متواتر اور متفق علیہ بھی ہے۔ اس لئے آیت کے معنے بیان کرتے ہوئے یہ کہنا چاہئے کہ جب قبل اور صلب کی حضرت عیسیٰ سے نفی کی گئی تو یہ شبہ ہوا کہا گر وہ مقتول نہیں ہوئے تو یہود ونصار کی میں یہ بات کیول مشہور ہوئی کئن سے اس وہم کو دور کرنے کے لئے کہا کہ حضرت عیسیٰ مشابہ بالمقتول یا مشابہ بالقتل لیعنی اور مویا بنادیئے گئے تھے۔ جس سے یہود ونصار کی کو دھوکا لگ گیا اور وہ ان کو مصلوب یا مقتول جھنے گئے۔ ورنہ وہ آخروقت تک زندہ رہے اور ستا می برس بعدا پنی طبعی موت مرے۔

ج ..... شبه کی خمیر حضرت عیسیٰ علیه السلام کی طرف لوٹانی کئی وجہ سے درست نہیں

ہے: ا..... پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کن عطف مفر داور عطف جملہ میں نفی اورا ثبات کے درمیان داقع ہوتا ہے اوراس طرح کہ جس تھم کی متبوع یعنی معطوف علیہ میں نفی ہوتی ہے اس کا معطوف میں اثبات ہوا کرتا ہے اورعطف جملہ میں اگر چہ ہر جملہ بجائے خودمستقل ہوتا ہے۔ کیکن جم طرح عطف مفرد میں تکم معطوف اور معطوف علیہ میں بصورت نفی اورا ثبات ایک ہی ہوتا ہے اور تکوم علیہ یا جس کے ساتھ تکم کا تعلق ہو وہ متغائر اور بدلا ہوا۔ ایسے ہی عطف جملہ میں جملہ معطوف کا بدایت ہو تعلق تکم کا ہرا یک جملہ میں معطوف کا بدائی ہوا کرتا ہے۔ اس لئے اگر شبہ کی شمیر حضرت عیدی علیہ السلام کی طرف لوٹائی گی اوران کو مشبہ اور مقطوف اور مقطوف علیہ دونوں میں تکوم اور تحکوم علیہ اور متعلق تکم مشبہ اور مقطوف اور معطوف علیہ دونوں میں تکوم اور تحکوم علیہ اور متعلق تکم ایک ہوا کریں ہوجا کیں گا وراس مورت میں لکن متناقصین کے درمیان واقع ہوگا جس میں سے ایک کوصادق اور دوسر ہے کو گا وراس معاوف اور متعلق کا انا تاہی تنہ در ہے گا۔ چونکہ بیدونوں با تیں غلط ہیں۔ اس سابق کی تقدر نے گا۔ چونکہ بیدونوں با تیں غلط ہیں۔ اس سابق کی تقدر نے گا۔ چونکہ بیدونوں با تیں غلط ہیں۔ اس جمالت ہے۔ کیونکہ تشبیہ اور مقول کو مشبہ بہ ہوتو وجہ شبہ کیا جا جہالت ہے۔ کیونکہ تشبیہ ہو تھی۔ امام رازی آ بیت 'انہ صابع عصر جہالت ہے۔ دوسر ہے ذات اور فعل کے درمیان کہی تشبیہ ہیں ہو سکی۔ امام رازی آ بیت 'انہ صابع علی مساجد الله (التو به ۱۸۰۱) ''کتحت میں لکھتے ہیں کہ'' فی ظاہر اللفظ یقتضی تشبیله مساجد الله (التو به ۱۸۰۱) ''کتحت میں لکھتے ہیں کہ'' فی ظاہر اللفظ یقتضی تشبیله مساجد الله (التو به ۱۸۰۱) ''کتحت میں لکھتے ہیں کہ'' فی ظاہر اللفظ یقتضی تشبیله مساجد الله والصفة بالذات و انہ محال فلا بدمن التاویل''

(تفسير كبيرج ١٦ ص١٦)

سرزا قادیائی نے (ازالہ او ہام ۳۷۸، خزائن جس ۲۹۳ پر) لکھا ہے کہ:

"مزا عماصلبوہ کے لفظ سے یہ ہر نہیں ہے کہتے صلیب پر چڑ ھایا نہیں گیا۔ بلکہ منشاء یہ ہے کہ جوصلیب پر چڑ ھانے کا اصل مدعا تھا یعنی قبل کرنا اس سے خدا تعالیٰ نے مسے کو محفوظ رکھا۔"

جب ماصلبوہ کے معنے مرزا قادیائی کے خیال میں یہ ہوئے کہ یہود نے مسے علیہ السلام کو بذرایعہ صلیب قبل نہیں کیا تو لکن کی رعایت کرتے ہوئا اگر معطوف میں صاحب کا شہوت اس معنے سے لیا جائے کہ ان کوسو کی پر چڑ ھایا گیا۔ مگر بالکل مارانہ گیا۔
لیا جائے کہ ان کوسو کی پر چڑ ھایا گیا، ایذا اور آنگلیف دئی گئی، اور همونی بنایا گیا۔ مگر بالکل مارانہ گیا۔
بلیم معطوف علیہ میں صلب کے معنے و ھار پر مارنا اور معطوف علیہ دونوں میں ایک محمنی ہوگا۔
بلیم معطوف علیہ میں صلب کے معنے و ھار پر مارنا اور معطوف میں محض سوئی پر چڑ ھانا ہوں گے اور وہ بلا تو دونوں بالکل الگ ہیں اور آلرصلیب کے دونوں جگہ ایک ہی معنے کئے گئے اور معلق کو نہ بدلا تو اجتماع نقیعیسین لازم آئے گا جوعقلاً محال ہے۔ اس لئے بہی کہنا پڑے گا کہ صلب کے معنے مارنے اجتماع نقیعیسین کا زمات عصر کے لئے ہوا اور اس میں کوئی تعارض نہیں اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔
کے جیں۔ مگر اس علم کی نفی حضر سے عیسی علیہ السلام سے گا گل اور لکن کے بعدای کا اثبات دوسر سے کے لئے ہوا اور اس میں کوئی تعارض نہیں اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔

سسس حن الن جس شبه یا دہم کو دور کرنے کے گئ آتا ہے وہ شبہ جملہ سابقہ سے مندالیداور فعل کے متعلق میں پیرا ہوتا ہے۔ نفس فعل یا جملہ میں نہیں ہوتا۔ علامہ جائی کھت ہیں کہ:''و معنے الاستدراك وقع تو هم يتولد من الكلام المتقدم فاذاقلت جاء نى زيد فكانه تو هم ان عمرا ايضاً جأك كما بينهما من الالفة فرفعت ذالك الوهم بقولك لكن عمراً لم يجى (شرح جامى)''

البذابيها جمله كانفس فعل ميں شبه پيداكر كےسب كي نفي كرنالكن كي وضع كے خلاف

ے۔

چونکہ حضرت عیسی کامقتول ثابت کرنا یہود یوں کامقصود اصلی تھا۔ اس لئے ''انے قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسول الله ''میں قبل کا بھوئی کرتے ہوئے میسی علیہ السلام کولقب اسم اور معنے وصفی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تا کہ معلق فعل کے بیٹنے میں کسی طرح خفا باقی ندرہ جائے۔ اگر نفس قبل کا ثابت کرنا مدنظر ہوتا اور متعلق کی تعیین اور تفسیص کی طرف زیادہ توجہ نہ ہوتی تو بھائے متعلق کے تاکید احد تو کہ اللہ تعالی نے بھی اس دعوے کی وحدے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس دعوے کی وحدے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس دعوے کی وحدات فعل کی نفی کرنی مقصود نہیں گی۔ بلکہ عام کی نفی کرنی مقصود نہیں گی۔ بلکہ عام کی نفی کرنی مقصود نہیں گی۔ بلکہ عام کی نفی کرنی مقصود بوتی تو قبل اور صلب کی نفی کر کے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ عام کی نفی کرنے کی وجہ استدلال کرنا کافی تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرز اتا دیانی کی توجیہ اصل فعل کی نفی کرنے کی وجہ استدلال کرنا کافی تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرز اتا دیانی کی توجیہ اصل فعل کی نفی کرنے کی وجہ استدلال کرنا کافی تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرز اتا دیانی کی توجیہ اصل فعل کی نفی کرنے کی وجہ سے خلط اور ضلاف مقصود ہے۔

۵...... اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئل کے علاوہ ہرفتم کی اذیت اور تکلیف پہنچائی گئتھی۔ تذلیل اور اہانت کے علاوہ صلیب پر چڑھایا گیا تھا اورادھ مویا بنا کرینچا تارلیا تھا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے تو لازم تھا کہ اللہ تعالی بجائے دعویٰ قبل پرلعنت کرنے کے ان افعال شنیعہ اور حرکات قبیحہ پر یہودیوں کی ندمت کرتا اور حض انا قتلنا کے کہنے پرلعنت کا اظہار شہرتا۔ ایسی اہم بات کو چھور کرصرف دعویٰ قبل کو لعنت کا سبب قرار دینا اس امرکی تھی ہوئی شہادت ہے کوئی بات بھی حضرت عیسیٰ علیہ شہادت ہے کوئی بات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چیش نہیں آئی۔

۲ ..... الله تعالى نے (مورة المائده ۱۱۰) میں حضرت عیسیٰ علیه السلام پر احسانات کا بیان کرتے ہوئے: ''اذک ففت بندی اسرائیل عنك ''کوبھی ذکر کیا ہے۔اگر حضرت عیسیٰ

یہودیوں کے ہاتھوں سے مشبہ بالمقتول یا ادھ مویا بنائے گئے تھے تو بنی اسرائیل سے بچالیئے کو احسانات کے خمن میں ذکر کرنا ہر گرضچے نہیں تھا۔

کسس اگرمرزا قاویانی کی رائے میں یہودی حضرت عیسیٰ کے پکڑنے، مارنے پیٹے اور سولی پر چڑھاکر اپنے خیال میں ان کوئل کردیئے میں کامیاب ہوگئے تھے تو آیت ''مکروا و مکرالله والله خید المماکرین (آل عمران: ٤٥) ''میں الله کا پی تذبیر کو یہود یوں کے مقابلہ میں غالب فرمانا شیخے نہیں رہتا۔ اور نہ: ''اذ قال الله یا عیسیٰ ''کاتعلق ''مکرالله یا خیرالماکرین ''کے ساتھ درست ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی کس آیت کوجھوٹا قرار دینا ملی راور بددین ہی کام ہے۔

ہ۔۔۔۔۔ رسول اللّٰه ﷺ یا صحابہ کرامؓ میں سے کسی شخص نے اس آیت کی میتفسیر نہیں کی ہے۔ بیمرزا قادیانی کی خانہ سازتفسیر ہے جوتح بیف قر آنی اور بالرائے ہونے کی وجہ ہے مردود ہے۔

غرض جوفرقہ حضرت عیسیٰ کے صلیب پر چڑھنے کا قائل ہے وہ ان کے قبل ہونے اور صلیب پر مرجانے کا بھی قائل ہے اور جس نے حضرت عیسیٰ کے متعلق صلیب کا انکار کیا ہے وہ یہود یوں کے ہاتھوں میں ان کے پکڑے جانے سے بھی مشکر ہے۔ ان بتیوں جماعتوں میں اس بات کا کوئی شخص بھی قائل نہیں کے صلیب پر تو ضرور چڑھائے گئے ۔ لیکن اس پر مرنے نہیں۔ البشہ زخی ہوگئے ۔ یہ واقعہ مرز اقادیانی نے اپنی طرف سے ہی گھڑ لیا۔ قرآن اور لغت عربی میں قیاس تو چلاتے ہی تھے۔ اب تاریخی واقعات بھی ان کی جنبش قلم کے ربین منت ہونے گئے۔ تعجب ہے کہ جولوگ سولی دیئے جانے کے وقت وہاں موجود تھے ان پر تو مصلوب کا مرنا پوشید و نہیں رہا۔ مگر مرز اقادیانی کو دو ہزار برس کے بعد پنجاب کے ایک گاؤں میں ان کا سانس چلتا ہوانظر آنے نے گا۔ پھر ان سے کوئی بوچھے کہ جب آپ کے نزد کیک یہود و نصار کی کا

تواتر قابل سند بي توصليب برمرنے كواتر او كور تسليم نبيس كياجاتا۔

• اسس پھرکیا کسی تاریخ یا صحیفہ آسانی سے یہ بات پیش کی جاسکتی ہے کہ کسی بی نے قوم کی ایڈ ااور تکلیف سے تنگ آ کر تبلیغ کا کام چھوڑ دیا اور ستاسی برس گمنامی میں چپ پپ گزار کرعالم بالاکورخصت ہوگئے ہوں۔ بڑی جیرت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ناکر بی اسرائیل اور یہود کی طرف بھیج گئے۔ گروہ ان سے منہ چھیا کر مشرکیین کی اصلاح کے لئے کشمیر میں آ کود ہے۔ پھر خدا تعالیٰ بھی ان سے اس حرکت پر کی شم کا کوئی مواخذہ نہیں کرتا۔ جیسا کہ مضرت یونس علیہ السلام پرقوم سے پچھودن کے لئے الگ ہوجانے کی وجہ سے کی ہے اور نہ وہاں کے باشندے اس فودار دمہمان کے نام اور پیتہ اور اس کے فد ہب سے داقف ہوں۔

س ..... القاء شبعلی الغیر دهو کا دی اورظلم ہے اور نیز کسی صحیح روایت ہے اس کا کوئی

ثبوت بھی نہیں ۔مفسرین نے جو کچھاں بارہ میں لکھا ہے وہ نصاریٰ کی تعلیم سے لیا ہے۔

ج ..... تعرت عیسی علیه السلام کی مشابهت جزوی اس محض میں پیدا کی گئی جو نشان دہی کے داسطے یہود یوں کو چڑھا کر لایا اور حفرت عیسیٰ کو پُڑنے کے لئے اندر مکان میں داخل ہوا تھا۔ ایسی حالت میں حضرت عیسیٰ علیه السلام کو بچالینا اور ان کی جگہ اس آ دی کو یہود یوں کی نظر میں مشتبہ بنا کر پھنساد ینا جوان کے نقصان کے در پے تھا آیت ''لاید حیق الممکر السینی الا بساھله (فاطر: ۲۶) ''اور چاہ کن راچاہ در پیش جیسے ضابط کے موافق اور عین انصاف ہے۔ نیز توریت میں کئی جگہ تھا ہے کہ اشرار نیکوں کی جان کا فدیہ ہوا کرتے ہیں۔ اس تھم کا یہ تقاضا تھا کہ ایسام میں مصرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہم شکل آ دی کوئی کرانے سے نصاری کی کے ایک ہم شکل آ دی کوئی کرانے سے نصاری کی کے ایک ہم شکل آ دی کوئی کرانے سے نصاری کی

رہا یہ خیال کہ اس میں کوئی سیج روایت موجود نہیں ہے اور حضرت ابن عباس کا اثر

نساری سے ماخوذ ہے بالکل غلط ہے۔ علامہ سیوطی نے درمنثور میں نسائی اور ابن کثیر وابن مردویہ نے ابن عباس سے ماخوذ ہے بالکل غلط ہے۔ علامہ سیوطی نے ابن عباس سے عبد بن حمید اور ابن منذر نے شہر بن حوشب سے ان من الل الکتاب کے تحت میں اس اثر کوفقل کیا ہے۔ (درمنثور ۲۳ س ۲۳۱) حافظ ابن کثیر اور جلال الدین سیوطی نے ابن عباس کے اثر کی تھیجے اور توثیق بھی کی ہے:

"ففى الدر المنتور اخرج عبدبن حميد والنسائى وابن ابى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال لماارادالله ان يرفع عيسى الى السماء خرج الى اصحابه ..... ورفع عيسى من روزنة فى البيت الى السماء (درمنثور ج٢ص٨٣٨ وللنسائى تفسير مفرد رواه حمزه عنه قال ابن كثير بعد ماذكر اسناد ابن ابى حاتم وهذا اسناد صحيح الى ابن عباس ورواه النسائى عن ابى كريب عن ابى معاويه بنحوه ابن كثير ج٢ص٨٩٨)"

اگرچہ حافظ ابن کثیر اور علامہ سیوطی جیسے نقات کی توثیق وسیح کے بعد اس اثر کے وقف ورفع میں بحث کرنی نضول ہے۔ کیونکہ صحابی کاوہ قول جس کی تر دید کی آیت یا حدیث سے نہ ہوتی موماننا ضروري ب- جيما كدابن عابدين في شائى في كلها م كنان قدول الصحابي حجة يجب تقليده عندنا اذا لم ينفه شئى اخر من السنة (درالمختار ج١ص٤٥)" مراصول حديث كے قاعدہ سے سيار حكم ميں حديث مرفوع كے ہے- كوكله صحابی کا دہ قول جس میں قیاس اور اجتہا د کو دخل نہ ہو دہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتا ہے۔علاوہ ازیں مقدمتفیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابن عبال ؓ نے کئی مرتبقر آن مجید اول ہے آخر تک حضور نی کریم این کو کایا اور مضامین کے متعلق استفسار کیا ہے۔اس لئے ابن عباسؓ نے اس جگہ جو پچھ فرمایا ہے وہ یقیناً رسول المتعلق ہے س كرى فرمایا ہے۔اس كونصارى كى تعليم سے ماخوذ بتانا دروغ بافی اورسراسر ناانصافی ہے۔نصاری کاعام خیال اورمشہور عقیدہ توان کےمصلوب ہوجانے اورمرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوکرآ سان پرجانے کے متعلق ہے۔ اگر ابن عباس کواسرائیلیات ہی لینی ہوتی تو یہوداورنصاریٰ کی مشہور بات لیتے ۔جیسا کہ مرزائیوں نے موجود ہ اناجیل اربعہ اور اسرائیلی روایات براعماد کرتے ہوئے احادیث صححہ کوترک کیا ہے اورصلیب کاعقیدہ اسلام میں جاری کرنا جایا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کے قل وصلب کی نفی اس توجیہد پر موقوف نہیں ہے۔ دیگر توجیہات ہے بھی بیفرض حاصل ہور ہی ہے۔اگر القاءشبہ کا شوت یقین ند ہوتب بھی مرز اقادیانی کے بیان کردہ غلط معنے لینے جائز نہیں ہیں۔

س ..... حضرت عیسیٰ علیه السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ بہت مشہور ہے اور جو چیز تواتر سے ثابت ہواس کا افکار کرنا جائز نہیں ۔

ج ..... صلیب کے وقت یہودیوں کی بہت تھوڑی ہماعت وہاں موجودتھی۔ نصار کی یا حواریوں میں سے ایک آ دمی بھی اس وقت حاضر نہ تھا۔اس لئے پی تجرمتو اتر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جس خبر کی شہرت اور تو اتر کی انتہا قلیل افراد پرنگلتی ہووہ متو اتر نہیں کہلاتی:

"ان الحاضرين في ذالك الوقت كانوا قليلين ودخول الشبهه على الجمع القليل جائز والتواتر اذا نهتى في آخر الامر الى الجمع القليل لم يكن مفيد اللعلم"

"فان الاناجيل التى بأيدى اهل الكتاب فيها ذكر صلب المسيح وعندهم انها ماخوذة عن الاربعة مرقس ولوقاو يوحنا ومتى لم يكن فى الاربعة من شهد صلب السميح ولا من الحواريين بل ولا فى اتباعه من شهد الصلب طائفة من اليهود"

(الجواب الصحيح ج ١ ص٣١٣)

اگر تواتر بھی ہے۔ وہ واقعہ صلیب میں ہے حضرت عیسی کے مصلوب ہونے میں کوئی تواتر نہیں ہے۔ یہ وجاتھی کے مصلوب ہونے میں کوئی تواتر نہیں ہے۔ یہی وجاتھی کے عیسائیت کے شروع میں فرقہ لی ہی لی دین رسیر نہتین اور کا با کریشن حضرت عیسی علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے منکر تھے۔ (راجیس صاحب) تفییر ابن کثیر میں ہے کہ نصرانیت صحیح طور پر رفع آسانی سے تین سو برس تک رہی۔ بعد میں بگر گئی۔

سو ..... يهود يول كو حفرت عيس كم تعلق خود اشتباه واقع هو كيا تها جس شخص كو انهول الله على الله على الميان الله ين الميان الله ين الله ينه من الله ينه من علم الااتباع النظن (النساء: ١٥٠) "

تواتر مين جوايقان وليقين بونا چائي كيبان يهودى خودمتردد مين "فساذا جمع هذا لشروط الاربعة اى عدد كثير احالت العادة تواطئهم وتوا فقهم على الكذب ورد ذالك عن مثله من الابتداء الى الانتها وكان مستندا انتها هم الحسن والنضاف الى ذالك ان تصحبه خبرهم افادة العلم لسامعه فهذا هوالمتواتر (شرح النخبه)"

س..... آیت میں قتل اور صلب دونوں گی نفی کرنے کی کیاضر ورت تھی۔ ج..... اگر چہ صلب بھی قتل کرنے کی ایک صورت ہے اور قتل کی نفی ہے صلب کی نفی ہوجاتی ہے۔ لیکن عرف میں قتل اس پر بولا جاتا ہے جوسولی کے بغیر ہو۔اس لئے اگر ایک کوذکر کیا جاتا تو دوسرے کی نفی رہ جاتی اور مقصد حاصل نہ ہوتا۔

سسس ماقتلوه يهود كرعوى قل كى رويد باور ماصلبوه يس نصارى كا

رد ہے۔

سے یہودی پہلے قل کرتے اور پھرسولی پراٹکایا کرتے تھے۔ قرآن عزیز میں ان دونوں باتوں کی تر دید کر دی۔ تا کہ معلوم ہوجائے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیه السلام کے پکڑنے میں بالکل ناکامیاب دے۔

آيت نمبر كسن وماقتلوه يقينا بل رفعه الله اليه (نساء:١٥٧)

محقيق معنه بل

لفظ بل لغت بين اعراض اور اضرار كے لئے وضع كيا گيا ہے۔ جس كے معنے نه چنانست بين (صراح) مفرداور جمله دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ مفرد ميں بھی صرف اضراب كے لئے اور بھی اضراب كراتھ تى كواسطة تا ہے: "واحا للترقی فلاینا فی الحدوف العاطفة فانه اذا قیل ماراء بت زیدا الا میں بل السطان فانها للترقی "العاطفة فانه اذا قیل ماراء بت زیداً الا میں بل السطان فانها للترقی "

اور جملہ پر داخل ہوکر تنہا اضراب کے واسطے بھی نہیں آتا۔ بلکہ اضراب کے ساتھ ابطال یاانقال یا تاکید کے معنے دیتا ہے۔ یعنی جملہ اولی کورد کرنے یا ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف نتقل ہونے یا ماقبل کی مابعد سے تاکید اور موافقت بیان کرنے کے واسطے آتا ہے۔ علامہ عبدا تحکیم فرماتے ہیں:

"وامافى عطف الجملة على الجملة فللا ضراب امابا بطال نحو قالوا تخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عبادا مكرمون وامابا نتقال من غرض لى آخر نحو قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحيواة الدنيا وهى فى ذالك كله حرف ابتداء لاعاطفة على الصحيح كذافى المغنى فلذالم يتغرض له الشارح ويجوزان يوافق مابعد هالما قبلها اثباتا ونفياً قال الله انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون وقوله تعالى

ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك " (تكمله عبدالغفور ص٤٥٥)
"وبل يكون في الجملة للابطال والانتقال"

(بحرالعلوم على مسلم الثبوت)

''بل هو حقیقة فی الاعراض وهو متنوع تارة یکون لجعل الاول مسکوتا اومقرر الابطال الاول نفسه اوغرضه''

''قالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مکرمون' 'میں بل ک مابعدعبودیت ذکر کرنے سے دعویٰ ولدیت کی جوعبودیت کے منافی اور بل کے ماقبل ندکور ہے تردید ہوگئے۔ گویا بل کا تعلق مقولہ کے ساتھ ہے ندقول کے ساتھ کے کوئکد قول کا واقع ہونا بھتی ہے۔ اس کے اس کو اللہ میں کر کھتے۔ البستا اربل کو انتقالیہ لیس تو پھرقول ہی ہے تعلق ہوگا۔

"قال العلامة الصبان قوله نحوو قالو أتخذ الرحمن ولدا سبحانه النخ وقبل في نحوذالك للاضراب الابطال بناء على ان المضرب المقول بالميم اما اذا كان المضرب عنه القول فلا ضراب انتقال اذ الا خبار بصد ور ذالك منهم ثابت لا يتطرق اليه الابطال"

معلوم ہوا کہ بل ابطالیہ میں بعینہ جملہ سابقہ کا باطل کر ناضر وری نہیں ہے۔ بلکہ بھی جس غرض ہے وہ جملہ بیان کیا جا تا ہے اس غرض کی تر دید کرنی مقصود ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ بحرالعلوم ہوا کونقل کیا گیا ہے۔ یہاں بھی دعویٰ ولدیت کرنے کی وجہ سے اس جملہ کی حکایت کی گئی ہے اور پھراسی کی بذریعہ بل تر دید فرمائی گئی ہے۔ اس طرح: ''افسلہ یہ کہونو ایرونھا بل کانوا لایر جون نشور ا (فرقان: ۱۰) ''میں عبرت کردیکھنے کی تر دیدہ عدم رویة کی جو ماسیق جملہ کا مفاد ہے۔ تر دید نہیں ہے۔ اس میں بھی بل جملہ کا مفاد ہے۔ تر دید نہیں ہے۔ بعین ''و مساقتہ لوہ یقیدنا بل رفعہ الله الیه ''میں بھی بل سے دعویٰ قبل کا ابطال ہے جو ماقتہ لوہ کہنے کا سب ہے۔ عدم قبل کی فی نہیں ہے۔ اگر چہل انتقالیہ پہلے کی طرح جملہ اولی کو باطل کرنے کے واسطینہیں ہوتا۔ مگر اس کے ماقبل اور مابعد کی غرض ضرور بدلی ہوئی ہوتا ہے۔ بل بدلی ہوئی ہوتا ہے۔ بل بدلی ہوئی ہوتا ہے۔ بل ابطالی میں تفار میں متفار میں متفار میں کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ بل ابطالی میں تفار میں متفار میں متفار میں حوالہ ہوتا ہے۔ بل وقت بل کے موافق ہوتو بھر جملتین میں اختلاف نہیں ہوتا۔ البتہ جس وقت بل کا مابعد ماقبل کے موافق ہوتو بھر جملتین میں اختلاف نہیں ہوتا۔

(تاج العروس شرح قاموس ج ۱۸ م ۱۸) میں مبرد وغیرہ سے منقول ہے کہ جملہ میں بل استداراک مع الاضراب کے لئے آتا ہے اورایہائی صبان سے مروی ہے: ' قال الصبان وقد عد فى المغنى من الأمور التى اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها فولهم بل حرف اضراب قال وصوابه خرف استدراك واضراب فانها بعد النفى والنهى بمنزلة لكن سواء"

چونکہ بل ماقتلوہ میں نفی کے بعد آیا ہے۔ اس کئے ندکورہ بالا تحقیق کی روہ بھی وہ لکن کی طرح متفائرین کے درمیان واقع ہونا چاہے۔

استدلال

اگر بل آیت میں جملہ پرداخل ہونے کی وجہ سے ابطالیہ ہے قبل ابطالیہ میں مابعد بل سے بعینہ ما بعد بل سے بعینہ ماقبل کی یاس کی غرض کی تردید کی جاتی ہے اور بل اس طرح سے متعاثرین کے درمیان واقع ہوا کرتا ہے مگر یہاں بل سے پہلے عدم قل ندکور ہے جس کا باقی رکھنا ضروری ہے۔اس لئے دفع سے عدم قل کی تردید بیس ہوگ ۔ بلک قل سے کے دعویٰ کا ابطال ہوگا جو ماقتلوہ کی غرض اور اس کے دفع سے عدم قل کی تردید بیس ہوگ ۔ بلک قل سے کے دعویٰ کا ابطال ہوگا جو ماقتلوہ کی غرض اور اس

كبيان كرن كاسبب ج: "بل رفعه الله اليه رد وانكار لقتله واثبات لرفعه"

(بيضاري ج رص ٢١٦ وابوالسعودج٢ص٢٥٢)

لین اثبات رفع نے قبل کی تر دیداس دفت ہوسکتی ہے جبکہ رفع ہے رفع جسمانی مراد
لیس کے دفکہ رفع روحانی پار فع درجات اور قبل میں کوئی منافا ہنہیں ہے۔ چنا نچے شہید میں دونوں جع
ہیں۔ اس لئے آیت میں رفع سے رفع جسمانی ہی مراد لینا چاہئے۔ تاکہ بل ابطالیہ کا لا ناصحح
ہوسے اور رفع اور قبل کا باہمی مقابلہ درست ہو۔ اگر بل کا تعلق نفی اور عدم قبل کے ساتھ کیا جائے تو
بل انتقال کے واسطے ہوگا۔ لیکن پھر بھی ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف انتقال کرنا رفع
جسمانی ہی کی صورت میں ممکن ہوسکتا ہے۔ رفع روحانی وغیرہ لے کرنہیں ہوسکتا۔ کیونکہ ماقتلوہ
کی غرض قبل کی تر دیداور رفعہ سے رفع آ سانی کا اثبات مقصود ہے اور بیدونوں الگ الگ دوغ ضیں
ہیں۔ مگر رفع درجات کی صورت میں ایسانہیں ہوسکتا۔ کیونکہ مرزا قادیائی کے نزد یک ماقتہ لوہ
ہیں۔ مگر رفع درجات کی صورت میں ایسانہیں ہوسکتا۔ کیونکہ مرزا قادیائی کے نزد یک ماقتہ لوہ
سے قبل لعنت کی فی اور علوم شبت کا اثبات مقصود ہے اور یہی رفعہ اللہ الیہ کی غرض ہے۔ اس لئے رفع
سے رفع روحانی وغیرہ مراد لے کر بل انقالیہ لانا صحیح نہیں ہوتا۔

۲ چونکہ نخاطب کے اعتقاد کے خلاف کی حکم کا بیان کرنا قصر قلب کہلاتا ہے اور ماقتلو ہ یقیناً میں بھی یہودیوں کے اعتقاد کے خلاف قبل سے کی تر دیدک گئی ہے۔اس لئے ماقتلو ہ قصر قلب ہے۔لیکن قصر قلب میں اعتقاد نخاطب مم فی خلاف قلم بیان کرنے کے باوجود مخاطب کے عقیدہ کی صراحناً نفی کرنی ضروری ہے۔مثلاً جو خض خلاف واقع زید کے بیٹھنے کا یقین ر کھتا ہے اور اس کے قائم ہونے کا قائل ہیں ہے تو اس کے خیال کی تر دید کرنے کے لئے زید قائم لا قاعد کہا جائے گا۔ اگر چہ صرف زید قائم کہنے سے بھی اعتقاد مخاطب کی ضمناً نفی ہوجاتی ہے۔ گر لا قاعد کہدکراس کی صراحناً نفی کرنی تقویت تھم کے لئے لازمی ہے۔ اسی طرح مساقت لوہ سے یہودیوں کے عقیدہ کی تر دید کر کے مزید تقویت کے واسطے رفع کوذکر کرنا ضروری ہے اور رفع ہے رفع جسمانی مرادلینا اور بوجہ منافاۃ تل کی ففی کرنا لازمی ہے۔

ہ احادیث متواترہ اور تمام امت کا متفقہ فیصلہ اہل عقل کے نز دیک اس بات کا زبردست قرینہ ہے کہ رفع ہے رفع جسمائی مراد ہے محض رفع درجہ یا رفع روحانی مراد نہیں۔

ماقتلوه کی خمیر بالاتفاق حضرت عینی علیه السلام کی طرف راجع ہے۔
اس کے جوشے قتل کا مفعول بنے گی۔ وہی چیز رفع کا بھی مفعول ہوگ۔ ورنہ مابعد بل کا ماقبل سے
کوئی علق ندر ہے گا، رایسا ہو، بل کے ابطالیہ یا انقالیہ وغیرہ ہونے سے مافع ہے۔ ظاہر ہے کوئل جسم مع الروح پردا قع ہوتا ہے۔ اس لئے رفع بھی مع الروح کے لئے ہوگا۔" رفع عیسسیٰ السی السماء شاہت بہذہ الآیة "

ت مسافقد و سقل العنت كى ترديد ہے جو بحكم توريت مصلوب كے لئے لازى ہے اور رفع ہے وات كى موت كا اثبات ہے جو پہلے مضمون كى منافى ہے۔ اس لئے بل الطالية كالا ناصحے ہے۔ ما ووازين اگر جملتين كى غرض ملعونيت كى فى كرنا ہوتو پھر بھى بل كالا نا تاكيد اور اظهار موافقت كے لئے درست ہے۔

ج..... ماقتلوه ت تل احت ی تنی کرنااور رفع سے رفع روحانی اور عزت کی موت مراد لیناکی وجد سے قلط ہے:

ا سبب ہے اور نہ قرآن اور حدیث میں اسب ہے اور نہ قرآن اور حدیث میں العنت کا سبب ہے اور نہ قرآن اور حدیث میں ہے جہاں بھی ہے جمرم کا جرم العنت کا سبب ہے ۔ توریت کی ۲۲ اور ۲۳ دونوں آیتوں کے ملانے سے صاف طور پر ظاہر ہور ہا ہے کہ صلیب پر مرنے والا وہی شخص ملعون ہے جو کسی گناہ اور جرم کے پاداش میں صلیب پر مارا گیا ہو۔ ہر مصلوب لعنت کا مستحق نہیں ہے ۔ توریت میں ہے کہ: ''اگر کسی نے کچھالیا گناہ کیا ہوجس سے اس کا قتل واجب ہواور وہ مارا جائے اور تو اسے درخت میں لئی لئے کہ تیری نہیں جس کا وارث تیرا خدا وند خدا تجھ کو کرتا جاتا ہے خدا کا ملعون ہے ۔ اس لئے جا ہے کہ تیری زمین جس کا وارث تیرا خدا وند خدا تجھ کو کرتا ہے نا پاک نہ کی جائے ۔'' (توریت آیت ۲۳،۲۲۲، اشتاء باب ۲۱)

تیکوس آیت میں وہ جو پھانی دیاجا تا ہے کے فقرہ میں وہ کا اشارہ ای بجم کی طرف ہوتی تو بیطوں سے پہلے با کیسویں آیت میں مذکور ہے۔ اگر ہر مصلوب کی ملعونیت تابت کرنی مقصود ہوتی تو یہ فقرہ اس طرح ہوتا کہ جو فض پھانی دیاجا تا ہوہ وہ فدا کا ملعوان ہے۔ اس کے علاہ ہوہ جو موصول ہے اور پھانی دیا جانا اس کا صلہ ہے۔ چونکہ موسول برحکم لگانے سے پہلے صلہ کا جانا ضروری ہے۔ اس لئے مصلوب ہونے کے متعلق وہی علم ہوگا جو با کیسویں آیت سے حاصل ہور با میں مسلوب ہونا ندکور ہے۔ اس لئے یہاں بھی صلہ وہ جو پھانی دیا جاتا ہے اس سے مجرم ہی مراد ہے۔ پھر حضرت موکی علیہ السلام پر ایمان لانے وہ جو پھانی دیا جاتا ہے اس سے مجرم ہی مراد ہے۔ پھر حضرت موکی علیہ السلام پر ایمان لانے وہ جو پھانی دیا جاتا ہے اس سے مجرم ہی مراد ہے۔ پھر حضرت موکی علیہ السلام پر ایمان لانے والے ساحروں کوفرعون نے سولی دے کر مارا۔ مگر دہ سب سب مقبول بارگاہ اللی تھے۔ ایک بھی ملعون نہ تھا۔ ایک المنظل (طہ:۷۷) ''

"قال ابن عباس كانوا في اول النهار سحرة وفي آخرها شهداء (تفسير كبير ج٢٢ ص٨٨ تحت آيت انه لكبيركم الذي علمكم السحر ، طه: ٨١) "الى طرح صحين مين حفرت خبيب كا جوا يك جليل القدر صحافي بين سول پر مارا جانا فدكور بيد. چونكه حفرت عين عليه السلام في الواقع غير مجرم تقراس ليّ ان كاسول ديا جانا لعنت كاسب خبين بوسكا-

رفع قل کے مقابلہ میں ذکر کیا گیا ہے۔مقول ہونا لعن کا سبب نہیں

ہے۔ ورنہ تبداءاور وہ انبیاءلیہم السلام جو یہودیوں کے ہاتھوں قبل کئے گئے عیاذ آباللہ! اس سز ا کے ستی ہوں۔

سسس اگر یہودیوں کی نظر میں لعنتی ٹابت کرناہوتا تو بجائے انسا قتلنا کے انسا صلبنا کہتے اور مساقتلوہ کی جگہ مساصلبوہ ذکر کیا جاتا۔ جس سے یہودیوں کے خیال کی پوری پوری پری تردید ہوجاتی یا ماھو ابملعون بل رفعہ کہ کرصاف لفظوں میں یہودیوں کا رد کیا جاتا۔ لہذا یہودیوں کا قتل سے پر زور دینے اور اللہ تعالی کا ان کی تردید میں قتل سے ہی کی تردید کرنے سے ظاہر ہے کہ یہودیوں نے نہ جھ لعنتی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور نہ اس کے ردمیں کوئی آتے ہیں ٹازل ہوئی ہے۔

۵..... پھر رفعہ ہے موت طبعی مراد لے کر رفع اعزازی کا ارادہ کرنا اور اس کو لعنت کی صدقر اردیا کا ارادہ کرنا اور اس کو لعنت کی صدقر اردینا اس وقت صحح ہوسکتا ہے۔ جبکہ ہرطبعی موت رفع درجہ کوشٹزم ہو۔ بہت سے کا فراپنی طبعی موت رفع کے معنے اعزازی موت کرنا غلط ہے۔ کرنا غلط ہے۔

۲ سسس اور جب حضرت عیسیٔ علیه السلام کا رسول ہونا اور دنیا اور آخرت میں ذی وجاہت ہونامسلم ہے توضمی تر دید کرنے کی کیاضرورت تھی۔

اور جبکہ یہود ونصاریٰ کے خیال میں ان کی صلیبی موت یقی ہے تو ان کو مشابہ پالمقول نا بت کر کے لعنت کی نئی کرنی پالکل غیر مفید چیز ہے۔ اس تر دید کا فائدہ تو اس وقت ہوتا جبکہ حضرت آبرا ہیم علیہ السلام کی چھری کی طرح صلیب اپنا کام نہ کرتی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیح سائم او پر سے اتر تے۔ بلکہ ان کا مشابہ پالمقول ہوتا یہودیوں کی تصدیق کر سے گا اور قرآن کا دعوی ان کے مقابلہ میں بے دلیل ہوگا۔ اگر یہودیوں کے مقابلہ میں طبعی موت کا ذکر کرنا منظر ہوتا تو تجائے رفعہ اللہ کے اما ته اللّه کہنا زیادہ مناسب ہوتا۔

۹ ...... اگررفع سے رفع روح یارفعت مرتبه مراد جوتوقب موقه کی خمیر حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹانی بالکل ناجائز جوجائے گی۔ باوجود کیداس خمیر کا حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کی طرف لوٹانا بالا تفاق جائز ہے۔زائداز زائداولی یا غیراولی کہدیکتے ہیں ۔گرنفس جواز میں کوئی کلامنہیں ہوسکتا۔

المن رفع درجات موت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بغیر موت دارد ہونے کے بھی درجات بلند ہوسکتے ہیں۔اس لئے جائز ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں اور رفع درجات اور عدم قتل دونوں با تیں ان پرصادق آئیں۔لہذار فع درجات اور طبعی موت میں تلازم سیجھتے ہوں گے۔رفع کا ترجمہ عزت کی موت کرنا بالکل غلط ہے۔

اا۔۔۔۔۔۔ بل رفعہ اللہ الیہ میں فعل ماضی کا لانا اُس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل کرنے کی سعی کی جار ہی تھی۔اس وقت رفع ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیتو ستاسی برس کے بعد ظہور پذیر بہوا۔اس کوبل کے برابراورساتھ ذکر کرنا ہر گز جا ئرنہیں۔

س ..... اگراعلیٰ درجہ مرادلیں توکسان الله عیزییز حکیمیا سے اپنی ذات اور حکمت کا اظہاد کرنا ہے موقعہ ہوگا۔ کیونکہ ان کے درجات بلند کرنا معمولی بات ہے۔ تعجب اور حیرت کی جگٹنیں ہے جس کودور کرنے کے داسطے قدرت کا اظہار کرناضر وری ہوتا۔

ت ..... ''والمراد من العزة كمال القدرة ومن الحكمة كمال العلم فنبه بهذا على ان رفع عيسى من الدنيا الى السموات وان كان كالمتعذر على البشر لكنه لاتعذر بالنسبة الى قدرتى والى حكمتى (تفسير كبير ج١٠ص٣٠٠)'' س..... سفردانيال عين من العبد العيق كي توين قصل عن المحابوا به كم حضرت عين ملي السام قبل كن جائين عير من العبد العيق كي توين قصل عن المحابوا به كرانيال عين من العبد العيق كي توين قصل عن المحابوا به كرانيال عين العبد العيق كي توين قصل عن المحابوا به كرانيال عين العبد العين العبد العبد العين العبد العين العبد العبد

ج ..... سفردانیال میں جو پھے لکھا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے قل کرنے کی سعی کی جائے گی۔ سعی کی جائے گی۔ مگروہ بچالئے جائیں گے اور قل واقع نہ ہوگا۔ اس کا ترجمہ قل کئے جائیں گے کرناتح بیف ہے۔ پھر قبل کا ثبوت تو مرزا قادیانی کے لئے بھی غیر مفید ہے۔

س " " بل رفع الله اليه يحتمل رفعه الى السماء و رفعه من حيث التشرف" (مفردات راغب برحاشيه نهاية ابن اثيرج ٢ ص ١٠)
ح س راغب اصفهانی نے بطور کناية رفع آ سانی اور رفع ورجد دونوں کا اراده کيا ہے مض رفعت مرتبہ مراذبين لی ۔ يبی وجہ ہے کدر فع آ سانی اور رفع تشریفی کوواؤ جمع کے ساتھ ذکر کيا ہے اور تر ديديد کے ساتھ بيان نہيں کيا۔ گويا حضرت عيسیٰ عليه السلام کے لئے رفع آ سانی بمزل معراج کے تفاجس میں رفع ورجہ بھی يا يا جا تا ہے۔

۲ ..... اگر رفع ہے محض رفعت مرتبہ ہی مراد ہو۔ تب بھی موت ثابت نہیں ہوتی اور بل کا ذکر کرناصیح نہیں رہتا۔

س ..... رفع الى السماء رفع ورجات كوسترم نبيس بـ الله تعالى كافر كحق ميس فرما تا به الله تعالى كافر كحق ميس فرما تا به النهدد بسبب الى السماء "نيزانسان ك لئة آسان پرجان كوجا برسمها كافرول كاعقيده بـ بقوله تعالى "أو ترقى فى السماء (بنى اسرائيل: ٩٣) "

ج ...... رفع الی السماء ہر جگہ رفع مزلت کونہیں چاہتا اور نہ ہم نے بھی یہ وعولی کیا ہے۔ البتہ بعض صورتوں میں رفع درجہ رفع مکانی اور صعود آسانی سے جدانہیں ہے۔ البذا جن آیوں میں رفع الی السماء رفع درجہ کوستاز منہیں وہ کفاراور مجرموں کا ذکر ہے۔ نیکوں میں رفع مکانی رفع درجہ کوستاز م ہے۔ چنانچے بڑے درجہ کے جنتوں کے مقامات عام جنتوں کے مقابلہ میں او نچے اور بلند ہوں گے۔ قرآن شریف میں ہے کہ:

''اولائك يبجرون الغرفة بما صبروا (فرقان ٤٧)'''اعلى مواضع الجنته ''(ينه وي) الي طرح رفع آ عاني كو كافرون كاعقيده بتانا بالكل غلط بروراصل كفار في نبوت كي سي أي يرافي خيال بين رمول التسليق سي بعض نشانات كا مطالب كيا تعالم عن مين سي الي نشان يبجي تفاكر آ پيات في في كرآ مان سي ايك تتاب لي كرآ مين مداتوالي في الاستم كرون الناس كررآ مين موازى ترويذبين كي الرفت كافرون كا

ای طرح ''هل کنت الابشراً رسولا ، (بنی اسرائیل: ۹۳) ''یں انبیاء کیم السلام کے اختیار کی تھی ہے۔ یعنی وہ کسی نشائی کے لانے میں خود مختار نہیں ہیں۔ نہ یہ کرقدرت اللی کے ماتحت رفع آسانی نامکن ہے۔ علاوہ ازیں رفع آسانی کا جواز کافروں تک کے لئے ثابت ہے۔''ولو فتحنا علیهم باباً من السماء فظلوا فیه یعرجون ، لقالوا انما سکرت

ابصارنا بل نحن قوم مسحورون (حجر:١٥٠١) س ..... جب بندہ کے لئے رفع کالفظ استعال ہوتو اس جگدر فع درجات مراد ہوتا برخصوصا جب الله كي طرف منسوب مو-ج.... بیقاعدہ غلط اور من گھڑت ہے۔اس جگہ قر آن اور حدیث ہے چندم ثالیں دی جاتی ہیں۔جن میں رفع کامفعول انسان ہے اور پھر رفع مکانی مراد ہے۔ ا..... "أورفع ابويه على العرش (يوسف:١٠٠)" ''فرفع الى رسول الله لصبى (مشكوة ٠ص٠٥٠)'' ٠...٢ المساس "درفعت اليه امراة الصبيا" الأبت كاينا كرتم إلى كُهُ "المراد الرفع الى موضع لا يجرى فيه حكم غير الله تعالى أ (تفسیر کبیرج ۱۱ ص ۲۰۱) س ..... شخص ہے بھی محض ردح اور بھی جسم مراد ہوتا ہے۔مثلاً زید نیک ہے یا روح زیدسیاه ہے بعن جسم ۔اسی طرح ماقتلو ، میں جسم اور رفعہ میں روح مراد ہے۔ ج ..... اگر دونوں جملول میں ضمیر ہے ایک ہی چیز ندلی گئ تو بل کا لانا صحیح نہ ہوگا۔ کیونکہ ماقتلو ہیں جسم مع الروح مراد ہے۔ یہی رفعہ میں بھی ہوگا۔ ٣..... افعال حيه مين مفعول ہے جسم مع الروح اورغير حسيه ميں روح بالذات اورجہم بالطبع مراد ہوتا ہے۔ چونکہ آیت میں افعال حسیہ ہی مذکور میں ۔اس لئے دونوں جگہجسم متعلقاً بالروح بي مراد ہے۔ روح اورجسم کے تعلق منقطع ہونے پر زید کی روح کوزید کی نغش کہا جاتا ہے۔فقط زیڈبیس بولا جا تا۔اس لئے رفعہ کی ضمیر سے روح عیسیٰ لینا جا ئرنہیں۔ → .... ' ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات (البقره:١٥١) " میں احیاء کامبتدا ہم محذوف ہے۔اس کامرجع من ہے مگرمن ہے جتم اور ہم سے غیرجم مراد ہے۔ ج ..... آیت میں بل کالفظ مفرد کے لئے جس کامعطوف علیہ اموات ہے۔ لہذا جواموات کامبتداہے وہی احیاء کا بھی ہے اور وہ''ھم'' ہے جس سے دونوں مرادیں ۔ ٢ معطف مفرد مين نفيا واثباتا حكم ايك مونا عاسم مند اليه كا ايك مونا ضروری نہیں نحو ماجاً نی زید بل عمرولیعنی جاء نی عمرواب اگر آیت میں هم کی مراد مختلف ہوتو کوئی

حرج نبیں۔ پھربل رفعہ کواس پر قیاس کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ دہاں بل جملہ پر داخل ہے۔

س ..... رفع الى السماء عابيت كى تائير بوتى باور حضرت على عليه السلام كو حيسى قيوم ما ناپر تا ب نيز اتن لمي عمر بون بدر سول التعليق بن نضيات ثابت بوتى ب -

ج ..... یہ جاہلانہ هنیال ہے۔اگر آ سان پر رہنے سے ابنیت ثابت ہوتی ہے تو فر شتے عیاذ آباللہ بالاولی بنات اللہ ہول گے۔ حضرت آ دم علیہ السلام بلکہ شیطان بھی آ سانوں پر رہتا تھاوہ بھی این اللہ ہوا۔ (معاذ اللہ)

ووسرے شیطان اور فرختوں نے زیادہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمرنہیں ہے۔ اس قاعدہ کے موافق وہ بھی جیسی قیہ وہ ہونے چاہئیں اور زمین ، آسان ، چاند ، سورج تو بدرجہ اولی حیدی قیدو م ہوں گے؟ لاحول ولاقو ۃ الاباللہ! پھر عمر کے لیجا ور در از ہونے سے افضلیت کیوکگر خاہت ہوگئی؟ عمر ہزرگ بعقل است نہ بسال شیطان کی عمر مرزا قاد بانی سے بہت زیادہ ہے تو کیا مرزائی جماعت اس کومرزا قادیانی سے افضل کہنے کے واسطے تیار ہے؟ ۔ ایک عیسائی انگریز کے شاہ عبدالعزید کی خدمت میں حضرت عیسی کی فضیلت پریشعر پڑھا:

کے بگفت کہ سیلی زمصطفل اعلی است
کہ اوبریر زمیں وآل بادج ساست
شاہ صاحب نے فی البدیہ بیشعر جواب میں ارشاد فر مایا شعر
بلفتمش کہ نہ ایں حجت توی باشد
حباب برسر آب وگہر تہ دریاست

س حضرت عیلی تعلیه السلام آسان پر بغیر کھا ہے پینے کے ہزار ہاسال سے کس طرح زندہ ہیں۔ گھراس قدر عمر کس طرح زندہ ہیں۔ اگر کھانا کھاتے ہیں تو تضائے حاجت کہاں کرتے ہیں۔ گھراس قدر عمر ہوجانے کے بعدان کا دنیا میں آنا ہی ہے کار ہے۔ جبیا کہ آیت و مدن نعمرہ ننکسه فی المخلق سے ظاہر ہے۔

ج سرطرح پے در پے بلا کھائے روزہ رکھنے پر نبی عمر بی اللہ کہ اور ہیں ہوتے تھے اور جب سحابہ کرام ہے گا اللہ کہ کہ کا ارادہ کیے کا ارادہ کیا تھے اور جب سحابہ کرام نے آپ یکھیا ہے کہ کہ کیا تھائے ہوئے اس کیا تو آپ یکھینے نے ان کواس سے روکتے ہوئے 'ایک م مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی (مشکوۃ کتاب الصوم ص۱۷۰، بخاری ج۲ص۲۰۲ باب کم تعزیروالادب)''

ارشادفر ما کراپنے لئے روحانی اورعشق الٰہی کی غذا ملنے کی طرف اشارہ قر مایا۔ای طرح جا ئز ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوجھی روحانی غذاملتی ہو۔

اسس رفع آسانی کے بعد عیسیٰ علیه السلام کی حالت فرشتوں جیسی ہے۔ جس طرح سیان الله و بحد فرشتوں کی غذا ہے۔ اس طرح در اللی حضرت عیسیٰ علیه السلام کی غذا ہے۔ امام دان کی فرماتے ہیں کہ: ' فعیسی لمار فع الی السماء صادحاله کحال الملائکة فی زوال الشهوة و الغضب والاخلاق الذميمة''

(تفسير كبير ج٨ ص٧٧، تحت آيت اني متوفيك)

ساسس جب جنت اوراس کی نعتیں اس وقت بھی موجود ہیں اور آ دم علیہ السلام کے واسطے بھی جنت کی بھی نعماء جنت سے فائدہ اٹھا چکے ہیں تو کیا تعجب ہے کہ عیدیٰ علیہ السلام کے واسطے بھی جنت کی نعتیں مہیا کردی جاتی ہوں۔ پھر چونکہ جنت کے اطعمہ سے فضلہ تیار نہیں ہوتا سب کا سب جزو بدن بن جاتا ہے۔ اس لئے قضائے حاجت کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر سی ملحد کے نزدیک جنت کا اس وقت کوئی وجود نہیں اور آ دم علیہ السلام کا قیام بھی جنت میں نہیں ہوا تو ایسا آ دمی سلمان ہی نہیں۔ اس سے ان مسائل میں گفتگو کرنا ہی فضول ہے۔ ای طرح اگر اس کے خیال میں جنت کے کھانوں سے دنیا کی طرح فضلہ بنتا ہے تو جو جگہ آ دم علیہ السلام یا جنتیوں کے لئے ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی ہوگ۔

م جونکہ آسان کل تغیر نہیں ہے۔ وہاں جو چیز بھی ہے وہ ایک ہی حالت پر ہاوراس جگہ بڑھا افغیر ہنیں ہوتا۔ چنا نچرصدیث میں حوران بہتی کا یہ ول نقل کیا گیا ہے نحت خالدات لاندید اس لئے عیسی علیا اسلام ای عمر میں اتریں گے جس میں مرفوع ہوئے تھے۔ اور جب آسان پر سی شم کا تغیر واقع ہی نہیں ہوتا تو ظاہر ہے عیسی علیہ السلام جس غذا کے ساتھ مرفوع ہوئے تھے وہی باقی رہے گی اور تحلیل نہ ہونے کی وجہ سے بدل ما یتحل کی ضرورت محسوس نہ ہوگی۔ در حقیقت اس قتم کے شہبات انہی لوگوں کے دلوں میں پیرا ہوتے میں جو قدرت اللی کے مکر اور اسلامی تعلیم کے خالف بیں۔ معود جو الله من الحاد الملحدين و خدا الفاتھم!

س کی بشرکا آسان پر جانا قانون قدرت کے خلاف ہے۔ نیااور پرانا فلفہ بالا تفاق اس کو کال سجھتا ہے۔ نیااور پرانا فلفہ بالا تفاق اس کو کال سجھتا ہے اور آنخضرت کالیٹ کامعراج بھی جسمانی نہیں تھا۔ چنانچہ (عاشیہ ازالہ ص۲۶، خزائن جسم سال ۱۲۹، خزائن جسم کشف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ نہایت اعلی ورجہ کا کشف تھا اور اس قتم کے کشفوں میں مؤلف (مرزا قادیانی) خودصا حب تجربہ ہے۔''

بحس طرح خدا تعالی کی ذات کا احاظ نہیں ہوسکتا۔ اس طرح اس کی صفتوں کو کسی قاعدہ اور ضابط کا پابند کرنا ناممکن ہے۔ کثرت سے پیش آنے والے واقعات کو قدرت کا قانون بتانا اور اس میں اس کو مخصر جاننا ہے وقونی ہے۔ استقراء ناتھی اور چند جزئیات کے دیکھے لینے سے قاعدہ کلیے یا قانون نہیں بنا کرتا۔ انسان کی بیطاقت بی نہیں کہ علم اللی کا پورا پورا احاط کر سکے '' و ما او تبیتہ من العلم الاقلیلا (بنی اسرائیل: ۸۰) ''پھراس کا یہ فیصلہ کسی طرح مسموع بوسکتا ہے کہ عالم اسباب میں جو طریقہ کسی چیز کے متعلق پایا جاتا ہے وہ اسی طرح مسموع بوسکتا ہے کہ عالم اسباب میں جو طریقہ کسی چیز کے متعلق پایا جاتا ہے وہ اسی طرح کرنا خلاف عادت معلوم ہوتا تھا۔ لیکن اب گراموفون کے دیکارڈ نے اس کومکن بلکہ واقع کر کے کہنا خلاف عادت معلوم ہوتا تھا۔ لیکن اب گراموفون کے دیکارڈ نے اس کومکن بلکہ واقع کر کے میں کسی کوشک کرنے کی گئوائش کی وکر ہوسکتی ہے۔ وہ کسی اسباب عادت کا پابند نہیں ہے۔ بلکہ جس میں کسی کوشک کرنے کی گئوائش کے وکر ہوسکتی ہے۔ وہ کسی اسباب عادت کا پابند نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح وہ اشیاء کو بذر اید اشیاء کے مہیا کرتا ہے۔ اس طرح وہ بعض چیز میں ظاہری اور باطنی سبب کے بیدا کرنا کثیر الوقوع ہے اور بغیر میں بنایا کرتا ہے۔ البتہ عالم اسباب میں بذر بعد سبب کے پیدا کرنا کثیر الوقوع ہے اور بغیر میں بنایا کرتا ہے۔ البتہ عالم اسباب میں بذر بعد سبب کے پیدا کرنا کثیر الوقوع ہے اور بغیر میں بنایا کرتا ہے۔ البتہ عالم اسباب میں بذر بعد سبب کے پیدا کرنا کثیر الوقوع ہے اور بغیر میں المان علیم میں بنایا بہت کم۔ مگر جو چیز دلیل الوقوع ہووہ قانون قدرت سے باہر نہیں ہے۔

مرزا قادیانی کارفع آسانی اورمعراج جسمانی اوردیگر مجزات انبیاعلیم السلام سے سے کہدکرانکارکرنا کہ ایب بوناخداکی مقررکردہ عادت کے خلاف ہاور بموجب فیصله آیت: 'ولسن تسجید لسینة الله تحویلا (غیاطر: ۴۶) ''کے یعنی قانون قدرت میں بھی تغیریا تبدیلی نہیں ہو تی سے نہیں ہو تین بوست اوراس کی عدم صحت برمندرجہ ذیل دلاک موجود ہیں:

ا ''انسما امرہ ادا اراد شیست ان یقول که کن فیکون (یسین: ۱۸)''ک موجود ہوتے ہوئے خدا کے افعال کو اسباب ظاہرہ یا خفیہ کیل الوقوع میں مخصر کرنا شرعاً ممنوع ہونے کے علاوہ دعوی بلادلیل ہے۔ اس کا کوئی کام سبب پرموقوف نہیں ہے۔ جس طرح وہ بذریعہ اسباب ظاہرہ یا خفیہ کے کی شے کو بنایا کرتا ہے اورای طرح کسی چیز کو بغیر مطلق سبب کے بھی پیدا کرسکتا ہے۔

مطالبہ درنہ بتا ئیں کہ آدم اور حواعلیما السلام کا بغیر مال باپ کے پیدا کرنا اورعیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ پیدا کرنا اورعیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ پیدا کرنا تا السلام کا بغیر باپ پیدا کرنا تانون قدرت کے خلاف ہے؟۔ اگر تا تانون قدرت کے خلاف ہے؟۔ اگر مرزا قادیائی کے خیال میں علیہ السلام کی پیدائش عیاد آباللہ! بغیر باپ کے نہیں ہوئی تو آیت مرزا قادیائی کے خیال میں علیہ السلام کی پیدائش عیاد آباللہ! بغیر باپ کے نہیں ہوئی تو آیت

قرآ نیکا انکارکرنے کی وجہ سے کیوں اس کوخارج از اسلام نہ کہا جائے؟۔

۲ جب خدا کا ہرفعل کی نہ کس سبب کامختاج ہوا تو وہ ما دہ اور صورت کامختاج ہوئے کی وجہ سے خدا کس طرح رہا اور اس میں اور کوزہ گر میں جو کہ آ ب وگل کامختاج ہے کیا فرق ہے۔
 فرق ہے۔

سسس پھراس آیت کے بیمعنی ہیں کہ خدا کے مقرر کردہ نظام کوکوئی دوسرائیس بدل سکتا۔ بیمطلب نہیں ہے کہ وہ خود بھی تبدیلی نہیں کرسکتا۔ قرآن مجید میں ہے: ' لامبدل کی نہیں بدل سکتا۔ قرآن مجید میں ہے: ' لامبدل کی نہیں بدل سکتا۔ دوسری جگہار شاد ہے کہ: (۱) سسن ولوشاء الله لجعلکم امة واحدة (مائدہ : ٤٨) '' سسن ولوشاء لهداکم اجمعین (النحل: ۹) '' (۳) سسن ولویواخذ الله الناس بظلمهم ماترك علیها من دابة ولكن یؤخرهم الی اجل مسمی (النحل: ۲۱) '' ان تول میں موجودہ نظام کے بدلنے کی طافت رکھے کا اظہار قرمایا گیا ہے۔

ہ۔۔۔۔۔ آ سانوں پر جانا بلحاظ انسانی طاقت کے مستبعد ہوسکتا ہے۔لیکن خدائی قوت کے اعتبار سے بعید نہیں ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ حضرت جرائیل علیہ السلام آ سان پراٹھایا گیا ہے۔وہ اپنی طاقت ہے آسان پڑئیں گئے۔پھراستحالہ کس بات کا ہے؟۔

مطالبہ: حضرت جرائیل علیہ السلام کا بہوط وصعود آسانی ممکن بلکہ واقعہ ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر کیوں نہیں سلے جاسکتے اورا گر کا فروں کی طرح فرشتوں کے نزول ہے انکار ہے تو چھرخدائی طاقت کے سامنے میہ بات کیا مشکل ہے۔وہ بغیر جبرائیل علیہ السلام کے بھی ان کو لے جاسکتا ہے۔

جب تخت بلقیس آصف کی قوت علمیہ ہے باوجود مسافت بعیدہ کے لمحہ واحدہ میں موجود ہوسکتا ہے اور آج ہوائی جہاز ہزاروں ٹن وزن لے کرانسانی عقل کے زور سے طبقہ زمہریریہ سے اوپر جاسکتا ہے تو رب العزت کاعیسی علیہ السلام کواپئی قدرت کا ملہ سے آسان پر لے جانا کیوں ناجائز اورخلاف عقل ہے۔

شحقيق معراج

معراج کی کیفیت اوراس کے واقعہ ہونے کی حالت میں سلف صالحین کی رائے مختلف ہے۔ حسن بھری کے خیال میں یہ واقعہ نیندگی حالت میں ہوا۔ باقی تمام امت کے زود یک بیداری میں جا گئے ہوئے معراج ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بعداس بات میں اختلاف ہے کہ بحالت بیداری رسول اللہ بیافیہ کی محض روح پر فتوح آ مانوں پر گئی اورجہم اطبر خواب گاہ میں بلاروح موجودر بایاروح اورجہم دونوں کے ساتھ معراج ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ محضرت مذیفہ محضرت معاویہ کا خیال ہے کہ جسد شریف بلاروح خواب گاہ میں موجودر بااور جہاروح مقدس، مکہ حضرت معاویہ کا خیال ہے کہ جسد شریف بلاروح خواب گاہ میں موجودر بااور جہاری کی مارے تمام مسلمان اس بات پر منفق ہیں کہ رسول النہ کی سیر کے لئے اوپر اٹھائی گئی تھی۔ مگر دوسرے تمام مسلمان اس بات پر منفق ہیں کہ رسول النہ کی سیر کے لئے اوپر اٹھائی گئی تھی۔ مگر دوسرے تمام روح دونوں ہے آ سانوں کی سیر کے لئے تشریف لے گئے ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے خیال میں روح دونوں ہے آ سانوں کی سیر کے لئے تشریف لے گئے ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے خیال میں روح دونوں ہے تا ہوں کی سیر کے لئے تشریف لے گئے ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے خیال میں روح دونوں ہے تا ہوں کی سیر کے لئے تشریف لے گئے ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے خیال میں روح دونوں ہے تا ہوں کی سیر رہے لئے تشریف لیا ہوں پر چلی گئی تھی۔ چنانچہ مندرجہ ذیل روح دونوں ہے تا ہوں کی سیر کے لئے تشریف لیا تو لیا ہوں کی سیر کے دیا ہوں ہیں بیاری ہیں اس بیشا ہو ہیں:

"عن عائشة لما اسرى بالنبى المسجد الاقصى اصبح يحدث النباس بذالك فارتدناس ممن كانوا آمنوا وصدقوه واسعوا بذالك الى ابى بكر فقالو اهل لك فى صاحبك يزعم انه اسرى به الليلة الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح قال اوقال كذلك قالوا نعم قال لئن قال ذالك لقد صدق قالوا فتصدقه ان ذهب الليلة الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح قال نعم انى لاصدقه بماهوا ابعد من ذالك اصدقه بخبر السماء فى غدوة اوروحة فلذالك سمى ابوبكر الصديق"

(ازالة الخفاء بتحریج الحاکم ج ۱ ص ۲۰۰ طبع لاهور)

اگرمعراج ان حفرات کے خیال میں مکاشفہ یا نیندگی صورت میں ہوتی تو وہ یہ نہ کہتے

کہروح اٹھائی گئی اورجہم و ہیں موجود رہا۔ بلکہ روح اورجہم دونوں کوموجود مانتے ہوئے خواب یا

مکاشفہ کے قائل ہوجاتے اور نہ حفرت عائشہ معمراج کے متعلق اہل مکہ کا انکار اور تعجب نقل

فرما تیں۔ کیونکہ خواب اور مکاشفہ الی چیزیں نہیں ہیں جن کا انکار کیا جاسکے۔ علاوہ ازیں جب
حفرت عائشہ کے سامنے یہ بات ظاہر کی گئی کہ رسول التعلق نے معراج کی شب اللہ تعالیٰ کواپئی آئھوں سے دیکھا تو اس کی تر دید میں ہی آئی گئی گذر مول التعلق کے الاب صار و لا تعدد کہ الاب صار (انعام: ۱۰۲) " ﴿ وہ نگا ہوں کو پاسکتا ، نگا ہیں اس کوئیس پاسکتیں۔ ﴾ اور بین فرمایا کہ یہ تو نیندیا کشف کی حالت تھی۔ اس میں رویت بھر یہ کا کیا ذکر ہے۔

معلوم بواكروحاني معران نينه في الماشه كي صورت بين نين هي بلك محض روح كه صعوداً سائي كوروحاني معران كيت بين دايدى ملامدابوالمعو واور قاضى بيضاوى ني لكها هي كه: "واختلف ايسضاً انه في الميقظة او في المنام فعن الحسن انه كان في المنام واكثر الا قياويل بحلافه والحق انه كان في المنام قبل البعثة وفي اليقظة بعدها"

واكثر الا قياويل بحلافه والحق انه كان في المنام قبل البعثة وفي اليقظة بعدها"

کے قول سے استدلال کرنا بالکل غلط ہے۔ امت میں سے ایک فرد بھی معراج کشفی کا قائل نہیں ہے۔ کشف میں روح اورجہم دونوں بحالت بیداری اپنی جگہ پررہتے ہیں۔ صرف ظلمانی تجابات نفس سے دورہوا کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس صدیث سے ظاہر ہے: 'لی مع اللّه وقت لایسعنی فیمه ملك مقرب و لانبی مرسل''

مكاشف كي يم معنه الممرازي كي المكتري منفاد و ين "وهدو زوال المحجب الجسمانية عن روح محمد المسلطة حتى يظهر في روحه من المكاشفات والمشاهدات"

اس عبارت میں جسمانی حجابات کے دور ہوجانے کو مکاشفات کا سبب قرار دیا ہے۔ لہٰذامعراج کشفی کے ثبوت میں نہ کوئی شرعی دلیل موجود ہے اور نہ سلف میں ہے کسی کا قول اس کی تائید کرتا ہے۔

ی جب تک روایات واخبار میں تطیق یا ترجیح ممکن ہو محض تعارض یا اختلاف کی وجد سے روایات ساقط نہیں ہوتیں۔ ایسی صورت میں پہلے تطیق اور پھر ترجیح کے وجود تلاش کرنے چاہئیں۔ اگر یہ دونوں طریقے ممکن نہ ہوں تو پھر روایات پرعمل نہیں ہوتا۔ مگر موجودہ روایات میں تطبیق ممکن سے۔ملاحظ ہو:

ا سے کہ:

ں ہوت ہوت ہوت ہے۔ الف حضرت جمرائیل علیہ السلام کی آیڈ کے وقت حضور ملائی ہے ۔ مگر نیند کا غلبہ اچھی طرح نہیں ہوا تھا اور بعد میں بیدار ہوگئے۔ یا جب ام ہانی کے گھر سے چلے۔ نیند کا اثر ہاتی تھا حرم میں پہنچ کر ہوشار ہوگئے۔ ب سسم معراج کی حدیث بخاری میں متعدد طرق ہے آئی ہے۔ سوائے شریک کی روایت دوسرے تقہ روایت کے شم استیہ قاطنت کسی روایت میں نہیں آیا۔ ایک راوی کی روایت دوسرے تقہ راویوں کے مخالفت کرنے سے پایہ اعتبارے گرجاتی ہے۔ ای لئے حافظ محدث عبدالحق نے اس روایت میں شریک کی دس غلطیاں بیان کی ہیں۔ مجملہ ان کے ایک غلطی سیجی ہے۔ (دیکھو حاشیہ مولانا احمالی سہار نبوری علی ابناری) دوسرے قاضی عیاض نے شفاء میں اس کے بیمعنی لکھے ہیں کہ دائیں کے بعد آ ہے مکان پرتشریف لاکرسو گئے اور پھر بیدار ہوئے یا سفر معراج میں تجلیات ربانی کی وجہ سے جواستغراق حاصل ہوگیا تھاوہ دور ہوگیا اور آ ہوش میں آگے۔

۲ سام الف ساصل میں اسراء کی ابتداء مسجد حرام سے ہوئی اور مسجد حرام کا تمام حرم پراطلاق کیاجاتا ہے 'لان الحدم کله مسجد (ابوالسعودج ٥ ص ١٥) ''اورز مین حرم میں امہانی کا گھر تھا۔ رسول النہ اللہ نے بھی امہانی کا اور بھی مجاز اُلپنا گھر ارشاد فرمایا ہے۔

ب مرقاۃ اور لمعاۃ میں ان تمام روایات کی تطبیق یہ بیان کی ہے کہ رسول النظافیۃ بعد نمازعشاام بانی کے گھر میں جوشعب الی طالب میں تھا۔ استراحت فرماتھ کہ حضرت جرائیل علیہ السلام آگئے۔ ان کی آمد پر بیدار ہوئے اور وہاں ہے حم کی طرف تشریف لے گئے۔ حرم میں وراء حطیم ہے ہوئے ہوئے متجد کے درواز و پر پنچے اور براق پر سوار ہوکر بیت المقدس کی

طرفرواشهوك: "أنه تشرك نام عندبيت ام هانى وبيتها عند شعب ابى طالب ففرج سقف بيتها واضاف البيت الى نفسه لكونه يسكنه فنزل فيه الملك

فاخرجه من البيت الى المسجد وكان مضطجعاً وبه اثر الناس ثم اخرجه من الحطيم الى باب المسجد فاركبه البراق (مرقاة ج١١ص٢٥١ باب في المعراج)''

سرائ سس معراج کا واقعہ نینداور بیداری دونوں صورتوں میں آیا ہے۔ گرمعراج جسمانی بعث کے بعد بیداری میں میں مرتبہ واقع ہوئی ہے اور باقی خواب میں ہوئی تخصیں۔ بعثت سے پہلے جومعراج ہوئی وہ ایک خواب تھا جورسول اللہ اللہ نے معراج جسمانی سے پیشر دیکھی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بسا اوقات ایک چیز کواس کے ظاہر ہونے سے پہلے خواب میں دکھایا گیا۔ گویا خواب میں دکھایا گیا۔ گویا خواب میں دکھایا گیا۔ گویا

''وله على البعة وتلثون مرة الذي اسرى به منها اسراء واحد بجسم والباقى بروحه روياء رأها سنسب بهذا ازاد على الجماعة رسول

خواب معراج جسمانی مقدمه اوراس کی تمهیرتھی ۔ شخ اکبرفر ماتے ہیں کہ:

الله عُلَيْلًا باسراء الجسم واختراق السموات والافلاك حسا وقطع مسافات حقيقة محسوسه " (فتوحات مكيه ج ص ٣٤٣ باب٣٦٧)

"فى البخارى عن شريك بن عبدالله انه قال سمعت انس ابن مالك يقول ليلة اسرى برسول الله علية من انه جأه ثلثة نفرقبل ان يوحى اليه وهو نائم فى المسجد الحرام فقال اولهم ايهم هو قال اوسطهم هو خيرهم فقال آخرهم خذو اخيرهم فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى اتوه وليلة الخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه " (بخارى ج من ١٢٠٠ كتاب التوحيد) معلوم مواكداول مرتب بعثت مي يبلح جوتمام واقعد خواب عين الكيما تمااى كو بيدارى عين الحقام عينه " كمول معلام طفر الماراي المارى المارى

علامه الوسعود لكهة من كم" والسحق انه كمان في المنام قبل البعثة وفي اليقظة بعدها"

لہذا مرزا قادیانی کا اس حدیث ہے اس بات پر استدلال کرنا سیحے نہیں ہے کہ معراح بعثت کے بعد نہیں ہوئی اور چوکا قبل النوت معراج کا ہونا بدین البطلان ہے۔اس لئے معراج کا واقعہ غلط ہے۔

فی سند المالی المعران مین انها بلیهم السلام کے جو منازل مختلف مروی میں وہ تعدو واقعہ پر پہنی ہیں یا ان روایات میں سے جو اس کا انتہار آرنا چاہئے اور باقی کوچھوڑ ویں۔ چونکہ مشکلو ہے کے باب المعراج کی پہلی حدیث تمام روایتوں میں صحح روایت ہے۔ اس لیجے اس پر اعتی اکرنالا زمی ہے۔ شخ عبدالحق و ہلوگ اس حدیث کی شرح میں فرمات میں کہ:'' هذا المتر تیب الذی و قع فی هذا الحدیث هوا اصح الروایات و ارجحها ، لمعات''

س علامہ ابن قیم معراج کے متعدد ہونے ہے منکر بیں۔ کیونکہ تمام روایتوں میں ابتداء پچپاس نماز کی فرضیت اور آخر میں پانچ کا حکم مذکور ہے۔اً کراس کو تعدد برمحمول کریں تو شخ میں تکرار لازم آئے گاجو قطعاً نا جائز ہے۔

ج ..... پہلے گزر چکا ہے کہ مغراج جسمانی بعثت کے بعد صرف ایک مرتبہ ہوئی ہے۔ اور ہاتی سب نوم کی حالت میں ہیں ۔خواب میں فرضیت کا تعدد اور تکرار مستبعد نہیں ہے۔ ( ہذا نہ کورنی نتح الباری )

س .... اس کی کیادلیل ہے کہ معراج جسمانی روحانی یا نومی نہیں ہے۔

یادر ہے کہ معراج کے جسمانی یاروحانی ہونے کا اختلاف اوّلہ شرعیہ پرمنی ہے۔فلسفی خیال کی دجہ ہےنبیں ہے۔جولوگ معراج روحی یا نومی کے قائل ہیں ان کا استعدلال اس آيت سے بے ''و ماجعلنا الروياء التي اريناك الافتنة للناس (بني اسرائيل: ٦٠) " کیونکہ رویاء کا لفظ نیند پراطلاق کیا جاتا ہے اور اکثر مسلمانوں کے نز دیک معراج جسمانی ضرور واقع مولى بي "في البيضاوي والاكثر على انه اسرى بجسده الى بيت المقدس ثم عرج بنه التي السموات حتى التي سدرة المنتهي (بيضاري ج١ص٤٧٤) " اور وه اس خيال كى تائير مين ذيل ك واقعات سے استدلال كرتے ہيں: (۱)...... سيحيان الذي اسيري بعبيده ليلاً من المسجد الحرام الي المسجد الاقتصى (بني اسرائيل: ١) "مين اسراء كاذكركرت موئ آيت كولفظ سجان سي شروع كيا ہے جوتعجب کے معنیٰ کا فائدہ دیتا ہے۔خواب میں سیر کرنامحل تعجب نہیں ہے۔ (۲) .....لفظ اسراء بیداری میں رات کو سیر کرانے یر اطلاق کیا جاتا ہے۔ روحی یا نومی سیر بڑہیں بولا جاتا۔ (٣)....عبده روح اورجهم دونوں پر بولا جاتا ہے۔قرآن میں جس جگہ بھی آیا ہے مجموعہ ہی مراد آ یاہے۔ تنہاروح یاجہم مراذئبیں ہے۔سب سے بڑی بات سے سے کہ جس رات معراج ہوئی اس کی صبح كوقريش نے اس واقعہ كوئ كرا فكار كيا اوربيت المقدس كے متعلق آ بيعاليقيد سے سوالات كئے اورسفر کے دوسرے حالات بھی یو چھے اور بعض ضعیف الاعتقاد مسلمان مرتد ہو گئے۔اگر معرات جسمانی ندہوتی توایک مرتبہ خواب کے بارے میں اس قد رفتندا درسوالات بھی ہریا نہ کرتے اور ند آ ہے تالیق کو جواب دینے کی ضرورت محسوں ہوتی اور نہلوگ مرتد ہوتے ۔جیسا کہان حوالجات ے طاہر ہے:

''روى عن ابن عباسَ سسس فلما خرج (رسول الله) جلس اليه ابوجهل فاخبره شُرِّ بحديث الا سراء فقال ابوجهل يامعشركعب بن لوئى بن غالب هلم فحدثهم فمن مصفق ووضع يده على رأسه تعجباً وانكاراً وارتدناس ممن كان امن به وسعى رجال الى ابى بكر فقال ان كان قال ذالك لقد صدق قالوا تصدقه على ذالك قال انى اصدقه على ابعد من ذالك فسمى الصديق وكان فيهم من يعرف بيت المقدس فاستنعتوه المسجد له بيت المقدس فطفق ينظراليه وينعته لهم فقالوا اما النعت فقد اصابه فقالوا

اخبرنا عن عيرنا فاخبراهم بعد وجمالها واحوالها و قال تقدم يوم كذامع طلوع الشمس يقد مها جمل اورق فخرجو اليشتدون ذالك اليوم نحو الثنية فقال قائل منهم هذه والله الشمس قد اشرقت فقال آخرهذه والله العير قد اقبلت يقدمها جمل اورق كماقال محمد عليات "

(أبوالسعودج مصدد واللفظ له،بيضاويج ١ص٢٧٦)

"عن ابن هريرة قال رسول الله على القد رائيتنى فى الحجر وقريش تسألنى عن مسراى فسالتنى عن اشياء من بيت المقدس لم اثبتها فكربت كربة ماكربت مثل قط فرفعه الله لى انظر اليه مايسألونى عن شئى الانبأتهم" (رواه المسلم ج ص ٢٠ باب الاسراء)

''عن جابر انه سمع رسول الله يقه الم كماكذبتنى قريش فمت الى الحجر فجلى الله لى بيت المقدس فطفقت اخبرهم عن آياته وانا انظر اليه (مسلم ج ١ص٩٠ بخارى ج ١ص٨٤ واللفظ له باب حديث الاسراء)''يغى شب معرائ كى صح كوائل مكه نے بيت المقدى كم متعلق جوسوالات كے يس ان كون كر هرايا گراند تعالى نے بيت المقدى كوم حج جواب من بيت المقدى كوم حج جواب من بيت المقدى كوم حج جواب مناعاتا تھا۔

سسس شخ مح الدين ابن العربي فوصات على لكت ين كد: "ولوكان الاسراء بروحه وتكون روياء راها كما يرى النائم في نومه ماانكره احدولا نازعه احد وانبا انكر واعليه كونه اعلمهم ان الاسراء كان بجسمه في هذه المواطن كلها (باب ٢٠٦٣ - ١٠٠٠) "اور ماجعلنا الروياء التي النائح المعراج روماني في يرات دلال كرنا كي وجراح رجاني المنائل ويرات دلال كرنا كي وجراح والمنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع والمنافع المنافع ا

ا ..... آیت میں فتنہ کالفظ ہے اور فتنہ یا اہتلاء خواب کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ۲ ..... رویاء کالفظ جس طرح خواب کے لئے آتا ہے آتکھوں سے دیکھنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ جبیبا کہ اس شعر میں آیا ہے:

فكبسر للروياء وهمش فواده بشر نفسا كأن قيل لومها

(بخاری ج ۲ ص ۲۸۰ کتاب التفسیر وبخاری ج ۱ ص ۵۰۰ باب المعراج)

سر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں رویاء ہے حدیبہ کا خواب مراد ہے جوآپ

نے مکہ میں داخلہ کے لئے دیکھا تھا اور بیآ بیت ای کے ہارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ

بوئے تھے اور نہ ان کواصل واقعہ کی صحیح اطلاع علی۔ زرقانی مالکی اور قاضی عیاض نے شفا میں لکھا

ہوئے تھے اور نہ ان کواصل واقعہ کی صحیح اطلاع علی۔ زرقانی مالکی اور قاضی عیاض نے شفا میں لکھا

ہم کہ عاکشہ میں ان کو قول فیر معتبر ہے۔ پھر نوم کے ہارے میں ایک دوصدیثیں ملیں گی اور جمہور کے مقابلہ میں ان کا قول فیر معتبر ہے۔ پھر نوم کے ہارے میں ایک دوصدیثیں ملیں گی اور معراج جسمانی کے ثبوت میں اصادیث صحیحہ شہورہ بکتر مت موجود بین ''فھو الحدیث المروی معراج جسمانی کے ثبوت میں اصادیث صحیحہ شہورہ بکتر میں موجود بین ''فھو الحدیث المودی فی المسموات' (کمبر ح ۲۰ ص ۵۰ تحت آیت سبحان الذی اسری)

منہ الی السموات' (کمبر ح ۲۰ ص ۵۰ تحت آیت سبحان الذی اسری)

منہ الی السموات' رکس باقی تمام انبیا علیم اللام کی روس آسان برخیس تو

جب بیلیداندان می بیشتران بیل ماهم میاوی بیشتران بیل می می میاوی می استان این روین استان پرین حضرت میسی علیدالسلام کی بھی روح موجود ہونی چاہئے۔

ج ..... تمام انبیا علیم السلام کا جملہ حالات میں ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے۔
معراج ہی کی رات آسان میں وہ مختلف منازل پروکھائے گئے ہیں۔ سب کوایک جگہ نہیں دیکھا۔
پھر ان میں اکثر بنی اسرائیل تھے۔ اس ضابطہ کی رو سے چاہئے تھا کہ رسول خدا المقطیقی بھی بنی اسرائیل ہوں۔ آ دم اور اور پس اور ابر اہیم علیم السلام وہاں نہ ہونے چاہئیں تھے۔ کیونکہ ان میں سے ایک بھی بنی اسرائیل نہ تھا۔ علاوہ ازیں خود رسول النہ المقدی مثر یف موجود تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے جسم ہونے میں کیا حرج ہے؟۔ رہا ہے سوال کہ بیت المقدی میں روحوں کو نماز کیونکر پڑھائی اور پھر باوجود لطافت کے آسانوں پر ان کی رویت کس طرح ہوئی۔ اس کے متعلق شخ عبد الحق نے المقدی میں ہی تھی ما اسلام کی روعیں مثالی جسم کے ساتھ موجود تھیں میں بھی تمام انبیاء علیم السلام کی روعیں مثالی جسم کے ساتھ موجود تھیں میں ہی تمام انبیاء علیم السلام آسلی جسم میں المقدی میں بھی تمام انبیاء علیم السلام آسلی جسم میں تشریف لائے ہوں اور پھر وہاں سے آسانوں پر اٹھالئے گئے ہوں۔ انبیاء علیم السلام آسلی جسم متمثلة الا عیسیٰ لما ثبت انه رفع فی جسدہ وقیل فی ادریس کذالك ارواحهم متمثلة الا عیسیٰ لما ثبت انه رفع فی جسدہ وقیل فی ادریس کذالك

واماالذين صلوا معه في بيت المقدس تحمل على الا رواح المتمثله ويحتمل الا جساد يحتمل انه احضرت اجسادهم في بيت المقدس لملاقاته على الله المعات'' رفعو على السماء المعات''

جولوگ معرائ روحانی کے قائل میں۔ ان کنزدیک رسول الشوالی کی روح بھی دیگر انبیاء کی طرح جسم مثانی لطیف میں ظاہر ہوئی تھی۔ ججة الله البالغه کی اس عبارت کا بھی یہی مطلب ہے: ''انه کان فی برزخ جامع بین الناسوت والمثال''

س..... ''نیااور پرانافلسفه بالاتفاق اس بات کومحال ثابت کرتا ہے کہ کوئی انسان این اس خاکی جسم کے ساتھ کرہ زمبر پر تک بھی پہنچ سکے۔'' (ازالہ سے منزائن جسس ۱۳۹) پھر آسان کا خرق والتیام عقلاً محال ہے۔اس لیئے رفع آسانی نہیں ہوسکتا۔

ا زمبریر ہوا کے سرد طبقہ کا نام ہے۔ جہاں بخارات متصاعدہ کا صعود ختم ہوجاتا ہے۔ ہواں بخارات متصاعدہ کا صعود ختم ہوجاتا ہے۔ ہوا عناصر اربعہ میں سے ایک بیط عضر ہے۔ یعنی محض ہیو کی اورصورت سے مرکب میں ہے۔ صاحب نفیسی نے لکھا ہے کہ بسالط میں کیفیت صورت کے تالع ہوتی ہے اور مرکب میں مہتوع ای وجہ سے بسائط میں کیفیت کے باطل ہونے سے اس کی صورت نوعیہ کا ابطال لازم نہیں

آتا - مَكْر مركب مين أَكْر كيفيت باطل بوگي تؤصورت نوعيه مركب كي تبھي نہيں رہ عتی ۔

(ماخوذ ازمفرح القلوب)

اس لئے اگر آگ کی حرارت اور ہوا کی عارضی سر دی جاتی رہے اور ان کی صورت نوعیہ بحالہ باقی رہے اور ان کی صورت نوعیہ بحالہ باقی رہے تو ہوسکتا ہے۔ کیونکہ بسائط میں کیفیت صورت نوعیہ سے جدا ہوسکتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں صورت ناریہ کے قائم رہنے کے باوجود بھی اس کی حرارت باتی نہ حرارت جاتی نہ حرارت جاتی نہ بھی اس کی خور ہوگی اس کی بھی تو ہریر کی ہر دی اور کرہ نار کی حرارت باتی نہ دی ہوتو کوئی استحالہ نہیں ہے۔

۲ ۔ ۔ ۔ جوبھڑ تی ہوئی آگ میں اور شمع کی لومیں تیزی ہے ہاتھ نکالتے ہیں ان پر حرارت کا مطلقاً اثر نہیں ہوتا تو براق جیسی تیز رفتار کی موجود گی میں کہ جس کامنتہا ،نظر پرفقد م اٹھتا تھا زمبر بریا کرہ نار کا کیا اثر ہوسکتا ہے۔

سر سالفاظ فرمایا کرتے کہ: ''اللہ م اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد او کما میں بیالفاظ فرمایا کرتے کہ: ''اللہ م اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد او کما قال (مشکوة ص۷۷ باب مایقرہ بعد التکبید)''ظام ہے کہ رسول التو اللہ سے زیادہ مقی ویر بیزگار کوئی نہیں ہوسکتا۔ اس کے آپ ایک کی نیکیوں کی سردی کرہ نار پرغالب رہی جس خض کا ہاتھ برف زدہ ہواس کو دیر تک آگ میں رکھنے ہے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔

ہم.... طبقہ زمہر ریہ یہ تک پہنچنا تو بجائے خودر ہا۔اس ز مانہ کی متمدن قو میں تو فلک قمرتک پہنچنے کی کوشش کرر ہی ہیں ۔

م خرق والتیام کے امتناع کے دلائل ہی کمزور ہیں۔ جو گخض خرق والتیام کے امتناع کے دلائل ہی کمزور ہیں۔ جو گخض خرق والتیام کے امتناع کا قائل ہے۔ وہ قیامت کا بھی ضرور منکر ہے۔ لیکن بایں ہمہ جائز ہے کہ آسان کے مسامات اس قدروسی جوں کہ اس میں سے ایک انسان با سانی گزر سکے۔ ایسے بروے جسم کے لئے اگرا تناوسی مسام ہوتو ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب صحیح حدیث میں آسان کے لئے درواز ہ کا شوت موجود ہے۔ (مشکو قیاب المعران) تو فلنی خیال کو تسلیم کرنا اور حدیث کو نہ ماننا کہاں تک جائز ہے۔ کیامسلمانی اس کا نام ہے؟۔

مطالبہ: (۱) سسلف صالحین میں سے ایک شخص کا قول ایسا پیش کر وجس نے فلسفی خیالات کی وجہ سے دفع آسانی یا معراج جسمانی سے انکار کیا ہو۔ (۲) سسلف میں سے کوئی شخص معراج کشفی کا قائل ہو۔ (۳) سساگر ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس جا کروایس

آ نا قانون قدرت کے موافق ہے تو آسان پر جانا کیوں اس کے خلاف ہے اور اگریہ واقعہ بھی کشف پڑمول ہے تو اہل مکہ کے جھگڑنے کی کیا دجہ تھی۔

آیت مر ۸ سن وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته ، ثم یوم القیامة یکون علیهم شهیدا " (النسانه ۱۹۰۰) لؤمن کی تحقیق النسانه کی تحقیق النسانه ۱۹۰۰ می تحقیق النسانه ۱۹۰۹ می تحقیق النسانه النسانه

محض نون تاکیدام نہیں۔ تمنی استفہام وغیرہ کی تاکید کے لئے آتا ہے اور استقبال کا فاکدہ دیتا ہے اور جس فعل میں طلب کے معنے نہیں پائے جاتے ۔ جبیبا کہ مضارع ہے اس میں نون تاکید بغیرلام تاکید کے نہیں آتا لیکن لام تاکید کے ساتھ بمیشدا ستقبال کے لئے آتا ہے۔ ماضی یا حال پر بھی دلالت نہیں کرتا۔

"اماالمضارع فان كان حالالم يوكد بهم وان كان مستقبلًا اكد بهما وجوبافي نحوتا الله لاكيدن اصنامكم"

"واعلم ان الاصل في نون التاكيد ان تلحق باخر فعل مستقبل فيه معنى الطلب كالا مروالنهي والا ستفهام والتمنى والعرض نحواضربن ريد او لا تضربن وهل تصربنه وليتك تضربن مثقله ومخففه واختص بمافيه معنى الطلب لان وضعه للتاكيد والتاكيد انما يليق بمايطلب حتى ينجد ويحصل فيغتنم هويوجد ان المطر ولا يليق بالخبر المحض لانه قد وجد وحصل فلاينا سبه التاكيد واختص بالمستقبل لان الطلب انمايتعلق بماليه محصل بعد يحصل وهو المستقبل بخلاف الحال والماضي لحصولًهما والمستقبل الذي هوخبر محض لاتلحق نون التاكيد باخره الا بعدان يدخل على اول الفعل مايدل على التاكيد كلام القسم وان لم يكن فيه معنى الطلب لان الغالب ان التكلم يقسد على مطلوبه (شيخ زاده على البيضاوي) تختص (نون التاكيد) لمستقبل طلب او خبر مفيد بتاكيد باللام نحوليضربن (متن متين)"

"نون التاكيد يؤكد مستقبلاً فيه معنى الطلب (الى ان قال) وامافى المستقبل الذى هو خبرمحض فلا يدخل الابعد ان يدخل على اول الفعل مايدل على التاكيد ايضاً كلام القسم نحووالله لاضربن (رضى ص٣٤١)"

غرض مضارع موكد بلام تاكيد ونون تاكيد بميشه استقبال كے لئے آتا ہے۔ مگر جس جگدوه كى دوسر فعل كى خبر واقع ہوا ہو بال اس كاستقبل ہو نااس نعل كے بعد شروع ہوگا جس پروه مرتب ہے۔ مثلاً ''ومن عمل صالحاً من ذكر او انثى و هو مؤمن فلنحينه حياة طيبة (المنحل: ۹۷) ''عين حيات طيباور پاكيزه زندگى كاعطا كرناايمان اور سل صالح پر موقوف اور متفرع ہا ورجملہ جزائي فلنحيينه بنسبت جمله شرطيه من عمل كيزمانية ئنده ميں واقع ہا ورا الروه كى پرمتفر ئنيس سے تو وہان زمانة كلم كے بعدا سقبال كى ابتدا ، ہوگى۔

''عن بعضهم أن صيغ الأفعال موضوعة لازمنة التكلم أذا كانت مطلقة فأذا جعلت قيود المايدل على زمان كان مضبها وغيره بالنسبة الى زمانه '' (روح المعانى من الكهف وبحوه عن أبن الصدر وقتح البارى) أب لئ ليَّ لَوْ مَن صفارع موكر بوئى وجدت زمانية تنده يرواالت كرے گاورات كا متبال كى ابتداء تيت كنازل بوئے كے بعد سے شروع بوگى۔

استدلال ''وان من اهل الكتاب النح ''مین لیوْمنن مضارع موكد ہواز مند ثلاث میں ہے تھیں استقبال کے لئے آتا ہے۔ چونکہ وہ کی فعل کی جزابین کر مذکور نہیں ہوا۔ اس لئے اس کے زمانہ کی ابتداء آیت کے نازل ہونے کے بعد سے شروح ہو کی جس کے بید معنے ہوں گے اہل کتاب کے ایمان لانے کا زمانہ نزول آیت کے بعد سے شروح ہوکر حضرت میسی علیہ السلام کی موت تک ممتد ہا ورقیسی علیہ السلام کی موت ابھی تک وارد نہیں ہوئی۔

س مضارع کا صیف بحسب تقریح سید السند استرار کے لئے ہوتا ہے اور استرار میں ازمن الشدافل بیں۔ مثان و الدیس جاھدو فینا لنھدینھ مسللنا (عنکسوت ۲۹۰) " و مس عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبه (النحل ۲۹۰) " ولینصرن الله من ینصره و الدین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین ، کتب الله لاغلبن انا و رسلی "

ج سیدالسندکا پیمطلب ہرگزنہیں کہ مضارع ہر جگہ استمرار کا فائدہ دیتا ہاور نہ کسی اہل معانی نے ایسا لکھا ہے۔ بلکہ اس کی بیمراد ہے کہ جب کوئی قرینہ یا مقام استمرار کا تقاضا کرتا ہے تو مضارع میں استمرار تجددی کے معنے کے لئے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ: ' وقلہ یقصد بالمضارع الاستمرار علی سبیل التجدد والتقضی '' بحسب مقامات لفظ قد مضارع میں تقلیل کے واسطے آتا ہے اور سیدصا حب نے بھی قد یقصد ہی فرمایا ہے جوقلت استعال پردلالت كرتا ب- اگر چدامثله فدكوره مين مفارع مؤكدامتمرارك لئے ہے ليكن زمانه ماضى ياحال كاستمرارك لئے ہے ليكن زمانه ماضى ياحال كاستمرارك واسطنيس ب بلكه استمراراستقبال كے لئے كونكه: "ك نهد يسلهم فلنحيينه لينصر الله "اور:"لندخلنهم" بيجزاء ميں -اسم موصول مضمن معض شرطك جوالذين جاهدوا است ومن عمل سه من ينصره سه والذين آمنوامين ہے -

''اذا تضمن المبتدأ معنى الشرط فيصح الدخول الفافى الخبر وذالك الاسم الموصول بفعل او ظرف (كافيه) ''اولا غلبن نتيج يااثر ب فعل كتب بمعن قدركا فرع بهي اصل ساور جزاء شرط سه مقدم نبيل بوستى اس لئے ان تمام فعلوں كا زمانه شرط كے بعد ہوگا اور اس كى نسبت سے ان كا زمانه متعقبل سمجما جائے گا اور اليه استمرار جمارے لئے معز نبيل اور اگر اس كو تيول زمانه كے لئے عام كريں اور ان كوفعل شرط پرموتوف نه رهيں تو جزاء كا شرط سے اور فرع كاصل سے مقدم ہونالازم آئے گاجو اذا و جدد الشه سرط و جد المشروط كے بالكل مخالف ہے۔

ا علاہ ہ ازیں ان میں جو کچھ بھی استمرار ہے وہ فعلی شرط بی کی وجہ ہے ہے جس طرح کے لمانہ الدار ہانت طالق میں طلاق کے واقع ہونے کا ستمرار اور دوام محض لفظ کلما کی وجہ ہے ہے جوشرط پر داخل ہوکراس کے دوام اور استمرار کا مقتضی ہے۔ اس طرح یبال شرط کے ماتحت جزاکا انعقاد ہور ہا ہے۔ مگر لیومنن میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ وہ کسی فعل پر مرتب یا کسی شرط کی جزانہیں ہے۔ اس لئے اس کو امثلہ فدکورہ پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔

س بہم نے مانا کہنون تا کید کا استقبال کے لئے آتا ہے۔لیکن لام زمانہ حال پرداات کرتا ہے۔اس کئے جائز ہے کہ لئومنن میں حال اوراستیقبال دونوں مراد ہو۔

ن کا ام ابتدائیہ حالیہ نون تاکید کے ساتھ بھی جمع نہیں ہوتا۔ نون تاکید کے ساتھ بھی جمع نہیں ہوتا۔ نون تاکید کے ساتھ لام تاکید کا آتا ہے جوز مانہ متعقبل پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ پہلے معنی نے قال ہو چکا ہے کہ الم اور نون ہمیشہ استقبال کا فائدہ دیتے ہیں۔ دونوں جمع ہوکرز مانہ حال کے واسطے بھی نہیں۔

علامه عبرا کیم فرماتے ہیں کہ: ''ان کان مضارعاً استقبالیا یلزم اللام مع کون التاکید (لے ان قبال) وان کان مضارعا حالیا یکون باللام من خیرالنون''

س معلامه عبرا كيم ني تحمله عين كها به نن ننون التساكيد لايوكد الا مطلوبا والمطلوب لايكون ماضياً ولا حالا ولا خبرا مستقبلا لهذا ليؤمنن '' جملة قسمیدادر موکد بنون تاکید ہونے کی وجہ ہے انشائیہ ہوا خبرید نہ ہوا در انشائی پیشین گوئی نہیں بن سکتا۔ اس لئے آیت کو آخری زبانہ میں ایمان لانے پر چسپاں کرناضی نہیں۔ نیز قاضی بیضادی اور کشاف دغیرہ نے بھی اس کو جملہ قسمید لکھا ہے۔

چنانچ خودعلامد نے حاشیہ بیضادی میں لیوٹن کے باتحت بیضادی کے قول جملة سید کی شرح کرتے ہوئے کسائے کہ: 'انھا جسلة خبریة موکده بالقسمیة الانشائیه فیصح و قوعها صفة بلا تاویل بالخبریه (حاشیه بیضادی) معلوم ہوا کہ لیوٹن جملہ خبریہ ہانثائیہ ہیں ہے۔ بیضادی یا کشاف کے جملة تمیہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لیوٹن فعل فتم یا جمله انشائیہ ہے۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ یہاں فعل اسم باللہ محذوف ہے اور لیوٹن اس کا جواب ہے۔ شہاب علی حاشیہ بیضادی میں اس کی یہ تقدیر نکالی ہے: 'و التقدیس و ما احد من اھل الکتاب الا و الله لیؤمنن به ''لیکن باوجود جملة تمیہ بنانے کے لیوٹن کواس میں بھی خبریہ بی کھا ہے:

"احدهما انه صفة لمبتدأ مخدوف والقسم مع جوابه خبرولا يردعليه ان القسم انشاء لان لمقصود وبالخبر جوابه وهو خبر موكديا لقسم"

متر مترسين مي مين الرابعة جواب القسم وهو يجاب بالطلب ويسمى استعطافا ويختص بالباء وبالخبر هوالقسم المتعارف''

علادہ ازیں اگر لیومٹن کواصل اورفتم کواس کی قید بنا کر جملہ خبر ریہ نہ بنا کیں تو موصوف مقدر کی جملہ قسمیہ صفت نہیں بن سکے گااور جملہ کی ترکیب صحیح نہیں ہوگی۔ کیونکہ صفت جملہ خبر ریہ ہوتا ہانثا تیہیں ہوتا۔ پھر لام ای شم کے جواب میں آتا ہے جوسوال اور طلب کے واسطے نہ ہو۔ ملا جائ کہتے ہیں کہ:' ویتلقی ای یجاب القسم الذی لغیر السوال باالام (الے ان قال) واماقسم السوال فلا یتلقی الاہما فیه معنی الطلب نحو بالله اخبرنی و بالله هل قام زید'' (شرح الجامی)

غرض جواب م کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ انشائیہ ہی ہواکر ہے۔ اسی وجہ ہے ہی جملہ اسمیداور ہمی ماضی اور مستقبل وغیرہ قتم کا جواب ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح قضیہ شرطیہ کے اطراف کا شرطیہ ہونالازمی نہیں ہے بھی جملہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح جملہ قسمیہ میں جواب قسم کا انشائیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کئے لیونن بالاتفاق جملہ خبریہ ہے۔ انشائیہ بیس ہے۔

س الميدة من به قبل موته مي قبل موته كي ميرعام منسرين في كتابي كل طرف لوناني جائز ركلي جدقبل موتهم اورليومنن مم نون كي قر أت اس معنى كي مؤيد جدب تك اس احمال كي نفي اور ميح كي كي مرجع كاتعين خابت نه كيا جائے گا اس وقت تك اس آيت حيات مي يراستدلال كرنا جائز نبيل -

ت ..... چونکه لیومنن زماند آئنده کے ساتھ خاص ہے۔ اس لئے زمانداستقبال کی رعایت کرتے ہوئے قبل موته کی خمیر میں دوہی اختال نکل سکتے ہیں:

ا ... ضمیر کامر جع احد مقدر ہوجو لیونن کا موصوف ہے۔ یعنی کتابی۔

بی طرح قبل موته کی خمیر بھی عیسی علیا اسلام ہی کی طرف راجع ہے۔
اگر چدا س آیت سے حیات سے پراستدلال کرنا دوسری تو جیہہ کی صورت میں ہے۔ لیکن اس دلیل کی صحت پہلی تو جیہہ کی نفی پرموتو ف نہیں ہے۔ جب ایک عبارت کی دوسجے تو جیہیں ہوسکتی ہیں تو ایک تو جیہہ کی وجہ سے دوسری تو جیہہ کی فی کرنی یا اس کے مفاد کو تسلیم نہ کرنا جب تک اس کا غلط ہونا فابت نہ کریں صحیح نہیں ہے۔ زائد از زائد یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت سے حیات سے پراستدلال کرنا مطلقاً اور ہر حالت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن سے نہیں کہا جاسکتا کہ پہلی تو جیہہ کی وجہ سے دوسر سے حصح معنے سے استدلال کرنا غلط یا غیر مفید ہے۔

البتہ اگر دوسری توجیہہ میں کوئی ایسا اختال پیدا ہوجاتا ہے جس کی موجودگی میں وہ تو جیہہ کرنی صحیح نہ رہتی تو پھر اس سے استدلال اذا جاء الاحتال بطل الاستدلال کے قاعدہ سے درست ندر ہتا کیکن جب ہرایک توجیہ اپنی جگہ پر درست اور بقینی ہے اور ایک دوسرے پر موقوف نہیں اور ان میں کوئی احتال خلاف کا بھی نہیں نکاتا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک توجیہہ سے دوسری کی

نفی کردی جائے۔خصوصاً جبکہ دوسری توجیہ بنسبت پہلی توجیہ کئی وجہ ہے بہتر اور عمدہ ہے۔ اس کو چھوڑ کر پہلی توجیہ پراکتفا کرناکس طرح درست نہیں ۔ ضیح روایت ہے ثابت ہے کہ ابن عباس اور حسن بھریؒ نے بھی قبل موته کی خمیر عیسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف راجع کی ہے اوراسی کو علامہ ابن کیٹر اور حافظ ابن جریرنے اختیار کیا ہے:

"وبهذا جزم ابن عباسٌ فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير منه باسناد صحيح ومن طريق ابى رجاء عن الحسن قال قبل موت عيسى والله انه الان لحيى ولكن اذا نزل آمنوا به اجمعون ونقل عن اكثر اهل العلم ورججه ابن جرير وغيره"

(فتح الباري ح٦ص٣٥٧، كتاب الانبياء باب برول المسيح)

" وان من اهل الكتاب احد الاليؤمنن بعيسى فبل موت عيسى وهم اهل الكتاب الحدالاليؤمنن بعيسى فبل موت عيسى وهم اهل الكتاب الذين يكونون في زمانه فتكون الملة واحدة وهى ملة الاسلام وبهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه باسناد صحيح"

(ارشاد والسارى شرح صحيح البخارى مثله وفتح الدارى ج م ص٥٥٥)

"وهذا القول هو الحق كما سبنينه بعد بالدليل القاطع ان شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان"

(تفسير ابن كثير ج من ٤٠١)

"قال ابن جرير واولى هذه الا قوال بالصحة القول الاول وهوانه لايبقى احد من اهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام الا آمن به قبل موته اى قبل موت عيسى عليه السلام"

(نقلہ ابن کثیر ج ۲ ص ٤٠٠ وعقیدۃ الاسلام ص ١٣٧ طبع دیوبند)
پھراس سے پہلے جتنی خمیریں ہیں وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوث رہی ہیں۔
اس نئے اس ضمیر کا بھی عیسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف راجع کرنا بنسوت کتابی کے زیادہ بہتر ہے۔
غرض قول راجع اور سیحے یہی ہے کہ موتہ کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹائی جائے۔اس لئے
حیات سیح پراس آیت سے استدلال کرنا درست ہے۔

۲ ..... علاوہ ازیں کتابی کی طرف شمیر راجع کرنے کی صورت میں بھی اس آیت سے حیات مسیح ہی ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ یؤمنن بہ سے ایمان صحیح مراد ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مطلقاً یقین رکھنا مرادنہیں۔ورنہ ہرایک کتابی پہلے ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی نہ کوئی غلط عقیدہ درکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ اور اصلی ایمان وہی ہے جومسلمانوں کا ہے۔ یعنی وہ خدا کے بندے بیں۔ بغیر باپ کے بیدا ہوئے اور زندہ آسانوں پراٹھا لئے گئے اور قیامت کے قریب زمین پراتریں گے۔

ایاایان بر کتابی واس کنرع کوفت ملائکة العذاب کی تحقی کرنے کی وجہ عاصل ہوگا۔ گر چوکد غرم اور نرع کے وقت کا اقرار یا ایمان معتر نہیں ہے۔ اس لئے وہ غیر مفید ہے۔ جیسا کر حضرت ام سلم شے بعد حصح کر وایت ہے کہ: ''ان المنصر انسی اذا خرجت روحه ضربته المملائکه من قبله و دبرہ و قالوا ای خبیث ان المسیح الذی زعمت انبه الله و ابن الله او ثالث ثلاثه عبدالله و روحه و کلمته فیؤمن حین لاین فعه ایسمانه و ان الیه و دی اذا خرجت نفسه ضربته الملائکة من قبله و دبرہ و قالوا الی خبیث ان المسیح الذی زعمت انك قتلته عبدالله و روحه فیؤمن به حین لاینفعه الایمان فاذا کان عندنزول عیسی آمنت به احیاء هم کما آمنت به موتا هم'' (درمنثورج میں ۱۵۲)

ملائک الله کا کا نیت سے نہیں ہے۔ بلکہ چھڑ کے اور خلطی پر مطلع کر کے ان کے دل میں تحر اور افسوس پیدا کرنے کی نیت سے نہیں ہے۔ بلکہ چھڑ کے اور خلطی پر مطلع کر کے ان کے دل میں تحر اور افسوس پیدا کرنے کی غرض سے ہاور اس قسم کی تنبیہ عام کا فرول کو بھی ان کے مرنے کے وقت کی جاتی ہے۔ سور قفل میں ہے کہ ''الذین تتو فاہم الملائکة طالمی انفسهم فالقو السلم ماکنا نعمل من سوء ، بلی ان الله علیم بماکنتم تعلمون (المنحل ۱۸۲۰) ''کافروں کو پیتنبیان کے موت بی کے وقت کی جائے گی ۔ چنانچہ جالمین میں فالقو االسلم کی تغیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ: ''انقادو او استسلموا عند المدوت ''معلوم ہوا کہ جس طرح مشرکین کوشرک پرنزع کے وقت تنبیہ کی جاتی ہے۔ ایسے بی اہل ملمانوں کے خلط عقیدہ پر متغیب اور آگاہ کیا جاتا ہے۔ جس سے ان کو اپنے عقیدہ کی خلطی اور مسلمانوں کے خال کی صحت کا بھیں ہوجاتا ہے۔

لہذاا گرقب موت کی منمیر کتائی کی طرف راجع کی گئ تولیئن بے ایمان صحیح مراد ہونے کی وجہ سے حیات کی کا مسلمانوں کی طرح ماننا ضروری ہوگا اور حیات مسیح پر آیت سے مطلقا استدلال کرنا صحیح سمجھا جائے گا اورا گراٹز کی صحت اورا یمان صحیح مراد لینے سے انکار کیا گیا تو آیت کا

ب فائدہ اور جھوٹا ہونالازم آئے گا۔ کیونکہ اگرایمان سے وہی ایمان مراد ہے جو یہود ونصاریٰ کو حضرت عیسیٰ کے متعلق پہلے ہے حاصل تھا تو آیت کا ذکر کرنا بے سود ہے اور اگر بالکل مسلمان ہونا مراد ہے تو علاوہ مفر ہونے کے مشاہدہ کے خلاف ہے۔ جس سے آیت کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اس لئے نزول عیسیٰ سے پہلے اہل کتاب کا ایمان نزع کے وقت اس قسم کا ہوگا۔ جیسا کہ ذکور ہوا۔ ان کے نزول کے بعد مرنے سے پہلے تمام اہل کتاب آتھوں سے دیکھے کرعیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسے عقیدہ کی اصلاح کریں گے اور باام عیسیٰ علیہ السلام ، اسلام میں داخل ہوں گے اور اسلام کیا۔ اس طرح کلیت اس حکم کی ہرزمانہ کے لئے ثابت ہوجائے گی۔

 تمام افرادموجوده كا متوبونا لازمی ہے۔ لیکن بیضروری نہیں ہے کہ دعوت كا اراده ظاہر كرنے کے وقت جتنے آدی شہر میں آباد سے وہ سب ایک سال تک وہاں حاضر رہیں۔ نہ کوئی مرب اور نہ سفر کے لئے باہر جائے اور نہ کوئی بچے پیدا ہو۔ ای طرح حضرت نیسی علیہ السلام کے مرنے ہے پہلے كى اور اس وقت جتنے اہل تتاب ہوں گے وہ ضرورا يمان لائيں گے اور ايمان لائيں گے اور ايمان ما محدیث میں آیا ہے: ''روی انب علیه السلام ینزل من السماء فی آخر الزماں فلا یہ قی احد من اهل الکتاب الالیومنن به حتی تکون السماء فی آخر الزمان فلا یہ قی احد من اهل الکتاب الالیومنن به حتی تکون السلام واحدة و هی ملة الاسلام (رواه اس جریر عن ابن عباس بسند صحیح ذکره الشاد الساری ج مس ۲۵۲ درالمنثور ج ص ۲۵ یومن به البرو الفاجر)''

الغرض جیسے ''اذ اخذالله میشاق الذین او تو الکتاب (آل عمران ۱۸۷۰) لما آتیتکم من کتاب و حکمة شم جآء کم رسول مصدق لما معکم لتؤمن به ولتنصر نه (آل عمران ۱۸۱) '' میں اہل کتاب ہے مرادوی اہل کتاب ہیں جورسول التعلیق کے ذمانے میں تھے۔ حضرت موکی علیہ السلام سے لے رضو والیق کی بعثت تک جواہل کتاب گررگے وہ مراد نہیں ہیں اور ندان کا اس عہد کو پورا کرنے کے لئے اس وقت تک زندہ رہنا ضروری مجھا گیا۔ ایسے ہی یہاں بھی اہل کتاب سے وہی کتابی مراد ہیں جو حضرت عیمی علیہ السلام کے ذمانے میں موجود ہوں گے اور ہرا کی کتابی کا کلیت کے معنے صحیح کرنے کے لئے اس وقت تک زندہ رہنا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض جاہوں نے سمجھ رکھا ہے اور اس شبہ کی وجہ سے کت زندہ رہنا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض جاہوں نے سمجھ رکھا ہے اور اس شبہ کی وجہ سے کلیت کی فی کرتے ہوئے اس مفہوم کے تعلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ (دیکھ واحمہ یہ پاکٹ بک) کلیت کی فی کرتے ہوئے اس مفہوم کے تعلیم کرنے ہے انکار کیا ہے۔ (دیکھ واحمہ یہ پاکٹ بک) اور جن کا طلاق قبل اور کشر دونوں پر ہوسکتا ہے۔ اس لئے اہل کتاب سے ان کے تمام افر او مراد مراد کیس ہوں گے۔ جنس پر تھم نہیں ہیں۔ بلکہ وہ بعض افر او ہیں جو حضرت عیمی علیہ السلام کے زمانہ میں ہوں گے۔ جنس پر تھم کرنے کی صورت میں تمام افر او کا اصاط نہیں ہوا کرتا قرآن مجید میں ایی مثالیں بھڑت موجود ہیں۔ مثلاً:

 جنسهم صح اسنادها الى جميعهم كمايقال بنوفلان تتلوا فلانا وانما القاتل رجل منهم " (تفسير كبير ج٢١ص ٢٤١)

رجل معہم ۲ ..... ''خلقکم من تراب ''اس میں سب کی پیدائش مٹی سے بتائی ہے۔ باوجود کیدمٹی سے صرف حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ مگر ایک جنس ہونے کی وجہ سے نبت سب کی طرف کردی گئی۔

سا سس " "لاملئن جهنم من الجنة والناس اجمعين (هود: ١١٩) " اس مين الجعين ندكور ب جواستغراق كافائده ديتا ب عمر تمام جن اورانسانون كا دوزخ مين داخل بونامتنع ب اس لئے لامحاله الجمعين ك استغراقي من جهور كرجنى معنى لينے پڑيں گے اور اس طرح الجمعين كالا تاضيح بوجائكا وومرى آيت مين ب كن " ذر أنسا ليجهنم كثير آمن طرح الجمعين كالا تاضيح بوجائكا وومرى آيت مين ب كن " ذر أنسا ليجهنم كثير آمن البجن والانسس (الاعراف: ١٧٩) " يمي مرادي لي آيت كى ب مراس كوبهورت جنس بيان كرويا گيا ہے ۔

السبب آیت میں تھم افراد جنسے کے لئے نہیں ہے۔ جن کا باقی رہنا حضرت میں علیہ السلام کے زمانہ تک ضروری ہویا ہر زمانے میں اس کا پایا جانا لازی سمجھا جائے۔ بلکہ اہل کتاب ہونے کے وصف پڑھم ہے۔ اس صورت میں کلیت تھم سے لئے کل مدت میں سے ایک وقت میں پایا جانا بھی کا فی ہے۔ مثلاً کو کی شخص کے کہ ایک ماہ تک شہر کے تمام علماء جمع ہوں گے۔ اجتماع کے وقت ہوشہ میں عالم میں ان کا جمع ہونا ضروری ہوگا۔ ابتدا سے انتہا تک سب کا رہنا لازی نہیں ہے۔ اس طرح جو اہل کتاب حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کے وقت ہوں گے ان سب کے ایمان لانے سے تھم کی کلیت تابت ہوجائے گی۔ جس طرح ''القید نسا بید نہم سا العداوة والمعضما الی یوم القیامة (مائدہ: ۶۶)' اور' و جاعل الذین اتبعو کی فوق الذین کی فوق الذین کی مورت کے لئے ہے۔ اس کے شروع زمانہ سے قیامت تک تمام کی فراد کی اور دھوکا وہ کی کے جہیں ہے۔ اس طرح وی ادارہ حوری نہیں ہے۔ اس طرح وی اور دھوکا وہ کی کے جہیں ہے۔ اس طرح ورد بنا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح یہاں بھی ہے، اور دھوکا وہ کی کے جہیں ہے۔

س جب المقيدنا بيدنهما العداوة! من يهودونساري كدرميان قيامت كعدادت بون في أورجاعل الذين التبعوك! من تتبعين كم مكرين برغالب رہے كی ثمر دى گئى ہے قاتر مانديس سب كامسلمان ہوكر متحد ہونا كول كر موسكتا ہے۔

5 ..... الى يوم القيامة عقيامت كنزديك بونامراد بعيد تيامت

کادن مراونہیں ۔ حدیث میں ہے کہ: ''البجهاد مساض الی یوم القیامة ''باوجود یکہ جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگ وہ سب کافر ہوں گے۔ جیسا کہ سلم کی حدیث میں ہے کہ: ''قسال رسول الله شار لاتقوم الساعة الاعلی شرار الخلق (رواه مسلم ومشکوة ص ١٨٤) '' پھر جہاد کرنے والاکون ہوگا۔ اس لئے الی یوم القیامة سے لامحال الی قرب یوم القیامة مراد لیما پڑے گا۔ چونکہ نزول عیسی علیہ السلام قیامت کی بڑی دس نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس لئے اس وقت تک عداوت یا غلب دہنے والی یوم القیامة کہنا درست ہے۔

ہے۔ ان سے ان وقت بات مواوت ان لوگوں کے درمیان بیان کی گئی ہے جو یہودیت اور نفرانیت کے ساتھ متصف ہوں اور جب یہودی اور نفرانی ہی ندر ہیں گے تو پھر عدادت کیسی ۔ اسی طرح غلبہ تعیین کے لئے ہے۔ روز قیامت سے پچھ پہلتہ عین بھی ندر ہیں گے۔ اسی لئے غلبہ کا سوال بھی باتی ندر ہیں گے۔ اسی لئے غلبہ کا سوال بھی باتی ندر ہیں گے۔ اسی لئے غلبہ کا سوال بھی باتی باتی بھی باتی ندر ہیں گے۔ اسی کے غلبہ کا سوال بھی باتی بھی باتی بھی باتی بھی ندر ہیں گے۔ اسی کے خلبہ کا سوال بھی باتی بھی باتی بھی باتی ندر ہیں گے۔ اس کے خلبہ کا سوال بھی بیاتی بھی باتی بھی باتی بھی باتی بھی باتی بھی باتی بدر ہیں گئی ندر ہیں گے۔ اس کے خلبہ کا سوال بھی بیاتی بھی باتی بھی باتی بھی باتی بدر ہیں گئی بدر ہیں ہے۔ اس کے نواز تا بیاتی بھی باتی بھی باتی بدر ہیں ہے۔ اس کے نامی بیاتی بیاتی بھی باتی بدر ہیں ہے۔ اس کے نواز تا بیاتی بھی باتی بھی باتی بدر ہیں ہے۔ اس کے نواز تا بیاتی بیاتی بھی باتی بیاتی بھی باتی بیاتی بیاتی بیاتی بھی باتی بھی باتی بیاتی بھی بیاتی بیاتی

س قبل موت کضمیر اگر عیسی علیه السلام ی طرف لوٹائی جائے تب بھی کلیت تھم کی ثابت نہیں ہوتی ۔ کیونکہ بہت سے یہودی حضرت عیسیٰ سے جنگ کرتے ہوئے بحالت کفر مارے جائیں گے۔

ج .... آیت میں قبل موتہ ہے۔ عندزولنہیں ہے اور حفرت عیسی علیا اسلام کی وفات سے پیشتر تمام اہل کتاب ضرور ایمان لے آئیں گے۔

س..... مل خمان كاكر كاكر كاكر كالكر كالمحتروجانا آيت ولو شدنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لاملكن جهنم من الجنة والناس اجمعين (السجده: ۱۳) "اور" ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولايزالون مختلفين الا من رحم ربك (هود: ۱۱۹،۱۱۸) "كفلاف --

ج ..... دونوں آ یوں کا یہ مفادے کے علم اللی میں جن اور انسانوں کے ایک گرود کا دوز فی ہونا متعین ہے۔ اس لئے شروع دنیا سے لئر آخر تک سب کے سب مسلمان نہیں ہوں گے۔ بلکہ جہنم میں داخل ہونے کے لئے کفاروں کی جماعتیں بھی ہوں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا بھی کا فروں سے خالی نہ ہوگ۔ ابتدائے دنیا میں سب دین حق کے تالع اور مسلمان شخے۔ اختلاف بعد میں ہوا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ''و مسلکسان المناس الا امة واحدة فاختلفوا (یونس ۱۹۰)''

اس لئے جائز ہے کہ آخر میں بھی ابتداء کی طرح سارے مسلمان مول-لہذا اگر

ابتدائے دنیامیں ایک مذہب پر ہوتا آیت کے خلاف مہیں ہے تو آحرمیں کیوں ہے۔ بینوافتو جروا ٢..... دوسرى آيت مل لايزالون مختلفين عصر حومين كالشثناء كيا ہے۔ جس کے بیمعنے ہیں کہ غیر مرحومین میں اختلاف ہوگا مرحومین میں نہیں ہوگا۔ چوتکہ حفرت عیسی علیدالسلام کے زمانے میں سب مرحومین ہی ہول گے اور غیر مرحومین سے ایک بھی نہیں رہے گا۔ اس لئے اختلاف بھی نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ اختلاف غیر مرحومین کے ساتھ تھا۔ جب وہی نہ رہے تو اختلاف بهي ندر بارجيها كه: "لايسزال بسنيسانهم السذى بسنوا ربية في قلوبهم الاان تقطع قلوبهم (التوبه:١١٠) "مين ان كى زندگى تك شك كوبيان كيا ہے - جب ده ندرين گے توشک بھی ندر ہے گا۔

س .... جب سبم سلمان بي بوجاكي كوز" شم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا" كىروساس كظاف كواى ديخكاكيامطلب م

ج .... آیت میں علی ضرر کے واسطے نہیں ہے۔ بلکہ شہادة کا صلہ بے جیسا کہ اسآيت من بي كر: "لتكونوا شهدا على الناس ويكون الرسول علبكم شهيددا (البقره: ١٤٣) " يبال شباوت سيخالفت كي كوابي مراونيس ب- حسطرح بران اپن امت کے نیک وبدا عمال کی گوائی دیں مے۔ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قبل النزول اور بعد النزول كتمام حالات كى شهادت وي مح قرآن جيديس مكد "فكيف اذا جلفا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا (النساء: ١٤) "

س ..... تمام الل كماب كامسلمان بوجاناف لا يدؤمنون الاقليلا كظاف

ایمان دوسم کا ہے۔ایمان اعتقادی۔ایمان ذاتی۔ جملیضروریات دین کا اقراراورتمام ان چیزوں کوجن پرایمان لا ناضروری بے سلیم کرنا ایمان اعتقادی ہے اورمومن به میں ہے کسی چیز کی تصدیق کرنا ایمان ذاتی ہے۔رسولوں پر ایمان لانے کا یہی مطلب ہے کہ ان کو خدا کابرگزیدہ بندہ اور پنیبرتسلیم کرے اوران کی ذات مے متعلق سیح اعتقادر کھے۔ مگرنی عربی الله پرایمان لانے کے بیمعنے میں کررمالت کا قائل ہونے کے بعد آپ میانی کے بتائے ہوئے احكام كومانے اوران كے طعى فيصلول كوتسليم كرے -البذا آپ الله كا وراسلام كمتعلق ايمان اعتقادی اورد یگرانبیا علیم السلام کے حق میں ایمان ذاتی مرادہوا کرتا ہے۔

چونکه حضرت عیسی علیه السلام کی اتباع کا اقرار کرنا بھی دیگر انبیاء کی طرح ایمان

اعتقادی کا جرنہیں ہے۔ بلکه ان کی ذات کے متعلق محض صحیح عقید ورکھنا کا فی ہے۔ اس لئے لیو من ہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے متعلق ایمان لانے کی خبر دی گئی ہے۔ گر ایے ایمان سے ایمان اعتقادی حاصل نہیں ہوتا۔ ای دجہ ہے تمام اہل کتاب کے مسلمان ہونے پراس آیت سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ بلکہ جبوت میں حدیث پیش کی جاتی ہے اور فسلا یہ فی مذون الا قلیلا فیر اہل کتاب سے ایمان اعتقادی اور رسول خدات ہے گئے اعتقاد قائم کرنے کی نفی بیان کی گئی ہے۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایمان رکھنے یا صحیح اعتقاد قائم کرنے کی نفی نہیں ہوتی۔ دونوں جملوں میں مجمول مختلف ہے۔ اس لئے ان میں کوئی تعارض نہیں ہوسکتا۔

س ۔۔۔۔ اس آیت ہے پہلے جتنی آیتیں ہیں ان میں اہل کتاب کی خدمت بیان کی گئی ہے۔ گئی ہے۔ گھراس میں ان کے ایمان لانے کی مدح کیونکر ہوسکتی ہے۔

ج ..... آیات کے درمیان باہمی ارتباط سے دانف نہ ہونے کی وجہ سے بیسوال پیدا ہواہے۔ اگر معمولی غور کیا جاتا یا تفاسیر کواٹھا کر دیکھ لیتے تو بیشبہ بھی پیدا نہ ہوتا۔

نفی آل اور رفع آسانی کے جوت کے بعداس آیت کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب سے پیٹر دی گئی کہ وہ زندہ آسانی کے جو کہ جب سے پیٹر دی گئی کہ وہ زندہ آسان پراٹھا گئے تو طبعًا بیسوال پیدا ہوا کہ دفع آسانی کے بعد کیا ہوگا۔اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد ہوا کہ وہ آخری زمانہ میں زمین پراتریں گے اور اس زمانہ کے اہل کتاب جو آج تک ان کے معاملہ میں متر دو ہیں تھے خیال قائم کریں گے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوجائے گا۔

تفیررحانی میں اس کی بدوجہ بیان کی ہے کہ جولوگ آج ان کے قل پر فخر کررہے ہیں نزول کے بعدان کو اپنی معلوم ہوکر ذکیل ہونا پڑے گا: 'شم اشار الی من کان قائلاً بقتله سیتذلل به قبل موته''

بضاوی وغیرہ نے کتابی کی طرف ضمیر راجع کرنے کی صورت میں بیر بط بیان کیا ہے: ''وهذا کا الو عید لهم والتحریض علی معاجلة الایمان به قبل ان یضطروا

اليه ولم ينفعهم ايمانهم" (بيضاوي ج ١ص٦٠٦)

 اور لاتا ہے۔ سے کوئی اہل کتاب میں ہے ایبانہیں جو ہمارے اس بیان فرکورہ بالا پر جو ہم نے اہل کتاب کے خیالات کی نسبت ظاہر کیا ہے ایمان ندر کھتا ہو۔ قبل اس کے جو وہ اس حقیقت پر ایمان لائے کہ سے اپنی طبعی موت سے مرگیا۔'' (ازادی سے مرگیا۔''

الیمان لاحے کہ آپ ہی ہوت سے سرایا۔ ج..... مرزائی جماعت کے اس آیت کے سیح معنے چھوڑ کرقو اعدعر بیداور اصول نحو اوراحادیث سیحہ کے خلاف مختلف تحریفیں کی ہیں اور چھوٹے سے لے کر بڑا تک کوئی بھی اس تحریف میں ایک دوسر ہے کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ لیکن جھوٹ کو بھی فروغ نہیں ہوتا۔ جینے معنے بھی گھڑے گئے وہ سب کے سب غلط اور کئی وجہ سے باطل ہیں:

مضارع موكدہ بلام تاكيد ونون تاكيد تمام محاورات عرب اور قرآن وحديث ميں زمانہ مستقبل كے لئے آيا ہے۔ ماضى يا حال كے واسطے بھی نہيں آيا۔ گرمرزائى جماعت نے جتنے معنے بيان كئے ہيں ان سب ميں ماضى اور حال كے زمانہ كوداخل كيا ہے۔ جونحوى قواعدكى روسے بالكل غلط ہے۔ اس كے اس قبم كے معنے بيان كرنے ، قرآن عزيز كى تح يف لازم آنے كى وجہ سے جونہيں۔

مطالبہ:قر آن وحدیث یا محادرات عرب ہے کوئی ایسی مثال پیش کر کے انعام حاصل کریں جس میں یقینی طور پراس طرح کا مضارع موکدز مانہ مانشی یا حال پر دلالت کرر ہا ہواوراس میں شرط وغیرہ پرمرتب ہونے کی وجہ سے استمرار استقبالی نہ پایا جاتا ہو۔

السسس وه اپنے شک اور تر دو پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ عبارت بھی ایک ہی مہمل ہے جیسے کوئی کہے۔ وہ تحف اپنے شک یا وہم اور تخیل طن اور یقین پر اذعان اور یقین رکھتا ہے۔ ایسا مضمون محاورات مروجہ کے برخلاف ہونے کے باوجود غیر مفید اور لا یعنی بھی ہے۔ علاوہ ازیں جب آیت: ''ان الندین اختلفوا فیه لفی شك منه مالهم به من علم الا تباع الطن (نساء: ۱۵۷۷)''

میں ان کا قتل مسے کے متعلق طنی اور شکی ہونا ظاہر کیا تھا تو اس کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی اور اگر بے فائدہ ذکر ہی کرنا تھا تو اس کے ساتھ اس طن پریقین رکھنے والا بھی کہددیا ہوتا قبل کی نفی بیٹنی بیان کرنے کے بعداس کوعلیحدہ ذکر کرنے سے کیا فائدہ تھا۔

سسس جبنون اور لام تا کید مرزائی خیال میں مطلوب پر داخل ہوتا ہے تو لیومنن بہ کے بید معنے ہوئے کہ ابان یہود بالشک والتر در مطلوب خداوندی ہے جوعلاوہ غیر مفید ہونے کے بالکل مہمل ہے۔ بالکل مہمل ہے۔

مسسس ماقتلوه یقیداً میں یقیداً کاتعلق اگر منفی ہے قیمعے ہیں کہ انہوں نے حضرت میں علیہ السلام کو بیتی طور پر تل نہیں کیا۔ بلدان کو مقتول کے علی یا غیر علی ہونے میں ابھی تک شک ہے۔ اس صورت میں یہ جملہ الا اتباع المظن کی تاکید ہوگا اور عبارت کی تقدیر اس طرح ہوجائے گی: 'ماقتلوه متیقنین انه هو بل هم شاکون فیه ''اورا گرفی یعنی عدم الفتل کی قید ہے تو پھر یہ عنی ہیں کہ فتل کرناان کے نزدیک بیتی ہے۔ گراوگوں کو دھو کہ دینے کی غرض سے حضرت علیہ علیہ السلام کا قل غلط شہور کردیا: 'قسال البحبائی من المعتزلة نقله السراذی ''اورا گرافیار بالحکم سے تعلق ہے اور بنفسہ تھم سے کوئی تعلق نہیں تو پھر یہ معتم ہیں کہ عدم قلل کی خبر اللہ کا طرف سے بیتی ہے اور اس میں کوئی شک وشبہ کرنے گی گئی کشن ہیں ہے: ''ان التقید نفی الایة وان کہ ان من اخبار اللہ لکنه هو فعلهم وانه منصوب بنزع الخافض ای ظن فهو قید لاخبار الحکم الا للحکم نفسه ''

(ذكره ابن الحاجب في شرح المقصل)

اباگرآیت کے معنی ہیں کہ اہل کتاب کو اپنے شک پریقین ہے اور بہ کی شمیر سے
اس جملہ میں شک اورا تباعظن مراد ہے تو ہم کہ سکتے ہیں کہ جب سالھم به من علم سے مطلق
اذ مان کی نفی کر کے ماقتلوہ سے اس کی تائید بیان کردی گئی تھی تولید قدمن به سے کسی شے کے
متعلق یقین اوراذ عان ثابت کرنا جا گزنہیں ہوسکتا۔ کیونکہ شمیر مسالھم به کوبھی شک کی طرف راجع
کرنے سے وکن شکی مانع نہیں ہاورا گرفتل پریقین رکھنا مراد ہے تو قرآن کی آیت ان السذیدن
اختسلے واس نے خبردینا کہ ان کوائل ہارے میں تر دد ہے ناط پڑے گی اورا گرعدم قبل ان کے
اختسلے واس کے جبرائی کہتا ہے تو اس صورت میں قبل پر ایمان رکھنے کی خبرد سے سے کذب
اور تناقش لازم آئے گا۔ اور نیز جب انساقت لینا سے ان کے ادعائی یقین کو ظاہر کر کے خدا تعالی
مارورت تھی۔
مساقت لے وہ یہ قیدنیا سے تر وید کردی تھی تو پھران کے علم بالقتل کے دعویٰ کو دہرانے کی کیا
ضرورت تھی۔

۵ ..... پھر کیونن میں اہل زبان کے خلاف ماضی اور حال کے معنے لے کر بھی ان من اهل الکتاب! کی کلیت مطلقہ صادق نہیں آتی۔ کیونکہ اہل کتاب کا وہ گروہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے پیشتر گزرگیا تھاوہ اس میں واخل نہیں ہے۔

۲ ...... محموعلی لا ہوری اور لعض قادیانی کہتے ہیں کہ فریقین کی تاریخیں اوران کی روایات اس امر کی مؤید ہیں کہ آپ کو تل عیسیٰ کا شروع سے یقین چلا آ رہاہے۔اس لئے یہی مانتا چاہئے۔ورنہ بیسب ہایں علط ثابت ہوجائیں گی۔گویاان کی نظر میں قران عزیز کی خبران کے شک اورز دد کے متعلق اگر جھوٹی ہوتی ہے تو ہوجائے۔گریہود ونصاری کے خرافات اوران کے فرجی ڈھکو سلے جھوٹے نہیں ہونے چاہئیں۔لاحول و لاقوۃ الاباللّه!شعر:

اگر مسلمانی جمیں است که مرزا دارد آه گر از پس امروز بود فردائے

دراصل ان تمام آنیوں کا ماحاصل یہ ہے کہ یہود ونصاری اگرچہ بظاہر قتل عیسیٰ کے متعلق اپنا افعان اور یقین ظاہر کرتے ہیں۔ ٹرول ہے اس معاملہ میں مترود ہیں اور اسی طرح مترود رہیں گے۔ یہاں تک کہ جب عیسی علیہ السلام نزول فرما کیں گے تو ان کود کھے کراپنی خلطی کا احساس اور قرآن کی صدق بیانی کا اقرار کریں گے۔

ے..... آخری معنے میں علاوہ مفاسد مذکورہ کے ایک تعریضی جز، یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طبعی موت پر ایمان لانے سے پہلے معنے بیان کر کے آیت میں قبل الایمان بموت کا اضافہ کر دیا۔

مطالبہ: اب جب اہل کتاب کے ہرفرد کے لئے ماذکر پرایمان لانے کی یشرط ہوگئی کے دہ موت طبعی کاعلم ہونے سے پہلے ہوتو کیا اب تک تمام اہل کتاب میں ایسا ہی ہور ہا ہے۔ نیز اگر عیسیٰ علیہ السلام کی بعث طبعی کاعلم گزشتہ افرادکو ہو چکا تھا تو سب کواس سے پہلے ماذکر کاعلم نہ ہونے کی وجہ سے کلیت کس طرح رہ کی اوراگر ابھی تک ان کوموت طبعی کاعلم نہیں ہوا تو بہت ہونے کی وجہ سے کلیت کس طرح رہ کے اوراگر ابھی تک ان کوموت طبعی کاعلم نہیں ہوا تو بہت سے کتابی اس علم کے حاصل کرنے کے بغیر مر گئے۔ ان میں کلیت کیوکر صادق آ کے گی ۔ بیسف یہ فقو جدو وا!

آ يت تمبر الله و لا الملائكة المسيح ان يكون عبدالله و لا الملائكة المقربون'' (ساء: ۲۷۲) استدلال

اس پرتمام دنیا کا اتفاق ہے کہ تلیث اور الوہیت میسیٰ کا عقیدہ نصاری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجود گی میں پیدائہیں ہوا۔ بلکہ ان کے نائب ہونے کے بعد ظاہر ہوا ہے۔ اس پریقینا پی الوہیت کا انکار اور عبدیت کا اقرار اور تر دید نصار کی کا موقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے قیام میں نہیں ملا۔ لہذا ایسا وقت ضرور آنا چاہئے جس میں وہ نصار کی کے عقائد باطلہ کی تردید کریں۔ ایساز مانہ نزول کے بعد ہی ہوسکتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی کسر صلیب اور قل خزیر

ے اس بات کی طرف اشارہ ہے اور مضارع مو کدبلن تاکید بھی جو محض زماندا ستقبال پر دلالت کرتا ہے۔ اس غرض ہے لایا گیا ہے۔ اگر آئندہ زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مقدر نہ ہوتا تو مضارع پرلن تاکید بیاستقبالیہ بھی داخل نہ ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آئااس آیت کی رو ہے ضروری ہے۔

فائدہ ، خبلہ ان احسانات کے جوقیامت کے روز عیسیٰ علیہ السلام ہے بطورا متنان ذکر کے جائیں گے۔ایک احسان سے بھی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تجھ ہے اس وقت رو کے رکھا جبکہ تو ان کے پاس مجزات لے کرآیا تھا اور کا فروں نے ان کو جاوو کہتے ہوئے تجھ پر حملہ کرنا چاہا تھا۔ چونکہ اذقال اللہ ہاں آیت کا شروع یہ جملہ احسانات قیامت کے روز بیان کئے جائیں گے ہے تھا مانات قیامت کے روز بیان کئے جائیں گے نے جملہ احسانات قیامت کے روز بیان کئے جائیں گے ان قال الله "بدل من یوم لجمع (بیضاوی ج اص ۲۰ کو تفسیر ابی سعود ج س ۹۶)

یقول قیامت کودنگل امتنان اورا حسانات کو فیل میں وکرکیا جائے گا۔ جیسا کہ افقال الله یاعیسی بن مریم اذکر نعمتی علیك! سے ظاہر ہے۔ حضرت عینی علیہ الساام کو بچا لینے اور دشمنوں کوان کے پاس تک نہ جائے و بے کا احسان اس صورت میں ظاہر ہوسکتا ہے جبعی علیہ السلام کو یہود یوں کے مروفر یب اور دست ورازی سے بانکل بچائی گیا ہو۔ ور نہ اگر جوائی تقلق کے مارنا پیٹنا و کیل کرنا وغیرہ سب کچھ ہوا تھا تو احسانات کے خمن میں بھی اس کا وکر نہ ہوتا اور نہ اس کو کف ہے تعییر کیا جاتا۔ کیونکہ کف لغت میں روکنا اور منع کرنا ہے۔ خصوصا جبکہ اس کا صلائن آیا ہو جو بعداور مجاوز قرولالت کرتا ہے۔ اس وقت با تکنے اور چلانے ہی کے معنی مجہاس کا صلائن آیا ہو جو بعداور مجاوز قرولالت کرتا ہے۔ اس وقت با تکنے اور چلانے ہی کے معنی آئے ہیں ۔''الیکف راندن یہ قبال کیففت عند فکف (منتھی الارب ج و ص ۹۳) '' جب ایک سفر میں کافروں نے رسول خدا تھے ہیں ور سلمانوں کو دھوکہ سے افیت بھور ج و ص ۹۳) '' جب ایک سفر میں کافروں نے رسول خدا تھے ہو کہ کونے اور تکلیف پہنچانی جا ہی تو اللہ تعالی نے ان کو وشمنوں کے شرے بالکل محفوظ رکھا اور بی آیت میں کف کا لفظ آیا امتنان نازل فر مائی:''یہا ایک الدیس آ مندوا اذکر نعمة الله علیکم ادھم قوم ان یہ بیسطوا الیکم ایدھم فکف ایدھم عنکم (مائدہ: ۱۷) ''اس آ سے میں کف کا لفظ آیا یہ بیسطوا الیکم ایدھم فکف ایدھم عنکم (مائدہ: ۱۷) ''اس آ سے میں کف کا لفظ آیا

ہے اورا یسے موقعہ پر استعال کیا ہے جہاں بالکل بچالیا گیا اور دشمنوں کا ہاتھ ان کے قریب تک نہیں پہنچنے دیا۔ بعینہ یہاں بھی بچانے کی ایسی ہی صورت ہوئی اور ان کو یہودیوں کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے آسان پراٹھالیا۔اس لئے نجیتک نہیں کہا جوگر فقاری کے بعد خلاصی کا مقتضی ہے:

"ولما الى عيسى بهذه الايات البينات قصد اليهود بقتله فخلصه الله منهم ورفعه الى السماء"

"الى واذكر نعمتى عليك فى كفى اياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله اليهم فكذبوك واتهموك بانك ساحر وسعوافى قتلك وصلبك فنجيتك منهم ورفعتك الى وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم"

"روى انه عليه الصلوة والسلام لما اظهر هذه المعجزات العجيبة قصد اليهود قتله فخلصه الله منهم حيث رفعه الى السماء"

(تفسیر کبیر ج۱۰ ص۱۲۷ واللفظ له ومثله فی الخازن ج۱ ص۳۹۰) س..... اگررفع آسانی بوابوتاتووه بھی اس جگه خرورد کرکیا جا تا۔

ج ..... جب اس آیت میں رفع آ سانی کی طرف اشارہ ہے تو لفظ رفع کا ذکر کرنا ضروری نہیں ۔علاوہ ازیں رفعت مکانی رفع درجہ کوستلزم نہیں ہے۔ دوسرے دشمنوں سے بچالیٹا اصلی احسان ہے اور جس جگہ حفاظت کی گئی وہ اس کا نتیجہ ہے۔اصل احسان کے ذکر کرنے کے بعد فرع کے بیان کرنے کی کیاضرورت ہے۔

آیت بمبراا "وانه لعلم للساعة فلاتمترن بها واتبعون وهذا صراط مستقیم (زخرف: ۲۰) "تحقیق عیلی اللام قیامت که آن کاعلم پی البذا قیامت که آن میں شک کرواور میری پیروی کرو۔ یک سیدهارات مین علم می مراومای علم به یاما یحصل به العلم میدقال ابوالسعود و تسمیة علما لحصوله به شه یاما یحصل به العلم میدقال ابوالسعود و تسمیة علما لحصوله به شه یاما یک (۲۸ ص ۵۲)

استدلال

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے قیامت کے قریب ہونے کاعلم اس صورت بیں حاصل ہوسکتا ہے جبکہ آخری زمانہ میں ان کا نزول مان لیا جائے اور جیسا کر سجے حدیث میں آیا ہے ہموجب اس کے قیامت کی دس بڑی نشانیوں میں سے اس کو بھی ایک نشانی تشلیم کریں۔

س ...... انہ کی ضمیر قرآن کی طرف بھی راجع کی جاتی ہے۔لہذا نزول عیسیٰ پراس آیت سے استدلال کرنائس طرح صحیح ہوسکتا ہے۔

ج..... اس میں کوئی شک نہیں کہ انہ کے مرجع میں مختلف اختالات نکل کتے ہیں اور ہر ایک اختال اپنی عبلہ پرضیح بھی ہے۔ لیکن اس سے مطلقاً اور ہر حالت میں نزول سے پر استدلال نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس خاص صورت میں جبکہ انہ کی خمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹائی جائے۔ نزول سے پر استدلال کیا گیا ہے۔ جب تک اس اختال کا غلط ہونا ثابت نہ کیا جائے گا اس وقت تک اس توجیہہ سے نزول عیسیٰ پر استدلال کرنا منع نہیں ہوسکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ سے تعلق کر آیت سے ہم ایک توجیہہ پر استدلال نہیں ہوسکتا۔ لیکن سے ہر گر نہیں کہہ سے کہ آیت کے کی توجیہہ پر استدلال نہیں ہوسکتا۔ لیکن سے ہر گر نہیں کہہ سے کہ اس اس اسلام استحام توجیہہ کی میں اس اس اسلام کی توجیہہ ہے۔

"قال ابن كثير انه لعلم للساعة تقدم تفسير ابن اسحاق ان المراد من ذالك مابعث به عيسى عليه السلام من احياء الموتى وابراء الاكمه والابرص وغير ذالك من الاسقام وفى هذا نظر وابعد منه ماحكاه قتاده من الحسن البصرى وسعيد بن جبيران الضمير فى انه عائد على القرآن بل الصحيح انه عائد على عيسى عليه السلام فان السياق فى ذكره ثم المراد بذالك نزوله قبل يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى وان من اهل الكتاب اى قبل موت عيسى عليه السلام ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا ويؤيد هذا المعنى القرأة الاخرى وانه لعلم للساعة اى امارة ودليل على وقوع الساعة" (ابن كثير م ٧ص٧٠٠)

"ای خروج عیسی ابن مریم قبل یوم القیامة هکذا روی عن ابی هریره عن ابن مریره عن ابن هریره عن ابن هریره عن ابن وقتاده و مین ابن عباس وابی العالیه وابی مالك و عكرمه و حسن وقتاده و ضحاك"

''اخرج الهريابى سعيد بن منصور ومسدود وعبدبن حميد وابن ابى حاتم والطبرانى من طرق عن ابن عباس فى قوله انه لعلم للساعة قال خروج عيسى قبل يوم القيامة ''

ادراياتى ايوم بره مجابدادر من عبدين تيدادرابن جرير في كيا ب (درم

العانى ج ١٥٥ مرم عند السلام لاللقرآن"

اس آیت میں دوسری قرائت میں اور لام کے زہر کے ساتھ آئی ہے:

"القرأة الاخرى وانه علم للساعة اى امارة ودليل على وقوع الساعة (ابن كثير ج٧ص٧٢)"...."قرئ لعلم اى علامة (ابوالسعود ج٨ص٥٥ بيضاوى ح٢ص٤٥)" اور دوقر ائتیں بمز لدو آتوں کے ہیں۔ لہذا بموجب اس قراة کے نزول سے پر اس آت سے استدلال کرنا مطلقاً جا زہے۔ دیکھوار جلکم میں زیراور زیر کی دوقر ائتیں آئی ہیں۔ زبر سے خف کی صورت میں سے اور زبر سے بغیر خف کے پاؤل کا دھونا ثابت کیا گیا ہے۔

س..... قیامت کا علم سوا خدا تعالی کے کی کونیس دیا گیا۔قرآن مجید میں سے:

"الده درد عام الساعة" سن عنده علم الساعة" پوئیس کی قرآمت کے جانے کا دربیعیہ الساعة است کے جانے کا دربیعیہ کا دربیعیہ کا دربیعیہ کا دربیعیہ کی الدیمی دیا گیا۔ قرآن مجید میں سے:

"اليه يرد علم الساعة "...." عنده علم الساعة " يرغيلي كوتيا مت كرجان كاذريعه كهنا كوكردرست بوسكتا ب-

ج.... قیامت کے واقع ہونے کا خاص اور متعین وقت اللہ تعالی کے سواغیر کو حاصل نہیں۔ البتاس کی آ مدی نشانیاں اور قریب ہونے کی علامتیں رسول خدا اللہ کی کو کر معلوم تھیں۔ ایک نشانیوں میں وس بری نشانیاں رسول خدا اللہ نے امت کی آگائی کیلئے بیان فرمائی ہیں۔ جن میں سے ایک بری نشانی عینی علیہ السلام کا نزول بھی ہے: 'قال انھا لن تقوم حتی تروا قبلها عشر آیات فذکر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسیٰ بن مریم ''(مشکوة ص ۲۷۶ باب العلامات بین یدالساعة وذکر الدجال) اس می علامتیں قیامت کے خاص ون کوئیں بتا تیں۔ البت وقت کے قریب ہونے پر بھنا دلالت کرتی ہیں:

''نزول من اشراط الساعة يعلم به دنوها'' (بيضاون ج ص ٢٩٤) ''ثم المراد بذالك نزوله قبل يوم القيامة'' (ابن كثير ج٧ص٧٢) اليه يرد علم الساعة وغيره من قيامت كامعين ون مراوب اس كاعلم خداتعالى كسواكسى كؤمين باورعينى عليه السلام كزول ت، قيامت كريب بون كاعلم بوتا ب ولا تعارض بینهماای واسطے یود علم الساعة میں انسال پرولالت کرنے کے لئے حرف جریعی لام کوحد ف کردیا اور انه لعلم للساعة میں بعداوردودی پرولالت کرنے کے لئے حدف شکیا۔

س.... جوداقعہ ہزار سال بعد ہونے والا ہے۔اس کی اتن مدت پہلے خبر دیے گی کیاضرورت تھی۔

ج.... چونکہ ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ اس لئے وقت سے پہلے ہی ذکر کرنا چاہئے۔ پھر بیاعتراض تو انبیاء کیہم السلام اور قرآن عزیز پہمی وارد ہوتا ہے۔ جنہوں نے قیامت کی آمد جنت ودوزخ اورحشر ونشر کی بہت مدت پہلے خبر دی ہے۔ ہرا یک نبی اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے ڈراتا رہا۔ اس پر بھی بیاعتراض وارد ہوتا ہے۔ نیز رسول خدا تا اللہ بھی اس طحدانہ اعتراض سے نہیں نی سکتے۔ کیونکہ انہوں نے قیامت کے بڑے بڑے نشانات بیان فرمائے ہیں جن میں سے ایک عیسی علیہ السلام کی آمد بھی ہے۔

س ..... نزدل عیسیٰ بجسد ہ العصری اس دفت قابل تسلیم ہے۔ جبکہ ان کا صعود جسمانی مان لیا جائے اور وہ زیر بحث ہے۔

ج سے اول تو رفع جسمانی قوی اور متحکم دلاک سے پہلے بھی ٹابت ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جب آیت فدکورہ میں کوئی قرینہ نزول بجسدہ العنصری کے مراد لینے سے مانع نہیں ہے تو کوئی وجنہیں کہ اس سے انکار کیا جائے اور انشاء اللہ عنقریب بروزی نزول کی تردید کی جائے گی جس کے بعد بعینہ نزول سے انکار کرنے کی تنجائش باتی ندر ہے گی۔

آ بیت نمبر اسسان دسلنا دسلا من قبلك وجعلنا أهم ازواجاً وذریة "بم نے آپ سے پہلے رسول بھیجاوران کے الل وعیال بھی تجویز کئے۔ استدلال

مرحض جانتا ہے کیسی علیہ السلام اولوالعزم رسولوں میں سے ہیں اور دنیا کے گزشتہ قیام میں ان کا نکاح نہیں ہوا اور اس آیت کے فیصلہ کے ہموجب ہوی بچضر ورہونے چاہئیں۔
اس لئے آخری زمانہ میں ان کا بعید آکر نکاح کرنا اور بچوں کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ تا کہ اس آیت کے مفہوم میں وہ بھی دوسر سے رسولوں کی طرح واخل ہو سکیں رحدیث میں ہے ۔ "قسال رسول اللّه میں اللّه میں اس مربم الی الارض فیتزوج ویولدله "

(مشكوة ص ٤٨٠ باب نزول عيسى عليه السلام)

#### باب۲ ..... حیات سے کا ثبوت حدیث سے

حضرت عیسیٰ علیدالسلام کااس وقت آسان پر زنده موجود ہونا اور آخری زبانہ میں زمین پراتر نااحادیث صحیحہ متواتر ہے تابت ہے۔ صدیث کے متواتر ہونے پر علامہ ابن کثیر، حافظ ابن حجر، قاضی شوکانی ودیگر علاء کہار کی شہادتیں موجود ہیں:

ا اسست قد تواترت الاحاديث من رسول الله شايلة انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة اماماً عادلًا حكماً مقسطاً ، ابن كثير على ٢١٧ ''علامه (حرة ناءج ٢٥٠٣) كي تغير مين بحى تواتر كا دعوى كيا ہے۔

٢---- 'الا حاديث الواردة في نزوله متواتره'' (كتاب الاناعه)

٣٠٠٠٠٠ قددكر الحافظ في الفتح الباري ج٦ص٣٥ تواتر نزوله عليه السلام عن ابي الحسن الآبري''

الشوكانى فى مؤلف مستقل يتضمن ذكر ماورد فى المنتظر والدجال والسميح وغيره فى غيره وصحح الطبرى هذا القول و ورد بذالك الاحاديث المتواتره"

(فتح البيان ج٢ص٤٣٢)

(مجمع البحارج ١ ص٣٤ه)

علاده ازیں دیگر صحاح کی کتابوں کو چھوڑ کر محض جامع ترندی میں نزول میسے کی صدیث پندره طریقوں سے آئی ہے اور قاضی شوکانی نے اپنے رسالہ التوضیح فی تو اتر ماجاء فی المنتظر و الدجال و المسیع میں ۲۹ صدیتیں میچے اور حسن بیان کی ہیں

علاوہ احادیث متواترہ کے تاریحابدادرتا بعین بھی کئرت سے آئے ہیں کہ ان کا شار کرنا بھی مشکل ہے۔اطلاعا کچھوڈ کرا جماع کی بحث میں آئے گا۔ اگر چہاس جمالی بیان کے بعد اس مختصر رسالہ میں احادیث نزول کا تفصیل سے ذکر کرنا ضروری ہمیں ہے گر الیمی حدیثیں جن میں رنع الی السماء یا ذول من السماء کی قید ہے یا حیات اور عدم موت کا دکر ہے یا مرزائیوں نے شہات عقلیہ کی وجہ ہے ان روایات کے تعلیم کرنے ہے انکار کیا ہے۔ اس قسم کے حدیثیں معلم مات کواضا فدکرنے اور تحقیق حق کے کے بیان کی جاتی ہیں۔

### وه جدیتیں جن میں رفع الی السماء کی تصریح ہے

اسساً (في الدر المنثور ج٢ص٢٣) اخرج عبدبن حميد والنسائي وابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابن عباسٌ قال لما ارادالله ان يرفع عيسى عليه السلام الي السماء خرج الي اصحابه (الي ان قال) ورفع عيسى من روزنة في البيت الي السماء "

الله بانه عن ابن عباس فاجتمعت اليهود على قتله فاخبره الله بانه يرفعه الى السماء ويطهره من صحبة اليهود " (رواه سنن النسائى ج٦ص ٤٨٩ حديث ١٠٩١ وابن ابى حاتم وابن مردويه ذكره فى السراج المنير) "علامه ابن كثر فى السراج المنير) "علامه ابن كثر فى السراج المنير) من علامه ابن كثر فى السراج المنير) بما فى المديث ين ابن الى ما تم كى مند سن من المناه كي المديث المناه كي المن

سسس" تسال ابن كثير بعد ماذكر اسناد ابن ابى حاتم وهذا اسناد صحيح الى ابن عباش ورواه النسائى عن ابى كريب بنحوه وكذا رواه غير واحد من السلف"

سيس" عن ابن عباس فالقى الله عزوجل عليه شبيه عيسى عليه السلام ورفع الى السماء"

۵..... 'وعنه ایضاً فرفعه جبرئیل من تلك الروزنة الی السماء'' (ذكره ابوالسعود ج ۲ ص ۲ ؛ تحت آیت مكرو ومكرالله) س.... بیتمام روایتی ابن عباس نے یہود ونصاری کی تعلیم سے لی ہیں۔رسول الشعابی کا قرل نہیں ہے۔

ج ..... رفع کے متعلق ابن عباس نے جو پچوفر مایا ہے اس وقت یہود ونصاریٰ میں ہے کوئی جماعت بھی اس کی قائل نہیں تھی۔ دونوں جماعتیں صلیب پر مارے جانے کی قائل ہیں۔ لہذا ابن عباس کی بیدروایت اہل کتاب کے عقائد پر بہنی نہیں ہوسکتی۔ چونکہ ایسے حالات قیاساً دریافت نہیں ہوسکتے۔ اس لئے وہ اگر حدیث مرفوع کے تھم میں ہے۔ (دیکھوٹر حذیدہ الفکر) عالب مگان بھی یہی ہے کہ ابن عباس نے بیقول رسول خدالتہ ہے سنا ہے۔ کیونکہ ابن عباس نے کئی مرتبر آن مجیداز اول تا آخر رسول خدالتہ ہے ہے کہ کر پڑھا ہے۔

( دیکھومقدمہ ابن کثیر )

# وه حدیثیں جن میں نزول سے من السماء کی قید ہے

(كنزالعمال ج١٤ ص ٦١٩ حديث نمبر ٣٩٧٢)

٢..... عن ابى هريرة انه قال قال رسول الله مَنْكُلُه كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وامامكم منكم "

بین بریم می (البیهةی فی کتاب الاسما، والصفات باسناد صدیده ص ٤٢٤) احد، بخاری، سلم نے بھی یہ روایت نقل کی ہے۔ اگر چہ اس میں من السماء کا لفظ نہیں ہے۔ گرمرادان کی بھی یہی ہے۔ جیسا کہ علامہ یہی روایت کوقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ''رواه البخاری فی الصحیح عن یحیی بن بکیر واخرجه مسلم ومن وجه اخر عن یونس وانما اراد نزوله من السماء بعد الرفع الیه ''یعنی اس روایت کو بخاری اور سلم نے بھی نقل کیا ہے۔ لیکن اس میں مسن السماء کا قرار فقول میں نہیں آ یا۔ گرمرادی ہے۔ مرزائی جماعت نے ای سو فنہی ہے رواہ ابخاری کا یہ مطلب مجھ لیا ہے کہ یہ بھی نے یہ روایت صاحب مشاؤة کی طرح سے جاری سے نقل کی ہے۔ اپنی مستقل سند سے رواہ ابخاری ہے نائی مستقل سند سے روایت نہیں کی۔ چنا نچ احمد یہ پاکٹ بک والا لکھتا ہے کہ:

'' رواہ ابخاری، بخاری میں راوی اور الفاظ سب موجود ہیں ۔ مگرمن السما نہیں ہے۔ پی معلوم ہوا کہ بیرحدیث کا حصنہیں ۔''

پن سوم بوا نہ بیر مدین کے سعد یں۔
جاری اور سلم نے قال کی ہے اور نقل میں بھی حدیث ہے کام لیا۔ اپی طرف ہے من السماء کالفظ بیرہ ہوا کررسول النہ قالی ہے اور نقل میں بھی حدیث ہے کام لیا۔ اپی طرف ہے من السماء کالفظ بوجوا کررسول النہ قالیہ کی طرف نبیت کردیا اور: 'من کذب علی متعمدا فلیتبوء مقعدہ من النال (مسلم جاس کے)' جیسی وعید کی پرواہ نہ کی۔ نعو ذباللّه من سوء الفهم و قلة التدبر! دراصل علامہ بیر قلی کی غرض اس عبارت کے ذکر کرنے ہے ہے کہ چونکہ زیادتی تقتہ کی معتبر اور قابل استناد ہوتی ہے۔ اس لئے جن روا تیوں میں من السماء کی قید نہیں آئی وہاں بھی کی مراد ہے۔ نیز انما اراد کی ممیر رسول النہ قلیہ کی طرف راجع ہے۔ بخاری مسلم ، بیکی بن بکیراور یونس کی طرف راجع ہے۔ بخاری مسلم ، بیکی بن بکیراور یونس کی طرف راجع ہے۔ بخاری مسلم ، بیکی بن بکیراور یونس کی طرف راجع ہے۔ بخاری مسلم ، بیکی بن بکیراور یونس کی طرف راجع ہے۔ بخاری مسلم ، بیکی بن بکیراور یونس کی طرف راہ بھی گنال کی ہے۔ اس میں من السماء میں سیدس من السماء میں ہے۔ بھی گنال کی ہے۔ اس میں من السماء میں سیدس من السماء میں ہوں میں میں اسماء کی تعربی من السماء کی میں من السماء کی تعربی من تعربی من السماء کی تعربی من تعربی من تعربی من السماء کی تعربی من تعربی من تعر

كا لفظ نبيل هم معلوم مواكر يه لفظ صديث كاج شبيل چنانچه (درمنثورج ٢٥٠٥) ير هم: "واخرج احمد والبخارى ومسلم والبيهقى فى الاسماء والصفات قال قال رسول الله عَنايالله كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم"

ج ...... علامہ جلال الدین سیوطی حدیث کا وہ حصہ بیان کرنا جا ہے ہیں جوان سب میں مشترک ہے۔ چونکہ من السماء کی زیادتی میں بیہ ق متفر داورا کیلے ہیں اور بخاری، مسلم اوراحدی طرف اس لفظ کی نسبت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لئے اس کو ذکر نہیں کیا اور باتی تمام حدیث مشترک تھی اس کو بیان کر دیا۔ اس کا میہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ من السماء کی قید غلط اور بے نہیا دہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بجائے حذف کرنے کے صاف لفظوں میں اس قید کا غیر معتبر ہوتا فلا ہر کر دیا جاتا۔

### وہ حدیثیں جن میں عدم موت یا عدم فنا اور حیات کا ذکر ہے

جب علماء نصاری نجران سے رسول الله الله الله کی ساتھ حضرت عیلی کے بارے میں مناظرہ کرنے کے لئے آئے تھے۔ رسول خدالله کے سند صفرت عیلی کی الوہیت کی تر دید کرتے ہوئان ربنا حی لایموت وان عیسی یأتی علیه الفناء فرمایا تھا۔ اگر حضرت عیلی کی موت واقع ہوچی ہوتی تویاتی مستقبل کا صیغہ کھی استعمال ندکرتے بلکہ مات فرماتے:

٢..... ''عن الحسن قال قال رسول الله المالية اليهود ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة (درمنثور ج٢ص٣٦،رواه ابن كثير عن ابن ابى حاتم من آل عمران ابن كثير ج٢ص٠٤ ونكره في النساء من طريق آخر موقوفا عليه فهو مرفوع وموقوف عليه واخرج ابن جرير مرفوع عليه)"

سيس ' "اخرج الحاكم في آخر حديث الملاقات مع عيسى ليلة الاسراء بعدقوله فيما عهد الى فذكر من خروج الدجال فاهبط ذاقتله ولا

اترككم يتامى انى اتى اليكم بعد قليل وأما انتم فترونى الى اناحى "يصدعث مفسلاً الرح آتى بدعه المسلم ا

"(اخرج احمد ج ١ ص ٣٧٠ واللفظ له وابن ابى شيبه ابن ماجه ص ٢٩٠ ابن المعندر والحاكم ج٣ص ١٤٠٠١ وصححه وابن مردويه والبيهقى فى البعث والنثور) عن رسول الله شكرا قال لقيت ليلة اسرى بى أبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا امرلساعة فردوا امرهم الى ابراهيم فقال لاعلم لى بها فردوا امرهم الى موسى فقال لاعلم لى بها فردوا امرهم الى عيسى فقال اما وجبتها فلا بعلم احد الا الله تعالى وفيما عهد الى ربى عزوجل ان الدجال خارج ومعى قضيبان فاذا رأنى ذاب كما يذوب الرصاص قال فيهلكم الله ادا رانى حتى ان الحجر والشجر يقول يامسلم ان تحتى كافراً فتعال فاقتله قال فيهلكهم الله (قند ذكره الحامظ فى الفتح ج٣١ ص ٢٧ قبل ذكر الدجال وسكت على تصحيح الحاكم اياه)"

س ..... جب دجال حضرت عیسیٰ کود کیھتے ہی را نگ یا نمک کی طرح کی تھل جائے گا تو معلوم ہوا کہ آنے والے مسے کے پاس دھاری دار آلنہیں ہوگا۔ بلکہ روھانیت اور قلم سے اپنے شمنوں کوزیر کرے گا۔

ت اسكاجواب (ممم ٣٩٢ تاب الفتن و شراط الساعة ) كاروايت يل موجود ب "نفينزل عيسى سن مريم فامهم فاذا رأه عدو الله ذاب كما يدوب المملح في الماء فلوتركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيربهم دمه في حربة "

(مشكوة في الملاحم ص ٢٦٤)

لینی حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کا تو یہی اثر ہوگا کہ وہ نمک یا را نگ کی طرح پکھل جائے اور پیلفظ حقیقت پرمحمول ہے۔لیکن تکھلنے سے پہلے اس کو اپنے حنجر سے ہلاک کرویں گے۔ تاکہ لوگ خون آلو دخنجر کو دیکھ کراطمیان حاصل کرسکیس اور حدیث میں بھی تھیپال سے دو ہاریک تلواریں یا خنجر ہی مراد ہے۔ قلم یاروحانی تلوارم ادبیس ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے:

"وعليه ممصرتان وبيده الحربة و بمايقتل الدجال (رواه ابو السعود ج ٨ ص ٥٣ رير آيت وانه لعلم للساعة وتفسير كبير ج ٢٧ ص ٢٢٣)"

السست ليهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء بالحج والعمرة وليثنيهما" (رواه مسلم ج ١ ص ٤٠٨ باب جواز التمتع في الحج والقرآن) السست "(اخرج الحاكم ج ٣ ص ٤٩٠ باب هبوط عيسى عليه السلام و قتل الدجال) عن ابى هريرة و صححه قال قال رسول الله عَالِيَة ليهبطن ابن مريم حكما عدلا و اماماً مقسطا و يسلكن فجاً حاجاً او معتمراً اوبينتهما اولياتين قبرى حتى يسلم على ولاردن عليه"

س ..... مواقیت احرام میں سے فنج الروحاء کسی میقات کا نام نہیں ہے۔ لہذا یہ حدیث اپنے طاہری معنی پرمحمول نہیں ۔لہذا اہلال اور تلبیہ سے تبلیغ وعوت اسلام اور فنج روحاء سے پنجاب مراد ہے۔

ج..... مواقیت سے احرام باندھنے کا بید مطلب ہے کہ جو شخص مکہ میں داخل ہونے کا ادادہ رکھتا ہے اس کو بغیر احرام باندھے میقات سے گزرنانا جائز نہیں ہے۔اس حدیث کا بید نشاء ہر گزنہیں ہے کہ اگر کوئی شخص میقات سے پہلے کسی جگہ سے احرام باندھ کر چلے تو وہ ناجائز ہے۔اس لئے روحاء سے احرام باندھ کر چلنا خلاف شرع نہیں ہے جس کا ترک کرنالازم ہو۔

۔ اس لئے روحاء سے احرام باندھ کر چلنا خلاف شرع نہیں کھیٹی علیہ السلام تلبید یکارتے ہوئے فی روحاء سے گزریں گے۔فی روحاء مدینہ سے بدر کی طرف ایک گھائی کانام ہے: '' ف ج السرو حاء

بدر مكه آور مديد كورميان ايك كوكس كانام باور مديد سه ٢٨ ميل فاصله پر به: "وهى الى المدينة اقرب يقال هومنها على ثمانية و عشرين فرسخا"
(مسباح المنير)

(مجمع البحارج ٤ ص ١٠٦)

مسلکه <sup>مُلن الله</sup> الی بدر ''

اس لئے ابتداء احرام کی اہل شام کے میقات سے ہوگی اور روحاء کے راستہ سے مکہ میں داخل ہول گے۔ (ولا حرج فیدہ)

پیرفج بمعنی راستهاگهائی ہے "وجو المطریق الواسع (مجمع البحارج ؛ ص ١٠٠)" ویطلق ایضاً علی المکان المنخرق بین الجبلین (مجمع البحار ج ؛ ص ١٠٠)" اورفسج المروحاء کم منی روحاء کاراستها گهائی ہوئے گرروحاء کم منی درمیان دوآ به یا کثر ت انہاروغیرہ کے کس جگہ کھے ہیں؟ جس سے پنجاب کم منی مجمع لئے گئے اوراگراس کوراحت سے گھڑا گیا ہے توعلاہ ہیاں فی اللغتہ کے بدروالی جگہ کا نام تو فی الروحاء ہوتا

## ہی نہ چاہیے ۔ کیونکہ وہاں نہ دریا اور نہ نہریں ہیں اور نہ کسی تتم کی سرسبزی۔

امها تهم شتى ودينهم واحد وانا اولى الناس بعيسى بن مريم لا نه لم يكن بينى وبينه نبى وانه خليفتى على امتى وانه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه بينى وبينه نبى وانه خليفتى على امتى وانه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض و عليه ثوبان ممصران كأن راسه يقطرو ان لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويدعوا الناس الى الاسلام ويهلك الله فى زمانه الملل كلها الا الاسلام (رواه ابن ابى شيب ج ٨ ص ١٦٠ حديث نمبر ٢٧ باب ماذكر فى فتنة الدجال، مسنداحمد ج ٢ ص ١٠٠٠ باب خروج الدجال و ابن جرير ج ٣ ص ٢٩٠ زير آيت يعيسى انى متوفيك ورافعك، ابن حبان ج ٩ ص ٢٨٠ ، ٢٩٠ باب ذكر البيان ان عيسى ابن مريم اذانزل يقاتل الناس على الاسلام)

"ا...... "قال رسول مَلْمُالله لن تهلك امة انا اولها وعيسى آخرها (صححه في الدرالمنشور ج٢ ص٥٤٠ وفي رواية برحاشيه لحمد منتخب كنزالعمال ج٢ص٣٠ وابي نعيم والمهدى اوسطها كنز العمال ج١٤ ص٢٦٦ حديث نعبر٢٧٨٦٧٠ الحاوى للفتاوى ج٢ ص٦٤ وحسنه في الفتح ومن خصائل اصحاب النبي مَلَّمُ قال في النسائي)"

س ...... (متدرک کی ج ۴م ۴۹۵، ۴۹۵ صدیث نمبر ۴۲۹) ذکر خالد بن سنان کی روایت میں ہے کہ خالد بن سنان رسول الله منطقی اورعیسیٰ علیدالسلام کے درمیان نبی ہوئے ہیں اس لئے لم یکن بینی و بینه کہنا درست نہیں۔

ج سد (درمنؤرج ۲۵ ۲۳۷) من (رسلا لم نقصصهم ۱ النساء: ۱۹٤ " کی تقد میں فہری کا قول نقل کر کے اس مدیث کی تفعیف کی ہے: 'قسال المذهبی مذکر ''ای وجہ سے تلخیص المستدرک میں بیروایت فدکور نہیں ہے۔

مند المنارة البيضاء مشرقى دمشق بين مهرو زتين واضعاً كفيه على اجنحة ملكين اذا طاطأ راسه يقطرو اذا رفعه لحدرمنه مثل جمان كاللوؤ فلا يمحل الكافر يجد من ريح نفسه الامات ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه فيطلبه

حتى يدركه باب الد فيقتله (رواه مى المشكرة ص ٤٧٣ باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال مسلم ج ٢ ص ٤٠١ باب ذكر الدجال) "

س ..... عیسیٰ علیہ السلام کے سائس سے کا فروں کا مرنا بتار ہاہے کہ آنے والاسیح کا فروں کو ججت اور دلیل سے ہلاک کرے گا جنجریا تکوار نے تل نہیں کرے گا۔

الله شَالَة عَلَيْهُ عِنْ عبدالله بن عمر وقال قال رسول الله شَالِهُ عِنْ عنول عيسى بن مريم الى الأرص فتروج ويولدويمكث خمساواربعين سنة ثم يموت سينه ن مريم في قبري فاقوم انا وعيسى بن مريم في قبر واحد بين ابى بكروعمر (رواه الجوزي في كتاب الوفاء ص ٨٣٢ باب في حشر عيسى بن مريم عبينا مشكرة ص ٤٨٠ باب نزول عيسى عليه السلام)

المبرانى عبدالله بن سلام قال عبدالله بن سلام مال يدفن عبدالله بن سلام مال يدفن عيسى بن مريم مع رسول الله سلام و صحابيه فيكون قبره رابعاً (درمنثور ج٢ ص ٤٠٢) مجمع الروائدج ٨ ص ٢٠٠ اخرج الترمذى عنه ج٢ ص ٢٠٠ م

باب فنضل النبى على المسكوة ص ١٥ مِنَاب عضافل سيد المرسلين على قال مكتوب في التورات صفة محمد وعيسى ابن مريم يد فن معه)"

س..... عيني كي بيروايت قيل يدفن في الارض القدس كروه بيت المقدس من وفن كة جائيس عجم اس مديث كي معارض ب-

۲..... یفن معی میں معیت زمانی تو مراد ہو ہی نہیں سکتی \_معیت مکانی کاارادہ کرنا بھی ناممکن ہے۔ کیونکہ قبر شریف میں آپ کے ساتھ مدفون ہونا غیر معقول امر ہے۔

سسس اگر قبرے بنادیل بعید مقبرہ مرادلیں وہ بھی سیح نہیں۔ کیونکہ ترندی میں ابو بکڑ سے مرفوعاً بید دایت ہے کہ نبی کی روح اس جگہ دفن کی جاتی ہے جہاں وہ مدفون ہونا ہے نہ کرتے ہیں اور یہاں میہ باے مکن نہیں ہے۔

ج ..... عینی کی روایت بمقابلہ بخاری کے ضعیف ہے۔ ای لئے اس کوعلامہ عینی نے تمریض کے صیغے قبل سے بیان کیا ہے۔ تعارض اس وقت مضر ہوتا ہے جب دونوں روایتیں ایک درجہ کی ہوں تو ت اورضعف کی صورت میں تو کی کوضعیف پرتر جیح ہوا کرتی ہے۔ تعارض کی وجہ سے ساقط نہیں ہوا کرتی۔ سے ساقط نہیں ہوا کرتی۔

(ب) ..... قبر سے بطور استعارہ مقبرہ مراد ہے اور وجہ استعارہ کی پہلے معلوم ہو چکی ہے۔

قالت لما قبض رسول الله علی اختلفوا فی دفنه فقال ابو بکر سمعت من رسول الله علی اختلفوا فی دفنه فقال ابو بکر سمعت من رسول الله علی شید است الله نبیا الا فی الموضع الذی رسول الله علی شید الله علی الله نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیه فدفنوه فی موضع فراشه "یخی خدا کا پخیرجی موضع می وفن مونایند کرتا ہو ہیں ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ رسول التحقیق کی قبر کے پاس وفن ہونے کی ہر سلمان کو تمنا ہے۔ حضرت علی علی السلام کو و بررجاولی اس کی خواہش ہوگی۔ اس لئے جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوگا۔ وہ قبرشریف پر عاضر ہوں گے اور حضور کو سلام کریں گے۔ جبیا کہ الساتین قبری حتی یسلم علی و لاردن علیه (مستدرك حاكم ج ۳ ص ۹۰ باب موالات کی درخواست پر مقام تبہہ ہے اور اعدم مقرر کے موافق و ہیں انتقال ہوگا اور مولی علیہ السلام کو ان کی درخواست پر مقام تبہہ ہے اکال کر پھر پھینکنے کے فاصلہ کے موافق بیت مولی علیہ السلام کو ان کی درخواست پر مقام تبہہ ہے اکال کر پھر پھینکنے کے فاصلہ کے موافق بیت مولی علیہ السلام کو ان کی درخواست پر مقام تبہہ ہے اکال کر پھر پھینکنے کے فاصلہ کے موافق بیت نزد یک کردیا جائے۔ حضور علیہ الصلاق قوالسلام کی پیش گوئی اپنی حقیقت پر محمول ہے اور اس میں کی ناو مل کرنے کی گائی کن نہیں ہے۔

الدجال في الارض عندخروجه من وثاقه) عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه من الله عليه على الله عليه الله عليه عن الله عليه عن الله عليه عن الركعة قال سمع الله لمن حمده قتل الله الدجال واظهرالمؤمنين "

19 "عن جابر سمعت رسول الله عَلَيْ لله يَقول لا تنزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم تعالى صلّ لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة "

(رواه مسلم ج ۱ ص ۸۷ باب نزول عیسی بن مریم حاکما بشریعة نبینا)
۲۰ شد " عن ابی هریره قال قال رسول الله شال و الذی نفسی

بيده ليوشكن أن ينزل فيكم أبن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزيرويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى يكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ثم يقول أبوهريرة فأقرواما شئتم وأن من أهل الكتاب (بخارى ج١ ص٤٠ باب نزول عيسى بن مريم، مسلم ج١ ص٨٠ نزول عيسى بن مريم، مسلم ج١ ص٨٠ نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا ﷺ)"

المسسس "عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْ والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية "
(رواه مسلم ج١ ص٧٨ باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا علي " برول كامعنى

س ..... نزول سے مرادآ سان سے اتر نایا نازل ہونانہیں ہے۔ بلکہ یہاں اس لفظ کے وہی معنی ہیں جومندرجہ ذیل مثالوں سے ظاہر ہیں:

ا ...... '' **انبزل لكم** من الانعام (زمر:٦)''٢-....'' انبزلنا الديد. (الحديد: ٢٥)''\* ...'' ان**زلنا اليك**م لباسا (اعراف: ٢٦)''

میسست "ننزل النبی من الانبیاء تحت شجرة (كنزالعمال ج من الانبیاء تحت شجرة (كنزالعمال ج من معرد من من الانبیاء تحدیث مباركهیں باقی جاتی ہیں۔ ۱۳۲۸ ) "اس قسم كى اور بروزى نزول مراد ہے۔ حقیقی طور پراتر نا مراد ہیں۔ اس لئے حدیث میں نزول می سے طلی اور بروزى نزول مراد ہے۔ حقیقی طور پراتر نا مراد نہیں۔

ج ..... نزول کے کی ایک معنی ہے اس لئے انکار کر دینا کہ اس کا استعال دوسرے معنوں میں قلت یا کثرت کے ساتھ آ رہا ہے جہالت اور نادانی ہے۔ جازیا مشترک کے قرائن ترجیح میں ہے کوئی قرید قلت یا کثرت استعال کا نہیں ہے۔ لفظ زکو ق قر آن اور حدیث میں کثرت سے صدقہ فرضیہ کے لئے آیا ہے۔ گر اس کا استعال طہار ق نماز ، برکت ، صلاحیت وغیرہ بھی بدستوریح ہے۔ قر آن میں ہے: '' خیسر اسنه زکو ق ای اسلاماً و قیل صلاحاً وورحماً) ای رحمة لوالدیه (مجمع البحارج ۲ ص ۱۳۶، مازکی منکم ماطهر سندلکم ازکی ای انمی واعظم برکة ''مجمع بحار الانوارج ۲ ص ۱۳۶، مازکی منکم ماطهر معنوں کے لئے استعال کیا گیا۔ قر آن وحدیث اور محاورات عرب میں او پرسے نیچ اتر نے کے معنوں میں گئرت سے آیا ہے:

"(۱) ..... انا انزلناه في ليلة القدر (القدرا:۱) (۲) ..... ونزل به الروح الامين (الشعراء:۱) (۳) .... بالحق انزلناه و بالحق نزل (الاسرا: ۱۰۰) (٤) ..... لما نزلت بنو قريظة اى نزلت من الحصن على حكم سعد (مجمع البحارج؛ ص ۷۰۸) (۵) ..... بكتباك الذي انزلت (مقامات) (۲) ..... تنزل الملائكة والروح (القدر: ٤) "

دراصل جب ایک لفظ محنوں کے داسطے استعمال کیا جاتا ہے تو اس لفظ سے ایک خاص معنی کا ارادہ کرنے کے لئے ہمیشہ کسی نہ کسی قرینہ کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔خواہ وہ قرینہ اس عبارت میں موجود ہویا کوئی خارجی قرینہ دہاں پایا جاتا ہو۔ جب تک تعین اور تخصیص کا کوئی قرینہ موجود نہ ہوگا۔ مشترک کوکسی خاص معنی کے لئے متعین کر لینا یا حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف جانا ہم ترزول سے نزول سے نزول حقیقی مراو لینے کے متعدد قرینے موجود ہیں:

(۱)..... قرآن مجید کی وه آیتیں جن ہے حضرت عیسیٰ علیه السلام کا اب تک زندہ رہنا نابت ہوتا ہے۔

(۲)..... احادیث میں حضرت عیسیٰ بن مریم کی وہ صفتیں بیان کی ہیں جوان کے سوا سی غیر میں نہیں پائی جاتیں ۔ان سے حقیقی مزول کے معنی مستفاد ہوتے ہیں ۔

سی بغیرنکاح کرنے کے دنیا سے چلے جانا اور باوجود یہ کہ ہرایک رسول کے یوی بے ہونے اس آیت کی روسے خروری ہیں: 'ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجاً وذریة''

(۴) ..... اپنے گزشتہ قیام میں جج ند کرنا ہا وجود رید کہ بیت اللہ کی زیارت کرئی بھی نبی عربی اللہ کے ارشادگرامی کے بموجب ضروری ہے ..

(۵)..... قرآن کی کسی آیت اور حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے بروزی یاظلی نزول کی طرف معمولی اشارہ بھی نہیں یا یاجا تا۔

(۲) سے اللی نزول مائے کی وجہ سے صرح نصوص میں باد جود دلیل شری کے اپنی رائے سے تادیل کرنی لازم آبتی ہے جو تریف ہے۔ وراس طرح دین کی ہرا یک بات کا انکار کیا جا سکتا ہے۔

(2) .....عجع حديث ميں رفع الى السماء ورنز ول من السماء عدم موت اور رجوع الى الله نيا كى قيد صراحة موجود ہے۔

(۸) .... (متدرکن ۳۵، مدید ۲۱۸) کی سیح مدید میں بجائے لینزلن کے لیدنزلن مریم حکما عدلا ندکورہ اور بہوطاو پرسے یئے اثر نے پر بولا جاتا ہے۔ "هبط هدوطا فرود آمد از باند (منتهی الایں ج عص ۳٤٦) "معلوم ہوا کہ زول کے معنی اس جگرفردہ آمدان بی کے میں۔

س سلیت ور بروریت کا مطلقاً تبوت قرآن میں موجود ہے۔ اگر علی علیہ السلام کے بارے میں بھی بروزیت کو تسلیم کرلیا جائے تو کیا حرح ہے۔ متلا السین نسمین قدرنا بیند کیم المموت و ما نسمین بمسبوقین ، علی ان نبدل امثالکم و ننشکم فیما لاتعلمون (واقعه ، ۲۰۱۲) "۲۰۰۰" ضرب الله مثلا الذین آمنوا امرء ة فرعون ، اذ قالت رب ابس لی عندل بیتاً فی المحنة و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من انقرم الطالمین ، ومریم ابن عمران التی احصیت فرجها (تحریم ۲۰) "من انقرم الطالمین ، ومریم ابن عمران التی احصیت فرجها (تحریم ۲۰) مثل بوسمتا ہے ، اس مریم کا کوئیس ہوسکتا۔

(س) ۔ وہ آپتیں جن میں نبی عربی ہو گئی گئے کے زمانے کے یہودیوں کوان افعال کی وہستے مخاطب مزایا ہے جوان کے آباؤ اجداد نے حضرت موی علیہ السلام کے زمانے میں کئے تھے۔ ان کامخاطب بنانا اس صورت میں شجے ہوسکتا ہے۔ جبکہ ان میں اوران کے آباء میں مماثلة اور بروزیت کا قرار کیا جائے۔

(۳) .... علماءامتی کا نبیاء بن اسرائیل اس حدیث میں امت کے علماء کو انبیاء بن اسرائیل کامثل کہا ہے۔

(۵) . . فتوحات میں شیخ اکبراور دیگرصوفیاء بروز کے قائل ہیں۔

ج صوفیاء کی اصطلاح میں بروز کے بیمعنی ہیں کہ کسی کی تو ک یا کامل روح دوسرے آئی کے بدن میں تصرف کرے اوراس کو اپنے افعال کا آلہ کاریا؛ پی صفات کا مظہرینا لے ووسر کے نقطوں میں یوں کہیں کہ ناقص ورجہ کی روح کامل کی روح سے استفاضہ کرے جس طرح بعض جنات کا اثر بدن انسانی میں ظاہر ہوتا ہے۔ ای طرح بروز میں ایک روح ووسرے میں متسرف ہوتی ہے۔ شی محمد اکرم صابری نے (اقتباس الانوارص ۵۱) میں لکھا ہے: ''بدو و ر آن دانسا مسد که روحاسیت کمل در بدن کاملی تصدف نماید و فاعل افعال او شود ''میر

وہی شیخ محمد اکرم ہیں جن کی نسبت مرزا قادیا ٹی نے (ایام اصلح ص ۱۳۸ نزائن ج۴اص ۳۸۳،۳۸۳) پر پیلکھا ہے:''شیخ محمد اکرم صابری کہ ازا کا برصوفیہ متاخرین بود ہ'' حیفرت مجد دالف ثانی'' فرماتے ہیں:

"در بروز تعلق نفس به بدن دیگر از برائے حصول نیست بلکه مقصود ازیں تعلق حصول کمالات است مران بدن را جنانچه جنی بفرد انسانی تعلق پیدا کندو در شخص اوبروز نماید و مشائخ مستقیم الاحوال بعبارت کمون وبروز لب نهے کشایند (مکتوبات امام ربانی ج۲ صه ۱۹۰۵ مکتوب نمبر ۸۵) "پراس خیال کی دیرکت موت فرات مین

''نزد فقیر قول بنقل روح از قول بتنا سخ هم ساقط تراست زیراکه …. بعد از حصول کمال نقل ببدن ثانی برائے چه ''پرووچارسطر بعد لکھتے ہیں کہ:''افسوس هزار افسوس ایس قسم بظاهر ان خود رابمسند شیخی گرفته اندو مقتدائے اهل اسلام گشته'' (کتوبانامریانی ۲۳س۱۲۱کتوب نمبر ۵۸) حافظ کاس شعر میں بھی بروز کاس معنی کی طرف اشارہ ہے۔شعر:

فیض روح القدس ارباز مدد فرماید دیگرال جم بکند آنچه مسیحا میکرد

اگرمرزا قادیانی کے خیال میں بروز کے بھی معنی ہیں تو ایسا بروز ہمارے لئے معزنہیں اور نہاس سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے اور اس کی وجہ ہے مما ثلة یا مساوات کا وجوئ ہوسکتا ہے۔ شیخ اکبرفتو عات میں حفرت عیسیٰ کی روح سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں۔ محرمما ثلت کے دعویٰ وار نہیں ہیں بلکہ ان کو زندہ آسان پر تسلیم کرنے اور بعینہ وو ہارہ آنے کے معتقد ہیں۔ جسیا کہ ہم انشاء اللہ اجماع کی بحث میں بیان کریں گے۔ قال الشیخ فی الفتو حات معتقد ہیں۔ جسیا کہ ہم انشاء اللہ اول رجعنا علی یدیه وله بنا عنایة عظیمة لا یغفل عنا ساعة "وهو (عیسیٰ) شیخنا الاول رجعنا علی یدیه وله بنا عنایة عظیمة لا یغفل عنا ساعة "

جن صوفیاء پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روْحانی توجہ ہوتی ہے وہ عیسوی المشرب کہلاتے ہیں۔ گراس حالت کو بروزی نہیں کہتے۔ شخ نے فتوحات میں اس فتم کے بعض صوفیاء کا تذکرہ کیا ہے اور شخ نے ساتھ ہی (نتوحات جابہ ۲۲۳ س۲۲۳) میں بیا بھی لکھ دیا کہ ذریت

بن برشملا وصی عیسیٰ نے جوابھی تک کوہ حلوان میں زندہ موجود ہے۔نصلہ بن معاویہ صحاب<mark>ی کو حضرت</mark> عیسیٰ کے آسان سے اتر نے کی خبری دی تھی۔

پھر بروز ہے استفاضہ روحی مراد لے کرعیسیٰ علیہ اسلام کے متعلق نزول یا رجوع **بروزی** معنی کرنے کی دی<u>ہ سے صح</u>ح نہیں ہیں:

السن رسول النطالية في يبوديون سے خطاب كرتے ہوئے فرمايا تھا: "ان

عیسیٰ لم یمت وانه راجع الیکم قبل یوم القیامة (تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ۴۰ زیر آیت ایضاً) "اگراس میل ایت یعیسیٰ انی متوفیك، نفسیر ابن جریر ج۳ ص ۲۸۹ زیر آیت ایضاً) "اگراس میل رجوع سے رجوع ظلی اور بروزی بمعنی افاضر دوانی مراد ہوتو لم بیت کی قیدم زاکوم مفراور غیر مفید ہونے کے علاوہ بالکل بے فائدہ اور تخل بالمقصود ہو جائے گی۔ کیونکہ استفاضہ روحی فیض پہنچانے والے کی زندگی یا موت میں ہے کی ایک پرموتو ف نہیں ہے۔ جنات اور ملائکة الله کروحانی تفرفات زندگی بی میں ہوتے ہیں۔ بعض ارواح کے اثر است مرنے کے بعد بھی ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ جب روحانی تصرف دونوں حالتوں میں ہوتا ہے تو لم بیت کی خصوصیت کی کوئی وجنہیں رہتا۔ موت پر استدلال کرنا بھی درست نہیں رہتا۔

سم ..... جب رجوع سے بروزی اورظلی رجوع مراد ہے تو قبل یوم القیامة کی تیدکا کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ عبث ہے کیونکداستفاضہ روحی ہروقت ہوسکتا ہے۔

 لیضل قوما بعد اذهد اهم حتی یبین لهم مایتقون (التوبه: ۱۱۰) "تومسکر بروزکا ذکر کرتا وربیمی ضروری بوجاتا ہے اوراگر بروز سے انتقال روحی مراو ہے تو روح کے نتقل ہوئے کی دوبی صورتیں ہیں۔

(۱) ۔۔۔ کوئی روح سابق کسی دوسر ہے جہم کے ساتھ دنیا میں پیدا ہوا در روح کا

تعلق جم كساته حيات اورزندگ كابواس كوتنائخ كيتي إن-

(۲) .... ایک جاندارجم میں روح موجود ہونے کے باوجود دوسری روح اس میں طول کر ہاوراس کے جسم ہے وہ تعلق ہوجواس کی روح کا ہےا یک جسم میں دوروحوں کا طول کرنا محال ہے۔ اس لئے یہ دونوں اختال خلط اور شریعت اسلامیہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود میں۔ اگر بروز سے وہ مراد ہے جوامام شعرانی نے اہل کشف کے بارے میں (میزان کبری محصرہ) پر لکھا ہے کہ صاحب کشف مقام لیفین میں مجتبدین کے مساوی ہوتا ہے اور بھی بعض مجتبدین ئے بروھ جاتا ہے۔ کیونکہ دہ ای چشمہ سے چلو گھرتا ہے جس سے شریعت نگلتی ہے۔ پھر (ص) پر فرماتے میں کہ بہت ہے اولیاء اللہ کے معلق یہ شہور ہے کہ دہ آئے خضر سے اللہ ہوئے۔ اس طرح شیخ نے فتو حات میں لکھا ہے کہ اہل ولا بت ارواح میں یا بطور کشف ہم مجلس ہوئے۔ اس طرح شیخ نے فتو حات میں لکھا ہے کہ اہل ولا بت بذر لیعہ کشف آئے خضر سے ایک میں ہوئے۔ اس طرح شیخ نے فتو حات میں لکھا ہے کہ اہل ولا بت مدر لیعہ کشف آئے خضر سے ایک میں ہوئے۔ اس طرح شیخ نے فتو حات میں لکھا ہے کہ اہل ولا بت مدر لیعہ کشف آئے خضر سے ایک میں ہوئے۔ اس طرح شیخ نے فتو حات میں لکھا ہے کہ اہل ولا بت میں کہ می کئی وجہ سے بی کی میں در این میں سے جب کسی کو کسی واقعہ میں حدیث کی حاجت پر تی ہے تو وہ آئی خضر سے بھی کئی وجہ سے میں اور ان میں سے جب کسی کو کسی واقعہ میں کہ میں تا تو یہ معنی بھی کئی وجہ سے میں اور ان میں سے در اس کی کئی وجہ سے میں کئی وجہ سے میں اور ان میں سے در اس کی کئی وجہ سے معرف کہی کئی وجہ سے میں کئیں۔

(۱) ..... اس کا نام کشف وشهود ہے۔اس کو بروزنہیں کہتے۔

(۲)..... اس میں رسول الٹھائیے کی ذات سے غلامی کا تعلق ہے۔حضرت عیسیٰ

(٣)..... صاحب کشف وشہود زیادہ ہے زیادہ مجتهدین کے درجہ سے بڑھ سکتا ہے۔

محرنی کے برابرہیں ہوسکتا۔

(٣) ..... اس كاكوئي كشف عقايد دينيه ك مخالف تبيس موتا ..

(۵)..... اہل کشف کا کوئی مکاشفہ دوسرے مکاشفہ کے خلاف تبییں ہوا کرتا۔''قال

الشيخ فى الفتوحات فهم على نورمن ربهم نور على نور ولو كان من عند غيرالله لوجد وافيه اختلافاً كثيراً (فتوحات) "مرمرزا قادياني كوبهي كشف يس قبر مي كليل مع معلوم بوئي اورايك البام مين مرى محريك وكاور بيت المقدس ككليسا

عظیمه میں نظر آئی۔ (دیکھوازالہ ص ۲۲ ،خزائن ج ۳ ص ۳۵۳ ،راز حقیقت ص ۲۰ ،خزائن ج ۱۳ ص ۲۷، ا اتا ۱۰ بچیص ۲۰ بخزائن ج ۲ ص ۲۹۹)

(۲) ..... ایک اہل کشف دوسرے اہل کشف کی مخالفت نہیں کیا کرتا۔ مگر مرزا اور اللہ ایک اہل کشف کی مخالفت نہیں کیا کرتا۔ مگر مرزا فادیا فی باوجود یہ کہ شخ اکبراور جلال الدین سیوطی کو اہل مکاشفہ تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ (ازالہ مراہ ان جسم مرے) پرسیوطی کے صاحب کشف ہونے کا اقرار کیا ہے۔ لیکن ان کے نزول مسیم جدینہ کے فتیدہ کونیس مانتے۔

سيرت سيح عليهالسلام

..... حضرت عیسی علیه السلام سب سے پہلے ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد میں دو چا دریں پہنے ہوئے نماز صبح کے وقت خنجر بلف ظاہر ہوں گے۔(رداہ احمدج ہم ۱۸۲،۱۸۱و مسلم ج مس ۲۰۰۰،۱۰۰، باب ذرید الدجال دابن ماجہ ۱۴۹۷،۲۹۷، باب فتنة الدجال وفروج عیسی علیه السلام و ابن فزیمہ والحاکم ج ۵۵ مری ۵۵۵ دین کشرج میں ۱۹۳۸ مدیث نمبر ۸۵۵ دابن کشرج میں ۱۹۳۸ مائے میں ابن فزیمہ والحاکم ج ۵۳ مری کا علیہ السلام کا ظہوراس وقت ہوگا جبکہ وجال نے بیت المقدس

كامحاصره كرركها بوگا \_ (رواه الطبر انی)

سر ..... حضرت عیسی علیه السلام د جال کواین با تھے تے تل کریں مے اوراس کا باقی الشکر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا۔ سوائے ند بہب اسلام کے دنیا میں کوئی دوسرا ند بہب باقی شدر ہے گا۔ (درواہ ابن ابی شیدج ۸ص۲۹،۲۱، باب ماذکر فی فتۃ الدجال واحدج ۲ص۲۹ مص۲۳ وابن ملجه ص۲۹۸،۲۹۷ وابن ملجه ص۲۹۸،۲۹۷ وابن ملجه

ہ ۔۔۔۔۔ حرمین شریفین کی زیارت کریں گے اور روضہ اقدس کے قریب کھڑے

بوكرة تخضرت الله كوسلام دي كاورة ب الله ان كسلام كاجواب ارشادفر ما ميس ك-(رواه حاكم جسم ۴۹۰ حديث ۳۲۱۸) ظہور کے بعد آپ نکاح کریں گے اور اس بوی سے آپ کے اولاد (مشكوة ص ١٨٠، باب نزول عيسى عليه السلام) ہوگی۔ عبدالله بن سلام ہے (تر ذیج ۲۰ س۲۰۲، باب ماجاء فی نضل البنی وحسنہ ) ہیں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول خدافلی کے روضہ میں مدفون ہول گے۔ جس کا فرکوان کے سانس کا اثر پہنچے گاوہ فور امر جائے گا۔ (مسلمج ۲ ص ۱۰۲۱) ٨..... د جال كوباب لد برقل كريس كے ادراس كے خون سے بھرا ہوانيز ولوگوں (رواه سلم ج عص ۱۹۳۳ تا ۲۰۰۱) کودکھا تیں گے۔ ه...... وه قرآن وحدیث کے موافق عمل کریں گے۔ احکام شرعیہ میں سے کسی حکم کی تر دیدنہیں کریں گے۔ نزول کے بعد حفزت عیسیٰ علیہ السلام ایک روایت میں ۴۵ برس تک اور ایک میں جالیس برس تک دنیامیں زندہ رہیں گے۔ ( كمّاب الوفاء لا بن جوزي ص٢٣٦ منداحدج٢٣٠ ،مثكوٰة قص ٨٧٠، بابنز ول عييني عليه السلام ) سيرت مرزا قاديابي ا ...... مرزا قادیانی پنجاب کے ایک گاؤں'' قادیان'' میں پیدا ہوئے۔ تلاش روزگار کے لئے سالکوٹ کے دھے کھاتے رہے۔ مخارکاری کے امتحان میں ناکامیاب رہنے کی وجہ ہے واعظ،مناظر اسلام اور پھرمجد دادم<sup>سیح</sup> سب کچھ بن بیٹھےاور قلم ان کی ت**لوار تھا۔ ذیا بیطس اور** دوران سرآپ کی دو چا دریس تھیں۔ ۲ ..... مرزا قادیانی کی آیداس دفت ہوئی جبکہ ملک شام اور عرب پر بلاشر کت غير \_مسلمانوں كا قبضة تفااور سي تشم كى كوئى جنگ نەتھى \_ س..... مرزا قادیانی تین سو دلائل کا حربه لے کرنمودار ہوئے تتھے۔ مگراس دعویٰ كے ۲۲ برس بعد (براہین احمد بیرحصہ پنجم ص۵، ۷، خزائن ج۲۱ص۹، ۲ میں اپنی نا کا می کا نقشہ اس طرح پیٹ کیا ہے جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔'' بیشک ہم نے تین سودلائل دینے کا اور پچاس جز تک **کتاب لکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ گررائے یمی رہی کہ بجائے تین سودلیلوں کے دودلیلیں دی جائیں۔** 

کونکہ ایک دلیل کی میری پیشگویاں بہت کا دلیلوں کے قائم مقام ہے۔ رہا پیچاس جز کا وعدہ سوہم ابت کے پانچ جز لکھ بچے ہیں۔ پانچ اور بیچاس میں صرف نقطہ کا فرق ہے۔ اس لئے یہ وعدہ بھی پورا ہوگیا۔' ندا ہب باطلہ اس طرح موجود ہیں اور عیسائیوں کی جومرزائی دجال ہیں روز پروزتر قی ہو رہی ہے۔ چنا نچہ سراج الا خبار جہلم نے ۲ دسمبر ۱۹۱۱ء میں تکھا ہے کہ ۱۹۹۱ء میں ہنجاب کے عیسائیوں کی مردم شاری ۲۵۳۹ کی اور ۱۹۱۱ء میں ۱۹۳۳ ہوگئے۔ یعنی دس سال میں ۲۵۳۹۹ میں کی درص کئے۔

ہ سے مرزا قادیانی بیت اللہ اور حرم نبوی کی زیارت سے محروم رہے۔ ۵۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی نے دعویٰ مسیحت کے بعد محمدی بیٹم کو ہتھیانے کے لئے مختلف تدبیریں کیس۔ مگرنا کامیا بی کی حسرت دل میں لئے ہوئے چل بسے۔ دوسرا کوئی نکاح بھی نہیں کیا۔

۲...... مرزا قادیانی پنجاب کے ایک گاؤں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ۷.۸...... ان میں ہے کوئی ہاہ بھی مرزا قادیانی میں نہیں پائی جاتی۔ ۹...... مرزا قادیانی رکیک اور بے ہودہ تاویلیں کر قے آن وحدیث کی تحریف

تر دید کررہے ہیں اور اپنی عقل کونقلیات پرتر جیج دے کر اسلام میں تبدیلیاں پیدا کرنے سے در اپغ نہیں کرتے۔

ا مرزا قادیانی دعویٰ میسجیت کے بعد پورے چالیس سال بھی زندہ ندرہے اور چالیس سال کا الہام ہونے کے باوجود پہلے ہی چل بےاوران روایات میں سے کوئی روایت بھی ان پرصادق ندآ کی۔ تلک عشر ہ کاملہ!

خصوصيات زمانه سيح عليه السلام

اسس امن کا زبانہ ہوگا۔ شیر بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے۔ بیچے سانپول کے ساتھ کھیلیں گے۔ بیچے سانپول کے ساتھ کھیلیں گے۔ گروہ ان کوکوئی ضرر نہ پہنچائیں گے۔ (رواہ احمد ۲۲ص ۳۰۱ ابوداؤ دابن حبان) ۲..... آپس میں قوموں کی میشنی اور بغض وعداوت جاتی رہے گی۔

(مسلم جاص ۸۵، باب زول عیسی بن مریم به مخلوق می ۴۸۰، باب زول عیسی علیه السلام) سر مسسم حضرت عیسی علیه السلام اس قدر مال و دولت تقسیم کریں گے جس سے ہر ایک اتنا مالدار ہوجائے گا کہ کوئی زکو ق کا قبول کرنے والنہیں ملے گا۔

(مسلم ج اص ۸۵، باب اليفيا، بخاري ج اص ۹۹۰، باب نزول عيسيٰ بن مريم)

س .... حضرت عيى علي السلام عظام بوف ع بعدا يك الى قوم فك كى جس ے مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہ ہوگی ۔اس وقت حصرت عیسیٰ علیدالسلام کو یہ ہدایت ہوگی كدان سے بيخے كے لئے كوه طور پرمسلمانوں كو لے كر چلے جائيں۔ (مسلمج ٢ص ١٠٨، باب ذكر الدجال) ۵..... زمنی برکتیں اور ہارش اس قدر ہوگی کدایک انار کوایک جماعت مل کر کھائے گی اوراس کے تعلیکے کے سامید میں بیٹھے گی۔ (مسلم ج ۲۳ س، باب ذکرالدجال) حصوصيات زمانهمرزا جور داستبداد کا زمانہ ہے ہر جماعت حکومت کی تختیوں سے تنگ آ کرگلو خلاصی میں کئی ہوئی ہے۔درندوں اورز ہر لیلے جانوروں کی نقصان رسانی اسی طرح موجود ہے۔ r..... ہندوستان کے تمام باشندوں خصوصاً مسلمانوں میں دشنی اورعداوت کی آ گ بھڑک رہی ہےاورمرزائی مثن کے ذریعے بغض وحسداوراختلا فات میں اور زیا د تی ہو مسلمان سخت افلاس میں مبتلا ہیں۔ اگر ایک زکوۃ وینا چاہتا ہے تو سینکرون فقیراس کے دروازہ پرجع ہو جاتے ہیں اور مرزا قادیانی تبلیغی چندوں اور کتابوں کی فروختكى سےكافى رو پية جمع كر ليتے بين اورا كركوئى چنده دينے سے انكار كرتا ہے تو اس كا تام مريدون کی فہرست سے نکال دیاجا تا ہے۔ وعویٰ مسیحیت کے بعد کوئی نئ توم ہندوستان میں ایس نہیں آئی جس کا مقابلہ کرتا انسانی طاقت ہے باہراور مرزا قادیائی کوہ طور برگئے ہوں۔ ۵..... یبال دن رات زلز لے قحط سالیاں اور طاعون وغیرہ بیاروں کا تسلط اس بنین فرق اور ظاہری تفاوت کے باوجود،مرزا قادیانی،حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بروز اس معنی ہے بھی تہیں ہو سکتے ۔ لہٰذا بروزیت ادر ظلیت کا دعویٰ لغواور بے ہودہ ہے اور جن آیات ہے بروزت اورظلیت کے ثبوت پراستدلال کیا ہے۔ وہ ہر گزیجی نہیں۔ اگر ہدایت میں لفظ<sup>مت</sup>ل یا کاف تثبیہ کے آنے ہے بروزیت ثابت ہوجایا کر**ت**ی ہ**ےتو** مندرجد ذيل مثالول مين بھي مماثلت اور مساوات ہوني جائے۔ باوجود كدو بال ظليت كا دعوى

بداہت عقل کےخلاف ہے۔

ا است ''قبل انسا اننا بشر مثلکم یوحی الی (کھف:۱۱۰)''اس مل کفارول کوفاطب کرے مثلکم کہا گیا ہے۔ کیاس سے کفار مکداوررسول الشوالیہ میں عیاد آباللہ مما تک اورمشا بہت تابت ہوتی ہے؟۔

م..... "قل ارائتم ان كان من عند غير الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم (احقاف: ١٠) "اس من مثلا عمرادتوريت هـ "مثل القرآن وهو ما فى التوراة من المعانى (بيضاوى ع ٢ ص ٣٠٧) " مرتوريت كوران كي مثل بجمة هو ياس رعمل كنااور قرآن جيما بجمناجا تزميس هـ -

سم.... "ولله المشل الاعلى (النحل: ٦٠) "وورى آيت شن اليس كمثله شى (شودى: ١١) "هوت كا كون اليس كمثله شى (شودى: ١١) "هوت كا دونول آيول ش تعارض هم المراس عضدا كا كوئى مثل نابت بوليا - بركزنبيل - بكريم آيت بين شل مصفت مراد ب: "الصفة العليا وهو انه لا اله الاهو (جلالين) "ووسرى مين مماثل كنفى ب-

سرب الله مثلاً رجلین احدهما ابکم لا یقدر علی شی و هو کل علی مولاه اینمما یوجهه لایات بخیر هل یستوی هوومن یا مر بالعدل و هو علی صراط مستقیم (نحل: ۲۷) "جلالین ۲۲۳ ش ہے۔ دوسری مثال اللہ کی اور مہلی بتوں کی ہے تو کیا اللہ کورجل عادل کی مثل کمئے کا پر مطلب ہے کہ وہ خداکی مثال اللہ کی اور مہلی بیا۔

میں۔ ''اول مال کیالانہ عمام بل ہم اضل (اعراف: ۱۷۹)''جس طرح انعام کی مثل کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوع انسانی سے نکل کر بالکل چو پائے بن گئے۔اس طرح علاء امتی کا بنیاء بنی اسرائیل کی بیمراز میں ہے کہ ان میں انبیاء کی بعینہ فقیں پائی جانے کی وجہ سے وہ نبی بن گئے ہیں۔ پھراول تو بروزیت قابل اعتبار نبیس۔دوسر سے علاء امت میں سے کی بہت ہے کہ کوئی عیسی کا لفظ اطلاق نبیس کیا گیا۔ جن آئیوں سے بروزیت پر استدلال کمیا ہے۔ ان سے مماثلت فی الجملہ مراد ہے۔ مثابہت تا ساور مساوات کلی مراز نبیس اور جب تک بیہ بات ثابت ندی جائے۔ایک کا دوسر سے پر بعینہ اطلاق کرنا جائر نبیس ہے۔علادہ ازیں ان آئیوں کے جومراد سے اس کوروایت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔

"على ان نبديل امثالكم (واقعه: ٦١)" مين امثال جمع مثل بالكسر كے بے يا

مثل بفتحین کی پہلی صورت میں جمعنی اشباهکہ آؤردومری میں صفاتکہ ہے۔ تبدیل اشاہ سے دنیااور آخرت میں اشکال کے مختلف کرنے کی طرف اشارہ ہے یاد نیابی میں بعض کا فرول کی صورتیں قردة اور خناز پر میں تبدیل کرنی مراد ہیں۔ جیسا کہ حسن بھری فرماتے ہیں اور یا تبدل اشخاص مراد ہے اور ان کو مشارکہ نوئی کی وجہ سے اشاہ کہا گیا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں نہ استفافہ روی ہے اور نہ مماثلت تامہ موجود ہے۔ پھر بروزیت کی طرح ثابت ہو حتی ہواور تبدیل صفات میں لڑکین جوانی بو حالی مراد ہے جس کو بروزیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے:

موالم عسنسی علی ان نبسدل منکم اشباهکم فنخلق بدلکم او نبدل صفاتکم ریفساوی ج ۲ ص ۲ ۳ ۳ ۴) " سن" قبال السحسن آئی نجعلکم قردة و خنازیر وقیل السعنی و نشتکم فی البعث علی غیر صور کم فی الدنیا (تفسیر ابی السعود ج ۸ ص ۲ ۲ س ۴ ۳ س) "میں کہا گیا۔ بلدان مسلمانوں کی حالت کو جوکا فرول کے درمیان میں اس ۱۹۹۷) " سن" ضرب الله مثلا اللذین آمنوا امراة فرعون کو تحوکا فرول کے درمیان ریختا۔ اس مرون کو آسے آئون کی حالت سے تغیید دیکر سے ظاہر کیا گیا ہے کہ جس طرح امراة فرعون کو فرون کو خوکا فرول کے درمیان میں سے تعلق ہونے کے باوجود عود درجہ اور تو اب اخروک میں کی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا۔ اس طرح ایسے مومنوں کے درجہ اور تو اب میں کا فرول میں دہنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آئا۔ اس کو خوکا فرق نہیں آئا۔ اس کو خوکا فرق نہیں آئا۔ اس کو خوکا تو تابیل کا خون کو کرون کو تعلق بونے کے باوجود عود درجہ اور تو اب میں دہنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آئا تا اس کو خوکا فرق نہیں آئا۔ اس کو خوکا نوٹ کی تو تابیل کا خون کو کرون کی تعلق بالے کو کوئی تعلق بالوگ کی تعلق کی تعلق بالوگ کی تعلق بالوگ کی تو تو تعلق کی تعلق کی

"شبه حالهم فی ان وصالة الکافرین لاتفرهم بحال آسیة ومنزلنها عندالله مع انها کانت اعدی اعداء الله (بیضاوی ج ۲ ص ۳۸۲)" مریم کاذکر پاک دامن یوگان اور بشوم کورتول کی تلی کے لئے کیا ہے۔ کوئکدان کو پاک دامنی ہی کا دیم سے اس زمانہ کی کورتوں پرفضیات بخش گئ تھی "عطف و مریم بنت عمران علی کی دیم سانہ للارامل"
امراة فرعون تسلیة للارامل"
علامہ ابوالی و د نے اس قیم کی مثال کے لئے اس سے پہلی آیت میں بیضابط بیان علامہ ابوالیو د نے اس قیم کی مثال کے لئے اس سے پہلی آیت میں بیضابط بیان

رُمايا ؟ ''ضرب المثل في امثال هذه المواقع عبارة عن ايراد حالة غريبه ليعرف بها حالة اخرى مشاكلة لها في الغرابته ''

(تفسير ابي السعود ج٨ ص٢٦٩)

بن اسرائیل کے اباؤ اجداد کے افعال ابناء کی طرف نسبت کرتا ایبا ہی ہے جیسا کہ: ''خطقکم من تراب (الروم: ۲۰)''میں تمام بی آدم کوشی سے بنانا ظاہر کیا گیا ہے باوجود سے کہ ٹی سے محض آ دم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ گر باٹ کافعل مجاز اُ بینے کی طرف منسوب کرنا جائز ہے۔ اس لئے ان آیات میں ابناء کو مخاطب بنا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں فاعل کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے مجاز فی الاسناد ہے مجاز فی انظر ف نہیں ہے۔ اگر مجاز فی انظر ف ہوتا توفی الجملہ مما ثلت پر آیات سے استدلال کرنا سیجے تھا۔ اس لئے ان آیات کومما ثلت سے کوئی تعلق نہیں۔

س سس مرزا قادیانی نے (ایام اسلح ص ۱۳۸، فزائن ج ۱۱ می سسک کی اکرم مایر شخ محد اکرم مایری کی گئاب اقتباس الاثوار سے نقل کیا ہے کہ مہدی پروزی طور پرعینی بھی ہوں گے۔ چنا نچہ وہ کھتے ہیں: ''بعضے برانند که روح محبسیٰ در مهدی بروز کند و نزول عبارت از همیں برو رست مطابق حدیث لامهندی الاعیسیٰ بن مریم''

ن ..... تخ ن اس قول کورو کرنے کا غرض سے اپنی کتاب میں کھا ہے گرم زا تادیا نی نے اس قول کوتو نقل کردیا گراس کی تروید ذکر نہ کی۔ اس عبارت کے بعد جس کوم زا تادیا نی نے صنف کردیا ہے: 'وایس مقدمہ بغایت ضعیف است (اقتباس الانوار ص ۲۰) '' پر صفح ۲۲ کر گفت ہیں: 'یک فعرقہ بسران رفتہ آندکہ مهدی آخر الزمان عیسیٰ بن مریم است وایس روایت بغایت ضعیف است زیراکه آکثر احادیث صحیح و متواتر از حضرت رسالت پناه شریط و رود یافته که مهدی از از حضرت رسالت پناه شریط و رود یافته که مهدی از ازبنی فاطمه خواهد بود و عیسیٰ بن مریم ماو قتداء کردہ نماز خواهد گذارد و جمیع عارفاں صاحب تمکین بریں متفق اند چنانچه شیخ محی گذارد و جمیع عارفاں صاحب تمکین بریں متفق اند چنانچه شیخ محی الدین بن عربی قدس سرہ درفتوحات مکی مفصلا نوشته است که مهدی آخر الزماں ازاں رسول شین اولاد فاطمه زهرا ظاهر شود''

معلوم ہوا کہ بیرحدیث غایت درجہ کی ضعیف ہے اور میج اور متواتر حدیثوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس وجہ درزول میج جدینہ کی کر سکتی۔ اس وجہ درزول میج جدینہ کی حدیث ذکر کی ہے۔

اسس مهدی معنی و مقی بدایت یا فته مراد ب فخص مهدی مرافیس جیما که لامسومسن الاتحقی شرموس کال الایمان مطلوب ب چنانچ بیم منی کنز العمال کاس صدیت میں بالکل ظاہر ہیں: "عن عبدالله بن مغفل ینزل عیسیٰ بن مریم مصدقا بمدیث علی ملقه اماماً مهد یا حکما عدلا (کسر العمال ج۱۱ ص۲۲ حدیث

نمبر ۲۸۸۰۸ المعجم الاوسط ج۳ ص ۲۷ همتدیث نمبر ۲۰۸۰) من أبی هریرة مرفوعاً یوشك من عاش منكم أن یلقی عیسی بن مریم أماماً مهد یا حكما عدلا (احمد ۲۰۲۰ ص ٤١١) "نیز عدیث می فلقاء داشدین و کی مهدمین کها گیا ہے۔ (ابن ماجه ص و باب اتباع سنة الخلفاء داشدین المهدبین، ترمذی ج۲ ص ۹۳ باب الاخذ بالسنة و اجتناب البدعة)

سسب بھر صدیت میں لا مہدی الا عیسی بن سریم ہے۔ لا عیسی الامهدی نہیں ہے۔ لا عیسی الامهدی نہیں ہے۔ لاعیسی الامهدی نہیں ہے۔ یعنی آرفقی ہوتی تو مہدی کی ہوتی ہے۔ حضرت عیسی کا بعید نازل ہوتا ہر حال میں ثابت ہے۔ زیادہ سے زیادہ حدیث کی وجہ سے رہے ہیں کہ مہدی کی صفحت بھی عیسی علیہ السلام کا بروزی طور پر ہوگا۔ کیکن اس روایت کے میمنی نہیں کر سکتے کہ مہدی میں حضرت عیسی علیہ السلام کا بروزی طور پر ظہور ہوگا۔

س .... حدیث میں سے علیہ السلام کے دوجلیے فدکور ہیں معلوم ہوا کہ ایک حلیہ علیہ السلام کا اور دوسران کے بروز کا ہے۔

ج .... حديثون مين حضرت عيسى عليه السلام كا حليه نين تم كاآياب:

ا..... ''فأما عيسىٰ فأحمرجعد عريض ألصدر''

(بخاری ج۱ ص٤٨٩ باب قول الله وانکر فی الکتاب مریم)

۲ ..... ''اذا رجل آدم کا حسن مایری من آدم الرجال تضرب

لمته بین منکبیه رجل الشعر " (بخاری ج۱ ص۱۶۹)

"رجل مربوع الى الدعرة والبياض (احمد ٢٠ ص ٤٠٦ و ابن ابى شيبه ج ٨ ص ٣٠٠ باب ماذكرفى فتنة الدجال و ابن حيان ج٩ ص ٢٩٠ باب ذكرالبيان بان الامام هذه الامة عنه نزول عيسى بن مريم)"

اس قاعدہ ہے جاہئے کہ بجائے دوسیج کے تین سیج ہوں۔ دوسرے حضرت موٹی علیہ الہلام کے حلیہ کے متعلق دوقتم کے الفاظ ہیں:

ا..... ''کانه من رجال شنؤة'' (بخاری ج۱ ص٤٨٩) ۲..... ''کانه من رجال الزط'' (ص٤٨٩)

بعض روایات میں ہے: 'اسا موسیٰ فجعدوروی انه رجل الشعر (مجمع بحدر الانوار ج۱ ص ۳۱۰) میں کی وی وی ہونے چاہیں ۔ رسول خدا اللہ کے حلیہ

وکذافی وصف عیسی " (مجمع البحارج ۱ ص ۳٦٠) سسس مسلم کی روایت امامکم منکم مصمعلوم ہوتا ہے کہ آنے والا سے آ پ کی امت کا ایک آ وی ہوگا۔ اسرائیلی نہ ہوگا۔ کیونکہ: "کیف اذا نیزل ابن مریم فیکم اما

مکم منکم ''می*ں عطف تفییری ہے۔* 

ج ..... اس جملہ میں واؤ حالیہ ہے اور عطف تغیری نہیں ہے۔ کیف جواستفہام کا فائدہ دے رہا ہے۔ واؤ حالیہ ہی کی صورت میں صحیح ہوسکتا ہے۔ عطف تغیری میں درست نہیں ہوسکتا اور اگر واؤ کوتغیری کے لئے مان لیا جائے تو پھر امامت سے امامت کبری اور حکومت مراد ہے۔ یعنی حضرت عیسی علید السلام نبی ہوئے کے باوجود شریعت محمد بیر کے پیرواور اس کے موافق فیملہ کرنے والے ہوں گے: ' ذکر سیدوطی فی دسالت الا علام لبحکم عیسیٰ علیه السلام، ان عیسیٰ حین ینزل قرب القیامة یحکم بشریعة نبینا شائل اللہ ''

(الحاوى للفناوى ج٢ ص٠١)

یدامرمحل تعجب ہے۔لیکن امامت صغری مراد لے کرعطف تغییری کی صورت میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ تعجب نہیں ہے۔ تعجب نہیں ہے۔ تعجب نہیں ہے۔ علاوہ ازیں دوسری روایات میں وامکم منکم میں۔علیہ السلام ہیں۔یا یہ معنی ہیں کدامامت کرائیں سے تم

کوعیس علیہ السلام تمہارے میں سے ایک فردین کر یعنی شریعت محدیہ کے موافق نماز داکریں گے۔اس میں امام ادرعیسی کا ایک ہونالازم نہیں آتا۔

س.... نزول گافیریس حضرت ابو ہری و فرماتے ہیں: 'ف اقدو و ان شئتم وان من اهل الکتاب لیؤمنن به قبل موته ''حدیث کا جزئیس ہے۔ یا بو ہری و کا اپنا قول ہے۔

ح ..... یہ جملہ یہاں آیت کی تغییر میں اگر چہموقوفا آیا ہے۔ لیکن (درمنثورج۲ مسترمیں) میں ابن مردویہ کی دوایت سے مرفوعاً مردی ہے۔ طحاوی نے سورائہر ق کے باب میں ابن سیرین نے قال کیا ہے۔ ان حدیث ابی ھریرہ کله مر خوع!

نيزامام احمد في (منداحمين على ١٩٥٠) خطله الأسلى عن الى بريرة السروايت كوفل كرت بوع كهام: "وتلا ابو هريرة وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وفزعم حنظله ان اباهريرة قال ليؤمنن به قبل موت عيسى فلا ادرى هذا اكله حديث النبي عليات او شيء قاله ابو هريرة (تفسير ابن كثير ج م ص ٤٠٤) "يعنى خطله كوموت كيم مرفوع بوفي من كوئ شك عين حالته الم المرفوع با موقوف بوفي مين ردوم - آيت كم فوع بوفي مين كوئ شك نهيل والتداعم!

س سن خزول کی حدیث میں بڑااختلاف ہے۔ کی روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیاللام نماز پڑھا کیں گے۔ اورایک روایت میں ہے کہ وہ امام مہدی کے اقتداء کریں گے۔ کہیں ہے کہ نزول کے بعد کے سال دہیں گے اور کئی جگہ ہے کہان کے طہر نے کی مدت ۴۰ اور ۴۵ سال ہوگی ۔ ان اختلا فات کے بعد بیر دایتیں قابل احتجاج نہیں ہیں۔

ج..... اختلاف روایات کا اس جگه مفر اور مانع استدلال ہوتا ہے۔ جہال روائتوں میں طبیق یا ترجیح نہ ہو سکے اور حدیث نزول میں تطبیق نصرف ممکن بلکہ واقع ہے۔ امامت کے متعلق اختلاف روایات کی بیروجہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتریں گے اس وقت صبح کی نماز کی اقامت ہورہی ہوگی اور امام مہدی مصلے پر کھڑے ہول گے۔ امام مہدی حفزت عیسیٰ علیہ السلام کو و کھے کران کو امامت کے لئے آگے بڑھانا چاہیں گے۔ لیکن وہ اس وقت کی امامت سے انکار کرتے ہوئے تک مقال ہا تھ وسلم ج اس ۸۷ ساب ندول امامت ہوں کی اقتداء کرلیں گے۔ اس کے بعدد وسرے اوقات میں عیسے نب نہ مدیم ) "کہر کرامام مہدی کی اقتداء کرلیں گے۔ اس کے بعدد وسرے اوقات میں

امامت کبریٰ کے ساتھ ساتھ امامت صغریٰ کے خد آت بھی انجام ویں گے۔ اس لئے بعض حدیثوں میں نوال کے بعد کے واقعات بیان کر حدیثوں میں نزول کی حالت کو ذکر کر دیا اور کسی روایت میں نزول کے بعد کے واقعات بیان کر دیئے گئے۔ اگر چہ بظاہر بادی النظر میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ مگر واقع اور نفس الامر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

چنا في عمرة القارى شرح بخارى مين بيروايت ممل تفسيل كما تعرفيم بن كعب سے الله طرح مروى ہے: 'يحساصر الدجال المؤمنين بيت المقدس فيصيبهم جوع شديد حتى يأكلوا اوتار قسيهم فبينما هم كذالك اذ سمعوا صوتافى الغلس فاذا عيسى عليه السلام قد نزل و تقام الصلوة فيرجع امام المسلمين فيقول عليه السلام تقدم فلك اقيمت الصلوة فيصلى بهم ذلك الرجل تلك الصلوة ثم يكون عيسى الامام بعده''

اسی طرح حضرت عیسی علیه السلام کاصبح کی نماز کوامام مہدی کے پیچھے اوا کرنا (منداحہ نج مص ۳۱۸ مسلم جاس ۸۷ باب نزول عیسیٰ میں جابر سے اور این ماجہ شر ۲۹۸،۲۹۷ باب فتندالد جال وخروج عیسیٰ سسرتم ۲۱ خزیمہ اور مت، رک حاکم ج۵ص ۲۷۵ حدیث نمبر ۸۵۲۰ میں ابوامامہ سے اور تفییر این کیٹر ج۲ مسلی سسرتم ۲۰۱۱ فیل الی، لعاص سے ثابت ہے۔

ای طرح جن روایتوں میں تھرنے کی مدت سات سال آئی ہے۔ اس سے بنگ کا زمانداور بحالی امن کی مدت مراد ہاور باتی مدت جنگ ختم ہونے کے بعد کی ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ دفع آ سانی کے وقت حضرت عینی علیہ السلام کی عمر ۳۳ سال کی تھی اور کسال ہزول کے بعد قیام فرما ئیں گے۔ اس لئے کل مدت زمین پر تھرب نے کی چالیس برس ہوگی۔ ۴۵ سال کی روایت ان درجہ قوئی نہیں ہے جو پہلی دوروا تیوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس لئے ان کواس روایت پر ترجیح دی جائے گی یا حضرت عینی علیہ السلام کی دوایت پر ترجیح دی جائے گی یا حضرت عینی علیہ السلام کی دوائی علیہ السلام کا زمانہ کہددیا گیا۔ واللہ اعلم! میں کفروالی والی میں دوائی جاد نہ کہددیا گیا۔ واللہ اعلم! میں کفروالی والی تربیہ کو موقو ف کر دینا ہے تو اس شریعت کو منسوخ میں باز کی ہے دوائی جہاد نہ کرے گا۔ اس لئے میں کہ آنے والا میں بالکل جہاد نہ کرے گا۔ اس لئے کہ علیہ کی باز کی بیار سے میں یہ خدی ایک بیارے سے المحد ب

ج ..... یکھش وہم ہے جوسو چنمی سے پیدا ہو گیا ہے۔اس وقت جزیہ کا اٹھ جاتا ای

شریعت کا تکم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کواس تکم کے وضع کرنے میں کوئی دخل نہیں۔ نبی عربی السلام کے ہاتھ پر ہوا جس نے اس تکم کواس وقت کے لئے رکھا تھا۔ البتہ اجراء اس کا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہوا جس طرح آپ یہ السلام کے ہاتھ کر سے کہا تھا اضع کم ماوضع کم الله میں تہمیں خیبر میں رکھتا ہوں جب تک خدا تعالیٰ تہمیں رکھنا چا ہے۔ ساتھ تک 'اخر جوالیہود والنصاریٰ من جزیرہ العرب (کنزالعمال ج و ص ۲۸۲ حدیث نمیس دو النصاریٰ من جزیرہ العرب (کنزالعمال ج و ص ۲۸۲ حدیث نمیس دی اللہ مشکوۃ ص ۵۰۳) 'کے ماتحت سے بھی فرمادیا کہ خیبر کے دہنوالے بہودی ایک دن خیبر کے دہنوالے بہودی ایک دن خیبر نے تکالے جا میں گے۔ چنا نچے جب اس وصیت اور بیشگوئی کو حضرت عرش نے بہودی ایک دن خیبر سے تکالے جا میں پورا کرنا چا ہا تو یہودیوں نے کہا کہ ابوالقاسم نے ہمیں رکھا تھا اور اے عرش کی کا ان جا نے جواب دیا کہ بیشک رسول النہ اللہ اللہ اللہ علی میرے تکم سے نہیں ہوئی۔ مرسول النہ اللہ علی میرے تکم سے نہیں ہوئی۔ تخصرت تالیہ جا کہ جا نے ہودی ا

وضع الجزيد ياوضع الحرب كي معنى مجھنا كدوه ابتداء سے جہاد نہ كريں محفظ بيں۔
بكد مراديہ ہے كہ جنگ كريں كے جب تمام اديان باطله يهوديت اور نفر انيت مثادى جائے گي اور
موائے اسلام كے پچھ ندر ہے گاتواس وقت نہ كى سے لڑنے كي ضرورت رہے گي اور نہ كوئى كافر
ذى رہے گاجس پر جزيد قائم كيا جائے گا۔ چنانچ صدیث ميں وضع جزيد كے بعد بيالفاظ موجود ہيں
جس سے وضع جزيد كي مراوا چي طرح واضح ہور ہى ہے: "يضع الجزية ويدعو الناس الى
الاسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام (رواه احمد ج ٢ ص ٢٠٤)"
حيات مسح عليه السلام كا شبوت اجماع امت سے

تمام صحابہ تا بغین ، آئم آئم آئم جہتدین ، صوفی محد ثین مفسرین ، فقہا ، علاء کا اس پراجماع اور اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جسم عضری کے ساتھ زندہ آسان پرموجود ہیں اور آخر زمانہ میں بجسدہ الشریف زمین پراتریں گے اور دجال کوئل کرنے کے بعد اپنی طبعی موت مریں گے ۔ امت میں سے ایک فروجی ایسانہیں ہے جس نے اس بارے میں اختلاف کیا ہو۔ البتہ رفع کی کیفیت میں اختلاف کیا ہو۔ البتہ رفع کی کیفیت میں اختلاف ہے کہ بیداری یا نیند کی حالت میں مرفوع ہوئے یا پہلے مردہ بنا کر اٹھایا اور پھر آسان پران کوزندہ کردیا گیا۔ امام مالک اور علامہ ابن حزم اندہ کردیا گیا اور وہ اس وقت تک ہیں۔ مرساتھ ہی ہے تھی کہتے ہیں کہ آپ کوآسانوں پردو بارہ زندہ کردیا گیا اور وہ اس وقت تک

قادیانی نے علاء اسلام میں ہے جس مخص کی طرف معوت کے عقیدہ کی نبیت کی ہے اس میں یا تو نقلا خیانت کی اور اس مخص کے ند بہ کو پورائقل نہیں کیا یا سوفہم اور قلت تد ہر کی وجہ سے غلط سمجھ گئے اور ہا وجود حیات کاعقیدہ ہونے کے موت کے عقیدہ کی ان کی طرف نسبت کردی۔

ا ننزول عيسى وقتله الدجال حق و صحيح عند اهل السنة للاحاديث الصحيحة في ذالك وليس في العقل ولا في الشرع مايبطله فوجب اثباته (نووي شرح مسلم ج م ٤٠٠٥) " حضرت عيلي عليه السلام كا آخرى زمانه ميل زول اوران كا وجال كوش كرنا المسنت كزو يك احاديث محدس ثابت م عقلاً يانقل كوئي شاس كخلاف نبيس آئي -

انسه یحکم بشر عنما ووردت به الاحادیث وانعقد الاجسماع" جفرت مین علیالدام آخری زمانه مین طهور فرما کمی گاور شریعت محمدی کتابع مول گاورای پرتمام امت کا اجماع ہے۔

""" "" " أجمعت الامة على أن عيسى حى في السماء سينزل الى الارض إلى أخر الحديث الذي صح عن رسول الله غيراله في ذالك"

(النهر الأمادمن البحر)

"اجَمع الامة على ماتضمنه الحديث المتواتر من ان عيسى في السماء وانه ينزل في آخر الزمان"

(بحر محيط ج٢ ص٢٥٧ كتاب التفسير)

۵..... "الاجماع على انه حى فى السماء" (وجيز جا ص١٤٤) (نمبر٣ ٤٠٠) اس بات پرامت كا جماع بے كيسىٰ عليه السلام اس وقت زنده آسان پرموجود بيں \_آخرى زمانه بيں اتريں گے اور ايسا بى احادیث متواتر ہ سے ثابت ہے۔

 کردیئے گئے یا نیندی حالت میں رفع کیا گیا۔ هیچ بات یہی ہے کہ زندہ بیداری کی حالت میں اٹھائے گئے۔ اٹھائے گئے۔

کسست ''قد اجتمعت الامة على نزوله ولم يخالفه احد من اهل الشريعة سوى الفلاسفة الملاحدة ممن لا يعتد بخلافه وليس ينزل بشريعة مستقلة عدالنزول و لا كانت النبوة قائمة به (عقيده السفاريني)''بدوين السفول كعلاه مستقلة عدالنزول على النبوة على النبوة على المناه من المناه المناه من المناه من المناه المناع المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه

۸ ...... "وانه لا خلاف انه ينزل في اخر الزمان (فتوحات ج٢ ص٣ ساب ٢٣) "صحاب كرامٌ اورتا بعينٌ اورديگرعلاء امت ميس بيجن مشهورعلاء اورصوفياء تے حضرت عيلى كرفع آسانى اورنزول جسمانى كا قراركيا ہے۔ ان كے اساء گرامى يہيں:

ابوبكر عمر على عبدالله بن مسعود عبدالله بن عباس سعد بن الى وقاص ابو بريره عبدالله بن سلام ربّع ،انس ابوموی علی عبدالله بن الى بلتعه ،انی بن کعب جابر ثوبان عائش تمیم داری رضی الله تعالی عنصم ائمه اربعه ابن سیرین حسن بصری قاده عجابه الى العالیه عکرمه ضحاک بخاری ،سلم توانی عنصم ائمه اربعه ابن بیرین حسن بصری قاده عجابه الى العالیه عکرمه ضحاک بخاری ،سلم تر فدی ابوداو دُنسائی ابن به به طحاوی احمد ابونعیم ابن الی حاتم عبدالرزاق ابن جریرا بن ابی هیه شیخ ابن اسحاق شیخ ابن اسحاق شیخ ابن اسحاق صاحب مشکلو و و کنز العمال شوکانی ابن قیم علامه ابن تیمیه ملاعلی القاری عبدالحق محدث دالوی شاه ولی الله تعالی علیه ا

اور تفاسیر متداولہ میں سے تفییرا بن کثیر مدارک تفییر کبیر ابوالسعو دُروح المعانی 'معالم، خازن کشاف' بحرمحیط فتح البیان' جمل ، وجیز' جلالین' تفییر ابن جریز جامع البیان بیضاوی' تنوی' در منثور' سواطع الالبهام' تفییر مظہری وغیر ہامیں ان علماء اور فضلاء میں سے جن کی طرف مرزا قادیا فی نے یا ان کے متعلقین نے موت کے عقیدہ کی جھوٹی نسبت کرتے ہوئے فقل میں خیانت یا ان کی عبارتوں کو غلط جامہ پہنایا ہے۔ اس جگہ ان کی وہ تحریرات پیش کی جا کیں گی جن سے حصرت سے کے متعلق ان کا عقیدہ صاف طور پر ظاہر ہور ہاہے۔

جب رسول التعلقة كى وفات حسرت آيات كى وجه صحابة مين عام پريشائى رونما مولى تو حفرت عربي فرطم سے توار كيني موت يركم بحرر م تے: "من قال ان محمد اقد مات قتلته بسيفى هذا ، انما رفع كما رفع عيسىٰ بن مريم (الفرق بين الفرق ص ١٢)"

ازالته الخفاء بين برالفاظ بين "أن محمد رفع كما رفع عيسى بن مريم وسيعود الينا حيا (ازالة الخفاشاه ولى الله) "يعنى جوَّحْص بيكهِ كَاكَهُم عَلِيقَة كوفات موكى مين استلوار ہے اس کا سرقلم کر دوں گا۔ وہ تو عسیٰ بن مریم کی طرح مرفوع ہوئے ہیں اور پچھ عرصے کے بعد زندة تشريف لا ني ك: ' حيون آنحضرت عليه از عالم دنيا برفيق اعلى انتقال فرمود تشويشها وبعضاري خاطر مردم راه يافت ظن بعضا انكه اين موت نیست حالیتست که عند الوحی پیش می آیدو گمان بعضے آنکه موت منافی مرتبه نبوت ست (ازالة الخفاء مقصد دوم ص٢٥) ''ا*س كے بعد حضرت ابو بكر*ُّ صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے اوراس غلط خیال کی تر دید کرتے ہوئے حضرت عمرٌ مونخا طب کر کے فُرِ إِنَّ أَيْهِا الرَّجِلِ ارْبِعَ عَلَى نَفْسِكُ فَأَنْ رُسُولُ اللَّهُ عَتَّاتُمْ قَدْمَاتُ الْم تسمع اللّه يقول انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشرمن قبلك الخلدا فان مت فهم الخالدون " كيرعام مجمَّع كي طرف مخاطب موكرار شادفرهايا: " إيها المناس أن كان محمد الهكم الذي تعبدون فان الهكم قدمات وان الهكم الذي في السماء فان الهكم لم بمت وما محمد الأرسول قدخلت من قبله الرسل فان مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم (ازالة الخفاء مقصد دوم صحح كبر العمال ج٧ص٢٣٥،٢٣٤ حديث نىدى ١٨٧٥ ) ''لغنى ا*ے عمر تقس*راوران كوناحق تكليف مي*ن نه چينسا ـ رسول التعليقي* كايقيينا انتقال ہو گیا اور قر آن میں بھی آ پیائیں کے مرنے کے متعلق پہلے سے یے خبر دی گئی ہے۔ا یے لو گواگر محلطینہ تمہارے خداتھ تو ان کا نقال ہو چکا ہے۔ یا در کھو! تمہارا خداوہ ہی ہے جوز مین آسان کا مالک ہے اور جس کومبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ محیظی بھی مثل دوسرے رسولوں کے ایک رسول ہیں ۔کیاتم ان کی وفات بردین الٰہی کوچھوڑ دو گے ۔اگراپیا کرد گےتو تم خدا کوکوئی نقصان نہ پہنچاسکو گے۔

حضرت عمر کایفر مانا''من قبال ان محمد اقدمات قتلته بسیفی هذا ''اس امرکی دلیل ہے کہ ان کے خیال میں رسول اللہ پرموت وار نہیں ہوئی تھی بلکہ حضرت میسیٰ کی طرح رفع ہوا تھا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ان کے نزویک بصورت موت ہوتا تو آنخضرت علیہ کی عدم وفات کو رفع عیسیٰ کے ساتھ بھی تشیبہ ندویت ۔موت وارد نہ ہونے کی صورت میں حیات کا قائل ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ موت اور حیات دومتان و چیزیں ہیں جن کے درمیان کوئی تیسری شخنیں ہے۔ ان کی حیات ہی کے ثابت کرنے میں تشیبہ میں وجہ مشبہ مشترک ہوتا

ہے۔ ہر چیز میں مشبہ کامشبہ بے ساتھ شریک ہونا ضروری نہیں۔ زید کالاسد میں محض شجاعت اور بہادری میں اشتراک ہے۔ شیر کی وم میں کوئی شرکت نہیں۔ ای طرح حضرت عمر نے رسول التعالیٰ کی کیا ہے کہ ایس کی اس عبارت سے سے بات بالکل ظام ہورہ ک ہے: ' و طن بعضے آنکہ ایس موت نیست کی اس عبارت سے بیات بالکل ظام ہورہ ک ہے: ' و طن بعضے آنکہ ایس موت نیست حالتست که عندالوحی پیش می آید '' کھر حضرت عمر گایفر مانا و سیعود الینا حیا اس کی مؤید ہے۔

چونکہ عام صحابہ ٹاپیے خیال تھا کہ رسول النہ علیہ گا انقال نہیں ہوا اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں اور یہ خیال کسی حد تک صحیح نہیں تھا۔ اس لئے ابو بکر صدیق نے اس عام غلطی کا ازالہ کرنے کے لئے قرآن کی وہ آپیتیں پڑھ کرسنا ئیں جن میں حضو علیہ ہے کی موت کو صراحنا ذکر فرمایا گیا تھا۔ صرف اس پر اقتصار کیا اور اس عقیدہ کی دوسرے جزیعنی حیات مسیح کی کوئی تر دید اشار تایا کنایتا نہیں فر مائی جس سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ حیات مسیح کا عقیدہ صحابہ ہے ورمیان بالکل مجمع علیہ تضاور آپت ''میا محمد الارسول قد خلت من قبلہ الرسل افامات '' بالکل مجمع علیہ تضاور آپ یت نے میسیٰ علیہ السل می موت پر استدلال کرنے کے لئے چیش کی ہے کئی وجہ سے غلط ہے:

ا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ابو بکرؓ کے خیال میں ہوتی تو اتنا لمبا خطبہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی صرف اتنا کہد دینا کافی تھا کہ میشک رسول التعلیقی کارفع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفع روحانی بالموت ہوا ہے۔

ارس عنمام رسول مراد کے کرموت عیسی پراستدلال کرناس وقت سی جو سیسی پراستدلال کرناس وقت سی جو سیسی پراستدلال کرناس وقت سی جو سی براستدلام جمع استغراقی مان لیا جائے اور بیضروری نہیں ہے۔ کیونکہ اس آیت: ''اذ قسالت المسلائکة یسامریم ان اللّه یبشرك (آل عمران: ۶۶) ''میں لام جمع پرداخل ہے۔ گر المسلائکة یسامریم ان اللّه اصطفاك (آل عمران: ۲۶) ''میں لام جمع پرداخل ہے۔ گر استغراق مراذ نہیں ہے۔ بلکہ جرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔

سوسس معنرت ابوبکر کااس آیت کو تلاوت کرناافان مات اور قتل انقلبته کی غرض سے ہاوراس ہے آنخضرت کی وفات پر استدلال کرنامقصود ہے یااس پوری آیت سے ان لوگوں کی تردید کرنی مطلوب ہے جورسالت اور موت میں منافات سیجھتے تھے۔ چونکہ سالبہ کلیہ کی نقیض موجہ جزیة ہوتی ہے۔ اس لئے بعض رسولوں کی موت سے ان کے اس عقیدہ کی کوئی

ر مول نہیں مرتا تر دید ہوگئی۔لبذا کلیتۂ استغراق بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

غرض اس واقعہ سے صاف ظاہر ہو گیا کہ تمام صحابہ گا حیات مسے پرا تفاق تھا حضرت عمر کے اس عقیدہ کو پیش کرنے پر جماعت صحابہ با بنص البعض و سکوت البعاقین عن الرد اجماع ہم (الصحابہ) بنص البعض و سکوت البعاقین عن الرد (الاصول) دوسری دلیل سی ہڑئے درمیان حیات سے پر اجماع ہونے کی ہے ہے کہ جنگ قادسیہ میں نصلہ بن معاویدالانصاری تین سوسواروں کے ساتھ کوہ طوان پر گئے ۔ وہاں زریت بن بر شملا سے نصلہ بن معاویدالانصاری تین سوسواروں کے ساتھ کوہ طوان پر گئے ۔ وہاں زریت بن بر شملا سے مطاقات ہوئی جو میسی علیہ السلام کے حواریوں میں سے آیک حواری تھے۔ انہوں نے بیان کیا حضرت میسی علیہ السلام نے رفع آسانی کے وقت میری درازی عمر کی دعا کی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ میر سے نازل ہونے تک اس جگہ موجودر ہنا اور حضرت عمر کی درازی عمر کی دعا میں پہنچانے کی ہدایت کی حضرت نصلہ نے اس واقعہ کی اطلاع سعد بن ابی وقاص کی خدمت میں پہنچانے کی ہدایت کی حضرت نصلہ بنچانے کی ہدایت کی حضرت نصلہ کے اس کی خبر دی۔ حضرت عمر سے تواباً سعد کو کھوا کہ آپی تمام جمعیت کو حضرت عمر عمر اس پہنچانہ و دے حضرت سعد عمر اللہ کے تواباً سعد کو کھویت کے کہ وہاں نہ ملا۔

(فقوحات ن اصحح بالكشف ازالة المخفاء مقصد دوم ص ٢٢٠، ١٦٨)

عپار ہزار صحابہ كى يہ جماعت تھى اور حفرت عمر كى خدمت ميں رہنے والے ان كے ملاوہ
تھے جن كے سامنے نزول مسيح من السماء كا ذكر آيا۔ كى نے اس كى تر ديد نہ كى۔ بلكہ ملنے كى كوشش
كرك اس كى مزيد تائيد كردى۔ ملاوہ ازيں ايك روايت ميں ہے كہ حضرت عمر نے سعد تو خط ميں
كھا تھا كہ ميں نے رسول التھا ليے ہے سنا ہے كہ حضرت ميسى عليہ السلام كے حواريوں ميں ہے بعدم زا ايك حواري كسى جہاڑ ميں زندہ ہے اور حضرت ميسى عليہ السلام كا منتظر جيھا ہوا ہے۔ اس كے بعدم زا قاديا فى كا (از الداو ہام ص ٣٠٠، خزائن ج ٣٥ص ٢٥٥، ميں يہ كہنا كوئى انر نہيں ركھتا۔

'' غرض یہ بات کمسیح جسم خاکی کے ساتھ آ سان پر چڑھ گیا اور ای جسم کے ساتھ اترے گا نہایت اغوادر بےاصل بات ہے۔صحابہ کا ہرگز اس پراجماع نہیں بھلاا گر ہے تو کم ہے کم تین سویا چارسوصحابہ کا نام لیجئے جواس بارے میں اپنی شبادت ظاہر کر گئے ہیں۔''

کیونکہ اجماع سکوتی میں نام بنام برایک و بتا ناشر طنبیں ہے۔جیسا کہ پہلے مذکور ہوا۔ ایک کاذکر کرنا اور باقی کاسکوت کرنا کافی ہے اور یہ بات یہاں موجود ہے۔پھرا جماع میں ایک بی مجلس کا ہونا بھی کوئی شرطنہیں ہے۔علماءعصر میں سے جن کواس کے متعلق خبر پہنچے وہ بلاا نکاراس کو تشلیم کرلیس تواجماع نہ ہوگا؟۔

"اعلم ان الاجماع في اللغة العزم والاتفاق يقال اجمع فلان على كذا اى عزم عليه واما في الاصطلاح فهو اتفاق علي عذا اى عزم عليه واما في الاصطلاح فهو اتفاق علماء كل عصر من اهل السنة ذوى العدالة والاجتهاد على حكم (فصول شرح الاصول) ذالك ان يتكلم البعض بحكم الحادث و يكست سائرهم بعد بلوغهم و بعد مضى مدة التامل"

مطالبہ: مرزائی صاحبان دفات مسیح کا اقر ارکرنے والے صحابہ میں ہے ۵۰ کا نام گنوادیں ۔ چلو۴۵ بی کاسبی اوراگریہ بھی نہ ہو سکے تو ایک یا دو بی کا ایسانام بتا کمیں جس سے صراحة وفات مسیح کاعقیدہ ظاہر کیا ہو۔ یا اشارہ کے طوریراس کا اقر ارکیا ہو۔

ابن عباس بھی رفع جسمانی کے قائل ہیں

"عن ابن عباس وقد رفع الله مع الجسم وهو حى الى الأن ويرجع الى الدنيا فيصير ملكا ثم يموت (رواه فى التفسير ابن كثير والطبقات الكبرى ج١ ص٥٤) قال القرطبى الصحيح ان الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا نوم كا قال الحسن و ابن زيد وهو اختيار الطبرى وهو الصحيح عن ابن عباس (ابو السعود ح٢ ص٣٠ آيت بعيسى انى متوفيك و نحوه فى روح المعانى ج٣ ص١٥٨ زير آيت يعيسى انى متوفيك)"

لبندامت و فیك كی تفسیر ممیتک کرنے سے بینی تجد نكالنا که وہ ان کواس وقت مردہ مجھ رہے اور وفات من کے کائل بیں باکل غلط ہے۔ کیونکہ ممیتک میں اسم فاعل استقبال کے واسطے لیا ہے اور اس کوز ماند آ کندہ پراتارتے ہوئے تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں۔ مرزا قادیا فی حضرت ابن عباس گی آ دھی بات سلیم کرتے ہیں اور آ دھی بات جو تقدیم و تاخیر کے متعلق ہے اسے نہیں مانتے۔ پھر وہ اس کے معنی آخری زمانہ میں مارنے کے کررہے ہیں۔ مرزا قادیا فی اس وقت مردہ ہونے کی نسبت ان کے عقیدہ کی طرف کرنے سے نہیں شریاتے اور وہ ایک تلمیسی جیال چل رہے ہیں جس میں خیانت فی انتقلی کے علاوہ تب و جیمی ہو القائل کر کے عوام الناس کو میں دھوکا و سے ہیں۔

ای طرح بخاری کامت و فیك كی تفسیر میں ابن عباس کا پیول نقل كرنے ہے و فات مسے

کاعقیدہ نہیں ہوسکتا۔ بلکدان کا فد ہب وہ ہے جوانبوں نے نزول میج پرتر جمدقائم کر کے ابو ہریرہ کی مدیث نزول میں پرتر جمدقائم کر کے ابو ہریرہ کی صدیث نزول میں اور دوسری صدیث 'کیف انتہ ادا نسزل ابن مریم فیکم (سخادی ج ۱ میں ۱۹۰۹ بساب نسزول عیسی بن مریم )' بیان فرمائی۔صدیث اسحالی کا جواب انشاء اللہ آگے آئے گا اور حلیہ کا جواب کیلے گزر چکا ہے۔

حضرت عائش مروایت به کرانهول نے رسول التعالیہ عمر نے کے بعدان کے پہلومیں مدفون ہونے کی اجازت جابی حضور الله الله میں مدفون ہونے کی اجازت جابی حضور الله تنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فر مایا کہ:

"فقال و انی بی بذلك الموضع ما فيه لا موضع قبری و قبر ابی بكر و عمر و عمر میں میں میں میری ابو بکر عمر عیسی بن مریم (منتخب كنو بر حاشیه احمد جنص ۷۰) "فینی اس میں میری ابو بکر عمر اور میں علیہ السلام کے دنن ہونے کی جگہ ہے۔ پانچویں قبر کی جگہ نیس ہے۔ (کنز العمال ج ۱۳۵۰ میں مریم مدین نبر ۲۹۵ میں این عمر میں بن مریم مدین نبر کر اس کو جو ویولدله (مشكوة ص ۱۸۰ میاب مرول عیسی ابن مریم بی کی ہے۔ اس لئے ان دونوں صاحبوں کے متعلق به كہن كے وہ وفات میں كے قائل تھے۔ انتجا ورجہ بھط بیائی ہے۔

مرزائیوں کا اس دعویٰ ئے نبوت میں حضرت عائشاً ورائن نمڑ ہے طبرانی اور مشدرک کی دہ روایت پیش کرنا جس میں ہے کہ ہرنی کی عمر پہلے نبی ہے آدھی ہوتی ہے اور عیسیٰ ایک سومیس برس دنیا میں رہنے کے ہیں۔اس لئے میں ساٹھ سال کے بعد دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں کی وجہ سے صبح نہیں۔

ا اسس اصول کا قاعدہ ہے کہ جب داوی کا قول یا فتوی اس کی دوایت کے خلاف منقول ہوتو وہ روایت قابل اعتبار نہیں رہتی۔ چنانچہ سند سیح ابن عباس سے (تر ندی ہ ۱ ص ٤٧ باب ما جاء فی الجمع بین الصلوبین) میں روایت ہے کہ رسول التعقیقی نے دونمازیں مدینہ میں باکسی عذر کے ایک وقت میں جمع کیں۔ تر ندی فرماتے میں کہ علاء امت میں سے اس صدیث پر کسی نے عمل نہیں کیا۔ لیکن شخ عبد الو باب شعرائی نے کبریت احمر میں ابن عباس کا فتوی طلاف قبل کیا ہے جواس روایت کے ترک کا باعث ہے: ''من جمع بین صلوبین فی المحضر من غیر عذر فقد اتی بابا من الکہ اند '' (بھاشیة الیو اقیت ہ ۱ صحت میں عیش المحضور من غیر عدر فقد اتی بابا من الکہ اند اللہ کیا گیا ہے۔ باوجود یک لفت میں عیش کے معنی باتی رہنا نہیں جیل عبالی رہنا نہیں کے گئے۔ دن گر ارنا ہیں۔ مرنا نہیں عیل سے علاق کر ارنا ہیں۔ مرنا نہیں عیل سے علاق کے مات کے کہ اس میں

قبل از رفع اور بعد نزول دونوں زمانہ میں تھہرنے کی کل مت بیان کی گئی ہو۔اس صورت میں وفات براستدلال کرناضچے نہیں رہتا۔

سیدروایت درایهٔ بالکل غلط ہے۔ ورنہ چاہئے تھا کہ رسول خداہ ہے کا درسول خداہ ہے کا درسول خداہ ہے کا دوسال پورے ساٹھ برس پر ہوتا اور ادھرنوح علیہ السلام کی عمرایک ہزار برس سے زیادہ ہوئی اور دھنرت آ دم ۹۳۰ برس بعد فوت ہوئے۔ داؤ دعلیہ السلام ۱۰۰ برس تک زندہ رہے اور بقول مرزا قادیانی بھیٹی علیہ السلام کی عمر ۱۲۰ برس کی ہوئی۔ (دیکھوراز حقیقت ص ۹، عاشیہ خزائن ج ۱۳س ۱۲) اس عدم تناسب کی موجود گی میں حدیث کی صحت ظاہر ہے۔

س.... مدارج نبوت میں ہے کہ حاطب ابن ہلتعتی<sup>ض</sup>حا بی نے مقوّس حاکم مصر کے سامنے حضرت عیسیٰ کےصلیب پر مارے جانے کا اقرار کیا ہے۔

ح ..... اس عبارت کفیل میں بھی خیانت کی گئی ہے۔ (اسدالغابہ ج ۱ ص ۱۱، کم میں میں خیانت کی گئی ہے۔ (اسدالغابہ ج ۱ ص ۲۷۱) میں خصائص کبری ج ۲ ص ۱۳۹ باب ماوقع عند کتابیه الی المقوقس، اسیتعاب ج ۱ ص ۳۷۷ ) میں اصل عبارت اس طرح ہے:

''ان حاطب ابن بلتعة قال لمقوقس حين اعرض عليه انك تشهد ان المسيح نبى فماله اذا ارادو صلبه لم يدع عليهم ان يهلكهم الله حتى رفعه الله في السماء الدنيا فلما سمع مقوقس هذا الكلام قال انك لحكيم جئت من حكيم'' علاوه ازير حن بفري عايك روايت مرفوعاً مُرْرِيكي باوران كالإن قول بيب: والله انه الان لحيى عند الله''

(رواہ فتح الباری ج قص ۲۰۰ تفسیر ابن اکثیر ج ۲ ص ۲۰۰ تفسیر ابن اکثیر ج ۲ ص ۲۰۰ اس الفظ عندالله رفع روحانی پراطلاق کیا جا تا ہے۔ جیسا کہ شہداء کے بارے میں کہا گیا ہے ''احیا عندر بھم''

میں کہا گیا ہے ''احیا عندر بھم''

قظ کے ایک استعال ہے اس کے دوسرے استعال پر حکم لگا وینا مرزا کیوں کی پرانی جہالت ہے۔ عنداللہ کا استعال موت یار فع روحانی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ قرآن میں ہے ''ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب (آل عمران ۴۰)' اس میں عنداللہ کے مثل اللہ کی اس کی حکومت نہیں ہے۔ پھر جبکہ حسن اس میں عنداللہ کے بین معنی نہیں ہے۔ پھر جبکہ حسن بھری ہے۔ پھر جبکہ حسن بھری ہے۔ پھر جبکہ حسن بھری ہے۔ بھری ہے۔ کیونکہ وہاں اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں ہے۔ پھر جبکہ حسن بھری ہے۔ بھر

(تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٤٠) "مروى بتوان كتول كوكى دوسر معنى پراتارناكى طرح صحح نهيں بوسكا \_ پرفتم اور لفظ آلان اس كم كوير بيں -اس كى ملاوه حسن بھرى نے قبل موته كى ضمير عيسى كى طرف راجع كى بي: "ان الله رفع عيسى و هو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمن به البرو الفاجر (تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٠٠٠) "اس بعث مراد بعث القور بي زول بين السماء مراونيس ب

ج..... بعث كاصلى معن ارسال بين: "مبعوثك الذي بعثته الى الخلق اى ارسلته وهو اى عمرو ابن سعيديبعث البعوث اى يرسل الجيش سنم يبعث الله ملكا الله عليه الله عيسى اى ينزله من السماء حاكما بشر عنا (مجمع البحادج صوه ٢٠٠١، ٢٠) "اس لئے يبال بھى ارسال ونزول من السماء مراد عن بحر جب من بھرى نے يول قبل موته كي ممريكى كى طرف لوٹاتے ہوئ كها تحات يحت بعد الموت كي كرم او بوسكتا ہے۔

س معزت على كرم الله وجهه كانقال برآب كصاحز او عام حن في في برمنبرلوگول كوخطاب كرتے ہوئے كہاتھا:

"أيهاالناس قد قبض اللية رجل لم يسبقه الأولون لقد قبض فى الليلة التى عرج فيها بروح عيسى بن مريم ليلة سبع و عشرين من رمضان (طبقات ابن سعدج ص ٢٨٠)" كيالفظ عن بروح تيك وفات بروالات أبيل كرتا-

ق سعرج بروح عیسی میں کیباضافی نہیں ہے۔ یہاں روح سے خود عیسی میں کر کیباضافی نہیں ہے۔ یہاں روح سے خود عیسی مراد ہیں۔ کیونکہ جس طرح حضرت عیسی کوروح اللہ کہاجاتا ہے۔ لفظ روح بھی اس پرطلاق کیاجاتا ہے۔ علامہ ابن قیم قصیدہ نونیہ میں فرماتے ہیں: 'وک خالک رفع السروح عیسی المرتضی حقا علیه جاء فی القرآن ''یزامام حسن کے خیال میں اگرموت بی مراد بوتی تو عبارت کو بدل کرم تی بھی نہ کہتے اور بنکہ یہ فرمادیا کافی تھا: 'قبض لیلة قبض فیھا عیسی بن مریم ''اس کے علاوہ یہ واقعہ درمنشور میں نقل کیا گیا ہے۔ مگراس میں عبارت اس طرح ہے: 'قبض لیلة اسری بعد لیلة قبض موسی ''معلوم ہوا کہ طبقات ابن سعد میں اختصار کیا گیا ہے اور درمنشور میں پوری عبارت نقل کردی گئی۔ فعیله الاعتماد!

آ تمدار بعديس الما الموضيف فقد اكبريس فرمات ين "خروج الدجال وياجوج و ماجوج و طلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام من

السماء وسائر علامات يوم القيامة على ماوردت به الاخبار الصحيحة حق كائن " كائن " فقه اكبر مترجم ص١٦ طبع ١٩٢٤)

ام احدٌ ، شافعٌ ، ما لک کا بھی بھی ندہ ہے۔ لیکن امام ما لک فظ متوفیل کی ایک تاویل کی بناء پر رفع کی کیفیت میں دیگر علماء ہے اختلاف رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کھیٹی علیہ السلام پر رفع آسانی کے وقت موت واقع کی گئی اور آسان پر لے جاکران کو زندہ کر دیا گیا اور آخر زمانہ میں صبح کے وقت اتریں گے۔ ابی اور دوسرے شارعین حدیث نے مسلم کی شرح میں عتبیہ سے امام مالک کا فد ہب اس طرح نقل کیا ہے: ' رفع العقبة قبال مالک بین الغاس قیلم یست معون لا قام الصلوة فتغشا هم غمامة فاذا عیسی قد نزل ''اس میں نزول کی خاص کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اس لئے اس کونزول بروزی باطنی پر مجمول کرنا صحیح نہیں ہو سکتا۔ علامہ زرقانی ماکی نے مواہب قسطل نی کی شرح میں اپنے فد ہب کو بالکل واضح کردیا ہے۔

"فاذا سرل سیدنا عیسی علیه السلام فانما یحکم بشریعة نبیدایی السلام فانما یحکم بشریعة نبیدایی الله من استنباط لها من الکتاب والسنة "پم چنر طربعد کصح پی "فهو علیه السلام وان کان خلیفة فی الامة المحدیه فهو رسول و نبی کریم علی حاله السلام وان کان خلیفة فی الامة المحدیه فهو رسول و نبی کریم علی حاله لاکماظن بعض الناس انه یأتی واحدا من هذه الامة بدؤن النبوة و الرسالة وجهل انهالا یزولان بالموت کما تقدم فکیف بمن هوحی نعم وهو واحد من هذه الامة مع بقائه علی نبوة و رسالة " (شرح مواهب جه ص ٤٤٨٠٣) مرزا قاویانی امام مالک کی پی تحقیق که وه رفع کے وقت مرده بنا دیئے گئے تھ سلیم کرتے ہیں۔ مردوباره ان کے زندہ ہونے اور آخر زمانہ میں بعید اتر نے کی تحقیق کوئیس مائے اور وہی ساس کی مراوی کشی ہوئی ہے۔ اس کوئی نہیں کرتے اور وہ یہ یہ النول اور وہی البحاد جا وہیں اس کی مراوی کشی ہوئی ہے۔ اس کوئی نہیں کرتے اور وہ یہ یہ النول (مجمع البحاد جا السماء او حقیقة ویدئی اخر الزمان لتواتر خبر النزول (مجمع البحاد جا موت عینی کے قائل ہیں۔ باجو دیدکہ رفع وزدل سے میں ان کا وہی خیال ہی کی طرف جو الم مالک کا ہے۔ موت عینی کے قائل ہیں۔ باجو دیدکہ رفع وزدل سے میں ان کا وہی خیال ہے جوامام مالک کا ہے۔ موت عینی کے قائل ہیں۔ باجو دیدکہ رفع وزدل سے میں ان کا وہی خیال ہے جوامام مالک کا ہے۔ موت عینی کے قائل ہیں۔ باجو دیدکہ رفع ویزول ہی خیال ہے جوامام مالک کا ہے۔ موت عینی کے قائل ہیں۔ باجو دیدکہ رفع ویزول ہی خیال ہے جوامام مالک کا ہے۔ موت عین کے قائل کی آدھی بات نقل کی جات ہیں کی آدھی بات نقل کی جات کیا ہو ہی کیا ہیں کی جوام میں کی آدھی بات نقل کی جات ہی کہ تو کیا ہو کیا ہی کیا ہی کیا ہو کیا ہیں کیا کیا ہی کیا گوئی کیا گوئی کیا ہی کہ کیا گوئی کوئی ہی کیا گوئی کیا ہی کیا کیا گوئی کیا گوئی کیا کیا کیا کیا کیا گوئی کوئی کیا گوئی خیال ہے جوام میا کی کیا گوئی کیا کیا گوئی کیا گوئی

علامه ابن حزم افي كتاب (الملل والنحل ج٢ ص٢٦٩ باب الكلام فيمن

يكفر ولايكفر ) يس حيات عيى كي تقريح كرت بوع كست عين "واما من قال ان الله عزوجل هوفلان لانسان بعنيه او ان الله تعالى يحل فى جسم من اجسام خلقه او ان بعد محمد علي نبيا غير عيسى ابن مريم لا يختلف اثنان فى تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل احد"

علاوه امام احمرُ كَ علماء صنباً على سي علامدابن تيميدًا ورعلامدابن قيمٌ في بحى حيات مسيح كا قراركيا ميد "سيخله و غلبة المسلمين على النصارى عند نزول المسيح ، وأن نزوله من اشراط الساعة (الجواب الصحيح ع ص ١٧٠) "الجواب الصحيح كوير حوال يمل رُر حكم بين \_

"شحمد على التعلق التي جميع التقلين فرسالته عامة للجن والانس في كل زمان ولوكان موسى و عيسى حيّين لكانا من اتباعه واذا نزل عيسى بن مريم فانما يحكم بشريعة محمد التيليظ فمن ادعى انه مع محمد التيليظ كالخضر مع موسى (الى ان قاله) شهادة الحق فانه مفارق لدين الاسلام بالكلية فضلا ان يكون من خاصة اولياء الله وانما هو من اولياء الشيطان و خلفاة و نوايه و قال شعرا وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقا عليه جاع في القران (عن قصيدة النونيه) وهذ المسيح ابن مريم حي لم يمت و غذاه من جنس غذاء الملائكه"

س ابرائیم ابن قیم نے زادالمعاوی کی سنة فهو قول النصاری "کتاب المسیح انه رفع الی السماء وله ثلث و ثلثین سنة فهو قول النصاری "کتاب کی ۳۱ کی الانبیاء انسا استقرت ارواحهم نهاك مفارقة بعد البدن" اور دارج السالکین میں ہے: "لوکسان موسی عیسی حیّین "ئے۔معلوم ہوا کہ ان کے روک کی عیسی علیہ السلام مرکے ہیں۔

 مرنے یازندہ ہونے کا کوئی ذکر نہیں۔ جب حضرت پیسی کی وفات ہوگی اس وقت ان کی روح بھی وہیں چلی جائے گی۔ یہ می ایسا ہی ہے جیسا کہ ابرار کے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے: ''ان الا برداد لفی فعیم ''اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جب سارے ابراراور فجار مرجا نمیں گئے۔ اس کے بعد آیت کا مفہوم صاوق آئے گا۔ مدارج السالکین کی پوری عبارت او پرنقل کردی گئی۔ اس کے بعد اس کے تبعد اس کے تبعید میں کسی کو دفت ہی نہیں رہتی ۔ کیونکہ اس کے معنی صاف ظاہر ہیں کہ مرادابن قیم کی حمین سے موجود ہوتے تو ان کو صور الله ہی کہ کی اتباع کرنی پرقی ۔ جس طرح کہ وہ آخر زمانہ میں آسان سے اتر کر شریعت محمد مید کی پابندی کی اتباع کرنی پرقی ۔ جس طرح کہ وہ آخر زمانہ میں آسان سے اتر کرشریعت محمد مید کی پابندی کریں گے۔ ابن کیشر اور شخ عبد الو ہاب شعرانی نے بواقیت میں اس روایت کو کلھا ہے۔ لیکن مطلب ہر دوصاحبان کا وہ بی ہے فدکور ہے۔

چنانچ (یواقت ٢٠٣٥) میں بیروایت قل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: 'فان کان موجود الجسم من لدن ادم الی زمان وجودہ لکان جمیع نبی ادم تحت شریعة ''

پهردوسری جگر شخ نے حین کی تغیر موجودین کی ہے۔ نیز ای صفح پردہ چارسطر بعد لکھتے ہیں '''مما یشھد لکون حیسی اذا نزل الی الارض لایدکم بشرع نفسه الذی کان علیه قبل رفعه و انما یحکم بشرع محمد شار لا الذی بعث به الی امته''

اسك الموكان موسى حياما وسعه الا ان اتباعى "غيرض ۱۸ الرفع اورزول كي تصريخ كرتے ہوئے كھتے ہيں: مدر وسعه الا ان اتباعى "غيرض ۱۸ الرفع اورزول كي تقريح كرتے ہوئے كھتے ہيں: "ثم رفعه الى السماء بقدر مافيه من الروحانية فكان مكثه في الارض بقدر مافيه من النور" (يواقيت ص١١٨) "وقد جاء الخبر الصحيح في عيسى وكان ممن اوحى اليه قبل رسول الله علي انه اذا نزل اخر الزمان لايؤمنا اي بشريعتنا"

(یواقیت ۲۶ ص۸۶)

"فقد ثبت نروله عيسى عليه السلام بالكتاب والسنة وزعمت النصارى ان ناسوته صلب ولاهوته رفع والحق انه رفع بجسده الى السماء والايمان بذالك واجب قال تعالى بل رفع الله اليه قال العلامة ابو طاهر و

اعلم أن كيفية رفعه ونزوله وكيفة مكثه فى السماء إلى أن ينزل من غير طعام ولا شراب مما يتقاصر عن دركه العقل ولا سبيل لنا ألا نؤمن بذلك تسليما لسعة قدرة الله تعالى '' (بواقيت ج ص ٢٤٦)

س المشعراني طبقات ٢/٢٣ مين لكھتے ميں دفع علمي كما دفع عيسى المرشع الله علي الله علي الله عليه عليه المرافع بالا

یشن می الدین العربی کاعقید و بھی حیات کسی کے متعلق وہی ہے جو عام مسلمانوں کا ہے۔ چنانچ فتوحات مکیدک باب ۹۳ میں لکھتے ہیں:

''اعلم انه ليس في امة محمد شيئ من هو افضل من ابي بكر غير عيسي وذالك اذا نزل بين يدى الساعة لا يحكم الابشرع محمد شيئت فيكون له يوم القيامة حشر أن حشر في زمرة الرسل بلواء الرسالة وحشر في زمرة الاولياء بلواء الولاية''

'وابقى فى الأرض ايضاً الياس و عيسىٰ وكلاهما من المرسلين'' (فتوحات ج٢ ص٩ باب٣٧)

بواقیت میں فوصت سے صدیث معراج فقل کی ہے۔ اس میں یہ الفاظ میں:
''فاستفتح جبرئیل السماء الثانیة کما فعل فی الاولی وقال وقیل له فلما دخل اذا بعیسی بجسده عینه فانه لم یمت الی الان بل رفعه الله الی هذه السماء''

س في خوا في المفارقة من المعالم العالم العالم السفلى بالعالم العالم العلوى "معلوم بواكه و مضرت يسى كوفات ك قائل بير ـ

ج .... فیخ کی کوئی تفیر نہیں ہے۔ لوگوں نے غلط عقا کدلکھ کر فیخ کو بدنام کرنے کے لئے لکھ دیے تھے:

اس لئے شیخ عبدالو ہاب شعرانی کواس کی تر دید کرنی پڑی۔ پھر تضریحات بالا کے بعد کسی غیرمعترتح ریکو پیش کرنا دیانت اورعقلمندی کے خلاف ہے۔

علامدابن جریر کاعقیدہ بھی حیات مسے کے متعلق وہ ہی ہے جو عام مسلمانوں کا ہے۔ جیسا کتفسیروں سے ثابت ہو چکا ہے۔ کیکن اپنی تاریخ میں ایک واقعد گفل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سے کی وفات ہو چک ہے اور وہ یہ ہے کہ راس الجماء میں جومدینہ طیب کے پاس وادی فقیق کا ایک پہاڑ ہے ایک قبر نمود ار ہوئی جس کے سر ہانے ایک پھر پریتج ریکندہ تھی:

هنذا قبس رسول الله عيسى بن مريم الكن يح يه عكماس عبارت بين بهو الكن يح يه عكماس عبارت بين بهو عهد ورشي كم بار مين ابن جريكا عقيده اجماع كموافق عداس ك خلاف نبيل ب مورد أن يخان يحاري المن الله مع جسم و هو حى الى الأن " وينا نجياس تاريخ بين كحة بين كمه: "أنه رفعه الله مع جسم و هو حى الى الأن " وينا نجياس تاريخ بين كمه بين كمه الله مع جسم و هو حى الى الأن "

اس عبارت میں لفظ اللہ ذاکد ہے اور اصل عبارت اس طرح ہے کہ ھدا قبر وسول عیسی ابن مریم ایعنی یقر عیسی ابن مریم ایعنی یقر عیسی ابن مریم ایعنی یقر عیسی ابن مریم یارسول روح الله عیسی بن مریم اس عبارت کو اس طرح صحح کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ تاریخ کی دوسری کتابوں میں وضاحت کے ساتھ بالتھریکاس کتبہ کی تحریروہ کھی ہوئی ہے جو تھی کے بعد بتائی گئی۔

چنانچ تراب الوفاء كياب وم شرب كن أفاخرجت اليهما الحجر فقرأه فادافيه انا عبدالله بن الاسود رسول، رسول الله عيسى بن مريم الى اهل قرى عرينه أالى ك بعدروايت ابن شهاب منقول كن أوجد قبرعلى جماء ام خالدا ربعون ذرا عافى اربعين ذراعا مكتوب فى حجر انا عبدالله من اهل نينوى رسول رسول الله عيسى بن مريم عليهماالسلام انى ارسلت الى اهل هذه القرية فادركنى الموت فاوصيت ان ادفن فى جماء ام خالد "

ان تصریحات کے موجود ہوتے ہوئے ہرذی ہوش انسان کافرض ہے کہ وہ کتابت کی غلطیوں کی اصلاح کر لیے اور حافظ بن جربر طبری کی طرف جواپنی تاریخ اور تفسیر میں عیسیٰ علیہ السلام کوجسم عضری کے ساتھ زندہ مان رہاہے وفات مسیح جیسے غلط عقیدہ کی نسبت نہ کرے۔اگر چہ صاحب کشاف علامہ زمحشری معتزلی الخیال ہے۔ گر حیات سے کے عقیدہ میں وہ بھی اجماع امت کے ساتھ ہے۔ لیکن مرزا یُول نے نقل میں خیانت کرتے ہوئے اس کی تفییر کے حوالہ ہے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ صاحب کشاف وفات سے کا قائل ہے اور اس کے جوت میں یہ کہا گیا کہ اس نے کشاف میں متو فیل کے میں حتف انفاف کے ہیں۔ اگر مرزائی جماعت وجل اور خیانت کو چھوڑ کر کشاف کی پوری عبارت نقل کردیے تو ان کو یہ بات کہنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ متو فیل کی تفییر میں صاحب کشاف کھتے ہیں ''انسی متو فیل ای مستوفی اجلك و معناہ انی عماصمك من ان یقتلك الكفارو مؤخرك الی اجل كتبة لك و ممیتك حتف انفاك لا قتلا باید یہم ورافعك الی سمائی و مقر ملائكتی (تفسیر کشاف ج صح ۲۶۳)''

یعنی جو مدت تیری زندگی کی ہمارے علم میں مقدر ہوچکی ہوہ پوری کی جائے گی اور یہودی تجھ کوتل نہ کرسکیں گے اور یہ کچھ آسان کی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اس میں کسی جگہ بھی یہ بین کھا کہ میں میں مجھے مار کر روحانی طور پر مرفوع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی فنجی اور بے عقلی سے ہرمسلمان کو محفوظ رکھے۔ ان علماء کے علاوہ علامہ ابن حجر محسقلانی اور شیخ الاسلام الحرانی "، شاہ ولی اللّٰہ وغیر ہم نے رفع اور نزول جسمانی کی اپنی کتابوں میں تصریح کی ہے:

چنانچ علامه ابن جرانه بين: "نزوله لدنوا جله ليدفن في الارض اذ ليس بمخلوق من التراب ان يموت في غيرها وقيل انه دعا الله لما رأى صفة محمد على الله وامته ان يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه وابقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجدد الا مرالاسلام فيوافق خروج الدجال"

(فتح الباري ج٦ ص٥٥٧ باب وانكر في الكتاب مريم)

تَّخُ الاسلام الحرائي فرمات بين "وصعود الادمى ببدنه الى السماء قد ثبت في امرالمسيح عيسى بن مريم فانه صعد الى السماء وسوف ينزل الى الارض "

ثاوه السُّلَكَة إِن 'نيبز از ضلالت ايشان يعنى نصارى يكے آنست كه جبرم ميكند كه حضرت عيسى عليه السلام مقتول شده است وفى البواقعه درقصه عيسى اشتبهائے واقعه شده رفع آسمانى راقتل گمان كردند و كابراعن كا برغلط را روايت نمودند خدا تعالى در قرآن شريف ازاله شبه فرموده كه ماقتلوه وماصلبوه (الفوز الكبير) الحمد لله على ذلك وماكنا اهلا لهذالو لا ان هدانا الله والله روف بالعباد'

خلاصه مافي الباب

ا سند "وایتنا عیسی ابن مریم البینات وایدنا ه بروح القدس" (بقره: ۸۷)

"انه جبرئيل عليه السلام (كبيرج م ص١٧٧) وهو الذي رباه في جميع الاحوال وكان يسيره معه حيث سارو كان معه حيث صعد الى السماء"

مطالب: "فلما خلى بينه وبين اليهود حين ارادوا قتله ولم يحافظه فما معنى التائيد والاعانة بعده"

٢... ''وجيها في الدنياوالآخرةومن المقربين(آل عمران:٥٤)''
 أهو اشارة الى رفعه الى السماء''

"ان هذا الوصف كاالتنبيه على انه عليه السلام سيرفع الى "ان هذا الوصف كالتنبيه على انه عليه السلام سيرفع الى السماء"

مطالب: 'هل تبقى الوجاهة بعد الاهانة كما جوزها المرزافي''
(ازاله ص۸۳تا۲۶)

٣..... " يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين"

(آل عمران: ٤٦)

''ذكرها في موضع الامتنان على مافي المائدة ولايمكن بغير حمل كهل عند النزول في الحديث عن ابن عباس تكلم (في المهد) اربعة صغار شاهد يوسف، ابن مشاطه بنت فرعون وعيسى بن مريم و صاحب جريج '' (رواه احمد ج١ ص ٣١٠ كمالين ورازي ج ص ١٢٢)''كهلا بعد نزول ''

(بيضاوى ج ١ ص ١٣٩) وفي هذا نص على انه سينزل من السماء الى الارض ويقتل الدجال'' (خازن ج ٢ ص ٢٥٠)

"كسس" "ومكروا ومكرالله والله خير الماكرين (آل عمران: ١٥)"
"الانه عبارة عن التدبير للحكم الكامل ثم اختص في العرف بالتدبير في ايصال الشرالي الغير وذلك في حق الله غير ممتنع" (كبيرج ٨ ص٧٧)
"مكرالله أن رفع عيسى الى السماء والقي شبيه على من ارادا

محرانه ان رفع عیسی الی السماء والفی شبیه علی من ارادا اغتیاله حتی قتل''

"وفيت بنفسى خير من وطى الثرى ، ومن طاف بالبيت العتيق يا الحجر، رسول! له خاف ان يمكرو به فنجاه ذو الطول الآله من المكر"

مطالبه: "كيف ان يدكر تدبير الله في مقابله الكفار ثم تكون الغلبة لهم لا له من نظير"

ه ... د الله قال الله يا عيسى الله متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا " (آل عمران: ٥٥)

ا..... "استوفاه وتوفاه استكمله" (اساس البلاغة)

٢..... "توفيت المال منه واستو فيته اذا اخذته كله"

(لسان العرب ج١٥ ص٣٥٩)

سم المنية و توفى المجاز ادركته الوفاة اى الموت والمنية و توفى فلان اذا مات وتوفاه الله عزوجل اذا قبض الله عنوجل الذا قبض الله عنوجل الذا قبض الله عنوجل الذا قبض الله عنوب الله عنو

(تاج العروس شرح قاموس ج۲۰ ص۳۰۱)

"ومن المجاز توفى فلان وتوفاه الله اذاادركة الموت لا بدللمجازو المشترك من قرينة والقرينة ههنا للحياة دون الموت وذالك كما قيل"

"قد ثبت الدليل انه حى وورد الخبر عن النبي الله انه سينزل

قال المن حمل من قال أن بعد محمد نبينا غير عيسى عليه السلام لا يختلف اثنان فى تكفيره " (الملل النحل ج ٢ ص ٢٦٩) مثال التوفى الذى فاعله الله ومفعوله ذوروح ثم معناه ليس يموت! (ا) سب "وهو الذى يتوفاكم بالليل" (انعام: ٢٠)" أى ينيمكم"

(مجمع بحار الانوارج ٥ ص٩٩)
(٢)..... "الله يتوفى الانفس حين موتهاوالتى لم تمت في منامها"
(زمر:٢٤)

مطالبه اين كثرت الاستعمال من قرائن المجاز!

(۲) ..... "ثم فى اى كتب اللغة والنحو قاعدتكم المخترع فالرفع فى الاجسام حقيقة فى الحركة والانتقال وفى المعانى على فايقتضيه المقام (مصباح منير) لايترك الحقيقة بدون القرينة ، وان اريدمن الموت حقيقة فالقول باحياء الموتى اوالتاخير الوقوعى لازم كمافعل مالك و ابن عباس ومثله فى التقديم والتاخير كثير فى القران " (كبير ج ٨ ص ٧٧) (٢) ..... "ماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم" (نساء: ١٥٧)

لايجاب ماانتفى عن الاول فتكون لا زمة لنفى الحلم عن الاول نحوماقام زيد لكن عمرواى قام عمرو وانكانت لعطف الجملة على الجملة فهى نظيرة بل فى مجيها بعد النفى والاثبات فبعد النفى لاثبات مابعده وبعد الاثبات لنفى مابعدها نحوجاء نى زيدلكن عمرولم يجى وماجاء نى زيدلكن عمروقد جاء نى على كل تقدير غير مستعملة بدون النفى (شرح الجامى) قوله لايجاب اى لاثبات ماانتفى عن المتبوع (تكمله عبدالغفور)"

''ان لمكن الداخله عنى الجملة عاطفة وهومختار (الزمخشرى فلابحسن الوقف عليه بل يعطف فكان تقديرة فى عطف المفرد مافى تفسير رحمانى ولكن قتلوه وماصلبوا من ابقى عليه شبه ولا بدمن تقدير من ليصيح كونه مفعولالفعل قتلوا مثله فى المدارك والكشاف يجوزان يسند ليضمير المقتول لان قوله وما قتلوه يدل على انه وقع القتل على غيره فصار ذلك الغير االمذكور ابهذا الطريق فحسن اسناد شبه اليه (تفسيركبيرج ١١ ص٩٥)''وان اخذ شبه من التشبيه بمعنى الاشتباه فهو لعطف الجملة

ومنهم من يقول بل اشتبه على الذين صلبوه وهذا قول اكثر الناس"

(الجواب الصميح ج١ ص٣١٣)

" ولكن وقع لهم التشبيه بين عيسى عليه السلام والمقتول"

(بیضاری ج۱ ص۲۱۰ ابو السعود ج۲ ص۲۵۱)

''والتقدير الواضح هكذا اى لكن وقع لهم التشبيه بين عيسى مقتول فقتلوا شابامن النصاري حسبوه عيسي'' (جامع البيان)

والمقتول فقتلوا شابامن النصارئ حسبوه عيسى " (جامع النيان) " وان كان ضمير لهم لمن اخبره اليهود فالمعنى شبه للناس الذين

اخبرهم اولئك بصلبه" (الجواب الصحيح ج١ ص٣١٣)

"هذا قول ابن حزم ذكره في الملل" (الجواب ج١ ص٣١٣)

"التقدير الواضح هكذا ولكن شبه على الناس بصلب عيسى وقدصلبوا غيره اومعناه لم يقع القتل لاحدولكن اشبع كذبافكان تقديره ما قال البيضاوى اوفى الامراى وقع لهم التشبيه اى الاشتبهاه فى امر القتل والتقدير الواضح هكذالكن قتلوا صلبوا عيسى الفرضى الذى ارجف بقتله

كذبافى زعم الناس وهو غير عيسى بن مريم الذى نفى عنه الصلب فصح العطف لتغائر المسند اليه فعلى كل تقدير يثبت ان عيسى لم يعلق بالصليب ومارفع عليه"

مطالم. هل يثبت ان نبياً من الانبياء هرب من قوله مختفيا وبقى ٨٧ سنة ساكتالم يقل من التبليغ حرفا!

۵/۲ سن این اخذا اذ رفع على الصلب ولكن لم يمت مع تواتر اليهود والنصارى على موته ظاهر آ (وقد صحح اثر ابن عباس ابن كثير والسيوطى)"

"ان قول الصحابى حجة يجب تقليده عندنا اذا لم ينفه شي اخرمن السنة" (شامى ج١ ص٤٧٥)

٣٦ ..... ''كيف يرفع التناقض في الاية ويصيح ذكر من على طريق لنحوبارجاع ضمير شبه الى عيسى كما''

ك ... "وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه (نساء ١٥٨'١٥٧)"

"اما بل فى عطف الجملة على الجملة فللا ضراب اما بابطال نحو قالوا اتنخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون واما بانتقال من غرض اللى اخرنحو قد افلح من تزكى وذكراسم ربه فصلى بل تؤثرون الحيوة الدنيا هى فى ذلك كله حرف ابتداء لا عاطفة على الصحيح كذا فى المغنى فلذا لم يتعرض له الشارح ويجوزان يوافق مابعده لما قبله اثباتا ونفيا قال الله انتم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون وقوله تعالى ام يقلون افتره بل هو الحق من ربك"

''بل رفعه الله اليه .....سر دوانكار لقتله''

"وان اخذبل انتقالية فهو يقع لاانتقال من غرض الى غرض وذلك لايمكن الا فى الرفع الجسماني اويقال ان هذه الجملة لقصر القلب فيكون فيه الرد على اعتقاد المخاطب صريحا كماتقول زيد قائم لا قاعد لمن يعتقد قعوده دون القيام فكذلك لمابين دعوى اليهود انهم قتلواعيسى فرد عليه الله بقوله ماقتلوه ثم اكده ببل رفعه وذالك فى الرفع الجسمانى دون وغيره وايضا كما ان ضمير ماقتلوه راجع الى عيسى المجسم فليكن ضمير رفعه ايضاء اليه والا لم يبق تعلق مابعد بل بما قبلها"

مطالم: يدوّتى بمثال من المحاورات يذكرفيه الماضى بعد بل لكن يكون اظهره بعد مدة ويلة كسبع وثمانين سنة كما فيها مثال الرفع الجسمانى ان مفعوله انسان!

ا ..... '' فرفع الى رسول الله الصبى''

(مشكوة ص ١٠٠ باب البكاء على الميت)

۲------ '`رفع ابو يه على العرش'' (يوسف: ١٠٠)

۸----- '`وان من اهـل الـكتـاب الاليـؤمـنـن به قبل موته ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا''

"اما المضارع ان كان حالالم يؤكد بهما وان كان مستقبلا اكدبهما وجوباً في النحوتا لله لاكيدن اصنامكم"

"والمستقبل الذى هو خبر محض لا تلحق نون التاكيد باخره الابعدان يدخل على اول الفعل مايدل على التاكيد كلام القسم وان لم يكن فيه معنى الطلب"

"مثله في الرضى" (ص ٢٤١ ومتن متين)

"فقوله ليؤمنن الاستقبال واستقبالية تبتدء من وقت نزول الاتية ان صيغة الافعال موضوعة لازمنة التكلم اذا كانت مطلقه فاذا جعلت قيوداً لمايدل على زمان كان ومضيّها وغيره باالنسبة الى زمانه"

(روح المعانى من الكهف)

```
مطالبه: فليدوى المضارع المؤكد بهما لغير الاستقبال في مثال وانه
                                                 لم يكن مفيدا بشرط!
٩ ..... ''لن يستنكف المسيح ان يكون عبداً لله والملائكة
                                                         المقربون''
(النساء: ۱۷۲)
   ''لن للاستقبال وعدم الاستنكاف منه لايكون الابعد النزول''
                     ١٠ .... ''واذ كففت بني اسرائيل عنك''
(مائده: ۱۱۰)
"فهذا مذكور في موضع الامتنان فان ضربه اليهود اوصلبوه لم
بصح ذكره امتناناً • هذا كقوله تعالىٰ با إنها الذين امنو اذكرو نعمة الله
(مائده:۱۱)
               عليكم اذهم قوم ان بيسطوا البكم اندهم فكف اندهم عنكم''
                     السن "أنه لعلم للساعة فلاتمترن بها"
(زخرف: ۲۱)
              ''في قرأءة علم الفتحين تسمية علما لحصوله به''
(ابوالسعودج٨ ص٥٥)
"أي خروج ابن مريم ونزوله من السماء قبل يوم القيامة هكذا
        مروى عن ابن عباس وجابر و ابى مالك وحسن و قتاده ومجاهد ''
(ابن کثیر ج۹ ص۱۷۰)
. (روح المعاني)
                              ''ان الضمير للعيسى لاللقرآن''
''ولقد ارسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم ازواجاً و
(الرعد: ٣٨)
"قال رسول الله ينزل عيسى بن مريم الى الارض
                                                   فيتزوج ويولدله''
(مشكوة ص٤٨٠ باب نزول عيسى عليه السلام اي يتزوج و يولدله بعد نزوله)
                                                           اجاديث
              (۱) .... "الاحاديث الواردة في نزوله المتواترة"
(كتاب الاذاعه للشوكاني)
(٢)..... "قد تواترت الاحاديث عن رسول الله ﷺ إنه اخبر
```

بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة (ابن كثير ج٩ ص٩٥) "يجيى

آخر الزمنان لتواتر خبر النزول (مجمع البحارج صعصه) قد تواترت الاحاديث بنزول عيسى مسمح الطبرى هذا القول فقح البيان، عن ابن عباس رفع عيسى من روزنة في البيت الى السماء (رواه ابن كثير) وقال ابن كثير استناد ابن ابى حاتم المغاد صحيح الى ابن عباس رواه النسائي عن ابى كريب فهو في حكم الموفوع "

(۱) ..... ''عن ابى هريسة انه قال رسول الله على الله على انتم انتم انتم انتر مريم من السماء فيكم واما مكم منكم''

(البيهقي كتاب الاسماء والصفات بسند صحيح ص٣٠١)

(٢) ... "عن ابن عباسً قال رسول الله الله الله الله عند ذلك ينزل

اخي عيسى بن مريم من السماء (كنز العمال ج١٤ ص٢٦ حديث ٧٢٦٣٩)"

(۱) ..... "عن الحسن قال قال رسول الله سلاله الله على الم عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة "

(درمنثور ج٢ ص٣٦ وابن كثير وابن جرير مختصراً)

(٢) ..... "استفتح جبرائيل السماء الثانية كما فعل في الاولى

وقال وقيل له فلما دخل اذا بعيسى عليه السلام بجسده عينه فانه لم يمت الان بل رفعه الله الى هذه السماء''

(يواقيت ج٢ ص٢ المبحث الرابع والثلاثون في صحة الاسراء)

(١) .... "قال رسول الله لوفه نجران قال الستم تعلمون ان ربنا

حى لا يموت وأن عيسى يأتى عليه الفنا (ابن جرير، ابن ابى حاتم، اخرج الحاكم في اخرحديث الاسراء فأهبط فأقتله ولا أترككم نيامي أفي أتى اليكم بعد قليل و أما أنتم فتروني الى أنا حى (ذكره الحافظ في الفتح و سكت على تصحيح الحاكم أياه) قال رسول الله شرالة المهبطن بن مريم حكما، الحاكم و صحه)

اجماع

''اجمعت الامة على ان عيسى عليه السلام الان حى فى السماء سينزل الى الارض الى اخرالحديث الذى صح عن رسول الله ﷺ فى ذلك (النهر المادعن البحر) قد اجتمعت الامة على نزوله ولم يخالفه احد من اهل

الشريعة سوى الفلاسفة الملاحدة ممن لا يعتد بخلافه وليس ينزل بشريعة مستقلة عند النزول وانكانت النبوة قائمة به (عقيدة السفاريني) انه لا خلاف في انه ينزل في آخر الزمان (فتوحات ع٢ ص٣ باب الثالث والسبعون، وقد ذكرا الاجماع عليه النووى ع٢ص٣٠٠ السيوطي في الاعلام، بحر المحيط، الوجيز، الحافظ في التلخيص)"

"قال ابن قيم، شعراً وكذاك رفع روح عيسى المرتضى حقاعليه جاء فى القرآن، فى اقسام القرآن له وهذه المسيح ابن مريم حى لم يمت وغنذاه من جنس غذالملائكة، عن الحسن والله انه لحيى الان عندالله روى ذالك موقوفا و مرفوعا عن ابن عباس أن الله رفعه بجسده وأنه حيى الان وسيرجع إلى الدنيا فيكون ملكا ثم يموت كما يموت الناس"

(طبقات ابن سعدج ۱ ص۲۷)

## حيات مسيح عليه السلام يرمرزا قادياني كااقرار

ا سب الحق ليظهره على السدين كله سبية يت جسماني اورسياست ملكي كيطور پر حضرت مي حكى بين پيشكوئي باور جس غلبه كامله وين اسلام كا وعده ديا كيا ہے وہ غلبه ي كن وربعه سي خلبور ميں آئے كا اور جب حضرت مي غلبه كامله وين اسلام اس دنيا ميں تشريف لائيں گوان كي باتھ سے دين اسلام اس دنيا ميں تشريف لائيں گوان كي باتھ سے دين اسلام جيج آفاق اور افظار ميں كييل جائے گا۔'' (برائين احمد يہ حاشيد دحاشي سوم مين اس مين اص مود)

سی ربکم ان یسرم علیکم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للکفرین حصیرا سیآیت اس مقام میں حفرت کے جلالی طور پرظا برہونے کا اشارہ ہے ۔۔۔ وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خداتعالی مجربین کے لئے شدت اور عنف اور قبر اور حق کو استعال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ و نیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سرکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے اور بھی اور ناراست کا نام ونشان ندر ہے گا اور جلال اللی گراہی کے تم کوانی تی قبری سے نیست و نا اور کردے گا۔''

(حاشیدرحاشید براجین ۵۰۵ جزائن جام ۱۰۱)

است "انسی متوفیك سيس جه كو پوری نعت دول گااورا پی طرف اشاوك (براین احدید من ۵۲۰ خزائن دجاس ۱۲۰)

مطالبہ: اگر بقول مرزا قادیانی ، فاعل اللہ اور مفعول ذی روح کی صورت میں توفی کے معنی موت ہیں تو فی کے معنی موت ہی کے ہوتے ہیں تو الہامی کتاب میں لغت کے خلاف ترجمہ کیوں کیا گیا ہے؟۔

م سن '' بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کی رو ہے جن ببیوں کا ای وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دو ہی ہیں۔ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادر لیس بھی ہے۔دوسر نے ہیں آئین مریم جن کویسی اور لیسوع سے بھی کہتے ہیں۔' اور لیس بھی ہے۔دوسر نے ہیں این مریم جن کویسی اور لیسوع سے بھی کہتے ہیں۔' وسر میں ہوتائیں جسم میں اور سے مسلمی میں مسلمی میں مسلمی م

س..... تحقیق ہے پہلے مرزا قادیانی کاعقیدہ مسلمانوں کی طرح حیات سے کا تھا گر بعد میں اس عقیدہ کوچھوڑ کروفات کے قائل ہو گئے تھے۔ چنانچہوہ لکھتے ہیں کہ:'' حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اوران کا زندہ آسان پر معہ جسم عضری جانا اوراب تک زندہ ہونا اور پھر کسی وقت معہ جسم عضری زمین پر آنا میں سبان پر ہمتیں ہیں۔''

(ضمیر براہین احدیدے ۵س ۲۳۰۰ برزائن جام ۲۳۰۱)

السی در بیا بارہ برس تک جوایک زمانہ دراز ہے بالکل اس سے بے خبراور
عافل رہا کہ خدانے مجھے بڑی شدو مدسے براہین میں سے موعود قرار دیا ہے اور حضرت عیسیٰ کی آئد

الخانی کے رسی عقیدہ پر جمارہا۔''

السی جگہ پوراد ہے کہ عیل نے براہین احمد یہ میں غلطی سے توفی کے معنی ایک جگہ پوراد ہے کہ میں نے براہین احمد یہ میں غلطی سے توفی کے معنی ایک جگہ پوراد ہے کہ میں نے براہین احمد یہ میں غلطی سے توفی کے معنی ایک جگہ پوراد ہے کہ میں۔'' (ایام اسلی صاحبہ بزرائن جمام اسلال کیا جسس مرزا قادیانی نے حیات سے برقر آن اورا حادیث صحبحہ سے استدلال کیا ہے۔ اس لئے حیات سے کے عقیدہ کو تہمت یا جموع بتانا قرآن کر یم اور صدیث نبوی کو جمونا کہنے ہے۔ اس لئے حیات سے کے عقیدہ کو تہمت یا جموع بتانا قرآن کر یم اور صدیث نبوی کو جمونا کہنے

السبب جب براہین احمد یہ بڑعم مرز البامی کتاب ہے۔ جبیبا کہ اس عبارت سے ظاہر ہے کہ: ' خدانے مجھے بڑی شدو مدہ براہین میں سے موعود قرار دیا ہے۔' اور: 'السر حمن علم القرآن کے ماتحت براہین کے مضامین تفیمات الہید میں ہے ہیں۔' تواس سے انکار کرنا دو حال سے فالی نہیں ہے۔ یا بعوذ باللہ خدا تعالی اپنے البام میں جھوٹا ہے؟ جس نے بغیر سوچے اور سمجھے ہوئے البام کردیا اور بارہ برس تک اس کی اصلاح نہ کی۔ بلکہ ۱۳ اسوسال تک تمام مسلمانوں کو سمجھے ہوئے البام کردیا اور یا دعوی الہامیت کا کرنا اس غلط عقید و میں پھنسار کھا اور اس کی تھی کے لئے کسی کومبعوث نہ کیا اور یا دعوی الہامیت کا کرنا جھوٹ اور نشس کا اختراع ہے اور یہی تھی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی سے خلطی کا ظہور ناممکن ہے اور مرز ا

کے برابرے۔

قادیانی کی سیمبارت بھی ای کی مؤید ہے: ''میں نے براہین احمد سیس نلطی ہے تو فی کے معنی ایک جگہ پوراد یے کے کئے ہیں۔' جگہ پوراد یے کے کئے ہیں۔' سا سے تو فی کے معنی ایک دفعہ پوراد یے کے کر کے اس سے انکار کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی نے اس معنی کے تشکیم کرنے سے محض ہوائے نفسانی کی وجہ سے انکار کیا ہے۔ در نہ تو فی کے میم مختی اس جگہ ضرور لگتے ہیں اور اگر کہا جائے کہ ابتداء میں لغت سے ناواقف ہونے کے سبب سے میم منی لکھے گئے شے تو جہالت اور نا دا قفیت کے باوجو دفر آن و دانی کے دعو سے کہاں تک صحیح ہیں اور نیز اس نلطی کو فہ ہول اور غفلت بہ بھی محمول نہیں کر سکتے۔ کیونکہ بارہ ہرس تک ذہول ہی ہوتے رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

ہ جبوفات کے قیدہ کی اختراع کے بعدہ آیا میں مرزا قادیانی کے خیال میں وفات کے بعدہ آیا میں مرزا قادیانی کے خیال میں وفات کے دالت کرنے والی موجود میں تو پہلے ان پر کیوں نظم نہ پڑی اور دہی دو آیتیں کس لئے سامنے آئیں جن سے حیات سے پر برامین میں استدلال کیا ہے؟۔ کیا اس کی میدوجہ تو نہیں تھی کہ اس وقت مسلمانوں کو مانوس کرنامقصود تھا؟۔ اس لئے عقیدہ صحیح ظاہر کیا اور جب ان کا حسن طن حاصل کرلیا تو پھر ان پراپی شخصیت قائم کرنی شروع کردی۔ حافظ شیرازی نے کیا خوب کہا ہے:

حافظا رئدی کن وے خوردو خوش باش ویے دام نزور کن چول دگرال قرآن راء

## باب السنجريفات مرزائيه متعلقه وفات

تَح لِيْف: ا .... وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم و فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم "

م ..... توفی کے معنی موت کے ہیں۔ کیونکہ قرآن و حدیث میں سیمعنی کثرت

ہے آ ئے ہیں اور خصوصاً جہاں اللہ فاعل ہواور ذی روح مفعول ہوتو وہاں موت ہی کے معنی ہوا کرتے ہیں۔

سر اس کے علاوہ بخاری کی اس صدیث ہے بھی تونی کے معنی اس جگہ موت ہی کے معلوم ہوتے ہیں: ' فساقہ ول کے معنی اس جگہ موت ہی کے معلوم ہوتے ہیں: ' فساقہ ول کے مساقہ العبد الصالح و کنت علیهم شهدا مادمت فیھم فسلما تہ وفید نسب کے کست انت الرقیب علیهم (بخاری ۲۰ ص ۲۰ کتاب التہ فسید ) ''اس حدیث میں رسول التھ اللہ فیا فی اور حضرت عیلی کی توفی کوایک جیسا بتایا ہے اور رسول التھ اللہ کے توفی بالا تفاق موت کے ساتھ ہے۔ اس لئے حضرت عیلی کی بھی موت ہی کے ساتھ ہے۔ اس لئے حضرت عیلی کی بھی موت ہی کے ساتھ ہوئی جائے۔

تحقیق آیت میں لفظ تب و فیتسنسی ہے وفات مسج پراستدلال کرنا دو ہا توں پرموقوف

--

ن واذ قسال الله يها عيسى "من قال زمانه ماضى پر دلالت كرتى ہے اور استقبال كا فائدہ نہ دے اور بيسوال وجواب قيامت سے پہلے عالم برزخ ميں شليم سئے جائيں۔

(۲) ۔۔۔۔ تب و فید نسبی کے معنی امتی مارا تو نے کے ہوں قبطتنی یا استوفیتن کے نہ ہوں۔ چونکہ ایسا ہونا فلط ہے اس لئے تو فید نبی سے وفات میں پراستدلال کرنا بھی سے ختی نبیس ہے۔ پہلی رود جب کہ افظر ف زمانی اگر چرزمانہ ماضی پردلالت کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ لیکن مجھی زمانی آ بند کے لئے بھی آ جایا کرتا ہے۔ جیسا کہ غنی اللبیب اذاکی بحث میں لکھتا ہے:

''احدهما ان تجی للماضی کما تجی اذ للمستقبل ''(مغی) قرآن میں ہے: اذ تبر الذین اتبعوا۔ ظاہر ہے کمتومین کی بزاری تابعین سے قیامت کے روز ہوگ ۔ ۲۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ''فسوف یعلمون اذا لاغلال فی اعناقهم ''(مومن) ہُذاسوف

استقبال کا قرینہ ہے۔

ایک شاعر کہتا ہے: اذ مادخلت علی الرسول فقل له! (مفصل، زخشری) سسس "مفعل میغدام کا استقبال پر دلالت کرتا ہے۔ دلالت کرتا ہے۔

سم الم الله مسغفرا فحزى و جنات عدن في السموات العلى "جنات عدن في السموات العلى "جنات عدن زمانه متعقبل كاقريند ب البذااذ قال يس بهى اذا ستقبل كالريند ب البذااذ قال يس بهى اذا ستقبل كالريند ب اور

ماضى مضارع مستقبل عمنى مين ب- يونك "اذ قبال الله يبا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس "عطف ب-"اذ قال الله يبا عيسى ابن مريم اذ كرنعمتى عليك "پ اوروه" يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم" كابدل ب- اوررسولول كوجح كرك امت ك قبول كرنے يا نه كرنے كا سوال يقينا قيامت كروز ب- اس لئے يه واقع بھى قيامت بى كدون بوگا۔

"هذا معطوف على قوله اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذ كرنعمتى عليك وعلى هذا لقول فهذا الكلام انما يذكره يعيسي يوم القيامة"

(تفسیر کبیر ج۳ ص۲۷۱)

"أذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذ كر نعمتى"

(بدل من يوم يجمع ،بيضاوے ص٢١٠)

دوسر اس آیت میں علیہ السلام کے بعد هذا یوم یدفع الصدادقین صدقهم فرکور ہاوراس سے بقیناً قیامت کا دن مراد ہے۔ 'هذا یوم یدفع الصادقین صدقهم والمراد به یوم القیامة (تفسیر کبیر ج م ص ۱۷۷) ''امام بخاری بھی بہی معنی کسے ہیں۔ ان قال الله بمعنی یقول جمہور مفسرین اور شار عین صدیث نے بھی بہی معنی کئے ہیں۔ طافظ محاوالدین ابن کثیر نے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے اس واقعہ کا قیامت کے دن ہونا صاف طور پر ظام بہور ہا ہے۔

"قال رسول الله عَلَيْ اذا كان يوم القيامة دعى الانبياء واممهم ثم يدعى يا عيسى ابن مريم فيذكره الله نعمته عليه فيقر بما فيقول يعيسى بن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك الايه ثم يقول أانت قلت للناس اتخذونى والمي من دون الله فينكران يكون قال ذالك ابن كثير"

اورخودمرزائے بھی (ضمیر براہین احدید حصد ۵ صلا ، نزائن ج۱۱ ص ۱۵۹) میں اس بات کا اقرار کیا ہے۔ اذ ماضی پر بھی مستقبل کے لئے آتا ہے اور مثال میں یہی آیت پیش کی ہے اور حقیقت الوی کے صاصح ۲۲ سے ۳۳ کی ہیدواقعہ قیامت کے دن ہوگا اور ایسا ہی (نفرۃ المق کے ص ۳۰ نزائن ج۲۱ ص ۵۱) پر تحریر کیا ہے کہ:'' خدا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا کہ تو نے بی لوگوں کو کہا تھا کہ ججھے اور میری ماں کو اپنا معبود تھرا۔'' اور اس جگہ تو فی سے موت کے معنی اس لئے مراد لئے کہ وہ ویگر مواضع میں موت ہی کے معنی لئے گئے ہیں غلط ہیں۔ قبض معنی اس لئے مراد لئے کہ وہ ویگر مواضع میں موت ہی کے معنی لئے گئے ہیں غلط ہیں۔ قبض

واستیفاء کے معنی بھی قرآن و حدیث اور محاورات عرب میں بکشرت پائے جاتے ہیں اور نہ فاعل اللہ اور مفعول ذک روع کی خصوصیت کی وجہ ہے کوئی ایسا قاعدہ لغت یا نحو کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ حض مرزا قادیانی کا خانہ سازاور من گھڑت ضابطہ ہے جس کی گفت عرب میں کوئی اصلیت نہیں ہے۔ ہم لفظ توفی کی تحقیق انی متدو فیل کی بحث میں کر چکے ہیں۔ یہاں اس قاعدہ کی تروید میں صرف دومثالیں دوبارہ ذکر کردی کافی ہیں:

(۱) ..... ''هو الذي يتوفا كم باليل ''اي ينيمكم إلى ــ

(٢) .... "الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منا مها" (الزمر: ٢٤)

اورجس صدیث ہے تو فی معنی موت کے اخذ کئے گئے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں۔ کیونکہ اقول کہ عاقب العبد الصالح میں رسول النونیسی نے شرک ہے اپنی بیزاری کوحفرت میسلی کی شرک ہے بیزاری کے ساتھ تشہددی ہے۔ مشہداور مشہد بدمیں ہر حیثیت ہے مماثلت اور مساوات ہونا شرط نہیں ہے۔ جبیبا کہ اس آیت میں ہے:'کہ عاجدانیا اوّل خلق نعیدہ (انبیبا:۱۰۶)'' یعنی جس طرح ہم نے اول پیدائش کی ابتداء کی تھی۔ اس طرح ہم اس کو دوبارہ لوٹائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہاں لفظ کما ہے ابتداء اور اعادہ کے بابحی مماثلت بیان کرنے کے بہی معنی ہیں کہ وہ دونوں قدرت کے نیجی داخل ہیں۔ ورنہ پیدائش کی کیفیت میں ایک کی دوسرے کے ساتھ کوئی مثابت نہیں ہے۔ کہلی پیدائش زوجین کے نطفہ ہے تھی۔ دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس طرح نہیں ہے۔

يجرتو في كيم عني رسول الله عنينية الن موت كياور نعيني عليه السلام ميس رفع جسما في اور

استیفاء کے ان آیات قرآنیا وراحادیث کی وجہ ہے متعین کئے گئے ہیں۔ جن سے حضرت عینی علیہ السلام کا زندہ مرنوع ہونا اور آنخضرت کیائے کی وفات نابت ہے۔ لبذا اگر تو فی کے معنی اس جگد موت ہی کے مان لئے جانمیں تو چونکہ بیرقصہ قیامت کے روز ہوگا اس لئے آیت کے بیمعنی ہول گے۔ جب تک میں ان میں دباان کا نگران حال رہا اور جب تو نے جھے موت ویدی تو پھر تو ہول کا کہان تھا۔

اسموت سے زول کے بعد کی موت مراد ہے اور لفظ مساد مت فیھم قبل ارزفع اور بعد نزول ونوں زمانوں کوشامل ہے اور تسو فید نہ ہے جبل رفع موت مراد لینے کا کوئی قریند قرآن یا حدیث بیں موجود نہیں ہے۔ بلکداس کے خلاف دلائل شرعیہ موجود بیں۔اس لئے اس آیت سے وفات کے پاستدلال کرنا سیح نہیں۔اس لئے تمام فسرین نے تسو فید تنہی کے معنی قبلت نے فیصتنی یا فعتنی کئے بیں۔ چنا نچہ ابو السعود، بیضاوی 'سراج منیر، جامع البیان نے فیستنی یا فعتنی کے بیں۔ چنا نچہ ابو السعاء کے ساتھ کی ہے اور ایسابی خازن آتشیم کمیر، فیلے مالی السماء کے ساتھ کی ہے اور ایسابی خازن آتشیم کمیر، معالم، مدارک وغیرہ نے لکھا ہے اور آرکسی فنیر میں موت کے معنی لکھے ہیں۔ تو اس سے نازل ہونے کے بعد کی موت مراد ہے اور یا موت قبل از رفع کے معنی لے کروہ ان کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد رفع آسانی کا بھی قائل ہے۔

چنانچ تغیر فتح البیان میں تبوفیدندی کے تحت میں العاب: ' قیسل هذا یدل علی ان الله سبجانه توفاه قبل ان یوفعه '' کیکن ای فیر کی دوسری جلد میں یہ بھی اکھا ہوا ہے: ' ولسما اتبی عیسبی بهذا الایات البینات قصد الیهود بقتله فخلصه الله منهم ورفعه الی السماء (فتح البیان ح ۲) '' چونکہ موت قبل از رفع کا قول ضعیف اور مرجوح تھا۔ اس لئے اس کوقیل سے بیان کیا اور پھر قبل ان برفع کی قیدلگا کراس بات کی طرف اشارہ کردیا کہ اس قول کے مطابق ان کو مار کردنیا بی میں نہیں چھوڑا بلکہ زندہ کر کے آسان پر اٹھالیا۔ جب تک صاحب فتح البیان کی طرف سے عدم رجوع موتی ثابت نہیا جائے گا۔ اس کی گئی تحریر سے وفات مسیح کو مطلقا پیش کرنا تھے نہیں ہوسکتا۔ بلک قبل نہ بہ میں خیا نہ تھے کی جائے گی۔

مطالبہ: علمائے اسلام میں ہے کسی ایک عالم کا ایبا قول پیش کروجس نے اذ قال کو ماضی کے معنوں میں رکھتے ہوئے تہ و فید نہ ہے ہوت کے معنی مراد لئے ہوں اور موت وار د کرنے کے بعدان کے دوبارہ زندہ ہونے اور رفع آسانی کا قائل نہو۔

جب تک یہ تینوں باتیں ثابت نہ کی جائیں گی وفات مسے پراس آیت سے استدلال

كرناياكسى مفسر كے قول كوتائيدا ناتمام نقل كرنا فائده مندنبيس بوسكتا اورا كرا كسنت عليهم شهيد آ مادهت فيهم "سنفى علم بعدالرفع پراستدلال كيا گيا ہے اوراس سے بطورلزوم موت ثابت كى گئى ہے تو يہ بھى دووجہ سے غلط ہے۔

ا کینت علیهم شهداً کے معنی اسے زیادہ پھینیں میں کہ میں جب تک ان میں رہان کی مگہ ہانی اور گرانی ہے بچاتے ہوئے ان کوسید ھے راستہ کی ہدایت کرتار با۔ چنانچے نازل ہونے کے بعدابل کتاب میں سے جولوگ توریت اور انجیل کی سیجے تعلیم پرقائم خدر ہیں گے۔ان کے خلاف آلوارا ٹھائیں گے اور تثلیث پرتی کو دور کرتے ہوئے دنیا میں اسلام کی اشاعت کریں گے۔

رفع آ مانی نے بعد سے نزول کے زمانہ تک اگر نفی ہوتی ہے تو اس قتم کی تکرانی اور مراقبہ کی ہوتی ہے تو اس قتم کی تکرانی اور مراقبہ کی ہوتی ہوتی ہے۔ امت کے احوال سے واقف ہونے کی کوئی نفی نہیں ہوتی ۔ نیز اپنی امت کے حالات سے واقف ہونے کے لئے نبی کا ان کے درمیان زندہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ شہادت دینے کے لئے اس کی کوئی شرط قرآن میں ہے:

''فكيف اذاجتنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هولاء شهيداً'' (النساء: ٤١)

امت محدیہ پہلے نبیوں کی بلیغ پر قیامت کے روز گواہی دی گی۔ (دیکھوشکلوق) گراس امت کا زمانہ پہلے نبیوں کے زمانہ سے بہت پیچھے ہے اور دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوبھی عدم گرانی ہی کا عذر کرنا چاہئے اور عدم علم کا عذر کرنا بالکل بے سوداور غیر مفید ہے۔ کیونکہ نبی امت کی گرانی کی کا عذر کرنا چاہئے اور عدم علم کا عذر کرنا بالکل بے سوداور غیر مفید ہے۔ کیونکہ نبی امت کی گرانی کے لئے بھیجے جاتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نبی گراہی کا تماشہ دیکھنا ان کا کام نہیں ہے۔ اس لئے قول بالشرک کی نفی کرنے کے بعد حضرت کی گراہی کا تماشہ دیکھنا ان کا کام نہیں ہے۔ اس لئے قول بالشرک کی نفی کرنی منا سب تبھی اور عیسیٰ نے اپنی مفوضہ خدمات کی انہیت کو محسوس کرتے ہوئے کوتا ہی کی نفی کرنی منا سب تبھی اور کھندت علیہم شہیدا ہے اپنی برات کو اچھی طرح واضح کرتے ہوئے سیظا ہر کردیا کہ شلیث کا عقیدہ بنی اسرائیل میں نہ میری تعلیم سے پیدا ہوا اور نہ میر نے فرض کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتا ہی عقیدہ بنی اسرائیل میں نہ میری تعلیم سے پیدا ہوا اور نہ میر نے فرض کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتا ہی سے آیا۔ بلکہ ان کا نفسانی اختر اع ہے۔ ورنہ میں نے قبل از رفع اور بعد مزول دونوں زمانوں میں سے آیا۔ بلکہ ان کا نفسانی اختر اع ہے۔ ورنہ میں نے قبل از رفع اور بعد مزول دونوں زمانوں میں سے آیا۔ بلکہ ان کا نفسانی اختر اع ہے۔ ورنہ میں نے قبل از رفع اور بعد مزول دونوں زمانوں میں سے آیا۔ بلکہ ان کا نوری کیوری گرانی کی ہے۔

۲ سے اگرہم مان لیں کہ مادمت فیھم رفع سے پہلے زمانہ کے ساتھ خاص ہے تواس آیت سے گوائی یا تگرانی کی فئی رفع کے بعد والے زمانہ کی ہوتی ہے۔ قبل از رفع کی نہیں

ہوتی۔ کین سورہ نساء کی آیت و یوم القیامة یکون علیهم شهید آمیں قیامت کے دن گوائی دیے دیے کا ثبات ہاں ہوتی ہے ان پر قیامت کے دن گوائی دیے کا ثبات ہاں اوگوں کے متعلق ہے جوابل کتاب میں سے ان پر قیامت کے قریب ایمان لا کمیں گے۔ اس لئے دونوں آیتوں کا بیمفاد ہوگا کہ میسی علیہ السال مقبل از رفع اور بعد مزول دونوں زمانوں کی گوائی دیں گے اور درمیانی زمانہ جور فع سے نزول تک کا ہے۔ اس کے متعلق کسی شم کی شہادت یا گوائی ندیں گے۔

مرزانی جماعت کے ہرایک شبہ کامدلل جواب بھی عرض کر دیا گیا ہے۔ وہاں و کی لینا جا ہے۔

تحقیق .....اگر چه کسانسا بیساکسلان ماضی استمراری ہےاورفعل ماضی زمانه گزشته پر دلالت کرتا ہے لیکن جس طرح وہ زمانہ حال یا استقبال میں کسی چیز کو ثابت نہیں کرتا۔اس طرح ان دونوں زمانوں میں کسی شے کی نفی بھی نہیں کرتا۔

(۱) ۔۔۔۔۔ و کمان الله عزیزاً حکیماً میں نعل ماضی آیا ہوا ہے۔ مگراس سے بطور مفہوم مخالف سے مجھنا کہ خدا تعالی زمانہ حال اوراستقبال میں غالب اور حکمت والانہیں ہے۔ بالکل غلط ہے۔

(۲) فیمن کان پر جوا لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً مین نظاکان فعل مضارع پرکان یا کلان کی طرح داخل ہے۔ مگراس کے بیم عنی ہر گزنبیں کہ جوز مانہ گزشتہ میں لسقاء رب کی امیدر کھتے تھے وہ ممل صالح کریں۔ زمانہ موجود ویا آئندہ میں نہ کریں۔ پھرا گرکان یا کلان الطعام کے بہی معنی ہیں کہ وہ زمانہ گزشتہ میں کھاتے تھے۔ اب یا آئندہ زمانہ

میں نہ کھا نمیں گے تو جا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی کچھے نہ کھا نمیں اوراییا ہونا بداہ ٹھ۔ باطل ہے۔

دراصل اس آیت کے ذکر کرنے ہے الوہیت عیسیٰ کی تر دید مقصود ہے۔ کیونکہ جس میں کسی قسم کی احتیاج پائی جاتی ہووہ کھی خدانہیں ہوسکتا۔ اس کوز مانہ حال یا استقبال میں کھانے کی نفی یا ثبات ہے کوئی تعلق نہیں ہے:''واعلم ان المقصود من ذلك الاستدلال علی فساد قول النصاری''

"(والثنائي) انهما كانا محتاجين لانهما كانا محتاجين أن الطعام الشند النصاحة ولاالله هوالذي يكون غنيا عن جميع الاشياء فكيف يعقل أن يكون الها"

دراصل یہ آیت کافروں کے اس خیال کی تر دید کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے کہ رسول کھانے پینے والانہیں ہوتا۔ جیسا کہ آیت مالھ ق لاء یہا کلون الطعام ویمشون فی الاسب واق سے ظاہر ہے ہروقت کھاتے رہے یا پھوز مانے کے بعد کھانے سے اس آیت کوکوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لئے جائز ہے کہ عشق الہی کی غذا ملنے کی وجہ سے حضرت عیسی علیہ السلام بھی پچھ عرصہ کے لئے ظاہری غذا کے قتاح ندرے ہوں۔

۲۔۔۔۔۔ ممکن ہے کہ جنت کے میوے ان کے لئے ال سے جاتے ہول جس کے کھانے سے فضلہ بھی تیانہیں ہوتا۔

۳ ..... ان کے عادات و نصلات آسان پر فرشتوں کی مانند ہو گئے ہیں اِسپیج اور تحمید ہی ان کی غذا ہے ۔ فرشتوں کی طرح وہ خلاہر می غذا کے متاج نہیں رہے۔

وايضا فعيسى لما رفع الى السماء صارحاله كحال الملائكة فى زوال الشهوة والغضب والاخلاق الذميمة '' (تفسير كبير ج ٢ ص ٢٠٠٨) خُر يف: 'السن' ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل آفائن مات اوقتل '' اس آیت میں آنخضرت اللہ ہے پہلے رسولوں کی نسبت گزر جانے کی خبر دی ہے اور اس کے دوہی طریقے بتائے ہیں۔موت اور قل۔ اگر تیسری صورت گزرنے کی ہوتی تو اس کا بھی آیت میں ذکر ہوتا۔

المستخطرين في التحديد التحديد

العروس) خلا الرجل العراد القرب الموارد) خلافلان العراد (تاج العروس) اذا سيد منا خلاقام سيد و فعول بما قال الكرام فعول (حماسه)

سسس بخاری کی روایت ہے جواس نے باب کتاب البی کا لیے اللہ کا کسریٰ وقیصر میں لکھی ہے۔ میں لکھی ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ ؓ نے اس آیت کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پراجماع

کیاہے۔

تحقیق .....فظ فلاموت کے لئے فاص نہیں ہے۔اصلی معنی گزرنے یا چلے جانے کے ہیں۔ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بذراجہ موت کے ہوتا ہے اور بھی فرض منصبی سے فراغت کے بعد علیحدگی یا کسی اور وجہ سے بلاموت چلے جانے پر لفظ فلا کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ مثلاً: 'خسلا المکان والشئی یخلوا خلواً و خلاء واخلی لم یکن فیه احد و لا شئی فیه وهو خال' (لسان العرب و هکذا فی القاموس والصراح)

قرآن مجيدين م: (۱) .... اذا خلوا الى شيطينهم (البقره: ۱۵) ... (۲) ... (۱۱ خلوا عضوا عليكم الا نامل من الغيظ (آل عمران: ۱۱۹) النين الكي جدد ومرى جد جل جانے كمعنى بين: (۳) ... (بيما اسلفتم في الايام الخالية (الحاقه: ۲۶) " (۲) ... (۳) ... قد خلت من قبل (الفتح: ۲۳) "

(۵) .... 'قد خلت من قبلكم سنن (آل عمران: ۱۳۷) ''ان امثله مين وقت اورزمان کيرر نے برافظ ظاہوا اگيا ہے۔

ا ذا سید منا خلا قام سید! میں خلا کے معنی مرنے کے نیس یں ۔ بلک می مطلب ہے کہ جب کوئی سردارا پی سرداری یا صدارت کا زمانہ پورا کر لیتا ہے اور فرائض منصی سے اس کو

فراغت ہوتی ہے تو فورا نہاری قوم میں کوئی نہ کوئی اس منصب کا اہل اوراس کی جگہ بوری کرنے والا ہروفت موجود رہتا ہے۔ کیونکہ سرداری ہے علیحد گی کی وجہ صرف موت ہی نہیں ہوتی ۔ لائق ہے ہے کہ اس کی کثرت کے وقت مقررہ اوقات پرڈیوٹیاں بدلتی رہا کرتی ہیں۔ وہاں طہر ناپڑتا ہے جہاں بہترین افراد کی کمی ہوا کرتی ہے۔

جب تک آیت میں خلت کے معنی ماتت متعین نہوں گے اور الرسل والف لام استغراقی فرض نہ کیا جائے گا۔ اس وقت تک عموم ہے حضرت میسیٰ علید السلام کی موت پر استدلال کرنا کس طرح جائز نہیں ہوسکتا۔

کین آیت میں یہ دونوں باتین ہیں۔ یونکہ اگر آیت میں قد خلت سے خلت مراد ہوتا تو پر خلو کی انواع میں یہ دونوں باتین ہیں۔ یونکہ اگر آیت میں قد خلت سے خلت مراد ہوتا تو پر خلو کی انواع میں سے افسان مات او قتل کہ کرموت اور قل کرنے کی اوجہ سے درنے تل کو جوموت میں داخل کرنے کی وجہ سے قسیم الشی قسم منه یا تقسیم الشئی الی نفسه والے غیرہ لازم آئے گی۔ جوقطعانا جائز ہے۔ داور نیز یہ کہنا کے خلوکی صرف دو بی قسمین ہیں۔ موت یا قل بالکل فاط ہے۔

یے دونوں چیزیں بطورتمثیل مذکور ہوئی ہیں ۔خلو کا ان میں انحصار نہیں ہے اور نہآیت میں کر ج

میں انحصار کا کوئی قرینه موجود ہے۔

جب از من اور فیلے جانے کی موت اور تی ملاوہ حرق غرق تروی لیعنی بلندی جب ترین افرائض منصی سے فارغ بونا اور ایک جگه سے دوسری جگه جانا وغیرہ صورتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں تو ان کی موجودگی میں پہلی دو قسموں میں خلو کو تحصر کرنا کذب بیا نی ہے جس سے خدا کا کلام پاک اور منزو ہے: ''و و سا تدکون فسی شان و ما تتلوا منه من قد آن و لا تعلمون من عمل الا کنا علیکم شهود آ (یونس: ۲۱) ''فاہ ہے کہ رسول انتخاص کے حالات صرف انہی دوصور تو اس میں منحصر نہیں جی اور نہ بی مطلب ہے کہ انتہ تعالی سوائے ان دوحالتوں کے سی میری حالت سے واقف نہیں ہے۔ نیز ''المذیب شاجروا فی سبیل الله شم قتلوا و ما تبیری حالت سے واقف نہیں ہے۔ نیز ''المذیب شاجروا فی سبیل الله شم قتلوا و ما فی مہیں اللہ در قال مورائی ہونے کی صورت میں ذکر کیا ہے۔ لیکن اس کا می مطلب نہیں فی مہیں اللہ کے لئے مرنے اور قبل ہونے کی صورت میں ذکر کیا ہے۔ لیکن اس کا می مطلب نہیں فی مہیں اللہ کے رائے میں زندہ رہیں تو پھرکوئی اجرائیں ہے۔

ے جہ تر مدیک و سے میں مسلمان ہے۔ اور نہ الف لام استغراقی ہوسکتا ہے۔ کیونکہ الف لام جمع پر داخل ہوکر اس کی جمعیت کو باطل کردیتا ہے۔ جبیہا کیمندرجہ مثالوں ہے ظاہرے:

- (۱) "أن قالت الملائكة يا مريم أن الله يبشرك (آل عمران: ٥٠)"
- (۲) "اد قسالت الملائكة يا مريم أن الله اصطفك (آل عمران:۲۶)" مريم كوبثارت دينة والإسرف جرائيل عليه السلام تتحد
  - (٣). 'ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل''

اس میں بسالسر مسل معرف بالام ہے۔ کیکن یہاں لام استخراق نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اورنوح علیہ السلام بھی رسول تھے۔ مگر وہ حضرت موی علیہ السلام کے بعد نہیں آئے۔ بعد نہیں آئے۔

ووسرے أبر الم استخراقی جو گارتوبی معنی جوں گر کھر اللہ کے رسول میں اور تمام رسول میں اور تمام رسول میں اور تمام رسول میں اور تمام رسول میں المتنافسین ہوں ہے اور آخر کلام اول کے متنافش ہے۔ کیونکہ میا سحیملہ الا رسدول ہے آپ شیشتی کی رسانت ثابت کی اور آپ اللہ ہے پہلے تمام رسواوں کا گزر جانا تناکر آپ شیشتی کی ۔ مات کی شی کروی ندا کے کلام میں ایسا تمانت اور مناقضہ نہیں ہو مکانا۔

مادوازی مطرت فی ملید الداری شان میں بھی ای قدم کے لفظ آئے ہیں:
"مناالمسبوسع سن صرید الارسول قد خلت من قبله الرسل" اباً راس جُدیکی
السل سنة مردون و خررام اوب ورسول خداللظی کی رسالت باقی نمیس رہتی اور حضرت میسی بھی رسولوں کی فہرست سناکل جاتے ہیں۔

یم جب حضرت میں متعلق فید خلت من قبله الرسل کہنے کے باوجودرسول المسلی کہنے کے باوجودرسول المسلی کہنے ہے۔ اللہ اللہ اللہ الرسل کہنے ہے حضرت میں کے وور کی کور آئی ہوتی ہے۔ حضرت میں کے وور کی کور آئی ہوتی ہے۔

اس آیت میں قبلها امم (رعد: ۳۰) اس آیت میں قبلها امم (رعد: ۳۰) اس آیت میں قبلها امم (رعد: ۳۰) اس آیت میں قبله خلت اور مین قبلها دونوں لفظ موجود میں ۔ مگراس امت کے ظاہر ہونے کے بعد پینی امتوں میں سے کوئی امت بھی کلیئ معدوم اور ہلاک نہیں ہوئی ۔ جب اس آیت میں خلت کے معنی میں کیوں موت بی کے معنی میں ؟ اور نیز جس طرح آس آیت میں قبلہ خلت اس بات کے منافی نہیں ہے کہ پہلی امتیں اس امت کے زبانہ میں زندہ رمیں ۔ اس طرح ان میں بھی کوئی من فات یا اسحال نہیں ہے کہ رسول کے زبانہ

نوت میں کوئی نی اس کا تابع بن کرتشریف الے ۔ اور صدیث لو کنان موسی حیا لما یسعه الا اتباعی کا بھی یہی منشاء ہے۔

ت الرمن قبله صفت الرسل كى مقدم بوجيها كه الى صراط العزيز الحميد الله مين العزيز الحميد الله كم صفت مقدم واقع بوئى باورة يت كريم عنى بول كم جنت يبلي رمول تقرووس الزركة توكيا حرج بيء.

ن .... صفت كااپئے موصوف پرمقدم كرنااس جگه جائز ہے جہال موصوف اور مفت دونول معرف بول اور مقدم كرنا اس جگه جائز ہے جہال موصوف بيان مفت دونول معرف بول اور مقدم كرنے كى صورت ميں موصوف إلى صفت كابدل يا عطف بيان بن كي دين ني جمل ناس آيت كے تحت ميں كھا ہے "و هدذا على القاعدة ان نعت المعرفة اذا تقدم على المنعوت يعرب بحسب العوامل و يعرب المنعوت بدلا او عطف بيان والاصل الى صراط الله العزيز الحميد الذي "

( جمل حاشيه جلالين)

یبال آلرمن قبله الرسل کی اصلی تقدیر نکال کرالسوسل من قبله کہیں۔ تومن قبله کہیں۔ تومن قبله کہیں۔ تومن قبله سمجی الرسل کی صفت نہیں ہوسکتا۔ یونکہ من قبله معرفہ کی صفت نہیں بنتا۔

پھرمقدم ہونے کی صورت میں السر سال نداس کا مغائزت کی وجہ سے بدل ہوسکتا ہے اور نہ عطف بیان ۔اس لئے اس کی ترکیب یہی ہو عتی ہے کہ من قبلہ جار مجر ورکو قد خلت فعل کے متعلق کیا جائے ۔لبذا آیت کے و معنی جومرزا قادیانی نے کئے ہیں۔ ناط ہونے کے علاوہ قرآن مجمد میں کھلی ہوئی تحریف ہے۔

اوراس آیت ہے وفات کے پراجمائ سی باوعوے کرنااور بھی جہارت ہے۔ دراصل جب غزود احد میں آنحضرت بیان مسلمانوں کو جب غزود احد میں آنحضرت بیلیٹ کے قل ہونے کی خبراز گئی تو بعض ضعیف الایمان مسلمانوں کو اسلام کی صدافت میں تر دداور شک اس وجہ ہے اوحق ہوگیا کہ اُنرمجھ بیلیٹ اللہ کے رسول ہوتے تو قل شدکئے جاتے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں بیرا بیت نازل کر کے بتادیا کہ موت یا قمل نبوت کے منافی نہیں ہے۔

فرطغمٰ کی دجہ ہے یہی خلطی حضرت عمر مورسول التعطیقی کی وفات پرنگی ہے اور وہ موپت کو نبوت کے منافی سجھتے ہوئے یہ کہتے پھرتے تھے کہ جو شخص محکیظیقی کے مرنے کا قائل ہوگا میں اس کا سرتن سے جدا کر دوں گا۔وہ مرن نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کی طرح مرفوع ہوئے ہیں۔ دعنت ابو بکر نے اپنے خطبہ میں اس آیت کو پڑھ کریے ظاہر کردیا کہ موت اور نہوت میں کوئی منافات نہیں ہے اور وہ واقعی وفات پا گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ مرفوع نہیں ہوئے۔ اس میں حضرت ابو بکر نے حضرت میسیٰ کے زندہ مرفوع ہونے کی تر دیہ نہیں گ۔ صرف حضور عیہ الصافی والسلام کی وفات ظاہر کرتے ہوئے موت اور نبوت کی عدم منافات کو تابت کیا ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر نے انك میت وانھ میتون اور افسان مات او قتل میں تب کیا ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل سے جمت نہیں پکری۔ ورضای پہلی کرتے اور افسان مات او قتل یا انک میت وانھ میتون وغیرہ کہتے۔

اور صحابہ کے عقیدہ کے دوسرے جز، حیات سے کے غلط ہوئے کی صورت میں اشارۃ یا کنایہ ضر در تر دیدفر ماتے۔ مگر مهم دیکھتے ہیں کہ حیات سے کی تر دید میں ایک لفظ بھی ارشاد نے فرمایا۔ جو پچھ کہاوہ حضور علیہ السلام کی وفات پر کہا۔

اس لئے اس کو حیات میچ کے متعلق اجماع کہہ سکتے ہیں۔ وفات کے لئے نہیں کہہ سکتے ۔امام محمد بن عبدالکریم الشہر ستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل میں لکھا ہے:

"وقال عمر بن الخطاب من قال ان محمداً قدمات قتلته بسيفي هذا وانتما رفع كما رفع عيسى بن مريم وقال ابو بكر بن قحافة ومن كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات • "

مزید تحقیق اجماع کی بحث میں ًٹزر چکی اوراً مربالفرض تعلیم کرنیا جائے کہ خلہ یہ معنی ماتت ہے اور الدرسدل پرالف لام استغراقی آیا ہے پھر بھی وفات سے پراستد لال صحیح نہیں۔ کیونکہ جب قرآن کی دوسری آیتوں اور حدیث کے تواتر ہے یہ بات ثابت ہے کہ میں عابیہ انسلام زندہ ، آسان پرموجود ہیں تو دواس ہے مشتنی سمجھ جائمیں گے جس طرح:

ا سند المنا خلقنا الانسان من نطفة امشاج (الدهر: ٢) "مين انسان من نطفة امشاج (الدهر: ٢) "مين انسان مي يدائش نطفه مي بيدائش نطفه مي بيدائش نطفه مي بيدائش نطفه مي بيدائش نطفه مي ودرى اور المرى آيات كي وجدة وم حوااور عيسي عليهم السلام كواس ضابطه مي متنتي كرنا ضرورى اور الابدى امر بي مي تاكة رآن عزيز يا عديث نبوى الناسة كي كذيب لازم ندآئي في

۲ سست ''ان الانسان لكفور (الحجنه: ٦٦) ''ظاهر ب كه تمام انسان كافراور ناشكر فييس بين بلكه شركين بى ايس بين مرجونكه هم جنس انسان پراگا يا گيا به اس لئے بيكهنا صحيح ہے۔ تحریف: ۵ ... "والدین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون الله الا یخلقون شیئا و هم یخلقون اموات غیر احیاء و ما یشعرون ایان یبعثون (نحل: ۲۰ ۲۰) "اس می تمام معبودان باطل کوم ده کها ہے۔ لبزاعیسی علیه السلام بھی مردہ ہونے چائیس کی کامیا یا خدا بنایا گیا ہے اور اموات جمع میت مخفف کی ہے۔ جس کے معنی مردہ کے ہیں۔ مرنے والے کئیس میں ۔

تحقیق ساس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے داخل نہ ہونے کے دوقرینہ

موجود ہیں:

اسست ''لایہ خیلیقوں شبیعًا''وہ کیج نہیں بنا تکتے اور عیسی علیہ السلام کی نسبت قرآن میں ہے۔''اذ تخلق میں الطین کھیڈ الطیر ''اگر چد حضرت عیسیٰ کی خلق خدا کے خلق کی طرح نہیں لیکن اس پرخلق کا لفظ ضرورا طلاق کیا گیا ہے اور آیت میں مطلق خلق کی نفی آئی ہے۔کسی خاص قتم کے خلق کی نفی نہیں کی گئی۔

۳ ... "وما یشعرون ایان یبعثون "اوروه بین جائے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔

بر مسلمان کو قیامت کے دن اٹھنے کا یہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بدرجہ اولی اس کا علم ہوگا ان کی نبیت ما پیشعرون کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہوسکتا۔ اس کے علاوہ اگر ہر معبود باطل کا اس کی پرستش کے وقت مردہ ہونا ضروری ہوتا تو فرعون اس وقت مرجا تا۔ اور اس کو' انیا ربکہ الا علی '' نہنے کی مہلت نہ فتی۔ جب فرعون زندہ کی عبادت ہو عتی ہے تو حضرت میسیٰ علیہ السلام کا نصار کی کی پرستش کی وجہ سے مرنا کیول ضروری ہوا؟۔ اور ملائکہ بھی معبود بنائے گئے ہیں۔ ان کو بھی مرجانا جا ہے گئے ہیں۔ ان کو بھی مرجانا جا ہے'' ویدوم یہ حشیرہ جمدیعاً شمید قول للملائکۃ ہولاء ایا کم کانوا پعبدون''

یراموات جمع میت کی ہے۔اصل وزن اس کافیعل ہے کین بھی تخفیفا ایک یا کوحذف کرے میت بالتخفیف پڑھتے ہیں۔ بلحاظ معنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہر صورت صفت مشہ ہے۔ فی الحال مردہ ہونااس کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔جیسا کہ انت میست و انھسم میت سے نالح الحال میں کے اس کئے اموات غیرا حیاء کے بیمعنی میں کہ معبودان باطل ایک وقت مرنے والے ہیں۔

اصل میں بیآیت بنوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ان کی الوہیت کی نفی کرتے

ہوئے ان کو ہے جس وحرکت کہا ہے۔اس لئے غیر احیاءوہ کبھی زندوی شبیں ہوئے کی قید کا اضافہ کیا ہے۔

الذين اسم موسول غير ذوى العقول ك لئے بھى آ جياكر تا ہے۔ قرآن ميں ہے:
''والمذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم الشئى الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه و ماهو ببالغه''
يكار نے والول ك آ واز كا جوب ندوے سكتا بتول بى كا خاصہ ہے۔ حضرت عيسى عليہ

پکارنے والوں کی آ واز کا جوب نہ دے سکنا ہتو ں بی کا خاصہ ہے۔ حضرت میسی علیہ السلام پر یہ بایت صادق نہیں آ سکتی۔

کریف: ۲۰ "فیها تحیون وفیها تصوتون و منها نخرجون (اعداف: ۲۰) "بیقانون اللی برفردبشرکے لئے عام ہے۔ پھرعیسی علیه السلام اس سے یوترمشنی موسکتے ہیں اورابیای ان آیتوں سے ثابت ہے:

ا ..... " ألم نجعل الارض كفاتاً احياء وامواتاً (مرسلات: ٢٦)"

٢ .... ''ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين (بقرة: ٣٦)''
 تحقيق... يوري آيت الطرق ب:

''قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الارض مستقرومتاع الى حين ، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون (اعراف: ٢٥٠٢)' اس مين آ دم وحوا ، كو آسان عنازل بون كو وقت مخاطب بنايا كيا باورية بت انبى كے قصہ كو ظاہر كررى ہے۔ جب آ دم وحواكى تمركا كيج حصد باوجودات آيت كے مخاطب بونے كة سان پر ربناكس لئے بونے كة سان پر ربناكس لئے ناجائز ہے؟۔ (ورنہ جنت ووزخ اور آ دم كے بهوط آسانى سے انكاركر كے لوگوں پرائي مسلمانى طام كردو۔)

سے ایس ہوتے۔ بہت ہے ایس ہیں وقر نہیں ہوتے۔ بہت ہے ایس ہیں ہی وقر نہیں ہوتے۔ بہت ہے ایسے بھی ہیں جوچیل اور کوؤل کی خوراک بغتے ہیں۔ دریا میں ووب کر مجھلیول کے پیٹ میں جاتے ہیں۔ دریا میں ووب کر مجھلیول کے پیٹ میں جاتے ہیں۔ ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہنا پڑے گا کہ بی حکم جنس پر کیا ۔ "کیا ہے اور جنس کے لئے تمام افراد کا احاط ضرور کنہیں ہوتا۔ مثلاً: (۱) ۔ "'انسا خلق نکم من نظفة " (۲) ۔ "خلف کم من تراب "ای تم کی آتے وں میں جنس ہی پر حکم ہور ہاہے۔ نطفة " (۲) ۔ "خلف کم من تراب کا ہی مطلب نہیں ہے کہ زمین کا رہے والا کہی زمین سے جدا

نہیں ہوسکتا۔ ورنہ ہوائی جہاز وں میں اڑنے والے کر دہوائی تک کبھی نہ جا سکتے۔ یا آیت کا مفہوم غلط ہو جاتا۔ بلکہ اس کی میر مراو ہے کہ زمین انسانوں کے رہنے اور مرنے کی جگہ بنائی ہے۔ جس طرح ایک مسافر گھرے نکل کرمہینوں مسافرت میں رہنے کے باوجو دایک دن اپنے اصلی وطن کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس طرح زمین کے رہنے والے اگر چہ پچھ مدت زمین سے باہر گزار دیں۔ مگر پھران کوایک دن زمین ہی کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔

۔ حضرت تیسی علیہ السلام بھی ایک روز ضرور آسان سے نزول فر ما کیں گے اور زمین پر بی مریں گیاور یہیں وفن کئے جا کیں گاہ ریبی مطلب باقی دو آیتوں کا ہے۔

تحریف کے ''دواو صانی بالصلوۃ والزکوۃ مادمت حیا (سریہ:۲۰)'' حضرت مینی کوز کو جو بناان کی تمام زندگی بحرفرض قرار دیا ہے۔اگروہ زندہ آسان پر موجود جی توز کو جو ہے گئے روپہ کہاں ہے آیا اور وہاں کس کودیتے ہیں اور پھر وہاں اگر نماز اسرائیل پڑھتے ہیں تو گئے شریعت اور م تا ہے اوراً سرنماز محدی ہے تو و وان کوکس نے سکھائی ؟۔

تحقیق ... جس وقت حضرت نیسی نے یہ جملہ بھپن کے زمانہ میں بحالت شیرخوارگی کہا تھا۔ ای وقت ان پرنمازیاز کو ق فرض نہیں ہوگئی تھی۔ بلکہ صلوق کی فرضیت بلوغ تک اور زکو قاکا وجوب بقد رانصاب ملکیت کے ثابت ہونے تک موقوف رہا تھا جس کے بید معنی میں۔ کہ صلوق یا زکو قاکے واجب ہونے کے لئے المیت کی شرط ہے۔ چونکہ آسان کے رہنے والے کسی شراحت کے مکاف تہیں ہوا۔

اس واسطے حضرت عیسی علیہ السلام جب تک آسان پر میں گے۔ کسی شریعت کا کوئی حکم ان کی طرف متوجہ نبیس ہوگا۔ کیو نکہ ان کی صادمت حیا سے میمراد ہر نرزنتھی کہ زندگی کے ہر حصہ میں نماز اور زکو قال اوا نیکی میر سے فرمہ واجب ہے۔ ورنہ بچینے میں بھی ان کونماز اوا کرنی فروری ہوتی اور لا یہ کہانے الله جاسے تھی اور بغیر کی چیز کے مالک ہونے کے زکو قالوا کرنی ضروری ہوتی اور لا یہ کے اف الله نفساً الا و مسعها کے خلاف آکلیف مالا بطاق میں مرفقار ہوجائے۔

ر بہ جس طرح تو حیداور نبوت کا اقر ارکرنے کے بعدروز و نماز جج 'زکو ق کی فرضیت کا اقر ارکرنے کے بعدروز و نماز جج 'زکو ق کی فرضیت کا اقر ارکرنا ہر مسلمان پر اس معنی سے فرض بین کدان میں سے ہرایک کواپنی اپنی شرط کے وقت اداکریں گے۔ دیکھو و اقیمو الصلو ق وات والے کو قال پر ضروری ہوگا جواس و ات والے نکو ق میں مخاطب اس کے تمام مسلمان بیں۔ مگراداکرنا انبی لوگوں پر ضروری ہوگا جواس کے اہل ہوں گے۔

اس طرح حضرت عیسی نے اس آیت میں صلوۃ اور زکوۃ سے نفس وجوب کا اقرار کیا ہے اور وجوب ادا کے پایا جاناممکن ہے۔ جیسا کی اور خبر نہیں دی اور نفس وجوب کا بغیر وجوب ادا کے پایا جاناممکن ہے۔ کہ اصول کی کتابوں میں درج ہے۔ لبذا ہر فرض کے لئے فوراً بی اس کا اداکر ناضروری نہیں ہے۔ مخر لیف : ۸ ۔۔۔ '' والسلام علی یہوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیداً (مسریم: ۱۰۰) 'ان تینوں حالتوں کو ذکر کرنا بتار ہا ہے کہ زندگی میں کوئی اہم امر رفع آ حالی وغیرہ کے متعلق پیش نہیں آیا۔ ورندا ظہار شکرے وقت اس کا بیان کرنا ضروری تھا۔

تحقیق .... کسی اہم واقعہ کے عدم ذکر ہے اس واقعہ کی نئی اا زم نہیں آیا کرتی ۔ ورنہ چاہئے کہ نبوت اور بغیر باپ کے پیدا ہونا، گبوار ہے میں باتیں کرنا جو پبال ندکورنہیں ہو کمیں ۔ ان میں سے کوئی بھی اسلیم نہ کی جا کمیں ۔ چونکہ ان اوقات میں انسان پر زبر دست تبدیلیاں واقع ہوتی میں ۔ اس لئے انہی پر اکتفاء کیا گیا۔ کیونکہ ولا دت ہے موت تک یا موت ہے بعث ونثور کے زمانہ تک کے واقعات درمیانی اور ضروری واقعات ہیں ۔ جن کا ذکر کرنا بڑی طوالت کامحتاج ہے ۔ خریف نقومن لرقیا کہ حتی تنزل میں اکتار آن قدر میں السیمیاء ولین نقومن لرقیا کہ حتی تنزل میں ایک انتظام کیا گیا ہے ۔ اور اسلیمیاء ولین نقومن لرقیا کے حتی تنزل میں ایک انتظام کیا گیا ہے ۔ اور اسلیمیاء ولین نقومن لرقیا کے ۔ اور اسلیمیاء ولین نقومن لرقیا کی ۔ اور اسلیمیاء ولین نقومن لرقیا کے ۔ اور اسلیمیاء ولین نقومن لرقیا کی ۔ اور اسلیمیاء کی ۔ اسلیمیاء کی ۔ اور اسلیمیاء کی ۔ او

علینا کتاباً نقره و قل سبحان ربی هل کنت الابشراً رسولاً (بنی اسرائیل: ۹۳)" اس میں کفار نے آنخضرت اللے ہے آسان پرجا کر تاب لانے کا مطالبہ کیا۔ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ایسانہیں ہوسکتا۔ کونکہ تو اشر ہے اور کوئی بشر آسان رینہیں جاسکتا۔

تحقیق '''کاتعلق محض میں کا بیشراً رسو لا ''کاتعلق محض صعود فی السماء کے ساتھ نہیں ہے۔ بلکہ اور بھی چندنشانیاں ہیں جو کفار نے رسول التعلق ہے ان کی سیائی پر طلب کی تھیں اور دور یہ ہیں:

"وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعاً اوتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيراً اوتسقط السماء كمازعمت علينا كسفاً اوتأتى بالله والملائكة قبيلاً اوتكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء"

ان تمام نشانیوں کے طلب کرنے کے جواب میں ہل کنت الابشر آرسولا ۔ کی تعلیم دینے سے پینظا ہر کرنامقصود ہے کہ رسول کسی نشانی کواپنی سعی اور کوشش سے خلاہم نہیں کرسکتا۔ معجزہ اور آیت وہبی اور عطائی چیز ہے کسی یا اکتسانی چیز نہیں ہے جواپنی مرضی اور سعی سے لائی جاسکے۔ چنانچہ جلالین میں اس آیت کی تفسیر اس طرح کھی ہے:

''کسائر الرسل ولم یکونوا یا توبایة الاباذن الله ''اگریه یت بشریت اور مطلوب نشانیول کے درمیان منافا قبیان کرنے کے لئے ہو ۔ توباغات اور عمده مکانات کا ہونااور انہار کا جاری کرنا بھی بشریت کے خالف ہونا چا ہے ؟ ۔ کونکہ یہ بھی ان کی مطلوب نشانیوں میں سے چند نشانیاں ہیں ۔ پھر آسان پر چڑھنا نہ صرف انبیا علیم السلام کے لئے ممکن ہے بلکہ کافروں تک کے واسطے غیر ممتنع ہے ۔ قر آن مجید میں ہے ''ولو فقد حنا علیهم باباً من السماء فظلوا فیم یعرجون لقالوانما سکرت ابصار نابل نحن قوم مسحورون (الحجر: ۱۵۱۶)'' فیم یعرجون لقالوانما سکرت ابصار نابل نحن قوم مسحورون (الحجر: ۱۵۱۶)''

الخالدون (الانبياء: ٣٤) "يعنى نبيس بوسكنا كرتو ونيات رحلت كرجائ اوركوئي تجهير المخالدون (الانبياء: ٣٤) "يلي كازنده بو معلوم بواكميح فوت بو يكي بين -

تحقیق سنا بیت میں خلوداور ہمیشہ رہنے کی نفی کی گئی ہے۔لیکن اس سے حیات مسے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ ہم بھی اس بات کے قائل میں کہ حضرت عیسیٰ ایک دن ضرور و فات پائیں گے۔ دوام اور ہمیشگی ان کو بھی نصیب نہ ہوگی ۔ عمر کے دراز ہونے کی آیت میں کوئی نفی نہیں ہے۔ لہٰذا آیت سے و فات مسے پر استدلال کرنا خدع اور دھوکا وہی یا جہالت ہے اور عمر کے درازیا کوتاہ ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔

بزرگی بعقل است نه بسال

ورنہ شیطان جوروز تیامت تک امھلنی الی یوم یبعثوں کے ماتحت زندہ رہے والا ہے۔ مرز ااوراس کے حوارمین سے افضل ہونا جائے۔

تح لف : السن ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكيلايعلم من بعد علم شيئا (حج: ٥) "

کیا حضرت عیسی اگر زندہ میں تواتنے زمانہ کے بعد بڑھاپے کی وجہ ہے برکار نہ ہو گئے ہول گے۔ پھران کا دنیامیں آناکس کام کا ہے؟۔

تحقیق اس قتم کی آیوں کو وفات مسے مطلقاً کوئی لگاؤ نہیں۔ باقی آسان پران کا بڑھا پا اور کمزوری ظاہر کرنے کے لئے پہلے آسان کا محل تغیر ہونا کسی شرعی دلیل سے ثابت کریں۔ قرآن وحدیث میں تو اس کا ثبوت ملنا مشکل ہے۔ البتہ اگر مرزائیوں کا اس تحریف پر ایمان ہے تو وہ جداگانہ بات ہے۔ شعر:

### ایک جنت کو کیا کریں لے کر جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہول

كريف: ١٣ انهم ليأكلون المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق"

ام ویمسوں فی الاسواق ظاہر ہے کہآ سان پرکوئی بازار نہیں جس میں حضرت میسیٰ چلتے پھرتے ہیں۔اس سے

معلوم ہوا کہ وہ مرکئے ہیں معلوم ہوا کہ وہ مرکئے ہیں ۔

تحقیق ..... پیاستدلال بھی جہالت اور بے وقو فی پرمٹی ہے۔ آیت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ نبی ہر وقت کھانا کھاتے اور بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں۔ بلکہ اس میں منجملہ عام انسانی حالات کے ایک حالت بیان کر کے کفارول کے اس خیال کی تر دید کی ہے:

''وقسالسواه الهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الاسواق (فرقان:٧)'' لينى كھانااور <u>شيرورت كے لئے بازار م</u>يں جانا نبوت كے خلاف نبيس ہے۔واللہ اعلم!

محریف: سال سن ماکنان محمد ابیا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین (الاحذاب: ۱۰) سیسی علیه السلام کو و باره تشریف لانے کی صورت میں وہ نبی ہول گے۔ تو ختم نبوت جاتی رہے گی اور اگر نبی نہ ہول گے تو ایک نبی کا نبوت سے معزول ہونا جائز نبیں اور پھراس کو شریعت محمدی کی تفاصیل کا علم بغیروجی نے نبیس ہوسکتا۔ جب وجی آئی تو وہ نبی ہوگئے اور شریعت محمد یہ منسوخ قراردی گئی۔

تحقیق نبوت کے بیمعنی میں کداب کوئی نیا نبی نبیب بنایا جائے گا اور کسی کونبوت جدید دعطانہیں کی جائے گی۔ نہ یہ کہ کوئی پہلا نبی اپنی نبوت قدیمہ کے ساتھ بھی زندہ نہ رہے گا۔

کیونکہ رسول خدا ایک نے سلسلہ نبوت کو ایک زیرتھیں مکان سے تشیید سے ببوئے اپنے آپ ایک کومکان کی آخری اینٹ کے بعد دوسری تمام اینٹیں کومکان کی آخری اینٹ کے بعد دوسری تمام اینٹیں گروڑی گی۔

نيز الوكان موسى حياً ماوسعه الااتبعي (مشكوة ص٣٠ باب

الاعتصام بالكتاب والسنة) ''فرما كراشاره كرديا كه حضور عليه السلام كي آيداورظهورك بعد ببلے نبيوں ميں ہے كسى نبى كا آناختم نبوت كے خلاف نبيس ہے۔

پھر منافات اس وقت ہوتی جبکھیٹی علیہ السلام پرنزول کے بعد دحی نبوت نازل ہوتی یا دورسول الفطائی کی شریعت کوچھوڑ کراپی شریعت پر عمل کرتے ۔لیکن ان دونوں ہاتوں میں سے کوئی ہات بھی نہ ہوگی ۔ نہ ان پروحی نبوت آئے گی اور نشر ایعت اسرائیلی پڑسل کریں گے۔ بلکہ وہ شرع محمدی کے پابند ہوں گے اور شرایعت کی تفاصیل سے واقف ہونے کے لئے وجی نبوت کا آنا ضروری نہیں ہے۔ جس نے ان علمہ آدم الاسماء کلھا (البقرہ: ۲۷)''آدم علیہ السلام کو باواسطہ تمام اسام تکھا دائے ہے۔

''وعلم الانسان مالم يعلم (العلق: ٥) ''جمله انسانوں كوان كى ضرورتوں كاعلم بغير فرشتوں كرد ہے گا۔ جيسا كه حديث يل بغير فرشتوں كرد ہے گا۔ جيسا كه حديث يل وارد ہے '' قال رسول الله ﷺ احبو العرب لثلاث لانى عربى والقرآن عربى وكلام اهل الجنة عربى '' (المشكوة ص ٥٥ باب مناقب قريش عن البهيقى) وكلام اهل الجنة عربى '' والمشكوة علم بھى عطا كر ہے گا۔ صاحب اليواقيت والجوام لكھتے

ئىرى: ئىرى:

"كذلك عيسى عليه الصلوة والسلام اذا نزل الى الارض لايحكم فيها الا بشريعة نبينا محمد تتيات يعرفه الحق تعالى بها على طريق التعريف وان كان نبيا"

ہیں عدل حبید المبال علیہ السلام نزول کے بعد نبی ہوں گے۔ گر خدا کا معاملہ ان کے ساتھ انزال وی الزال وی الزال وی اور شراعی علیہ السلام نور اللہ النہاء وی اور شراعت جدیدہ وغیرہ کے متعلق نبیوں جبیبا نہ ہوگا۔ جس طرح قیامت کے روز جملہ انہیاء علیہم السلام نبی ہوں گے مگر فرائفن نبوت ان کے سپر دنہ ہوں گی یہی حال عیسی علیہ السلام کا دنیا میں نزول کے بعد ہوگا۔ اس کی مزید تحقیق انشاء اللہ نبوت کی بحث میں آئے گی۔ واللہ اعلم

مذكوره بالا

تح یفات کےعلاوہ اور بھی بہت می ہے جوڑ اور انمل باتیں آیات قر آ نیہ کے رنگ میں مرزا ئیوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں ۔ لیکن ان کا جواب دنیا نہایت سہل اور آسان کام تھا۔ اس لئے ہم نے ان کی طرف توجہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس جگہ بعض احادیث ہے بھی وفات کے تادیانی استدالال کرتے ہیں اوراس طرح بعض علاء اور مفسرین کے اتوال وفات کی تائید میں چیش کرتے ہیں جن بیس جن کے نقل میں خیانت کی ہے اوراصل روایت کے پورے الفاظ ذکر نہیں کئے اور بعض کا مطلب اپنی سوفیم ہے کچھ کا پچھ بجھ کہا گیا ہے۔ اس لئے ہم ایسے بیانات کا نام مغالط اوران کے جوابات کو سے بیسے کریں گے۔

مغالط: المن الوكان موسى وعيسى حيين لما يسعهما الاتباعى (يواقيت والجواهرج مص ٢٠٣) لوكان موسى وعيسى في حياتهما لكان من اتباعه (مدارج السالكين ج ٢ص٣٦ لابن قيم)

معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مویٰ علیہ السلام کی طرح زندہ نہیں ہیں۔ تصحیح یوافیت والجو ہر میں حیین کی شرح موجودین کی ہے۔ یعنی اگروہ دونوں حضور علیہ السلام کے زمانہ میں موجود ہوتے توان کوانبی کی انتباع کرنی پڑتی اور نیز اس کتاب کے متعدد

موضع میں حضرت میسیٰ کے نزول کا ہڑی شد دمدے ذکر کیا ہے۔ ''دور میں میں دور اور کا ہڑی شد دمدے ذکر کیا ہے۔''

"قد جاء الخبر الصحيح في عيسى عليه السلام وكان ممن اوحى اليه قبل رحبول الله الله الذا انزل آخر الزمان لايؤمنا الابنا له بشريعتنا" (يواقيت ٢٠ ص٨٤)

اس لئے صاحب بواقیت کی طرف وفات میے کے عقیدے کی نبیت کرنا انتہائی جمارت اوردیدودلیری ہا تھ صاحب بواقیت کی طرف وفات میں کے عارت پوری نقل کردی جاتی تو وہ خوداس صدیث کی شرح بن جاتی۔ چنانچہ اس صدیث کے نقل کرنے کے بعد بیعبارت مدارج السالکین میں کھی ہوئی ہے:''واذا نیزل عیسسی بن صریم فانما یحکم بشریعة محمد شاہد''' باقی تحقیق بہلے گزر چکی ہے۔

مغالط: ٢٠٠٠ ما من نفس منفوسة اليوم يأتى عليها مأة سنة وهى يومئذ حية (كنز العمال ج١٠ ص١٩٣ حديث نمبر ٣٨٣٤) "يني سوسال كاندرتمام جاندار النان اورغيرانيان سبمرجا كيس كـ الهذاعيل عليه السلام بحى الرزنده تصوّوه مرجك بيس ـ

تصحیح ....اس حدیث میں علی الارض کی قید ہے۔جیسا کی مسلم نے جابڑاورا بی سعید خدریؓ نے نقل کیا ہے:

مغالط: مما دريته و يوسف في السماء الدنيا تعرض عليه اعمال دريته و يوسف في السماء الثالثة و يوسف في السماء الثالثة و ابنا الخالة يحيى و عيسى في السماء الثالثة و ادريس في السماء الرابعة سنسالغ و ابن مردويه عن ابي سعيد "جب معراج مين تمام انبياء ميم السام روحاني طور پر تقوق حضرت ميني عليه السلام بحى اليه بى بون عيني عليه السلام بحى اليه بى بون عيني حاليا م بحى اليه بى بون عيني سائي كي نعوصيت سے جوان كو بحد العصر كن نده آسان برمانا جائے ـ

۔ منام انبیا بنیم السلام کا ایک ہی حالت میں مساوی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ورنہ کہنا پڑے گئے مان پرتشریف ہے۔ ورنہ کہنا پڑے گئے تنے اس کی مزیر حقیق پہلے گزر چی ہے۔ کے گئے تنے ۔اس کی مزیر حقیق پہلے گزر چی ہے۔

مغالطہ: ہم ۔ ابن عباس اورامام مالک ، ابن حزم وغیرہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ دہ وفات میں کے قائل متھے۔

تصحیح ..... ان حفرات کا پورا قول نقل نہیں کیا جاتا۔ آدھی بات نقل کر کے لوگوں کو دھوکا دیا جاتا ہے۔ آدھی بات نقل کر کے لوگوں کو دھوکا دیا جاتا ہے۔ ابن عباسؓ نے متسو فیلک کی نفیر وفات بعدالنز ول ہے کی ہے اور وہ نقذیم تاخیر وقوع کے قائل ہوئے ہیں۔ وقوع کے قائل ہوئے ہیں۔ لیکن آئ وقت دوبارہ زندہ ہوکر آسان پر مرفوع ہونے کے بھی قائل ہیں۔ ان حضرات کے وفات قبل الصعود کے قول کو قائل کردیا جاتا ہے۔ مگر رجوع موتی اور زندہ ہوکر مرفوع ہونے کے اقر ارکوقل نہیں کیا جاتا۔

اس کے ملاوہ دیگر ہزرگوں کی طرف بھی ای قتم کی خیانتیں کر کے وفات مسیح کے عقیدہ کومنسوب کیا ہے۔لیکن ہم اجماع کی بحث میں مکمل اس کی تر دید کر چکے ہیں۔واللہ اعلم! مغالطہ: ۵..... ''انسی ذاھب السی رہی او ارجعی الی ربك ''میں شام کی طرف جانایا عبادت اور جنت کی طرف او ثامراد ہے۔ ایسے ہی معنی رافع کا السبی کے کرنے جاہئیں۔ ۔ ۔ ۔

تصحیح ..... تاریخ نے ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف بجرت فرمائی کی ۔ اس کئے الیہ و بھو الشام معنی کئے گئے اور آیت ' یہ ایتھا النفس المطمنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة ''میں آیت کا سیاق سباق بنت یادنیا کی واپسی اورعباوت و نیرہ کا قرینہ ہے۔ اگر برایک کا بٹا اپنا قرینہ نہ ہوتا۔ تو ہر دو آیت کی مراو الگ الگ کیمی نہ دو تی اور نہ یہ معنی لئے جاتے۔ مگر جیسا قرینہ ماتا گیا و لیے بی معنی معنی ہوئے رہے۔ چونکہ بدائی عقلیہ ونقلیہ ثابت ہے کہ مینی علیہ السلام زندہ آتان پر اٹھائے گئے۔ اس لئے رافعائ الی سماءی مقر ملائکتی معنی کرنے ضروری تھے۔

مغالطہ: ۲ ۔ حضرت میسی کی آسان پر حفاظت کرنا اور ہمارے رسول مطالبتہ کی نہ کرنا یہ ان کے افضل ہونے کی ولیل ہے۔

تصحیح نظرت موی علیہ اللہ میں کے ساتھ ایک جیسا ہونا ضروری نہیں۔ حضرت موی علیہ السلام کوفرعون اور اس کے اشکر سے نجات دلانے کے لئے لڑنے کی بھی تکلیف نه دی اور دشمنوں کوغرق کرکے ان کو بچالیا۔ مگر رسول النہ فیصلے کے ساتھ ایک دن بھی الیانہ ہوا۔ کیا اس سے حضرت موی علیہ السلام کی افضیات ثابت کی حاسکتی ہے ؟۔

ا سنسی علیہ السام کی حفاظت بذراید جبرائیل امین کردگ ٹی۔ چونکہ جبرائیل علیہ السام آسان پررہے ہیں۔ امین کا فرض ہے کہا ہے قیام گاہ میں امانت کی حفاظت کرے۔ اس لئے وہ آسان پراٹھا لئے گئے۔

پھر آ مان پر ہونا افضلیت کی نشانی نہیں ہے۔ ورنہ چاندسور ج ستارے اور فرشتے سب سے افضل ہونے چاہئیں۔ بلندی پراڑنے والی چیل بھی مرزائیوں سے افضل ہونی چاہئے۔ صدر ہرجا کہ نشیند صدر است مسلمکان کے پنچ اور اوپر ہونے سے فضیلت پر استدلال کرنا حماقت اور بے دقو فی ہے۔

سے حضرت عیسی میں روحانیت کا اثر جبرائیل علیہ السلام سے اور ارضیت والدہ کی طرف ہے تھی۔ اس لئے بلحاظ روحانیت آسان پر اور باعتبار ارضی ہونے کے زمین پر رہنا ضروری تھا۔ (یواقیت جاس ۱۱۸)

#### بإب النبوة والرسالت

لغت میں نبی منبر کو کہتے ہیں جو نباء ہے مشتق ہے انبیاء بلیہم السلام کو بھی اسی لئے نبی کہتے میں کہ وہ اندکی طرف ہے خبر دینے وائے میں یا نباوۃ اور نبوۃ ہے مشتق ہے جوشکی مرتفع اور راستہ پر اواا جا تا ہے۔ چونکہ انبیاء بلیہم السلام رفع الدرجات اور خدا تک پینچنے کا راستہ میں۔اس لئے ان کو نبی کہاجا تا ہے اور رسول پنیم کا نام ہے جو رسالت بمعنی پنیم میں سے ماخوذ ہے۔

( ' تب افت وتجمع البحاروغيرو )

شرقی اصطلاح میں جو تخص خدا کی طرف سے ضل کی بدایت کے لئے مامور ہواس کو نبی کہتے ہیں ۔ خواہ وہ سنے وین کہتائے ہی کتے میں بے خواہ وہ سنے وین کی تبلیغ کے سنے مامور سن اللہ ہویا نہ ہواہ ررسول شریعت جدیدہ کی تبلیغ پرمامور سن اللہ کانام ہے:''الذہبی المذہبئی وان لیوٹسر بالتبلیغ والرسول المامور به'' (مجمع البحارج؛ ص ۶۶۶ تحت لفظ مبا)

## نې اوررسول دونو ل تشریعی نبی تیپ

ا . . . "فأن النبي من أوجى باحكام الشريعة ولم يؤمربه تبليغها" (كمالين طه)

نبی و قطف ہے جس پرشر عی احکام اور مسائل کی وی نازل ہو۔ اب آٹراس کونی شرایعت کی تبلیغ اور اشا عت ہوت ہو وہ رسول ہے اور آٹر تبلیغ کا حکم نہیں ملا تو ایسا شخص نبی محض کبلا تا ہے۔
اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ شرعی احکام اور مسائل نبی اور رسول دونوں پر نازل ہوتے ہیں مگر نبی کی شریعت اس کی ذات کے ساتھ خاص ہوتی ہے اور ان مخصوص احکام کی تبلیغ کرنے کا ان کو حکم نہیں ہوتا۔ البتہ وہ پہلے رسول کی احکام شرعیہ کی تبلیغ پر غرور مامور ہوتے ہیں اور رسول پر جو خاص نہیں ہوتے۔ بلکہ امت بھی اس میں ان کی شریک نے احکام نازل ہوں وہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہوتے۔ بلکہ امت بھی اس میں ان کی شریک ہوتی ہے اور وہ نازل شدہ احکام کی تبلیغ پر مامور ہوکر آتے ہیں۔ اس معنی سے نبی اور رسول الگ تا ہے۔ الگ دوچے ہیں جیں ۔ اس معنی سے نبی اور رسول الگ تا ہے۔

اس صورت میں نبی عام اور رسول اس سے خاص ہے۔ نبی اور رسول کا فرق

شیخ عبدالو ہاب شعرانی " ' ' بیواقیت والجواہر' ' میں نبی اور رسول کا فرق اور نبوت تشریعہ کی مرادیمان کرتے ہوئے ککھتے ہیں:

"الفرق بينهما هو أن النبى أذا القى اليه الروح شيئاً اقتصربه ذالك النبى على نفسه خاصة ويحرم عليه أن يبلغ غيره ثم أن قيل له بلغ ما أنزل اليك أما لطائفة مخصوصة كسائر الانبياء أو عامه لم يكن ذالك ألا لمحمد عليه سمى بهذا الوجه رسولًا وأن لم يحص في نفسه بحكم لا يكون لمن بعث اليهم فهو رسول لا نبى وأعنى بهانبوة التشريع التي لا يكون للاولياء"

(ج۲ ص۲۰ ونحوه فی کبریت احمر ص۲۲۱)

جوتهم بذریعه جرائیل علیه السلام کے نبی پر ظاہر ہو۔اگر وہ اس کی ذات کے لئے خاص کردیا گیااوراس کوغیر کی طرف اس تھم کی تبلیغ کرنے ہے روک دیا توابیا آ دمی نبی کہلائے گا اوراگراس کونازل شدہ احکام کی تبلیغ کا تھم ہوا ہے خواہ جماعت مخصوصہ کی طرف تبلیغ کرنے کا تھم ملا ہے یا عامہ تمام قو موں کی طرف اس کومبعوث کیا ہے تو ان کورسول کہتے ہیں۔ ہمارے سیدی مواائی حضرت محمد علیہ تمام جبان کی طرف رسول بنا کر بھیج گئے اور دوسرے تمام انبیائے کرام علیہم السلام خاص خاص قو موں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ ہم نے اپنی دونوں قسموں کا نام نبوت تھے۔ ہم نے اپنی دونوں قسموں کا نام نبوت تشریعیہ رکھا ہے۔ جس کا دروازہ حضورا کرم الکیلئیہ کے بعد مطلقا بند ہو چکا ہے اور بیمراداس خوارت کی ہے:

"والفرق بين البنى والرسول ان النبى انسان اوحى له بشرح خاص به فان قيل له بلغ ماانزل اليك اما لطائفة مخصوصة كسائر الانبياء واماعامة ولم يكن ذالك الالمحمد الله الله وحده وسمى بهذا الوجهه رسولًا وان لم يخص فى نفسه بحكم لا يكون لمن بعث اليهم فهورسول لانبى"

(كبريت احمر ص١٢٠)

معلوم ہوا کہ نبی اور رسول دونوں کے لئے شریعت ہوتی ہے۔ لیکن نبی کی آپی شریعت ان کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ ان احکام کی پابندی میں امت ان کی شریک نبیس ہوئی جس طرح دیسا ایھا المدز مل میں نماز تبجد کی فرضیت آنحضرت کیائے کے ساتھ خاص ہے۔ امت اس کی

فرضت میں آپ ایس کی شریک نہیں ہے اور رسول کو شریعت عامہ دی جاتی ہے جس کی پابندی رسول اور اس کی امت دونوں پر لازم ہوئی ہے۔ اس لئے شیخ محی الدین ابن العربی نے نبی اور رسول دونوں کو نبی تشریعی کے نام سے موسوم کیا ہے:

''قد ختم الله تعالى بشرع محمد الله جميع الشرائع فلا رسول بعده يشرع ولانبى بعده يرسل اليه بشرع يتعبدبه في نفسه انما يتعبد الناس بشريعته الى يوم القيامة'' (يواقيت ج٢ص٧٧)

الله تعالی نے تمام شریعوں کو آپ الله کی شریعت پرخم کر دیا۔ نہ آپ الله کی اللہ تعالیٰ نے تمام شریعت کو آپ الله کی شریعت پرخم کر دیا۔ نہ آپ الله کی الله کی گفاو ت کی ہدایت کے لئے شریعت عامہ لے کر آئے گا۔ نہ ایسی شریعت کی پابندی قیامت تک آنے والوں پر گی کہ جس پروہ خود عمل کرے۔ بلکہ آپ الله کی شریعت کی پابندی قیامت تک آنے والوں پر ضروری ہے۔

''الدی اختص به النبی من هذا دون الولی الوحی بالتشریع و لا یشرع الاالدنبی و لا یشرع الاالرسول (فتوحات مکیه) ''وه چیز جونی کے ساتھ فاص ہاورولی میں نہیں پائی جاتی وہ وحی تشریعی ہے۔ نبی اور رسول کے علاوہ کوئی دوسرا شارع نہیں ہوسکتا۔

"واعلم ان حقيقة النبى الذى ليس برسول هو شخص يوحى الله بامر يتضمن ذالك شريعة يتعبد بها فى نفسه فان بعث بها الى غيره كان رسولا ايضاً"

نی وہ ہوسکتا ہے جس کی طرف ایسا تھم نازل کیا جائے جس پڑمل کرناای کے لئے لازم ہوااوراً گراس تھم کے ساتھ غیر کی طرف مبعوث ہوتو وہ رسول کہلاتا ہے۔ (نتوحات ہا۔ ۱۷) وحی نبوت کی تحقیق

معلوم ہوا کہ نبی اوررسول دونوں تشریعی نبی ہیں گرنی کی شریعت اس کی ذات کے لئے خاص ہے اوررسول کی شریعت امت اوررسول دونوں کے داسطے عام ہوتی ہے۔ جس طرح امرونہی رسول پر نازل ہوتے ہیں ایسے ہی نبی پر اثر تے ہیں۔ گررسول کوان کی تبلغ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ ایسا ہی قرآن بوتا ہے۔ ایسا ہی قرآن سے ستفاد ہے ''انا او حیانا الیک کما او حیانا الی نوح والنبیین من بعدہ واو حیانا الی ابر اھیم واسماعیل واسحاق و یعقوب والاسباط و عیسی وایوب

ویونس وهارون وسلیمان و آتینا داود زبورا'' هم نے وی کی تیری طرف جس طرح کہ دی جیجی ہم نے نوح اوران کے بعد آنے والے نبیول کی طرف اور دی تازل کی ابراہیم، اساعیل، این ، یعقوب اوران کی اوال دعیسیٰ اور ایوب، ہارون، سلیمان کی طرف اور ہم نے داؤ دکوز بورعطاء کی ﴾

اس آیت میں اولوالعزم رسول اور دیگر انبیاء علیم السلام کا ذکر آیا ہے۔ مگر وحی بھیجنے کا طریقہ سب کا ایک ہی جسیا بیان کیا ہے جولفظ کما سے ظاہر ہے۔ چونکہ رسول اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی وحی میں امر و نہی تھا۔ اس لئے دیگر انبیاء علیم السلام کی وحی میں بھی امر و نہی مانی پڑے گی۔ اس امر میں تو نبی اور رسول دونوں برابر میں۔ شریعت عامہ اور عاصہ بلغ کا تھم یا عدم تھم کا فرق اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے:

"شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينابه ابراهيم و موسى و عيسى ان اقيمو الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشركين ما تدعوهم"

﴿ بَمَ نَے تمہارے لئے وہ دین جاری کیا جس کی نوح علیہ السلام کو وصیت کی اور آپ
کی طرف وجی جیجی اور ابرا ہیم ، موی ، عیسیٰ کو وصیت کی اور دہ یہ ہے کہ دین کو درست رکھو۔ اس میں
اختلاف نہ ڈالو۔ جس دین کی طرف آپ مشرکین کو بلاتے ہیں وہ ان پر نہایت گراں ہے۔ اللہ
جس کو جا بتا ہے رسالت کے لئے منتخب کر لیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ ان کو
ہدایت دیتا ہے۔ ک

اس آیت میں ان رسولوں کا ذکر ہے جس کو شئے دین کی تبلیخ کا تھم ملا تھا اور وہ صاحب کتاب متھے غرض امر ونہی دونوں کی وہی میں ہوتی ہے اور اس کا نام وہی تشریعی یا وہی نبوت ہے جو انبیا علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے: 'مابقی احد من خلق الله تعالیٰ یا مرہ الله با مریکون شرعا یتعبد به ابدا'' (یواقیت ص۸۳ ج۲) ابکوئی تخص ایسانہیں رہاجس کو اللہ کی تھم کا امرکرے: ''من قال ان الله تعالیٰ ابکوئی تحص ایسانہیں رہاجس کو اللہ کی تھم کا امرکرے: ''من قال ان الله تعالیٰ ا

اب ول الله تعالى المره بشتى فليس فالمرك من قال ان الله تعالى المره بشتى فليس ذالك يصيح انماذالك تلبس لان الامر من قسم الكلام، وصفته وذالك باب مسدود دون الناس فانه مابقى في الحضرة الاهية امر تكليفي الاوهو مشروع" (فتوحات مكيه باب ٢١)

آج ایک شخص کا بیر کہنا کہ اللہ نے اسے کسی بات کا امر کیا ہے بالکل غلط اور محض دھو کہ

ب كونكه امركلام كى صفت ب اوراب اس كا دروازه لوگول پر بالكل بند بو چكا ب كوئى الياتكم يا فيمانيس رباجس كا شرع محرى مين ذكر فيهو: "فيلاين نزل ملك الهيام على غير النبى بامرونهى ابدأ وانما لا ولياءه وحى المبشرات وهو الروياء الصالحة يراها الرجل او ترے "

وی نبوت کے نازل ہونے کے تین طریقے ہیں جونبیوں بی کے ساتھ خاص ہیں۔ولی اور محدث وغیرہ میں نبیس یائے جائے:

ا است کارم ربانی بذراید جرائیل امین نبی کے قلب پر القاء کیا جائے۔ قرآن میں ہے: 'نزل به الروح الامین علی قلبك (الشعراء: ۴۳) 'روح الامین نے تیرے ولی پروی بازل کی جس میں فرشتہ بشکل انسانی نظر نہیں آتا باریک آواز سائی ویتی ہے جو گھنشہ کی جہانج یا کسی کی جنبیمن ہے کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ ایک وحی میں رسول الشکلیلی کے چرہ انور پر تغیر کے آثار نمایاں ہوجاتے اور سانس پھول جاتا اور آواز کھڑ اجاتی تشمی اور بخت سروی میں جمین مبارک عرق آاود ہوجاتی اور آپیسی کی ناقہ بوقت سواری زمین پر جینے جاتی اور آیک قدم نہ چل میں کئی تھی۔ (ویکھوان تفاصل کے لئے بخاری مسلم وغیرہ)

صاحب ( يواقيت ن الس١٥٣) بر لكصة بين:

ا ..... "قد كان رسول الله منته اذا جاءه الوحى ونزل به الروح الامين على قلبه يوخذمن حسه ويسجى بثوبه ويرغوكمايرغو البعير حتى بنفصل عنه "

۳ '' جبرائیل علیه السلام وحیه کمبئ یا سراقه ابن ما لک گی شکل میں انسان مجسم بن کرآتے اور کلام ربانی رسول الله علیه کو پنجاتے تھے۔'' (مدارج النو قتی ۴۵مس ۴۳)

''انه المسلودة المسلودة المساكان يرى جبرائيل عليه الصلوة والسلام في صورة دحية الكلبي يراه حقيقة لامثالا ''رول التعليم عبرائيل عليه السلام كوانساني شكل من مثالاً مين بكر في التعليم المسلوم المسلوم المسلودة المس

"لاتكون البرسالة قط الابواسطة روح قدسى بنزل برسالة على قلبه احياناً يتمثل له رجلًا وكل وحى لايكون بهذه الصفة لايسمى رسالة بشريعة وانما يسمى وحيا او الهاماً اونفثاً اوالقاعاً ونحو ذالك"

(كبريت احمر ص١٢٠)

ساس بلاواسط کی فرشتہ کے رب العزت خود کام کرے جس طرح حضرت موی علیہ السام کوہ طور پراور آنخضرت علیہ سے شب معراج ہم کام ہوا تھا۔ یہ تینوں طریقہ انہیاء کیم السام کے علاوہ کی وہ کی اور بھی ہے جس السلام کے علاوہ کی وہ کی اور بھی نے جس کووی نوم یا البنام کتے ہیں۔ ان تمام قمول کواس آیت میں جمع کردیا گیا ہے: 'و و ساکان لبشر ان یہ کسلم الله الا و حیا او من وراء حجاب اویر سل رسو لا فیو حی جاذف مایشاء انه علی حکیم'

جلالین میں الاو حیاً کی تفییر یہ ہے کہ فی الهن میاالب مادراییا ہی جامع البیان میں ہے۔ ارسال رسول یعنی فرشتہ کے ذریعے ہے جودتی نازل کی جاتی ہے۔ اس کی دوشمیں ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں۔ اس لئے مطلق وحی کی چارشمیں ہوئیں جن میں دتی نوم ادرالہا م تو انبیاء ملیم السلام کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ تنیوں شمیس نبیوں کے ساتھ خصوص میں کمامز۔

مرزا قادیانی نے بھی (الحکم نبر ۳۹ جد۳ موردے اگست ۱۸۹۹،) میں نبی اور رسول دونوں کوصا حب شریعت تسلیم کیا ہے۔'' وہ شخص فلطی کرتا ہے جوالیا سمجھتا ہے کہ اس نبوت اور رسالت سے مراد حقیقی نبوت اور رسالت ہے جس سے انسان خود صاحب شریعت کہلاتا ہے۔''

(مسيح موعود او ختم نبوت ص "مصنفه محمد على لا مورى)

اولیاءاللّٰدکو تیجی خوامیں یاالہامات ہوجایا کرتے ہیں

وتی نوم کی ووقتم جس میں امرونهی ہوتی ہے جیسا کے حضرت ابراہیم علیہ السام کوؤن کولد کا حکم ہوا تھا۔ وہ بھی نبیوں ہی کے ساتھ خاص ہے۔ وتی نوم جمعنی وتی مبشر ات لیتن تجی خواب جس میں کسی فتم کی بشارت اور خوشخری سنائی گئی ہوو داوایا ءالقد کو بھی ہوجایا کرتی ہیں:

"عن ابى هريرة قال قال رسول الله المراقة لم يبق من النبوة الا الممبشرات قالوا مالمبشرات قال الروياء الصالحة رواه اللبخارى و زاد مالك برواية عطاء ابن يسار يراها الرجل المسلم اوترى له (مشكوة ص ٣٩٠ كتاب السرويا) " ﴿ نبوت مم بويكل صرف السم مم مرشرات ره كن بين الوكول في دريافت كياكه يارمول التم مشرات كيا يجرز بين فرمايا وه بهترين فوابين بين جن كونيك مسلمان و يحتاج اورياس كم متعلق كيسى كودكما في جاتى بين من كونيك مسلمان و يحتاج اورياس كم متعلق كيسى كودكما في جاتى بين من كونيك مسلمان و يحتاج اورياس

عباده بن صامت في رسول التوكية عن آيت: "لهم البشري في الحيوة الدنيا وفي الاخرة (يونس: ٦٤) " ﴿ الله كَ لَحَ دنيا ورآ فرت كَ فُوتُخِريال مِن - ﴾

كى نبت استفساركيا توفر ما ياكه: "تلك الروياء المسالحة يراها الصالح او ترى له" (مسند احمد ج ه ص ٣٠٥) "ابن جريف بروايت ابو برية اس مديث كواس طرح بيان كيا هي نفى الدنيسا الرويا المصالحة يراها العبد او ترى له وفى الاخرة المجنة "ونيا كر بثارت المجمح خوايس جم كونيك آدى و يكم المجينة "ونيا كر بثارت المجمح خوايس جم كونيك آدى و يكم المجاورة خرت كر خوش برك جنت ب

ہر سچی خواب نبوت کا جز نہیں ہے

حدیث میں جو پی خواب کو نبوت کا چھیا لیسوال جز کہا ہے اس سے ہر پی خواب مراد
نہیں ہے۔ کیونکہ پی خوامیں تو کا فر اور بددین کو بھی ہوتی ہیں۔ بلکہ وہ پی خواب نبوت کا جز ہے
جس میں مردمون کو دنیایا آخرت کے متعلق خوشخری دی گئی ہو۔ ای لئے رسول الله الله الله علی خوابوں کو خوابوں کو دواب کی دو قسمیں کردیں۔ خوش کرنے والی اچھی خوابوں کو مشرات اور رہنے ویے والی خوابوں کو رویاء سو فر مایا ہے: ' عن ابی قتادہ قال رسول الله علی الله المویاء الصالحة من الله والسحلم من الشیطان فاذ اری احدکم مایحب فلا یحدث به الامن یحب واذا رای یکرہ فلیتعوذ بالله من شرها و من شر الشیطان ولیتفل ثلاثا ولایحدث رای یکرہ فلیتعوذ بالله من شرها و من شر الشیطان ولیتفل ثلاثا ولایحدث به الدویا)

مکروہ خواب ہے بیچنے کی تر ئیب ای لئے بتائی گئی کہ وہ بااعتبار نتیجہ کے چی تھی ۔اگر اس سے بیچنے کی تدبیر نہ کی جاتی تو ضرراورنقصان پہنچنے کا ڈرتھا۔

آ دمی رویاء صالحه کی وجہ ہے نبی ہیں بن جاتا

رویاء صالح کو نبوت کا چھالیسواں جز کہنا ایبا بی ہے جیسا کہ ایک روایت میں حسن اخلاق اور حکم ، میاندروی کو نبوت کا چوہیسواں جز کہا ہے۔ اس شم کی روایتوں کا یہ مطلب ہے کہ نبوت جو جامع خیرات اور جملہ کمالات کا احاطہ کرنے والی چیز ہے وہ مجموعہ تو اب باتی نہیں رہا۔
لیکن اس کے بعض اجز ایا چند نشائیاں باقی رہ گئی ہیں جس کا نام صوفیاء نے نبوت غیرتشر یعیہ رکھا ہے۔ وہ دراصل نبوت نہیں بلکہ ولایت کا مقام ہے۔ اس لئے اس حدیث کی میرم او ہر گرہ نہیں ہے کہ جوشح تھی اور کشرت ہے دیکھے وہ نبی ہوجا تا ہے۔ جیسا کہ خودم زا تا دیائی کو بھی اقرار ہے کہ:
''سیح خواب فاسق ، فاجر ، تارک نماز ، بدکار ، حرام کار ، کافر ، اللہ ، رسول کے دشمن ، اخوان ''سیح خواب فاسق ، نباست خوار ، بلید ، حرام خور ، نبر دین ، طحہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔'' ویکھ گوڑ و میص بھینہ کل نہیں ہوسکتا۔ '' کو تھ گوڑ و میص بھینہ کل نہیں ہوسکتا۔ '

"السمت والتبودة الاقتصاد جز من اربع و عشرين من النبوة اى من شمائل الانبياء الا النبوة لا يتجزاء ولا ان من جمعها يكون نبياً"

(مجمع البحارج عص ١٦٠ بلفظ نباء)

﴿ نیک راست ء برد باری اور میاندروی نبوت کا چوبیسوال جزیب لغیاع علیهم السلام کی عادات اور خصائل حسنه میں ہے ایک خصلت ہے۔ ور ند نبوت کی تجزی اور نکرے نبیل ہوتے اور ندو و خص جوان خصلات کو جن کرے و نبی ہوتا ہے۔ )

الهام كي تحقيق اوراس كي قسميس

مبشرات کے مدود اور اللہ کو بھی ہے البامات ہیں ہوت ہیں۔ البام کے معنی لغت میں درول الگندن چیز ہے کی خیال کا دل ہی ڈالنا ہے۔ صوفیاء کی اصطلاع میں البام کے یہ معنی میں درول الگندن چیز ہے کی خیال کا م کے درنے یا نہ کرنے کے متعلق ایک صحیح خیال پیدا ہو۔ مگراس کے سے اور صحیح ہونے کی بیا شانی ہے کہ وہ سما ہو است کی ظاہری تعلیم کے موافق اور اس کے مطابق ہواورا گرآئندہ واقعات کے متعلق اس میں خبر دی گئی ہوتوا کشر کچی اور درست نکلے ۔ لہذا جو الہام واقعات کے لحاظ ہے جھوٹا یا خلاف شرع ہونا جا صاحب الہام اس میں امرونہی کا وعوی کرے تو وہ الہام وسوسہ شیطانی اور کذہ محمل مجھنا جا ہے ۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل حوالوں سے ظاہر ہے:

ا سب ''الالهام ان يلقى الله فى النفس امر ايبعثه على الفعل اوالترك وهو نوع من الوحى '' (مجمع البحادج على من الوحى '' البام يب كالله تعالى كى كول مين ايك ايبا خيال والحجواس كوايك كام كرفيان كرفي يا نكرفي يا نكرفي يا نكرف يرآ ماده كرف

اعلم ان وحى الانبياء لايكون الا على لسان جبرائيل ليقظة ومشافية واماوحى الاولياء فيكون على لسان ملك الهام وهو على ضروب كماقاله الشيخ فى باب ص ٢٨٥ فمنه مايكون متلقى بالخيال كالمبشرات فى عالم الخيال وهو الوحى فى المنام ومنه مايكون خيالاً فى حس على ذى حس ومنه مايكون معنى يجده الموحى اليه فى نفسه من غير تعلق حسن ولا خيال ممن نزل عليه (يواقيت)

نبی کی وحی بذریعہ جبرائیل علیہ السلام بیداری کی حالت میں بالمواجہ یعنی جبرائیل علیہ السلام کود کیستے ہوئے بوتی ہے۔لیکن ولی کی وحی الہام اس طرح نہیں بوتی بلکہ بھی سوتے ہوئے خواب میں کوئی چیز اس کو دکھائی ویتی ہے۔گاہے بیداری میں کوئی شے نظر آتی ہے اور کبھی بغیر حس اور خیالی قوت کے خود بخو دول میں ایک بات پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح کہ حضرت عمر ہے دل میں بعض با تیں خود بخو دمنجت ہوئیں جو کچھ عرصہ کے بعد بذریعہ وجی نبوت رسول اللہ پر ظاہر کر دی کھئیں۔ مثلاً شراب کی حرمت ،عورتوں کے لئے پردہ کا تھم ، بدر کے قید یوں گوئل کا مشورہ ، بیا ایک چیزیں ہیں جن کا خیال پہلے حضرت عرائے دل میں اٹھا اور پھر اسی کے موافق رسول خدا اللہ پھر وجی نازل ہوگئی۔ اذان کے کلمات ملک الہام ہی کے ذریعے سے حضرت زیڈا ور حضرت عرائی بیا الم کے ساتھ خاص ہے وہ گئے تھے۔ مگر اس کو وجی نبوت نہیں کہہ سکتے ۔ کیونکہ جو وجی انہیا علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے وہ وہی ہیں جو بیداری میں جبریل علیہ السلام نظر آرہے ہوں یا بلا واسطہ سی فرشتہ کے خدا تعالی ان سے ہم کلام ہو۔ بیہ با تیں وجی الہام کی سی جس میں بھی موجود نہیں۔

. "فان قلت فهل ينزل ملك الالهام على احد من الاولياء بامراو نهى (فالجواب) ان ذالك ممتنع كماقاله الشيخ في الباب ص ٣١٠ فلا ينزل ملك الالهام على غير نبى بامرونهي ابداً وانما وللاولياء وحي المبشرات وهو الروياء الصالحة يراها الرجل اوترى له وهي حق و وحي غالباً لانها غير معصومة "

ملک الالہام کا کسی ولی پرامرونہی کے ساتھ اتر نابالکل ممتنع ہے بھی کسی ولی پرامرونہی کا الہام نہیں بوتا۔اولیاء کے لئے سوائے مبشرات کے اور پچھنہیں رہااور وہ رویاء صالحہ ہے جوا کشر میجی نکل آتی ہے۔

٣ .... "أنه ليس فى الحضرة الالهيه امرتكليفى الا وهو مشروع فما بقى للاولياء اسماع امرها فاذا امرهم الانبياء بشئى كان لهم المنا جاة واللندة السارية فى جميع وجودهم لا غير و معلوم أن المنا جاة الامر فيها ولانهى اندما هو حديث وسمر وكل من قال من أهل الكشف أنه مامور بامر الهى مخالف لامرشرعى محمدى تكليفى فقد التبس عليه الامر"

(یواقیت ج۲ ص۵۸) جس قدر بھی امر شرعی تھے وہ سب دین محمدی میں ختم ہو چکے ہیں۔اولیاء اللہ کے لئے سوائے ان احکام کے سننے کے پچھ نہیں رہا اور اس میں ان کولذت آتی ہے۔ کیونکہ وہ ان کوانبیاء علیہم السلام کی زبان مبارک سے سنتے ہیں۔اس لئے سوائے مناجات کے امرونہی وہاں نہیں ہوتا اور جوامل کشف میں سے اپنے الہام میں امرونہی کا دعویٰ کرے وہ فریب خور وہ ہے۔

ه...... "نبان لك ان ابواب الاوامر الالهية والنواهى قدسدت وكل من ادعا هابعد محمد تشارية فهو مدع شريعة اوحى بها اليه سواء وافق شرعنا وخالف فان كان مكلفاً ضربنا عنقه والاضر بناعنه مفحاً

(يواقيت والجواهرج٢ ص٣٨)

٢ ..... ' مابقى للاولياء الاوحى الالهام على لسان ملك اللغيب

لايشاهد فيعلمهم بصحة حديث قيل بتضعيفه اوعكسه من طريق الالهام من شهود الملك و سماع خطابه الاالانبياء واما الولى فان سمع صوتاً لايرى صاحبه وان راى الملك لايسمع كلاما اذلا تشريع في وحى الاولياء"

(كبريت احمر ص١٠ فتوحات باب٢٢)

اولیاء اللہ کے لئے سوائے الہام کے کچھ باتی نہیں رہا۔ جوالیے فرشتہ کے ذریعہ سے
ان کے دل میں ڈالا جاتا ہے جوان کونظر نہیں ؟ تا۔ مگروہ ان کوحدیث کی صحت وفساد ہے آگاہ کرتا
ہے۔ فرشتہ کی رؤیت اوراس کے کلام کا ساع بید دونوں چیزیں انبیاء علیہم السلام کے لئے مخصوص
ہیں۔ ولی اگر آ واز سنتا ہے تو فرشتہ اس کونظر نہیں آتا اور اگر فرشتہ دکھائی دیتا ہے تو وہ ان سے کوئی کلام نہیں کرتا۔ کیونکہ بیوتی تشریق کی خصوصیتیں ہیں۔

وحى نبوت اور كشف تام أورالهام كابالهمي فرق

غرض الہام و حی نبوت کے مقابلہ میں ایک معمولی چیز ہے۔ بلکہ الہام تو کشف تام کے برابر بھی نہیں ہوسکتا اور کشف کا درجہ و حی نبوت سے کم ہے۔ ای لئے نص کے مقابلہ میں کشف کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر وحی الہام، و حی نبوت کا مقابلہ کیوئکر کرسکتا ہے؟۔ چنا نچہ شنخ اکبر وحی نبوت اور الہام کا فرق کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''فان النفث فى الروع منحط عن رتبه وحى الكلام ووحى الاشارة والعبارة ففرق يا اخى بين وحى الكلام ووحى الالهام'' وى البام دل من ايك نيك خيال پُيراكرنے كانام عجودى نوت سے درج من كم

ہے۔ کیونکہ دحی نبوت میں فرشتہ بالمواجہ خدا کا پیغام سنا تا ہے ادر سے النادی کی ایسانہیں ہوتا۔ کیونکہ الہام کی حقیقت اس سے زیادہ کچھنہیں ہے جواس صدیث میں مذکور کیسے "عن ابن مسعودٌ قال قال رسول الله عُهُمَالَهُ ان للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فامالمة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالحق واما لمة للملك فايعاد بالخير و تصديق بالحق فمن وجدد الك فليعلم انه من الله فليحمد الله ومن وجدالا خرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قراء الشيطان يعدكم الفقرو يأمركم بالفحشا رواه الترمذي (مشكوة ص١٩ باب الوسوسة)"

"عن ابن مسعودٌ قال قال رسو ل الله مامنكم من احد الاوقد وكل به قرینه من احد الاوقد وكل به قرینه من الجن و قرینه من الملائكة (رواه مسلم، مشكوة ص ١٨ باب الوسوسة) " لین انسان پرفرشته اورشیطان و نول مقرر کے گئے۔شیطان گناه اور تكذیب تن کے لئے اکساتا ہے اور فرشته نیکی کی طرف بلاتا ہے اور سچائی کی تقدیق کراتا ہے۔ جس شخص کول کے اکساتا ہے اور فرشته نیکی کی طرف بلاتا ہے اور سچائی کی تقدیق کراتا ہے۔ جس شخص کول میں نیکی کے خیالات پیدا ہوں تو وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور گناه اور خلاف شرع کا موں کی رغبت میں نیکی کے خیالات پیدا ہوں تو وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور گناه اور خلاف شرع کا موں کی رغبت

شیطانی وسوسہ ہے۔

معلوم ہوا کہ الہام کی دوشمیں ہیں۔الہام شیطانی ادرالہام رتمانی۔خدا کی طرف سے وہی الہام سمجھا جائے گا جوشر بعت مجمدی کے موافق ہو۔ای لئے سیچ الہام ہیں شریعت سے موافق ہونے کی شرط لگائی گئی ہے۔ بیمر تبدا تباع شریعت سے دین دار مسلمانوں کو حاصل ہوسکتا ہے۔ بلکہ کشف تام کا رتبداس سے بڑھا ہوا ہے۔ای لئے سوائے حضرت عیسیٰ کے جواان کونزول کے بدر حاصل ہوگا صالحین میں ہے کمی کونفیہ نہیں ہوتا۔

الهام دونو ل كوبوسكتا بها دروى نبوت كى كوبكى نبيس بوسكتى: "قد جداء الخبر المصحيح في عيسى وكان ممن اوحى اليه قبل رسول الله تتاريب انه آذا نزل آخر الزمان لا يومنا الابنا اى بشريعتنا وسنتنا مع ان له الكشف التام اذا نزل زيادة على الالهام الذى يكون له كما لخواص هذه الامة "

(یواقیت ج۲ ص۸۹)

پہنچ سکتا ہے۔جبکاس میں مندرجہ ذیل اوصاف موجود ہوں:

ا ......امرونہی تحلیل وقریم وغیرہ احکام اسپر نازل ہوں جوان کی ذات کے ساتھ خاص ہوں ادر ان کو ات کے ساتھ خاص ہوں ادر ان کو امت میں تبلیغ کرنے ہے روک دیا گیا ہو۔ البتہ پہلے رسول کی شریعت کی تبلیغ اور اتباع کرنے کا تھم ہو۔ گویا وہ بعض احکام میں شریعت سابقہ کا پابند ہوا وربعض میں شہوا وراگر اس کو ایسی شریعت عامہ عطافر مائی گئی ہوجس کی تبلیغ کرنے کا تھم ہو۔ اس صورت میں رسول پیغامبر کی حیثیت ہے دبھی عمل کرے اور دو سرے کہھی یا بندی کی تلقین فرمائے۔

r....اس سے خدا تعالیٰ بلا واسطہ ہم کلام ہو یا اس کے پاس بذریعہ فرشتہ کے پیغام

يهنجإيا گياهو\_

پیست سنسسدوی لانے والے فرشتہ کوآ نکھوں سے دیکھے اور کانوں سے خدا کا پیغام ہے۔ ملہم ہونے کی شرطیس

ای طرح ملهم مونے کی بھی چندشرطیں ہیں:

يَّ عبرالوباب شعران كبريت الحريس فرمات بين: "الولى الكامل يجب عليه معانقة العمل بالشريعة المطهرة حتى تفتح الله تعالى له فى قلبه عين الفهم عنه فيلهم معانى القران ويكون من المحدثين" (ص٢٢)

r ...... ملہم کا کوئی الہام خلاف شرایت نہ ہواوراس کی ہرا میک حرکت کتاب اور سنت کےموافق ہو۔قرآن میں ہے:

''ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون'' (مُائده:٤٤) ''ومن يشاقق الرسول من بعد'' (نساء: ١١٥)

ي اقيت الله المريق ان تكون جمعى حركاتهم وسكناتهم محررة على الكتاب والسنة ولا يعرف ذالك الابالتبحر في علم الحديث والفقه والتفسير"

"اذا رائيتم شخصاً متربعا في الهواء فلاتلتفتواليه الارائتموه مقيدابالكتاب والسنة"

سر سلم كتاب وسنت كوبى معنى بيان كرب جوآ تمر مجهدين في سمجه بين اور جوثر بعت كم مطالب اورمضايين آن جهار عالم بين ان كويل بين ان كفل في بات ند كم مطالب الومضايين آن هما شمط طريق للشريعة غير مابايدينا من المنقول ثم يقول من زعم أن ثم علما باطناً غير مابيدينا فهو باطلى يقارب النازة و المات من المناكل المنازة و المات من المناكل المناكل المنازة و المناكل المناكل المناكل المنازة و المناكل المناكل المناكل المنازة و المناكل المنازة و المنازة و المناكل المناكل المنازة و المنازة و المناكل المناكل المنازة و المنازة و المناكل المنازة و المنازة

الزنديق (يواقيت ج ٢ ص ٩٢) "جوعلم شريعت كا آج هار بهاته ميس بي كيااس كيسواكوئي اور معني بهي بير برگرنهيس جوخض ايسادعوئ كربوه زنديق اور بي ايمان بير -\*\* و بير من هير مير كرنهيس جوخض ايسادعوئ كربوه زنديق اور بي ايمان بير -

أن الشرع الموضوعة في الارض هي مابايدي العلماء من الشريعة فمهما خرج ولى عن الميزان الشرع الارض هي مابايدي العلماء من الشريعة فمهما خرج ولى عن الميزان الشرع المذكورة مع وجود عقل التكليف انكرنا عليه ذالك فان غلب عليه الحال سلم له حاله مالم يعارض نصاً اوا جماعاً واما مخالفة لما طريقه الفهم فلاقال فان ظهر بامريوجب الحد في ظاهر الشرع ثابت عند الحاكم اقيمت عليه الحدودولابد" (كبريت احمر ص١٣٨ و فتوحات باب١٨٥)

''آئ شریعت کی ترازوو ہی ہے جوعلاء ظاہر کے ہاتھ میں ہے۔ جود کی اس میزان پر صحح نہیں اتر سے گا۔ اگروہ ذی ہوش ہے تو اس پرانکار کریں گے اور اگر مغلوب الحال ہے تو اس کو معافی دی جائے گی۔ بشرطیکہ اس نے کوئی کلمہ قرآن و صدیث اور جماع امت کے خلاف نہ کہا ہو اور اگراپنی رائے اور عقل ہے ایسے معانی اور مطالب بیان کرتا ہے جو ظاہر کی شریعت کے خلاف ہیں تو پھر اس کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اگر وہ مستحق سزا کا ہوگا تو اس پر حد شرعی جاری کر دی جائے گی۔ اگر وہ مستحق سزا کا ہوگا تو اس پر حد شرعی جاری کر دی جائے گی۔''

سم الهام على امروني اور خميل وتريم نبيل موتى ـ بلكه اسرار شريعت، مناجاة الهي اور بثارات وغيره موتى عين امروني اوربس ـ الى پرتمام اللك شف كا اجماع هي وقد ثبت عند العل الكشف باجمعهم انه لا تحليل ولا تحريم لا حد بعد انقطاع الوسالة والنبوة "

ملہم کے لئے فرشتہ کی روایت اوراس کے کلام کا ساع بید دونوں بھی جمع نہیں ہوتیں۔ ۲ ...... خدا تعالیٰ بھی کسی ملہم سے بلاواسط ہم کلام نہیں ہوتا: ' ف ان ق ال لم يجنى بدالك ملك وانما امر فى الله تعالى به من غير واسعة قلنا له هذا اعظم من الاول فانك اذن ادعيت أن الله تعالى كلمك كما عم موسى عليه الصلوة والسلام ولاقائل بذالك من علماء النقل ولا من علماء الذوق"

(یواقیت ص۳۸ج۲)

تتحقيق نبوت غيرتشر بعيه

چونکہ الہا م اور کشف اور رویا ء صالح بھی ایمان اور تقوی طہارت کی طرح انہیا علیم السلام کے مجموعہ اوصاف و کمالات میں سے چندوصف میں ۔اس لئے اس پرصوفیا ئے کرام نے نبوت غیر تشریعہ کا لفظ اطلاق کر دیا۔ ورنہ وہ بعینہ نبوت نہیں ہے۔ای طرح حسن خلق جلم، عفت اعتدال، ایمان، و رئ و تقوی پر بھی نبوت کا ملہ کا اطلاق کرنا چاہئے۔ کیونکہ وہ بھی نبی کے اوصاف میں سے چندوصف ہیں۔ لبندا ہرمومن جس میں عفت، پاک دامنی، کمال ایمان وغیرہ خاصیتیں موجود ہوں وہ نبی ہونا چاہئے۔ باجود کیہ میرضابط بداہت ہا باطل ہے۔غرض نبوت غیر تشریعہ ولایت کا ایک درجہ ہے جس کوفنا فی الرسول سے تعییم کر سے تیں۔ جس طرح بحرتو حید میں دول ایت کا ایک درجہ ہے۔ باجود کو اس بات کے بعینہ ضدانہیں بن جا تا اسی طرح رسول اللہ کی کامل ہیر وکی کرنے والامحت رسول کوفنا فی الرسول کہتے ہیں اور وہ اس وجہ سے بعینہ رسول یا نبی نہیں ہوجا تا۔ بلکہ ولایت کا ایک ایسام رتبہ ہے کہ جس کی شان کسی قدر نبوت کی شان سے متی جاتی ہے۔

گرمرزا قادیانی نبی تشریعی اوررسول بیس کوئی فرق نبیس کرتے اور جوتفیررسول کی،

کی جاتی ہے۔ لینی اس کو ایک کتاب خاتی کی ہدایت کے لئے اور شریعت عامدا مت کے ممل

کرنے کے واسطے دی جائے۔ بعینہ وہی معنی نبی تشریعی کے لیئے ہیں ہاجو یکہ نبی تشریعی کے معنی
عام ہیں جو نبی اوررسول دونوں پر ہولے جاتے ہیں اوررسول اس کی ایک قتم ہاور قتم بھی
مقسم کی عین نہیں ہوتی ۔ علاوہ ازیں نبی تشریعی اور غیر تشریعی صوفیائے کرام کی ایجاد کردہ
اصطلاح ہے۔ قرآن وحدیث اور پہلی آسانی کتابوں میں نبی غیر تشریعی کا مطلقاً ذکر نہیں ہے۔
ایک لاکھ چوہیں بزار پغیمروں میں سے خواہ وہ نبی سے یا رسول۔ گرسب کے سب نبی تشریعی
ایک لاکھ چوہیں بزار پغیمروں میں سے خواہ وہ نبی سے یا رسول۔ گرسب کے سب نبی تشریعی
فی الرسول کے مقام کا نام نبوت غیرتشر بعہد کودیا اور ساتھ ہی سے ہدایت کردی کہ نبوت کا لفظ اس
پراطلاق کرنا قطعاً ناجا بڑزاور بالکل حرام ہے۔ چنانچہ پواقیت میں ہے:

"قد كان الشيخ عبدالقادر الجيلى يقول اوتى الانبياء اسم النبوة واوتينا اللقب اى حجر علينا اسم النبى مع ان الحق تعالى يخبرنا فى سرائرنا بمعانى كلامه و كلام رسوله شرك ويسمى صاحب هذا المقام من انبياء الاولياء غاية نبوتهم التعريف بالاحكام الشريعية حتى لا يخطئوا فيها لا غير" (اليوقيت جممه)

اگرچہ اللہ تعالیٰ بھارے ول میں قرآن اور حدیث کے معانی اور مطالب کا القاء کرتا ہے اور ہم کوشریعت کے وقائق اور اسرار پر نبیوں کی طرح مطلع کرتا ہے۔ لیکن ہم پر لفظ نبی اطلاق کرنا ہے۔ لیکن ہم پر لفظ نبی اطلاق کرنا ہے۔ پیس ہے۔ چونکہ اس مقام میں نبوت کی جھلک ہوتی ہے۔ اس لئے اس ورجہ پر جو فائز ہول ان کو انبیا والا ولیا و سے موسوم کر سکتے ہیں۔ ان کی نبوت صرف اس قدر ہے کہ ان کوشر ایعت کا صحیح علم بذرا چدالہ م کے کراویا جائے۔ تا کہ شراعت کے سجھنے میں ملطی نہ کھا کیں۔ گویا ایسے لوگ صدیت مصداق ہوجائے ہیں۔

''القسم الثانى، من النبوة البشرية وهو خاص بمن كان قبل بعثة نبينا محمد على وهم الذين يكونون كالتلامذه بين يدى الملك فينزل عليهم الروح الامين بشريعة من الله فى حق نفو سهم يتعبد هم بها فيحل لهم ماشأ ويحرم عليهم ماشاء ولا يلز مهم اتباع الرسل وهذالمقام لم يبق له اثر بعد محمد''

'' نبوت کی وہ قتم جس میں نبی کی ذات کے واسطے امر و نبی اور حلال وحرام کے احکام بذر لیعہ جبرئیل نازل ہوتے ہیں اور وہ اس تکم میں پہلے رسول کے تا بع نہیں ہوتے ۔ البتہ رسول شریعت کی اشاعت کرنے میں مانند سرکاری اہلکاروں کے کام کرتے ہیں ۔ الی نبوت رسول عربی کے ظاہر ہونے سے پیشتر تمام نبیوں میں پائی جاتی تھی ۔ لیکن اب حضرت کی بعثت سے وہ بالکل بند ہو چکی ہے۔''

معلوم ہوا کہ جس نبی کو ہدایت کے لئے کتا بنیس دی جاتی تھی اس میں دوجیثیس پائی جاتی تھیں:

ا) ۔۔۔۔۔ امت کے حق میں وہ پہلی شرایعت کی مبلغ ہوتے تھے اس کی اتباع کی امت کو تلقین فرماتے تھے۔ کو تلقین فرماتے تھے۔

(۲) ..... اپنی ذات خاص کے لئے ہر حکم میں شریعت سابقہ کے پابند نہیں ہوتے

تھے بلکہ بعض احکام براہ راست خدا کی طرف سے بذرایعہ جرئیل نازل ہوتے تھے۔ نہ بالکل رسولوں کی طرح مستقل تھے اور نہ مانندامتی کے ہر حکم میں تابع ہوتے تھے۔

چنانچ حفزت لوط اور حفزت يوسف اور بارون عليهم السلام متقل نبى نه تھے۔ بلكة تابع ى تھے قرآن مجيدييں ہے: 'فامن له لوط'

''ای فی جمع مقالاته لافی النبوة ومادعاالیه من التوحید فقط (ابو السعود ص۳۷۹)'' حضرت ابرائیم پرلوط ایمان الے آئے اوران کی برایک بات سلیم کرلی۔

۲ ''فارسله معی ردآیصدقنی (القصص: ۳۶)''اے اللہ! میرے

ا علی القصص: ۳۶) اے اللہ! معنی ردایصد قنی (القصص: ۳۶) اے اللہ! میرے بھائی ہارون کومیر امددگاراور تصدیق کرنے والا بنا کرمیر ہے ساتھ بھیج وئے۔

۳ ..... حضرت موی علیه السلام نے حضرت بارون ملیه اسلام سے کہا: "(افعصیت امری (طه:۹۳))

سم حضرت يوسف عليه السلام في وين ابراجيم كى اتباع كا ان كفظول مين اقرار كيا: "اتبعت ملة ابائى ابرهيم واسحق ويعقوب (يوسف: ٣٨) "مين البخ آباؤ اجدادا براجيم، اسحاق اور يعتوب عليم السلام كوين كالتبع بول ــ

ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور حق کی روشن ہے۔ انبیاء علیم السلام ای کے احکام بیان کرتے تھے۔علامہ ابن جریر حدیث تسبو سھم الانبیاء کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں.

''ای انهم کا نواذ اظهر فیهم فساد بعث الله لهم نبیا، یقیم لهم امرهم ویسزیل ماغیروا من احکام التورا ق''نی کا پہلے رسول کتابع بونااورش ایت سابقہ کا تبلغ کرناان آیات سے ظاہر ہاور بعض احکام کا براہ راست خدا سے حاصل کرنا پہلے تابت ہو چکا ہے۔ لبذا جو خش آج رسول انتہ ہے گئے گئے کا دعوی کرتے ہوئے خدا سے براہ راست فیض حاصل کرنے کا دعویدار ہوگا وہ دعی نبوت سمجھا جائے گا۔

مرزا قادیانی لکھتے ہیں:''مسیح ایک کامل اورعظیم الشان نبی لیعنی موک کا تابع اور غادم دین تھاوراس کی انجیل توریت کی فرع ہے۔''

( براین احمد بیرهاشیدورهاشیه نمبر ۱۳ س۵۰۰ بخز ائن ج اص ۵۹۲ )

وی غیرانبیا ، پر بھی نازل ہوتی ہے: ''او حیال الی ام موسی القصص نا الی ام موسی القصص نا '' کے ظاہر ہے کہ موی علیه السلام کی والدہ نبینیں تھیں ۔ فوالقر نین کو مخاطب بناتے ہوئے یفر مایا گیا: 'یا ذالقرنین امآان تعذب واماان تتخذ فیهم حسنا (کہف ۸۱۰)'' حضرت مریم پر بیودی اتری: 'یا مریم اقنتی لربك واسجدی (آل عمران ؟)''

کھرے مریم پریون الری، یا مریم افعدی لربك و اسجدی ال مقدرات الله عدرات الله علی الله عدرات الله علی الله عدرات الله عدرات الله عدرات الله عدرات الله عدرات الله عدرات الله عدر الله علی الله عدر الله علی الله عدر الله علی الله عدر الله علی الله عدر الله عدرات الله عدر عدالله عدرات الله عدرات عدرا

۲... صاحب مرارک او حید نیا الی ام موسی کت می لکستین:
"بالهام او بالرویاء او باخبار ملك كماكان لمریم ولیس هذاو حی الرسالة و لا
تكون هی رسولا "نیفرشتون كامكالمه یا الهام تفاجس كودی نبوت نبیس كهتر اور ذو القرنین
اگرنی نه تقویدوی اس زمانه كن بی كی معرفت آپ كویه پائی گئ تقی براه است ان پرنازل نبیس
هو كی اورایی مثالی قرآن میس بكثرت موجود بین -

ا..... "وقلنالهم كو نوا قردة خاسئين" (البقرة:٥٥)

٣٠٠ ''يابني آدم خذوا زينتكم'' (الاعراف:٣١)

۲ سند " تقلف الهبطوا مصرا فان لكم ماساتلتم (البقرة: ٦١) " مين بن اسرائيل كومخاطب بنايا گيا ہے۔ ان مين سے ایک بھی نبی، رسول ندتھا۔ بلکه وحی اس زمانہ کے نبی براتری تھی۔ مرمخاطب امت کو بنایا گیا۔

سم الله الشيطين (ياسين: ٦٠) الم أعهد يا بنى آدم أن لاتعبدوا الشيطين (ياسين: ٦٠) الله بن آدم أن ين بن آدم أن لاتعبدوا الشيطين (ياسين: ٦٠) الله الله بن آدم كومخاطب بنايا جو يقينا في ند تقد الله الله بهذا والآفقدا وحى الى المهيت الهام مراد بن أن كان نبيا فقدا وحى الله الله بهذا والآفقدا وحى الى نبي فامره النبي به أو كان الهام (مدارك) "

# باب:مرزا قادیانی اور دعویٰ نبوت

یوں تو مرزا قادیانی کی کوئی تحریبھی کسی معاملہ میں قطعی فیصلہ نہیں ہے۔ لیکن نبوت کا دعویٰ آپ نے ایسے مہم اور پیچیدہ لفظوں میں کیا ہے کہ آپ کے تبعین بھی کسی سیحے نتیجہ پر پہنچنے سے قاصر ہیں۔ مرزا محمود احمد خلیفہ قاویانی جماعت کا دعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی نے ابتداء میں محدثیت اور مسیحیت کا دعوی کیا اور نبوت کے مدعی کو کافر سمجھا۔ لیکن ۱۹۰۱ میں ان کومعلوم ہوا کہ آپ حقیقی طور پر نبی ہیں۔ چنا نچے اس کے بعد آپ نبوت کا دعویٰ کردیا۔ اس پر آخر تک قائم رہے۔

لا ہوری جماعت کہتی ہے کہ آپ سے جوخدا کا مکالمہ ہوااس میں آپ کو نبی یارسول کے لفظ سے ضروریا دکیا گیا۔لیکن وہ مجازی اور لغوی اعتبار سے تھا۔ حقیقی طور پڑئیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ مدعی نبوت کو کافر کہتے رہے اور بھی نبوت مستقلہ کا دعویٰ نہیں کیا۔

ہرایک فریق اپنے دعویٰ کے ثبوت میں مندرجہ فیل خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ مرزا کمود احمدا پی کتاب (القول الفصل کے مہرہ) پر لکھتے ہیں ' تریاق القلوب کی اشاعت تک (جو کہ اگست ۱۹۹۹ ہے کہ ہوئی ) آپ کا عقیدہ یہی تھا کہ آپ کو حفرت سے پر جزوی فضلیت ہے اور آپ کو جو نبی کہاجا تا ہے تو ہا کہ قسم کی جزوی نبوت ہے اور ناقص نبوت ہے۔ لیکن فضلیت ہے اور آقص نبوت ہے۔ لیکن بعد میں جیسا کنقل کر دہ عبارت کے فقرہ دواور تین سے ثابت ہے۔ آپ کو غدا تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوا کہ آپ ہرایک شان میں میں ہے فضل ہیں اور کسی جزوی نبوت کے پانے والے نبیل معلوم ہوا کہ آپ ہرایک شان میں میں گئے نہیں ہوسکتا۔ 'چونکہ ای کتاب میں ہومر اوا اسے پہلے کی کسی تحریر سے جہت پکڑ نا بالکل جائز نبیل ہوسکتا۔ 'چونکہ ای کتاب میں ہومر اوا اور کم کر کے لکھتے ہیں۔ ' اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اوا 19ء کے ٹریک سے علیہ وہ میں آپ نے ایک عقیدہ میں تبدیلی کی ہے اور ۲۰ واء درمیان برز کے کے طور عقیدہ میں تبدیلی کی ہے اور ۲۰ واء درمیان برز کے کے طور عقیدہ میں تبدیلی کی ہے اور ۲۰ واء درمیان برز کے کے طور عقیدہ میں تبدیلی کی ہے اور ۲۰ واء درمیان برز کے کے طور موان خیالات کے درمیان برز کے کے طور عقیدہ میں تبدیلی کی ہے اور ۲۰ واء درمیان برز کے کے طور میں تبدیلی کی ہے اور ۲۰ واء درمیانی عرصہ سے جود ونوں خیالات کے درمیان برز کے کے طور عقیدہ میں تبدیلی کی ہے اور ۲۰ واء درمیان برز کے کے طور

(ملفوظات ج•اص ۲۱۷)

(۲)..... ''میں خدا کے ختم کے موافق نبی جوں اور اگر میں اس سے ' نکار کروں تو میرا گناہ ہوگااور جس حالت میں خدامبر اِنام نبی رکھتا ہے تو میں کیونکرا نکار کرسکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک کہ اس دنیا سے گذر جاؤں۔''

( آخری مکتوب اخبار عام ۲۳ مگ ۹۸ ۱۹ ه، مجموعه اشتبارات جساص ۵۹۷ )

( سم )..... ''اب بجر محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکنااور بغیرشر بعیت کے نبی ہوسکتا ہے۔مگروہی جو پہلے امتی ہو۔''

(تجليات البيص ٢٠ فزائن ج٢٠ ص١٢)

(۵) ..... "بلکہ خدا تعالی کی مصلحت اور حکمت ہے آنخضرت مطالقہ کے افاضہ روحانید کا کمال ثابت کرنے کے لئے میر تبہ بخشا کہ آپ کے فیض کی برئت سے جھے نبوت کے مقام تک پہنچایا۔ "
(حاشیہ قیقت الوق ص ۱۵۴ نزائن ۲۲۵ س ۱۵۴ مقام تک پہنچایا۔ "

''۔۔۔۔ ''میراہرگزید دعویٰ نہیں کہ آنخضرت آفیہ ہے الگ ہوکر نبی ہوں۔'' (۱)۔۔۔۔۔ ''میراہرگزید دعویٰ نہیں کہ آنخضرت آفیہ ہے الگ ہوکر نبی ہوں۔''

(2) ..... ''جس جس جگہ میں نے نبوت یار سالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر نبی معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر نبی معنوں سے کیا ہے کہ میں سنقل طور پر نبی بول یگراس معنی سے کہ میں نے اپنے رسول اور مقتداً سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لئے اس کا نام پاکراس کے واسطے سے خداکی طرف سے علم غیب پایا ہے رسول اور نبی ہوں ۔'' اس کا نام پاکراس کے واسطے سے خداکی طرف سے علم غیب پایا ہے رسول اور نبی ہوں۔'' (ایک غلطی کا از الدص ۲۱۰، نزائن ج ۱۵س ۲۱۰،۲۱۱)

(۸) ..... ''بہم پرئی سالول ہے دحی نازل ہور بی ہے اورالقد تعالی کے کئی نشان اس کے صدق کی گوا بی دے چکے ہیں۔اس لئے ہم نبی ہیں۔''

( اخبار بدر۵ مارچ ۱۹۰۸ء، ملفوطات خ ۱۲۸ س ۱۲۸ )

اس قتم کی اور بھی تحریرات تھیں جو بخوف طوالت حذف کر دی گئیں۔ان حوالہ جات سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کے خیال میں رسولی شریعت کی اتباع کرنے سے نبوت مل سکتی ہے اور ایک نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا اور نہ بیختم نبوت کے خلاف ہے اور خود مرزا قادیانی ہی ایت نبی تئے۔ گویا نبی تثری مرزا قادیانی کے رائے میں وہی ہے جوگلوق کی ہدایت کا دیانی بھی اور ٹنی تما ہے کہ آئے اور بغیر کسی پہلے رسول کے اتباع کے کیا تو سامل کر سے عامہ تبلیغیہ اور ٹنی تما ہے کہ آئے اور بغیر کسی پہلے رسول کے اتباع کے نبوت حاصل کر سے بی تقریفی کی ہے اور الا بور جماعت کا امیر محملی اپنے رسالہ' میں موعوداور ختم نبوت' میں قادیانی خیالات کی تردید کرتا ہے دور از عوالے پیش کرتا ہے :

ا " " بن نه نبوت کا مدگی ہوں اور نه مغجزات اور ملائکہ اور لیلۃ القدر وغیرہ کے منکر۔ بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قر آن اور حدیث کی رو ہے سلم الثبوت ہیں اور سید نا ومولا نا حضرت محمد ہی ہیں اور سید نا ومولا نا حضرت محمد ہی ہیں ہوں ہے کہ دھی رسالت کو کا فی ساتھ ہے شرو رسالت کو کا فی ساتھ ہو ہی رسالت کو کا فی ساتھ ہو ہی ہوگئی۔ "

(اشتهارمور ندیم اکتوبر ۱۸۹ء، مجنوعه اشتهارات ج اص ۲۳۰،۲۳۱)

السلام وتوضیح المرام وازالة الو بام میں جس قدرایسالفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں السلام وتوضیح المرام وازالة الو بام میں جس قدرایسالفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے یا یہ کہ محدث ایک معنی میں بیات کے گئے ہیں۔ ورنہ حاشا و کا مجھے نبوت صرف سادگی ہے ال کے لغوی معنول کی روست بیان کئے گئے ہیں۔ ورنہ حاشا و کا مجھے نبوت حقیق کا ہرگز دعوی نبیس میرااس پر ایمان ہے کہ جمارے سید ومولی محمصطف میں خاتم الانبیاء میں۔ اگر وہ ان لفظول سے ناماض ہیں تو وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے مجھے لیس میری نبیت میں جس کو اللہ تعالی خوب جاتا ہے۔ اس لفظ نبیس سے بلکہ صرف محدث مراد ہے جس کے معنی آئے خضرت میں تھے۔ نہیں ہے مراد نبوت حقیق نبیس ہے بلکہ صرف محدث مراد ہے جس کے معنی آئے خضرت میں تعلیم

مراد لئے میں الیمی محدثوں کی نبست فر مایا ہے: ''عدن ابسی هدیره قال قال النبی سَبَرَاللهٔ قد کان فیصن قبلکم من بنی اسراڈیل رجال یکلمون من غیر ان یکون انبیاء غان یك فی امتی منهم احد فعمر ایجائے لفظ نی کے محدث کا لفظ براید جگریجم لیں اوراس کو کا ناہوا خیال فر مالیں۔''

کے جاتے ہیں اوران میں سے میں ایک ہوں۔' (نثان آ مانی س ۳۰ بزائن نام س ۳۰ برائن نام س ۳۰ برائن نام س ۴۰۰) مرزا قاویا نی نے تمام تحریروں میں محدث کو متکلم اور غیر نبی کہا ہے اور ہرفتم کے نبی آنے سے انکار کیا ہے۔ مگر یہ تمام تحریریں ۱۹۰۱ء سے پہلے کی ہیں۔ اس کے بعد کی تحریرات ملاحظہ ہوں۔

(۵) .... "نومن بانه خاتم الانبياء لا نبى بعده الالذى ربى من فيضه واظهره وعده ولله مكالمات ومخاطبات مع اوليائه فى هذه الامة وانهم يعطون صيغة الانبياء وليسوا بنبين فى الحقيقة فان القران اكمل

وطرالشريعة و لايعطون الافهم القرآن ولابزيدو عمله ولا ينقصون وس زاد وانقص فاؤلئك من الشبطان الفجره'

(موابب الرحمن س ١٦٠ ٢٢. في ١٩٥٥ و ٢٨٥ وي ١٩٠١ه)

حقیقت اوی میں جومرزاغلام احمد قاویانی کی سب سے اری کتاب ہے لکھتے ہیں

كُنْ والنبوة قد انقطعت بعد نبينا عليه ولاكتاب بعد لفرقان الدى هوخير الصحف السابقة ولا شريعة بعد الشريعة المحمدية بيدانى سميت ببياً لسخيرا البرية وذالك امرظلى من ببركات المتابعة وما ارى فى نفسى خيرا ووجدت كلما وجدت من هذه النفس المقدسة وماعنى الله من نبوتى الاكثرة المكالمة والمخاطبة وما يقى بعده الاكثرة المكالمة وهو بشرط المصطفى على الطريقة المستقلة وما يقى بعده الاكثيرة المكالمة وهو بشرط الاتباع لابغير متابعة خير البرية والله ماحصل لى هذا لمقام الامن انوار اتباع الاشعة الدعمطفوية و سميت نبيامن الله على طريق المجاز لا على وجه الحقيقة "

(٢) ..... تعلت أن أجزاء النبوة تو جدفى التحديث كلها ولكن بالقوة لا بالفعل فالمحدث نبى بالقوة ولو لم يكن سدباب النبوة لكان نبياً بالفعل فالمحدث نبى بالقوة ولو لم يكن سدباب النبوة وما حبس بالفعل النبوة جميعها مخفية مضمرة في التحديث وما حبس ظهورها وخرو حها إلى الفعل الاسدباب النبوة والي ذالك أشار النبى المنان عمروما قال هذا الابناء على أن عمر كان محدثا

فاشارا الى أن مادة النبوة و بذرها يكون موجود أفي النحديث حديمات مستخدمة من معرفة من النحديث

( تمامتهالبشری ش ۸۲۸ بر کن ج یص ۳۰۱ ۳۰۱)

' میں نے یہ کہ محدث میں تمام اجزاء نبوت پائے جاتے ہیں۔لیکن بالقوہ مہ بالفعل ہیں محدث بالقوہ نہ بالفعہ ہیں۔کیکن بالقوہ مہ بالفعل ہیں محدث بالقوہ نبی ہوتا ہے۔ کمالات نبوت سب کے سب تحدیث میں مختی اور مضم ہوئے ہیں اور ان کا ظہوراور خروج فعل تک صرف اس لئے رک جاتا ہے کہ باب نبوت مسدود ہے اور اس کی طرف نبی علیہ السلام نے ایپ قول میں اشارہ کیا ہے ادرا گرمیرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور بیصرف اس لئے کہا کہ عمر محدث تنے۔ پس بیا شارہ کیا ہے کہ باکہ کا دوراس کا تخم محدث میں موجود ہوتا ہے۔'

(ترجمها أسيح موعود مجمعلی لا موری)

اس تحریر میں نحدیث کے معی مدل دینے اور اس میں تمام اجزا ونبوب کے جمع ہونے کا دعو کی کر دیا با چودیکہ پہلے یہ عشید : تھا کہ زمد شدیس میں نبوت کے بعض صفات ہے جاتے ہیں ادر محدث کی قسم کا نبیمیں ہونا ، جیرہ کہ اا ہور زن و لے ادا سے ظاہر ہے۔

نے یت ہیں تمام اجرا ، اوت علیم رٹ کے بعد بی اور محدت میں کوئی فرق نہیں

رہتا۔

## نبوت وہبی ہے سی نہیں

قوۃ اورفعلیت کا فرق ہالکل فار اور جہ مفید ہے۔ یوند علی ، نبوت کے ہے کہ استعداداور قابلیت کی ضرورت نہیں ہے۔ الله اعلم حیث یجعلی رسالته 'اگر کے قابلیت کا کوئی خاص معیار مقررتیں ہے۔ 'اللّه اعلم حیث یجعل رسالته ''اگر کوئی قابلیت ہے کروہ مردہ ہو تورت نہیں ہے۔ 'اللّه اعلم حیث یجعل رسالته ''اگر نبی جوری علوم اور معمولی نوشت و خواند ہے بھی یا واقف اور شرائع اور احکام سابقہ ہے بیخبر محص نبی جوری علوم اور معمولی نوشت و خواند ہے بھی یا واقف اور شرائع اور احکام سابقہ ہے بیخبر عص نبی نہ بنانے جاتے اور باوجود کی کر قرآن عرب بیس یارشاوہ ہوتا ہے: ''وک ذلك او حید نبی نہیں نہائی ہوتا ہے نہیں نور خاتمان (شوری: منه) '' حید نبا الیک روحاً من امر نبا ماکنت تدری ماالکتاب و لا الایمان (شوری: منه) '' کی طرح ہم نے تھے پروی نازل کی باجوو کی تو نہ کتاب سے واقف اور ندایمان کو جاتا تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ پھر نبوت کے این اور اس کے صفات ہیں ہے یہ بھی ہے کہ اس پر بذر ایعہ جرائیل آئین کے وہی ربانی نازل ہوا در احکام ہو۔ اگر یہ اخراج بھی محدث میں یائے جاتے ہیں تو پھروہ نبی علیدالیا می طرح ہم کام ہو۔ اگر یہ اگر ای اگر ای اگر ای تو پھروہ نبی علیدالیا می کور جاتے ہیں تو پھروہ نبی

بی ہوا۔ اس کو محدث کہنا اور قو و اور معل کا فرق انکالنا سرا سر غلط ہے اور بیدائر سفات س میں کیں ا پائے جات تو کچھ تمام اجزا ، نبوت کو تحدیث میں جمع کرنا تصحیفییں۔ اس ، جملی سے قرساف خام ہو و رہا ہے کہ لا ہوری اور قادیانی جماعت کے ورمیان مرزا قادیانی کے ،عوش او سے دیت میں محض جنگ زرگری ہے جس کی حیثیت اختلاف تفطی ہے زیادہ نہیں ہے۔

کیونکداس بات پر دونوں جماعتیں متفق میں کدرسول التہ بیلی شراعت کے بعد نی شراعت سباید لے کرکوئی شخص نہیں آسکنا اور نہ مستقل اور طور پر بغیر رسولی شراحت کی اتبات کے دئی ہی بن سکنا ہے۔ البت رسول النہ بیلی شرک اور بیروی کرنے ہے ایک شخص میں نبوت کے تمام اجزاء اور اس کی صفات جمع ہو گئی ہیں ۔ جبیبا کہ مرزا قادیا نی میں ہے۔ چہن نچی شمطی اسپنے رسالہ دم میں حواود اور شم نبوت کے صحاح اس وقت کردہ ہو ہو گئی جس کی شرح مواود اور شم نبوت کے صحاح اس وقت کے اس اور سال میں رد کردی ہے۔ ہمارا ایک ان سے وہی تھی جس کی شرح میاں صاحب نے اپنی مضمون میں رد کردی ہے۔ ہمارا ایک ان کی بر سے سے ایسا وگئی کہ آپ کی اتبائ کی بر سے سے ایسا وگئی بیدا ہو چکے ہیں جو ہز سے برے انبیا ، کا مرتبدر کھتے تھے۔ اتبائ کی بر سے سے ایسا وگئی بیدا ہو چکے ہیں جو ہز سے جدیدہ اور نئی تباب نازل ہواور وہ میں رسولی شریعت کو تابع نہ ہو ۔ جبیس کے نرشتہ حوالہ جات سے تابت ہو چکا ہے۔ البتہ اگر انتہاں مورہ دھیتا نبی کہلایا اختلاف سے تو یہ سے کہ جو دھیتا نبی کہلایا جہت سے آئیں ۔ "

لا ہوری کہتے ہیں کہ وہ محدث ہے اوراس کو نبی یارسول مجازا کہتے ہیں اوراس کا مشر کافرنہیں ہوتا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ '' بتداء سے میرا یہی مذہب ہے کہ میرے دعوے کے انکار کی ودیہ نے کوئی شخص کافریاد حال نہیں سیسکنا۔'

(ریاق القلوب سی اف سی اف سی است المسی سی اف سی اف سی اف سی اف سی اف سی اف سی الله است مقام اور مرز افخود اور اس کی پارتی اس امرکی قابل ہے کہ ابتداء میں مرز اقا ایا کی اس مقام اور سی محدثیت کا درجہ سیجھتے رہے ۔ لیکس اوال کے بعدا کی معلوم ہو گیا کہ بیمقام نہوت کا ہے اور سی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں سی تا کہ کوئی ختم ہوت کے کر مخالف ہوت تا کی فروت تا کی ختم ہوت کے است فیر تشریعہ ہیں کہ ''فلا صد کلام بیا نہوت فیر تشریعہ ہیں کہ ''فلا صد کلام بیا کہ حضرت میں مواد و چونکہ ابتداء نبی کی تعریف بید خیال کرتے تھے کہ نبی وہ ہے جونی شریعت لاک یا بعض حکم منسون کرے یا بلادا بط نبی ہو۔ اس سے باوجود اس کے دوسب شراکط جونی کے لاکھی ایکس کے دوسب شراکط جونی کے

لئے واقع میں ضروری ہیں آپ میں پائی جاتی تھیں۔ آپ بی کانام اختیار کرنے سے انکار کرتے رہے اور گوان ساری ہاتوں کا دعویٰ کرتے رہے جن کے پائے جانے سے کوئی شخص نبی بوجا تا ہے لیکن چونکہ آپ ان شرا لطا بیجھتے تھے کہ اس لئے آپ کومحدث کہتے رہے اور نہیں جانتے تھے کہ میں دعویٰ کی کیفیت تو وہ بیان کرتا ہوں جو نبیدں کے سواء اور کس میں پائی نہیں جاتی اور نبی ہونے سے انکار کرتا ہوں۔'' (ص۱۲۸) مرز اقادیانی نے نبوت کا دعویٰ کس طرح کیا

ان تمام تحریرات کے بعدا یک دانشمنداور منصف مزاج انسان اس نتیجہ پر پہنچنے کے لئے مجبور ہے کہ مرزا قادیانی نے جو نبی غیررسول کے ہیں اور نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں کیا بلکہ جو معنی بیان کئے جو نبی غیررسول کے ہیں اور نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں کیا بلکہ جو معنی رسول کے جھے وہی نبی کے بیان کئے ۔ای طرح محدثیت کے پردہ میں ایک زمانہ تک نبوت کا دعویٰ ہوتا رہا اور جب عوام پر ان کا ہے جا دو چل گیا اور عقیدت مندوں کی ایک جماعت اردوگر و جمع ہوگی تو نبوت کا دعویٰ کھلے الفاظ میں کر دیا اور بیمرزا قادیانی کی زندگی کا آخری زمانہ تھا جس میں آپ محدثیت کا پردہ چاک کر کے نبوت کی شکل میں نمودار ہوئے ۔قادیانی جماعت کا یہ خیال میں توجہ یہ بیان کی جو نبی پر صادق آئی تھی۔

محدث كى تعريف

ا زالہ میں لکھتے ہیں کہ:''اب یہ بھی یاور ہے کہ عادت اللہ ہرائیک کامل مہم کے ساتھ یہی رہی ہے کہ عجا ئبات مخفیہ فرقان اس پر ظاہر ہوئے رہتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات ایک ملہم کے ول پر قر آن شریف کی آیت الہام کے طور پرالقاء ہوتی ہے۔'' (ازالہ اوہام ص ۱۸۳ بزائن ج س ص ۱۲۱) اس افظ بی سے مراد نبوت حقق نہیں ہے بلکہ صرف محدث مراد ہے جس کے معنی آ تخضر تعلق نے نہیں ہے میں ادائے ہیں ۔ یعنی محدثوں کی نبست فر مایا ہے '' عن ابسی هديدة الله قال النبي الله الله قد كان فيمن قبلكم من بنى اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكون انبياء فان يك في امتى منهم احد فعمر''

(مجمور اشتهارات ج اص۱۳۳۳)

ابوہریرہ وایت کرتے ہیں کہتم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے جن سے مکالمہ اللی ہوتا تھا۔ مگروہ نی نہیں ہوتے تھے۔ میری امت سے بھی اگر کوئی بیا ہوتو عمر ہوگا۔ من غیرانمبیاء کی قید نے بالکل واضح کر ویا کہ مم بی نہیں ہوتا۔ کیونہ اوایا ، کے ساتھ مکالمہ اللی کے بہی معنی ہیں کہ ان کے دل میں کوئی تجی بات ڈالی جاتی ہے اور وہ مکالمہ جس کی آ واز کا نوں سے بن جاتی ہے اتی ہے یا فرشتہ کی وساطت سے ہوتا ہے نبیوں کے لئے محصوص ہے۔ اس کی مزید تحقیق پہلے گزر جبی ہے۔ کویا ملہ م اور نبی میدو متفائر مفہوم ہیں جو بھی جمع ہی نہیں ہو سکتے۔ مرزا تا دیانی کا بھی شروع زمانہ میں کہی عقیدہ تھا۔ ما خطہ ہو۔

ت آن شیف کی و وقرات یا وکروکه جوان میاس نے کی ہاور وہ یہ ہو مسل ان سلمناك من و سول و لا نسی و لا محدث الا نذا تعنی القی الشیطان فی امنینه!

فی امنینه!

مرزا قادیانی نے اس قر اُت اُلفل کرے دویا تیں ظاہر کردیں:

ا..... رسول اورنبی اورمحدث میتنون شخصیتیں بالکل الگ ہیں۔

٢ .....٢ محدث بي نبيس موتا ـ

س...... وهچض جس نے کشتی کوتو ژااورایک معصوم بیچے کُوَتَل کیا جس کا ذکر قر آن

شريف ميس ہے۔وہ صرف ايك ملهم بى تقار نبي نبيس تقار ، (از الدص ١٥٣ جزائن جسم ١٠١٠)

اليكن كيچه عرصه كے بعد آپ نے محدث اور نبی كے مفہوم ميں ترميم كردى۔ محدث تو

اس شخص کا نام رکھا جوامتی ہوکر نبی بناہو۔ یعنی وہ نئ شریعت اور نیادین لے کرندآیا ہو۔ بلکہ وہ رسولی شریعت کا تابع اور تخص اتباع کی وجہ سے نبوت کے درجہ پر پہنچا ہو۔ نبی کے میدعنی کئے کہ دہ صاحب شریعت تبلیغیہ بووہ کسی پہلی شریعت کا تابع نہ ہو۔ گویا جومعنی رسول کے ہیں وہ نبی کے اور جوم ادنبی سے تھی وہ محدث کی کردی۔ اب بجائے تین مقام کے صرف دودرجہ رہ گئے:

(۱) .... رسول جس كوم زا قادياني ني مجمى كہتے ہيں۔

(۲) محدث جس کامفہوم وہ بیان کیا جو داقع میں نبی کا ہے۔ امور محد عیت کے میں فی کا ہے۔ امور محد عیت کے میٹ فی ایک کو این کی ویا ہے ایک جزکانام ہے متروک کردیے اور جس مدیث میں ایک کو جزو میں اجزاء النبوة فرمایا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ذوع من انواع النبوت کردیا۔

"فاعلم أرشدك الله أن النبى محدث والمحدث نبى باعتبار مصول الله المثلاث لم يبق من النبوة وقد قال رسول الله المثلاث لم يبق من النبوة الانوع واحد وهى المبشرات من السام الرؤياء " (توص الرؤياء " )

اس مين من المنبوة كم عنى سن انسواع النبوة بيان كركم بشرات كونوت كى الكنوع بناديا - باوجو يكم بشرات اورروياء صالحة نبوت كالإسياليسوال جز باورجز عين كل يااس كالتم نبيس بوسكا - كالتم نبيس بوسكا - كالتم نبيس بوسكا -

اوراس سے بھی ہڑھ کرید کد محدثیت اور نبوت میں جائے آمناات کے لحاظ سے وکی فرق نہیں رہائے مناات کے لحاظ سے وکی فرق نہیں رہا تھا۔ کی تحد باوجود یک باب نبوت کے بند ہو جانے کی وجہ سے کو کی نقص مقام ابوت میں قدم ہی نہیں رکھ سکتا۔ پھر محدثیت میں جمیع اجزاء نبوت کے یا کے جانے کے نیا میں مسلتا جی ۔

خود محمد علی اپنی کتاب استی موعود کو میں شخ آئے کا پیمقوالفل کررہے ہیں کدامت محمد سے میں کو کی شخص مقام نبوت میں داخل نہیں ہو سکتا اور نہ نبوت کے متعلق اپنا ذوق پیش کر سکتے ہیں۔ سکن چھروہ مرزا قادیا کی و بامغ کمالات نبوی اوراجزاء نبوت پر حاوی ہوناتشلیم کررہے ہیں۔

مصم بسوخت عقل زحيرت كه اينچه بو العجبي ست!

چن چه تت تن اعلم انه لاذوق لنافي مقام النبوة لنتكلم عليه وانا نتكلم على ذالك بقدر ما اعطينا من مقام الارث فقط فانه لايصح منا دخول مقام النبوة!

مقام نبوت کے متعلق ہمیں کوئی ووق ہوت ہے ۔ ہم اس پر کلام کرسکیں جوتھوڑ اسا حصہ بطور ورا ثت محمدی مل جاتا ہے۔اس کے معلق بچھ اَہر سکتے ہیں۔ کیونکہ کوئی شخص نبی کے بعد نبوت کے مقام پر قدم نہیں رکھ سکتا۔ شخ عبدالوباب شعراني لكصة بين "فلا تلحق نهاية الولاية بدايت النبوة ابد ١ ولو أن ولياً تقدم الى العين التي ياخذ منها الانبيا لاحترق"

(بواقیت ج۲ ص۲۷)

ولایت کا انتہائی درجہ نبوت ہے ابتدائی درجہ تک نہیں پہنچ سکتا اورا گرکوئی ولی اس چشمہ کی طرف قدم اٹھائے جہاں سے انبیاع لیہم السلام اخذ کرتے میں تو فوراً جل جائے۔

ای طرح کی ولی میں جمیح اجزاء نبوت کے بالقو قرج تمین ہو سکتے: "امساقد محمد شین الله فلا يطاء اثره احد كمالا يكون احد على قلبه و كمالا يكون احدوار شاك على الكمال اكن رسولا مثله اونبيا بشريعة تخصه ياخذها عمن اخذ منه محمد شائل ولا قائل بذلك فنعوذ بالله من التلبيس "يعنى رسول التي الله كا بعيد متابعت كى سے بيس ہوكتى اور نہ كى كادل آ ب جيسا من التلبيس "يعنى رسول التي الله كى بعيد متابعت كى سے بيس ہوكتى اور نہ كى كادل آ ب جيسا مولى يا بى موسكا ہے اور نہ كى كادل آ ب جيسا مولى يا بى جوسلا ہے اور نہ كى ورائدة تمام كمالات سے نبوكى پر حاوى ہوسكتا ہے۔ ورشدوه ان جيسا رسول يا بى تشريح صاحب شريعت خاصہ غير تبليغية ہوگا اور اس كا امت يس سے كوئى قائل نبيس ـ يو وسوسه شيطانى ہے جس سے بم پناه ما تكت بيس ـ "

معلوم ہوا کہ کمالات نبوی کا کوئی شخص جامع نہیں ہوسکتا اور اگر کسی کواییا دعویٰ ہوگا تو لازی طور پروہ نبوت کا مدعی ہی سمجھا جائے گا۔ اگر چہ زبان سے اپنے آپ کو نبی یارسول نہ کہتا ہو۔ اس لئے مرزا قادیانی کا اپنے آپ کو جمع اجزاء نبوت کا جامع کہنا اور تمام کمالات نبوت کا بالقوہ اپنے اندردعویٰ کرنا نبوت کے دعویٰ کرنے کے برابر ہے اور شعر

> منم کمیح زمان منم کلیم خدا منم محمہ واحمہ کہ مجتبیٰ باشد

(ترياق القلوب ص م بخزائن ج ۱۳۸۵ م ۱۳۴)

کہنااگر چہوہ مثالی طور پر ہوکفر ہے۔

س.... حفرت مجددالف تائی تحریفرمات ہیں: 'بیس حصول کمالات نبیوت مرتباب عال دابطریق متبعیت ووراثت خاتم الرسل منافی خاتمیت او نیست '' یعنی کمالات نبوت کا حصول پیرووں کے لئے پیروی اوروراثت کے طریق پر فاتم الرسل کی بعثت کے بعداس کے فاتم ہونے کے منافی نہیں معلوم ہوا کہ اولیا ، وارث نبی ہونے کی وجہ سے جامع کمالات نبوت ہو سکتے ہیں اور یہی منشاء ال حدیثوں کی ہے:

(۱) ..... "علماء امتى كا ابنياء بنى اسرائيل آ

(۲) ...... ''لوکان بعدی نبی لکان عمر ''نعنی عمر بالقوه نبی ہے۔اگر نبوت کا درواز ہیند نہ بوتا تو وہ باقعل نی کردیا جاتا۔

ج سیست مجدد صاحب نے وراخت محمد کی کا ذکر کیا ہے۔ یہیں کہا کہ کی شخص میں جمیع اجزاء نبوت کے جمع ہو سکتے ہیں یارو جانیت اور ظال کی علوم کے علاوہ نبوت کی خصوصیات میں بھی وراخت جاری ہے۔ جبیرا کہ مرز اقاویانی نے اس مجارت سے سمجھا ہے۔ مجدد صاحب کی وہی مراد ہے جویشخ اکبرنے فتو حات کے باب میں لکھا ہے:

"ولا يخفى ان الارث كله بهرجع الى نوعين معنوى ومحسوس فالمحسوس هوالاخبار المتعلقة بافعاله واقواله واحواله على المعنوى فهو تطهير النفس من مذام الخلاق تحلتها بمكار مهاوكثرة ذكر الله عزوجل على كل حال محضور و مراقبة"

رسول النترائية كى وراثت دوقتم كى ہے۔ ظاہرى اور معنوى۔ ظاہرى وراثت ميں) تزكيد حضورة الله كا قول و فعل اور آ پالله كے حالات ميں (جس كے ملائے خاہر وارث ميں) تزكيد لفس ، تقوى طبرات اخلاقی خوبول ہے ساتھ مصف ہونا اور بداخلاقیوں ہے بچنا اور ہر حال من الله كا ذركر كا و خوبو و وراثت معنوى ہے۔ جس طرح تخلق با اخلاق الله سے خدائى كى صفتيں كى مفتيں كى مفتيں كى مفتيں كى مفتيں كى مفتيں كى معنی بيدائيں ہو كتيں اور و، خدائيں كہلا يا جا سكتا ۔ اس طرح اخلاق نبوى حاصل كرنى كى ہواور وجد كما لات كا جا معياني بالقو و نہيں بن سكتا ۔ بہي مرا وحديث علماء المتى "كى ہواور كي الله كان بعدى نبي لكان عمر "كے بيد مخل كرنى كماصل نبوت بالقو و موجود تھے ۔ ورنه تو ان سے زيادہ ابو بكر اس بات كے متحق تھے ۔ پھر جيع كمانات نبوت بالقو و موجود تھے ۔ ورنه تو ان سے زيادہ ابو بكر اس بات كے متحق تھے ۔ پھر خوت كے حال ہو كر اس بات كے متحق تھے ۔ پھر خوت كے مالوں كے واسطے ليا قت كا كوئى خاص معيا مقرر نبيں ہے ۔ جيسا كه ندكور ہو چكا ۔ اس كے معاول كے واسطے ليا قت كا كوئى خاص معيا مقرر نبيں ہے ۔ جيسا كه ندكور ہو چكا ۔ اس خوال كے موالئ عور ہونے كے ہا وجود اگر كوئى فرق لا بورى جماعت ہيں اوران كو خول كے موالئ كے مواني خور اگر كوئى فرق لا بورى جماعت ہيں اوران كو خول كے مواني خور الكر كوئى فرق لا بورى جماعت كے الله كوئى نبي بلفعل كو تقیق نبى كہ سكتے ہيں اوران كو حقیقت میں بی نبیس بلکہ خدا كی طرف سے خول باخة نبى ہو نے كے مدعى ہيں ۔ بلکہ "فلا يظهو على غيب المورى بنبيں بلکہ خدا كی طرف سے خطاب باخة نبى ہو نے كے مدعى ہيں ۔ بلکہ "فلا يظهو على غيب المحداد (حسن بنب )" بر نبوں كے واسطے خصوص ہيں كے كہ بي بالفعل كو تقوی نبی بیت میں المحداد المحداد المحدد المحدد كي بنبوں كے واسطے خصوص ہيں جيش كركے اپنی نبوت تا بہر كرنا كوئى غيب ہو المحدد كوئى ہونے كے درئى ہيں ۔ بلکہ "فلا يظهو على غيب المحداد المحدد المحدد كي بنبوں كے واسطے خصوص ہيں ہے كہ بي بلود كي بنبود كوئى فرق بات كوئى نبود كي بنبود كوئى فرق بيب كوئے ہو ہو كے كوئے ہو ہو كے كوئى ہوئے كے كوئے ہو ہو كوئے ہو ہو كوئى ہوئے كوئے ہو ہوئى ہوئے كوئے ہو ہوئى ہوئے كوئے ہوئى ہوئے كوئى ہوئے

چاہتے ہیں۔ پھر لغوی اور حقیق کا فرق ن<u>کا</u> لنا بھی بے سود ہے چنا نچیہ ملاِ حظہ ہوز

(۱) ..... " " میں خدا کے حکم کے موافق نی ہوں اور اگر میں اس سے انکار کروں تو

میرا گناه ہوگا؛ درجس حالت میں خدامیرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیونکرا نکار کرسکتا ہوں۔ میں اسی پر قائم ہوں اس دقت تک کہ اس دنیا ہے گز رجاؤں۔''

(مرزاكا آخرى مكتوب اخبارعام ٢٣ منى ١٩٠٨ ، مجموعه اشتبارات ج ٢٣ م ١٩٥٧)

(۲) ..... "اس امت كے لئے وعدہ ہے كہوہ برايك ايسے انعام يائے گى جو يہلے

نئی اورصدیق یا چکے ہیں۔ پس منجملہ ان انعامت کے وہ نبوتیں اور پیشگویاں ہیں جن کی رو سے انبیا علیم السلام نبی کہلاتے رہے ....مصفی غیب پانے کے لئے نبی ہوما ضروری ہوا۔ اس مصفی

غيب في يدامت محروم نبين اورم في غيب حسب منطوق آيت (فلا يظهر على غيبه احدا)

نبوت اور رسالت کو جاہما ہے۔ وہ طریق براہ راست بند ہے.....اس موہبت کے لئے محض بروز ظلیت اور فنافی الرسول کا درواز ہ کھلا ہے۔'' (ایک غلطی کازالہ ۵۵،صشینز ائن ۱۰۹ص ۲۰۹)

(m)..... (استقل نبوت آنخضرت الله پرختم ہوگئ ہے۔ مگرظلی نبوت جس کے

معنی میں کرمخفن فیض محمدی ہے وہی پاناوہ قیامت تک باقی رہے گی۔''

(حقيقت الولي ص ٢٨ فرزائن ج٢٢ص ٣٠)

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ نبوت اور رسالت جوآیت کا مصداق ہے مستقل طور پر بلا واسطہ تو حاصل نہیں موسکتی ۔ مگر مرزا کے خیال میں رسول التعلیقی کی اتباع سے مید درجہ نصیب ہوسکتا ہے اور یہی معنی ظلیت کے ہیں۔

لبندا محمعلی کا دعوی ظلیت کو دعوی نبوت کی نفی میں پیش کرنا کہ سایہ اور اصل شے برابر منبیل ہوا کرتی جائز ندر ہا۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے (الکم موردہ ۱۹۰۴) میں ظلیت کے معنی کمالات نبوی کا حاصل کرنا لکھا ہے اور ایسی ظلیت کا وجود دوسر حقیقی نبیوں میں تسلیم کیا ہے جس کا مطلب بالکل ظاہر ہے کہ جب دوسرے نبی باد جود ظلیت کے حقیق نبی تھے تو مرزا قادیانی کیوں حقیق نبوت سے محروم رکھے جا کیں۔ ملاحظہ ہوا خبار الحکم جس میں وہ لکھتے ہیں:

'' پہلے تمام انبیاء طل تھے نبی کریم اللہ کی خاص نائس صفات میں اور اب ہم ان تمام صفات میں نور اب ہم ان تمام صفات میں نبی کریم کے طل میں'' (الحکمن ۲ نبر ۱۹۰۵ ، اپریل ۱۹۰۲ ، الموظات جسام ۲۵۰)

جب ایک صفت میں ظل ہونے کے باوجودتمام انبیا، نبی حقیقی تنصقومرزا قادیانی جوجمیع

اوصاف نبوی میں این آپ کوال کہ رہے ہیں کیوں نی حقیقی نہوں گے؟۔

رہا پیشبہ کہ وہ اپنے منکر کو کا فرنہیں کہتے۔ اگر وہ نبی ہوتے تو ان کا منکر ضرور کا فرسمجھا جا تا۔ اس کا جواب سے ہے کہ نبی غیر رسول کا خیال امت کے اولیاء اللہ کی طرح ہے۔ کسی خاص ولی کو ماننا اور اس کی بیعت کرنا ضروری نہیں۔ البتہ بیعت میں داخل ہونے کے بعد ان سے بلا وجہ شرعی علیحدہ ہونا ندموم ہے اور نبی کی بیعت سے نکلنا موجب کفر ہے۔

چنائچنوصات کی باب ۳۳۳ شی ب: "اعلم آن اول رسول ارسل نوح علیه السلام ومن کانو اقطه انما کانوانبیا، کل واحد علی شریعة من ربه فمن شاء دخل فی شرعه معه ومن شاء لم یدخل فمن دخل ثم رجع کان کافراً ومن لم یدخل فلیس بکافر" (کبریت احمرج ۱ص۱۰)

سب سے پہلے رسول حفرت نوح طبیالیا مستے اور ان سے پہلے سب نبی متھے جن کو خدا کی طرف سے شریعیاں میں متھے جن کو خدا کی طرف سے شریعت غیر تبلیغیہ وی گئی تھی۔ جو شخص ان کی شریعت میں داخل ہونا جا ہتا تھا وہ دواخل ندہونے والا کا فرند ہوتا ہے۔ اس کی بیعت میں داخل ندہونے والا کا فرند ہوتا ہے۔ ہعتا کی بیعت کرنے کے بعداس کوتوڑ دیتا وہ کا فرموجا تا تھا۔

یہی بات مرزا قادیانی نے کہی ہے۔اس لئے ذاکٹر عبدالحکیم کو بیعت توڑنے کے بعد مرتد کہا گہا۔اس کےعلادہ اپنے نہ ماننے والوں کو کافر نہ کہنا مرزا قادیانی کا پہلا خیال ہے۔آخری عقیدہ بھی من لیجئے:

'' خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرا کیکشخص جس کومیری دعوت پینچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدائے نز دیک قابل مواخذہ ہے۔''

(مرزا كاخط بنام عبدالحكيم مندرجه تذكره ص ٤٠٢ طبع سوم)

'' سے عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ مانے والے کو دوشم کے انسان کھراتے ہیں۔ حالانکہ خدا کے زویک ایک ہی قتم ہے۔ کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتاوہ خدا اور رسول کو نہیں مانتا کہ و مجھے مفتری قرار ویتا ہے۔ سست علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتاوہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا۔ کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیشگوئی موجود ہے۔''

(حقيقت الوحي ص ١٦٢، خزائن ج٢٢ص ١١٧)

س سست ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذنه اس معلوم موا كم ني امتى نيس: وسكتار

ج .... یآ بت رسول کے بارے میں ہے۔ نبی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نبی

ز ما نہ نبوت میں امتی ہوسکتا ہے۔جیسا کہ پہلے گز رچکا ہے۔البتہ رسول ز مانہ رسالت میں مطیع کسی دوسرے رسول کانہیں ہوتا لیکن ز مانہ نبوت کے فتم ہو جانے کے بعد مطیع ہونے میں کوئی حرج نہیں ۔

حدیث میں ہے: 'لوکان موسی حیا لمایسعه الا اتباعی ''اورعینی علیہ السلام بھی نزول کے بعد نی ہول گے۔ مگر نبوت کے عہدہ پر نبیں ہوں گے۔ بلکہ وہ اس معاملہ میں بالکل امتی جیسے ہوں گے۔ پہر اس آیت کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ جس قوم کی طرف اس کو رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے وہ اپنی قوم کا پیٹوا ہوتا ہے۔ اس سے یہ لازم نبیں آتا کہ وہ اسپنے سے برسول کا فرما نبر داریا تی جنیں ہوسکتا۔ قرآن میں ہے: ''واذ اخذ الله میشاق النبیین لما اتبتکہ من کتاب و حکمة لتؤمنن به ولتنصر نه (آل عمران: ۱۸) ''اس میں تمام نبیوں و تخضرت کی نبیا عاور بیروی کرنے کی ہوایت فرمائی گئی ہے۔

نوض مرزا قادیانی نے آخر میں نبوت کا کھلا ہوا دعویٰ کیا ہے۔ اس لئے لاہوری جماعت محمد ملی کی ،اس تحریر کے ہموجب جس میں وہ مدعی نبوت کو کافر کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کو بھی خاری از اسلام بیموس یا قادیانیوں کے ساتھ مل جا کیں اور محد شیت کے پردہ میں ان کی نبوت پیش کرنی چھوڑ دیں۔ چنانچ مشرمحم علی اپنے رسالہ (میح مودواور ختم نبوت میں) میں تحریر کرتے ہیں کہ: "آپ دعوی نبوت کرنے والے کو کاذب و کافر بناتے ہیں۔ "اس کے بعد ہم مرزا قادیانی کے وہ چند حوالے پیش کرتے ہیں جس سے ہمارے فیصلہ کی تائیدا ورتقویت ہوتی ہے:

بہلو ہے امتی بلکہ وہ انبیاء سننقل نبی کہلا ئے اور براہ راست ان کومنصب نبوت ملا۔' ( حاشیر هیقت الوقی ص ۹۷ ہزائن ج۲۲ص ۱۰۰)اس بیان کی ملطی میلے مذکور ہو چکی ہے۔ سو..... • و مغرض اس حصہ کثیر وحی الّٰہی اورام ور نیم بیدیں اس امت میں ہے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیا ، اور ابدال اور اقطاب اس است میں گزر کھے ہیں۔ان کو پیرحصہ کثیراس نعت کانہیں دیا گیااور دوسرے تمام اوگ اس نام کے تحق نہیں۔ کیونکہ كثرت وحي اور كثرت امورغيبياس مين شرط ہے۔ادروہ شرطان ميں يائي نہيں جاتی '' ( حقیقه به اوجی جس ۱۳۶۱ بخز انهی جه ۲۲ص ۲ م.۲) '' جس شخص کو بکشرت مکالمه امخاطبه به بی شرف کیا بادی عاور بکشرت امور (MSCHEWINE CHESTE) غیبیاس پرظاہر کئے جا کمیں وہ نبی کہلا تاہے۔'' "خداکی پیاصطلاح ہے جو کثرت رکالیات ومنا الاے کا نام اس نے نبوت رکھا۔'' (چشه معرف عمن ۴۲۵ نزائن من ۴۲ مس ۱۲۹) ''میرے نزدیک نی ای کو کہتے ہیں جس پر نیدا کا کلام <mark>ای</mark>ٹی قطمی مکثریت نازل ہوجوغیب برمشمل ہواوراس لئے خدانے میرانام نبی رکھا یگر انبیرشر اجت کے '' ( St. M. J. 18/19 5 - 1901) ''خدا تعالی کی طرف ہے ایک کلام یا کر جوغیب پر تشنل زبردست پیشگویاں ہوں مخلوق کو پہنچانے والا اسلامی اصطلاح کی، و سیم نبی کہلا تا ہے۔'' (المثلان عاص ۲۲۷) ٨..... ١٠ أكر خدا تعالى من غيب كي خبر بن بإل في ١١٠ أي كالم أنهم بر كفا الوتيم علاقا کس نام ہے اس کو یکارا جائے۔اگر کبوکہ اس کا نام محدث کڑنا ہیا۔ بنا آئل کیا اول) کی تخدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار نویب نہیں ہے ایک (ا) کا بھٹری کا زارت کا کہ ان کا بڑا کا کا ہے (1) مرزا قادیانی نے ان موالجات میں ٹاہت کردیا کہ 'س بھی ویکٹر نام کالم**داور ٹاط**یہ الی سے مشرف کیاجائے اور بکشرت وہ وغیبیاس پر کھو سالہ یا گیا۔ ال) دشر کی اسطال جیس میں کہتے ہیں اور دنیا میں جس قدرانہیا ہلیم السلام گزرے بیل وہ سب ای فتم کے بی تھے اوران پر لفظ محدث اطلاق كرنا جائز نبيس اورساته يبهى اعلان كروبا كهزان بيابات أكي ابت شروام ب

کہ جس قدر خدا تعالی نے جھے ہے مکالمہ و کا طبہ کیا ہے اور آس ان رائے ہی جھور پر کا ہر فرما ہے میں۔ تیرہ سو برس ججری میں کسی شخص کوآج تک ججومیرے پیانمت عطاقیں کی گئی۔ آکر کو کی مشکر ہوتو

( حقیقت الوحی ص ۹۱۱ نزائن ج ۲۲ص ۲ ۴۰۱) بار ثبوت اس کی گردن بر۔'' لا موری جماعت نبوت حقیقیہ کے دعویٰ سے انکار کرتی ہے۔ مگر مندرجہ ذیل حوالہ سے صاف طور برطا ہر ہور ہا ہے کہ مرزا قادیانی حقیق نبی ہونے کا عویٰ رکھتے ہیں: '' یہ تمام بدشمتی دھوکہ سے پیدا ہوئی ہے کہ نبی کے حقیقی معنوں پرغورنہیں كى كئى \_ نبى ك معنى صرف يديي كه خدا سے بذر بعدوى خبريانے والا ہواور شرف مكالمدو مخاطب البيد ہے مشرف ہو۔ شریعت کا لانا اس کے لئے ضروری نہیں اور نہ بیضروری ہے کہ صاحب شریعت (ضميمه برابين احمد بيحصه وص ١٣٨١) فيزائن ج١٢ص ٢٠٣١) رسول كامتبع نه بو\_" ''بعد توریت کےصدیاا نسے نبی بنی اسرائیل میں آ ۔ کہ کوئی نگی کتاب ان کے ساتھ نبیں تھی۔ بلکہ ان انبیاء کے ظہور کے مطالب میہوئے تھے کہ تا اُٹ متو ریت کے اصلی (شهاوت القرآ اراس ۱۳۸۸ انن ۲۳ مس ۳۴۰) منشاء کی طرف تھینچین ۔' " نبی کا شارع ہونا شرطنیں ۔ بیسرف موست ہے جس سے امور فیس (ایک ملائلی کاازال س ۹ فردان ن ۸انس ۱۹۰ نی کے معنی ظاہر کرنے کے بعدائ متم کی نبوت کا دعوی بایں اٹھا ظاکر تے ہیں (1)..... ''اس امت میں آنخضرت بیشتهٔ کی پیروی کی برکت ت خار بالولیاء **ہوتے ہیں ۔ایک** و دبھی ہوا جوائتی بھی ہےاور نبی بھی ۔'' ('قیقت بوی س ۲۲ نزائس ن ۲۳ از اس در ۳۰ س (٢). .... '' جوميري نسبت كلام اللي مين رسول اور نبي كالفظ اختيار أبيا أبيا ب كه بيه رسول اور نبی اللہ ہے یہ اطلاق مجاز اور استعارہ کے طور پر ہے۔ کیونکہ جو مخص براہ راست وحی یا تا مے اور بھین طور برخدااس سے مکالم کرتا ہے۔جیسا کہ نبیواں سے کیا۔ اس پر رمول یا نبی کا نفظ ہوا نا (حاشيقهيم يخفهً لوكڙ وييص ٢٦ جُزافن ق ١١٠س ٢١) غیرموز ول ہیں ہے۔' (m)..... " ہمارے نبی ہونے کے وہی نشانات میں جوتورات میں مذکور میں۔ میل کوئی نیا نمی نہیں ہوں \_ پہلے بھی کئی نبی گز رے ہیں جنہیں تم لوگ سیجے مانتے ہو۔' (بدر ۱۹۱۸ یل ۱۹۰۸ ملفول ت ج ۱۹۰۸) (۴)..... ''ابیار سول ہونے ہے انکار کیا گیاہے جو صاحب کتاب ہو۔ دیکھوجو امورساوی ہوتے ہیں ان کے بیان کرنے میں ڈرنانہیں چاہئے اورنسی فتم کا خوف کرنا اٹل حق کا قاعدہ نہیں ..... جارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔اصل میں بیانیا عائشنی ہے، خدا تعالی جس کے ساتھ ایبا مکالمہ خاملیہ کرے جو بلحاظ کیت و کیفیت دوسروں سے بہت بڑھ کر ہواوراں

( ڈائزی مرزا قادیانی مندرجہا خیار بدر ۵ مارچ ۱۹۰۸ بلفوظات ج ۱۰ص ۱۲۷)

(۵) ۔ "خداتعالی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف

ہے ہوں۔اس قدرنشان وکھلائے کہا گروہ ہزار نبی پرتقیم کئے جا کیں تو ان کی ان سے نبوت ٹابت ہو سکتی ہے۔''

ان تمام حوالہ جات ہے انجھی طرح ٹابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی نے ای تشم کی نبوت کا دوئی کیا تھا م جوانہ ہا ہے۔ ان تمام حوالہ جات ہے انجھی طرح ٹابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی نے ای تشم کی نبوت کا دوئی کیا تھا جو انہیاء بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھے اور اس کو نام لوگوں کے اشتعال کو دبائے کے لئے نبوت غیرتشریعت رکھا ہوا تھا۔ البتہ رسالت جس کو نبوت تشریعی بھی کہتے ہے اور جس میں نئی کتاب اور شریعت جدیدہ لانے کی شرط لگار کھی تھی اس کا کھلم کھلا دعوی نبیس کیا اور اس کو ختم نبوت کے خلاف سمجھتے تھے۔ گویا ان کے خیال میں خاتم النہین کے معنی خاتم النہین کے معنی خاتم النہین کے دیال میں خاتم النہین کے معنی خاتم الرسلین بھی تشریعی نبی کے ختم کرنے والے تھے۔ اور ایس!

مگران کامیرخیال بھی اجماع امت کے خلاف اور موجب کفرہے۔ کسما مسیط ہولك انشاء اللّه تسعالی ۔ اور جیسا کہ خود مرزا قادیائی لکھتے ہیں: ' حضرت محمد مصطفیٰ خاتم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدمی نبوت و سالت کو کا ذب اور کا فرجا نتا ہوں۔ میراایمان ہے کہ وحی رسالت حضرت آ دم علیہ السلام ہے شروع ہوئی اور جناب رسول اللّه عظیمت موگی۔''

( نشتبار ٔ ورخهٔ تا کتوبرا ۱۸ واز ساله سیح موغود ص مهمجموعه اشتبارات ج انس ۲۳۰٬۲۲۱)

بلکہ اگر بنظرغور دیکھا جائے تو مرزا قادیانی نے رسالت تشریعی کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے جومعی نبی تشریق کے ازالہ وغیرہ میں بیان کئے میں ان کومرزا قادیانی کے د عاوی ہے مقابلہ کرنے کے بعدیہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انہوں نے دریردہ نبی تشریعی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ ذیل کے اقتباسات ہارے اس خیال کے زبر دست موئد ہیں: '' جب حضرت مسيح بن مريم نازل ہوئے اور حضرت جبرائيل لگا تارآ سان ہے وتی لانے لگے اور وحی کے ذریعے ہے انہیں ہمّام اسلامی عقا کداور صوم وصلوٰ ۃ اورز کو ۃ اورزجج اورجمیع مسائل فقہیہ کے سکھلائے گئے تو پھر بہرحال یہ مجموعہ احکام دین کا کتاب اللہ کہلائے گا۔ اگر یہ کہو کہ میں کو وحی کے ذریعہ ہے صرف اتنا کہا جائے گا کہ تو قرآن بڑمل کراور پھر وحی مدت العمر تک منقطع ہو جائے گی اور بھی حضرت جبرائیل ان پر نازل نہیں ہوں گے بلکہ وہ بھی بکل مسوب النبوة بوكرامتو ل كي طرح بن جائيل كي توبيطفلا نه خيال بنسي كے لائق ہے۔ ظاہر ہے كہ اً رچدا بیب ہی دفعہ وجی کا نزول ہونا فرض کرلیا جائے اور صرف ایک ہی فقرہ حضرت جبرا کیل لاویں اور پیمر حیب ہوجاویں توبیامر بھی ختم نبوت کے منافی ہے۔'' (ازالہ ۵۷۷، خزائن ج مص ۴۱۱) ''اور جیسا کہ احادیث میں آیا ہے جزید وغیرہ کے مطابق بعض احکام قرآن کےمنسوخ مجھی ہوجا کیں گے تو ظاہرے کہا ت نئی کتاب کے اتر نے ہے قرآن شریف نوِ ریت اورانجل کی طرح منسوخ ہو جائے گا اور سیج کا نیا قر آن جوقر آن کریم ہے کس قدر مختلف جھی ہوگا۔'' (ازال ص ۸۸ فزائل ج ۱۳ ص۱۵) ''غرض شریعت محدیه کے تمام اجزاء پر خواہ از قبیل عقائد میں یا ازقتم عبادات یا ازنوع معاملات یا ازقبیل قوانبین قضایا ازقبیل مقد مات اطلاع یا ناان کے لئے ضروری ہوگا۔ لبنداان کے لئے بھی لابدی اور ضروری ہے کہ جمیع اجزاء شریعت کے نئے سرےان پر (ازالهاوبام نس ۵۸ ج ۳ بص ۱۵ س '' یہ باٹ ستزم محال ہے کہ خاتم انتہین کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آ مد ورفت شروع ہوجائے اور ایک نئی کتاب اللّٰہ گومضمون میں قرآن شریف سے توارد ہی رکھتی ہوپیدا ہوجائے۔'' (ازائداد ہام ص۵۸۳ ہزائن جسم ۴۳) معلوم ہوا کہ عقا کدواعمال عبادات اور معاملات توانین زندگی اورفصل قضاء وغیرہ

ا جزاءشر بیت میں ہے کسی جز کا خواہ وہ شریعت محمد یہ کے موافق ہویا مخالف بذر بعدالہام ظاہر

ہونا نبوت تشریعیہ ہے جو ختم نبوت کے خلاف ہے۔ حتیٰ کہ وضع حرب اور وضع جزیبے کا تھم بھی ایک شریعت جدیدہ ہے۔ جس سے شریعت محمدی کا منسوخ ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ انعقا وشریعت کے لئے جملہ احکام فقہ یہ کا ظاہر ہونا ضرور کی نہیں۔ صرف ایک تھم بھی شریعت کہلایا جا سکتا ہے۔ گرہم دیکھتے ہیں کہ مرزا تا ویانی بھی بعض احکام شرعیہ کو قتی نقاضا کی وجہ سے منسوخ اور تبدیل کررہے ہیں۔ چنا نچے جہاد کی فرضیت کو تھم شرعی سجھتے ہوئے رفت رز ماند کی وجہ سے حرام فر مارہے ہیں۔ بلا حظہ ہو:

مرزا قادیانی بعنوان'' دین جہاد کی ممانعت کا فتویٰ مسے موعود کی طرف ہے'' سیاشعار

لکھتے ہیں کہ:

اب حجمور دو جہاد کا اے دوستو خیال دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قبال

اب آگیا مسیح جو دین کا امام ہے دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے

اب آسال سے نور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہادکا فتویٰ فضول ہے

آخرن شعرہے کہ:

کیوں بھولتے ہوتم یضع الحرب کی خبر کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر

(ضميمة تحفه گولژوپيص ۲۶،۲۷، خزائن ج ۱۷ ص ۷۸،۷۷)

عقائد میں ملائکہ کی حقیقت شرعیہ ہے انکار کیا۔فلسفی رنگ میں جبرا کیل علیہ السلام کا نزول پانا مجزات کی شرعی حیثیت ہے انکار کرتے ہوئے اس کو جادوا دراز قبیل مسمریز مہتایا۔ حیات مسے اورختم نبوت سے انکار کیا۔قرآن عزیز کی تفسیر میں رائے کو دخل دیا اور رسول الشعائیہ کے ارشادات کی کوئی پرواہ نہ کی وغیرہ وغیرہ تمام نے احکام ہیں جس کا شریعت اسلامی میں کوئی پیٹنہیں ہے۔

اس کے علاوہ حسب بیان سابق قر آن مجید کی کسی آیت کا الہام ہونا بھی نبوت تشریعیہ ہے اور مرزا قادیانی کوقر آنی آیات کا الہام کی ہار ہوا ہے۔ جسیا کہ بیالہام ککھا ہے:

(۱) .....وما رميت أذرميت ولكن الله رمى (۲) .....السحمن علم القرآن (۳) ..... ولتستبين سبيل القرآن (۳) ..... ولتستبين سبيل المجرمين! الصغرى كرى ك بعن يجه ظاهر ج .... (نمرة الحق صا۵ فراس ج ۲۱ ص ۲۲)

س .... اگرعیسی علیہ السلام کا نزول مانا جائے تو قرآنی علم حاصل کرنے کے لئے

وحی کا نازل ہونا توضر وری ہے اور بیختم نبوت کے خلاف ہے

ج ..... عیسی علیهالسلام کومعارف قر آنیه کاعلم بذر بعدالقاء ہوگا۔ وحی نبوت کی کوئی فتم نہیں پائی جائے گی (بواقیت ج ۲۳ /۳۸) پر ہے کہ:

"وكذالك عيسى عليه السلام اذا نزل الى الارض لايحكم فينا الا بشريعة نبينا محمد الله يعرفه الحق تعالى بها على طريق التعريف وان كان نبياً ويلهم بشرع محمد الهالية ويفهمه على وجه كالا ولياء المحمديين فهومنا وهو سيدنا"

یعن عیسیٰ علیہ السلام کوشر بعت محمدی کاعلم بذر بعد الہام اور کشف تام کے ہوگا۔ جیسا کہ اس امت کے خواص کو ہوتا ہے چرمرزا قادیانی بھی ملہم کے لئے بذر بعد الہام معارف قرآنیا ورعلم صدیث کے حاصل ہونے کے قائل ہیں۔

وسيما كركسة أين: "والموحى الذي ينزل على خواص الاولياء والنور الذي يتجلى على قلوب قوم" (توشيخ الرام س١٩ الزائن ت عس ١٠٠)

ا گرعیسیٰ علیہ السلام کوبھی قرآن کاعلم اس طرح ہوتو کیا مضا کقہ ہے۔ برا بین میں لکھتے بیں کہ '' ماسوااس کےعلم دیا گیا اورا جادیث کے صحیح معنی میرے پر کھولے گئے ''

(ضميمه برابين احديد حصه بنجم ص ١٦١١ نزائن ج٢١ص ٢٩٨)

## ختم نبوت کا ثبوت قرآن مجید ہے

لئے تذکرہ اور تقیحت ہے۔ ﴾

رنگ ولون، ملک وقوم کی تخصیص کے بغیر ہرفر دبشر کے واسطےاس میں ہدایت ہے اور اس کے اصول کی پابندی نجات کا ذریعہ ہے۔اس لئے کوئی ایسافر دانسانی نہیں نکل سکتا جوکسی مسئلہ میں قرآنی فیصلہ کے علاوہ خدا تعالیٰ ہے جدید تھم حاصل کر کے نبوت کے عہدہ پرممتاز ہو سکے۔ ورنة (آن كايروعوى: 'هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان (البقره: ١٠٥) '' کہ وہ تمام انسانوں کے لئے مدایت کی کتاب ہے اور مدایت کی روثن اور قوی دلائل پر حاوی اور حقانیت کو ظاہر کرنے والی ہے، سیح نہ ہوگا۔ مرزا قادیانی بھی صداقت ادر نجات کو اس میں منحصر کررہے ہیں۔ملاحظہ ہو:

'' وہ یقین اور کامل اور آسان ذریعہ کہ جس سے بغیر تکلیف اور مشقت اور مزاحمت شکوک اور شبہات اور خطا اور سہو کے اصول صحیحہ معدان دلائل عقلیہ کے معلوم ہو جا کمیں اور یقین کامل ہے معلوم ہوں۔ وہ قرآن شریف ہے اور بجزات کے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں اور نہ کوئی الیادوسراذر بعہہے کہ جس ہے بیمقصد اعظم ہمارا پوراہو سکے۔''

(برامین احمدیش ۸۹ فرزائن جاس ۷۷)

"وماارسلناك الارحمة للعالمين (الانبياء:١٠٧)"كارجم جومرزا قادیانی نے لکھا ہے ہیے: ''لیعنی میں نے تمام عالموں کے لئے بختے رحمت کر کے بھیجا (چشمه معرفت ص ۱۸ بخزائن ج ۲۳ ص ۷۷)

ایس جیسا کہ خداتعالی تمام جہان کا خداہے۔ایسائی آنخضرت اللہ تمام دنیا کے لئے رسول بیں اور تمام دنیا کے لئے رحت میں۔

آ پینالیہ کی ذات بابرکات ای وقت تمام دنیا کے لئے رحمت بوعل ہے جبکہ کوئی مخض نبوت اور وجی جو خدا تعالی کی رحمتوں میں سے بردی رحمت میں خدا تعالی سے نہ پائے۔ اگر چہوہ آنخضر تنافیہ کی غلامی اورشر بیت کی اتباع کرنے ہے ہی نصیب ہو۔ کیونکہ اب جملہ رحمتوں کا انحصار رسول عربی اللہ کی ذات اقدیں میں ہو گیا ہے۔

اگرچہ نبی بعض احکام میں رسولی شریعت کا تابع ہوتا ہے۔ جبیبا کہ (احمدیہ پاکٹ بک

یص ۳۱۰) پراس کا قرار کیا ہے اور تا کیر آیے عبارت پیش کی نے: ' قد لایک ون مستقلاً بل یا تقد لایک ون مستقلاً بل یا تقد لایک ون مستقلاً بل یا تقدیم شرعیة من نبی ماقبله ، زر قانی ج ٤ ص ٤ ٧ '' یعنی وہ نبی جورسول نہیں ہوتا وہ رسولی شریعت کی تقویت کے لئے آتا ہے۔ لیکن نبوت اور وقی براہ راست خدا کی طرف ہے عطاکی جاتی ہے۔ اس صفت میں کی کا واسط نہیں ہوتا۔ مگر رسول اکرم ایک کی غلامی کی رحمت ہے۔ مام رحمت ہے۔

اس کی موجود گی میس کنسی اور رحت کی ضرورت نہیں ہے۔اس سے زیادہ فخر اس امت کے لئے کیا ہوسکتا ہے کہ اس کے علمائے ربانی کا درجہ قیامت کے روز بنی اسرائیل کے نہیوں کے برابر ہوگا اوراکیک اولوالعزم رسول حضور سرم رکا نئات علیقی کی غلامی میں داخل ہوکر امتیوں کا درجہ بلند کرےگا۔

۲۔۔۔۔۔ دراصل اس رحمت ہے نکل کر براہ راست نبوت اور وحی ملنے ہے آخضرت علیقہ کی رحمت عامہ ہونے پرحرف آتا ہے جو کئی طرح جائز نبیں۔

سسس اور جَبَد قیامت کے روز تمام انبیا عِلیم السلام ان کے علم کے بینچے ہوں گے تو دنیا میں کی آ پیٹائی کے غلامی سے بھا گنا خسران مبین ہے:

فخبر دارم که مرا داغ غلامی زده

اس بیان سے بیشبہ بھی جاتا رہا کہ امت محمد بیکواس رحمت سے محروم رکھنا اس کے مفضول اور کم مرتبہ ہونے کی ولیل ہے۔ نیز اس کا جواب مرز اتا دیانی کے الفاظ میں سنتے: '' کمال عقل اور کمال نورانیت قلب صرف بعض افراد بشربیہ میں ہوتا ہے۔ کل میں نہیں ہوتا۔ اب ان دونوں ثبوت کے ملانے سے بیامر بیائی ثبوت پہنچ گیا کہ وجی اور رسالت فقط بعض افراد کا ملہ کو ہی ملائے ہے۔ نہ ہرا یک فر دبشر کو۔'' (براہین احمد بیص ۱۸۲ بنز ائن جام ۱۹۸ ماشد)

سس "قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا (اعراف:١٥٨)" "وارسلىناك لناس رسولا (النساء:٩٧)" ﴿لُوكُولَ كُوكِهِ وَكُدِيمِن ثَمَامُ وَيَا كَ لُحَ بَعِيجًا كيابول ـ نصرف ايك قوم كه لئه ـ ﴾

(چشم معرفت ۱۲ ابز ائن ج ۲۲ م ۱۸۸ و چشم معرفت م ۱۸۸ بزائن ج ۲۲ م ۱۸ و چشم معرفت م ۱۸ بزائن ج ۲۳ م ۲۷ )
حضور الله کی این الله برز مانه کی م رقوم
کی طرف رسول بنا کر بھیج گئے ۔ حدیث میں ہے کہ: ''انسی رسول من ادر کت حیا و من
یولد بعدی (کننز العمال ۱۲ ص ٤٠٤ حدیث نمبر ۲۱۸۸ و طبقات ابن سعدج ۱ ص ۱۰۰)''

. جومری زندگی میں اور مرنے کے بعد پیدا ہوں گے میں ان سب کے لئے بھتا گیا ہوں۔ یہی معنی اس آیت کے بین: 'واو حسی السی هذا القرآن لانذر کم به و من بلغ (انعام: ١٩) '' اب اگر کوئی آپ کے بعد نبی ہوگا تو آپ کی رسالت عامہ نہ رہے گی۔ کیونکہ نبی فی الجملہ رسول کی اتاع ہے بام ہوتا ہے۔

سم . " "اليه وم اكمه المت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى (المائده: ٣) " هِ آج مين في تمباراوين كامل كرديا اورتم يراين فعتين تمام كردين - ﴾

جب کوئی چیز کامل اور تمام ہو جاتی ہو تواس یاس برک زیادتی یا اضافہ نامکن ہوجایا کرتا ہے۔ لبندا اگر کسی بی کا آ ناجا تر بہجرایا جائے توایک نامکن چیز کومکن کرنالا رم آ کے گا۔ کیونلہ انسان نبی اس صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ وہ بعض احکام میں رسولی شریعت کا تابع ہوا ور بعض احکام اس کی ذات خاش کے لئے خدا کی طرف ہے نازل ہوں۔ جس کے یہ معنی ہول گے کہ رسولی شریعت ناقص تھی اور اس میں اس کے متعلق ہے تھم موجود فد تھا۔ اس لئے ایک جدید تھم حاصل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور ہے تھیل دین اور اتمام شریعت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ موسوی شریعت حضرت موئی علیہ السلام پر کامل اور تمام نہ کی گئی۔ کیونکہ ان کے بعد بنی اسرائیل میں نوئی فور میں موسوی کی تحمیل کی گئی اور میں نہی آنے والے تھے۔ گر حضرت میسی علیہ السلام کے ذریعہ سے دین موسوی کی تحمیل کی گئی اور وہ تم شریعت موسوی کی حشیت سے تشریف لائے۔ کیونکہ ان کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی آنے والٹانیس تھا اور وہ خاتم انبہاء بنی اسرائیل میں کوئی نبی

جیسا کہ خود مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:''جواسرائیلی خلیفوں میں ہے آخری خلیفہ تھا لینی مسیح بن مریم ''' (ازالہ اوبام ص ۱۸۲، محزائن ج ساص ۲۵۷، ۱۸۲، خزائن ج ساص ۲۷۷)

'' بنی اسرائیل میں خلیفۃ اللہ ہوئے کا منصب حفرت موی علیہ السلام سے شروع ہوا اورا یک مدت دراز تک نوبت بینوبت انبیاء بنی اسرائیل میں روکر چودہ سو برس پورے ہونے تک حضرت عیسیٰ بن مریم پرییسلسلہ ختم ہوا۔'' (ازالہ اوہام ص ۲۲۹ ہزائن ج ساص ۲۱۱) اس دلیل کی صداقت اور قوت کا مرزا قادیانی کوچش اقر ار ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ: (۱).....

ختم شد بر نفس پاکش برکمال ۱۱جرم شد ختم بر پنجمبرے

(ويباچه برامين احمه ييس، الجزائن ج اش١٩)

'' ہر پیغیبرے''نبوت اور رسالت دونوں کے فتم ہونے کی طرف اشار دہے۔

(۲) "وليسدوا نبييس في الحقيقة فيان القرآن اكمل واطر الشربية "(موابب الرحمن ١٢٠ بخزائن ن١٥ص ٢٨٥) حقيقت مين ني نبيل بوتر

۳) ...... '' قرآن شریف ہے جم کوئی زید ۱۰م بیان نہیں کر سکتے ۔ کیونکہ اس کی تعلیم اتم واکمل ہے۔ وہ نوریت کی طرح کسی اجیاں کامختان نہیں۔''

( حقیقت الون سالدا جنزائن ج۲۲ ص ۱۵۵)

ه "وسا ارسلغاك الا كافة للغاس مشدراً وخذيدا ولك اكثر السلغاك الا كافة للغاس مشدراً وخذيدا ولك اكثر السناس لا بعلمون (سدان ١٠٠٠) "ه بم ت بينية كرتمام الساتون كي ط ف رسول بناكر بجيابية كرة من منون وخوشتمري الركفارون كوعذاب البي من درا مين يمين اكثر اوك اس بات كونين جائية منه

اً لركوئي في منصب نبوت برفائز موكر آياتو آپ الله كا بعث عامه نبيل رہے گا۔ رسول الله الله كا ارشاد ہے كہ: "ارسلت الى الخلق كافة و ختم بى النبيون (مسلم ج ص ١٩٩٠ باب المساجد ومواضع الصلوة) " ميل تمام جبان كى طرف مبعوث كيا گيا بول اور تمام نبيوں كا آيا مجھ پر ختم ہو چكا ہے۔

السند فراد اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه شم جاگیم رسول (آل عمران: ۸۱) " (اوریاوکروجب خدا نے تمام رسولوں ہے عہدلیا کہ جب بیل تمہیں کتاب و حکمت دول گا اور پھر تمہارے پاس آخری زبانہ میں میرا رسول آئ گا متہیں اس پر ضرورا میان لا نا ہوگا۔ ﴾" اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو اپنے اپنے وقت پر فوت ہو پکے تھے۔ بیتکم ہر نبی کی امت کے لئے ہے کہ جب رسول ظاہر ہوتو اس پر ایمان لاؤ۔ ورنہ مواخذہ ہوگا۔ جولوگ آخضرت الله تے ہے کہ جب رسول ظاہر ہوتو اس پر ایمان لاؤ۔ ورنہ مواخذہ ہوگا۔ جولوگ آخضرت الله تا ہوگا۔ ورنہ مواخذہ ہوگا۔ اس کے خضرت میں ایمان نبیل لاتے۔ " (حقیقت الوی سامان خرائن جمامی ۱۳۸۳)

بقول مرزا قادیانی کے معلوم ہوا کہ جن نبیوں ہے آنخضرت کا بنائے کا عہدلیا تھا وہ انبیاء گزر چکے میں اوران کی امتیں بھی آپ کا شہر کی آمدے پہلے بن چکی میں اوراب کوئی نیا نبی یا نگ امت آنے والی نبیس رہی اور یہی تقاضا شم جاء کم رسول! میں لفظتم کا ہے جوتا خیرز مانی کے لئے آتا ہے۔

ک نانا ارساناك شاهداً ومبشراً ونذيرا وداعياً الى الله باذنه وسراجاً منيرا (الاحزاب: ١٠٤٥) نهم في آپ كوگواه اور مبشراور نذير بناكر جيجا كرة بامرالبي اوگول كولتدكه وين كي طرف بايكي اور آپ كوروش اور چكتا مواايا چراغ بنايا كداس سده مرب لوگ اينان كي چراغ روش كرتے ميں - \*

معلوم بواكداب براه راست نوركا استفاده حن تعالى سے بوبى نبيل سكتا ـ برحالت ميں آ پ بى كى اتباع كرنى خرورى ہے۔ اس لئے كوئى نبى بھى نبيل آ سكتا ـ مرزا قاديانى كيھے بيں: "واعلم انه خاتم الانبياء ولا يطلع بعد شمسه الانجم التابعين الذين يستفيضون من نوره" (حمامة البشرى من نوره" من نوره " (حمامة البشرى من نوره " من نوره "

۸ ''انیا نسحن موله نه الذکر وانیا له لحافظون اجمه فرقان مجید کے اصول حقہ کا محرف اور مبدل ہوجانا یا پھر ساتھ اس کے تمام خلقت پر تاری کی شرک اور مخلوق پرتی کا بھی چھاجا ناعندالعقل محال اور ممتنع ہوا تو نئ شریعت اور نئے البام کے نازل ہونے میں امتناع عقلی الازم آیا۔ یونکہ جوام ستازم محال ہو وہ بھی محال ہوتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ آنحضرت علیہ حقیقت میں خاتم الرسل میں۔'' (مقدمہ برامین احمد یص ۲۱۱۲، خزائن جام ۱۰۰۰)

اگر مرزا قادیانی کی مراد خاتم الرسل ہےاصطلاتی رسول ہے اور اس میں انبیاء علیم السلام کو داخل نہیں کیا تو لا زم آئے گا کہ مرزا قادیانی حضور اللہ کی کو خاتم النہین بعنی نبی اور رسول دونوں کے ختم کرنے والے نہیں تبجھتے اور آیت کے ظاہری معنی سے انکار کرتے ہیں۔

۹ میں ''انك لىعباسى خيلىق عظيم! بال جواخلاق حميده فاصله حفرت خاتم سالله كاقر آن تريف ميں ذكر ہے۔وہ حضرت مویٰ سے برار درجہ بڑھ كرہے۔''

( حاشية الخاشية نبر ٣ براهين احمد بيص ٥٠٩ فزائن ج اص ٢٠٠٧)

السند "تبدارك البذى نبزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا (الفرقان: ١) "هِمبارك بودة التبرين في بندے پراس لئے قرآن نازل كيا كدوه تمام دنيا كوڈراوے۔ ﴾ كدوه تمام دنيا كوڈراوے۔ ﴾ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''ہم نے اس لئے بھیجا ہے کہتمام دنیا کوڈراوے۔'' (چشم معرفت ص ۱۸ ہزائن ج۳۲ ص ۲۷) رسے ایس المری کر میں مجھوں سے میں منبعی میں منبر سے رسیا ڈر کیا ہوں

اس لئے عالم کا کوئی آ دمی بھی اس سے باہز ہیں ہوسکتا اور نبی کے واسطے فی الجملہ ایسا ہونا ضروری ہے۔

اا نفس المومنين نوله ماتولى ونصليه جهنم وسأت بصيرا (النساه: ١١٥) عير سبيل المومنين نوله ماتولى ونصليه جهنم وسأت بصيرا (النساه: ١١٥) ال مين آنخفرت عليه كل اتباع سے نكلنے والوں كوجہنمى كها گيا ہے۔ چونكه ني كے لئے فى الجمله رسولى شريعت كى پابندى سے باہر مونا لازى ہے۔ ورنہ وہ ني نہيں ہوسكتا۔ اس لئے نبى كا آنا ممتنع ہے۔

۱۲ ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بکل شتی علیما (الاحزاب: ٤٠)''

"خاتم النبوة بكسر التاء اى فاعل الختم وهو الاتمام وبفتحها بمعنى الطابع " (مجمع البحار الانوارج ٢ص٥٠) "وخاتم كل شئى وخاتمته عاقبته وآخره" (لسان العربج ٢ص٥٠ زير آيت ختم)

یعنی لفظ خاتم تاکی زیراورز بردونوں طرح پر تکھاپڑھا گیا ہے۔ بہسہ التا ختم مصدر کالفظ اسم فاعل ہے۔ جس کے معنی ختم کرنایا مہر لگانا ہیں۔ لیکن جب مہر لگانے کے لئے آتا ہے تواس کا صلاعلیٰ آیا کرتا ہے۔ قولہ تعالی ختم اللّه علی قبلوبهم اور زیر کے ساتھ بمعنی مہر ہاورا سب وقت آیت کے بیمعنی ہیں۔ آپ میل اللّه علی قبلوں کی مہر ہیں۔ کی تحریر کی مہر کا ہونا اس مکتوب یا مضمون کے ختم ہونے کی علامت ہے یا جو تحریر سربمہر ہوتی ہے وہ ہرتتم کے تغیر اور تبدیلی سے محفوظ ہوجایا کرتی ہے:

"قيل اي طابعه وعلامته التي تدفع عنهم الاعراض والعاهات لانه خاتم الكتاب يصونه ويمنع الناظرين عمافي باطنه"

(مجمع البحارج ٢ ص ١٤ حتم)
الى طرح نبوت ايك سربمبر چيز ہوگئ \_ جس كوندكوئى د كي سكتا ہے اور ندكوئى اس مقام
تيں قدم ركھ سكتا ہے \_ جس كے لازم معنى يہى ہوئے كہ نبوت آ ہے اللہ اللہ ہو چكى ہے اور يہى

معنی سرتاء کی صورت میں ہیں اور مبر لگانے والے معنی نبیس بن سکتے۔ کیونکہ ان کا استعال لفظ علا کے بغیر نبیس آتا۔

البذامرزا قادیانی کا خاتم النبین کے بیمعنی کرناضیح نبیں کہ:''اور پجزاس کے کوئی نبی صاحب خاتم نبیس ۔ایک وی ہے جس کی مبرے الی نبوت بھی مل سکتی ہے جس ۔ لئے اسمی ہونا لازمی ہے۔''

کی این و داپی مہرے دوسرول کو نبی ہناتے ہیں۔ کیونکہ اس صورت میں متعدد تحریفیں کرنی .

پڑیں گی: ا سس النہین ہے آئندہ آنے والے نبی مراد لینے ہوں گے۔ کیونکہ گزشتہ انبیاء علیم السلام براہ راست نبی بنائے گئے تھے۔ آنخضرت اللیہ کی اتباع کرنے ہے وہ نبی نہیں بنے۔جیسا کہ مرزا قاویانی لکھتے ہیں کہ:''جس قدر نبی گزرے ہیں ان سب کوخدا تعالیٰ نے براہ راست چنایا تھا۔'' (حاشید تھقت الوقی س ۲۸ بخزائن ج۲مس ۳۰)

اس لئے لفظ خاتم النعیین بمعنی اپنی مہر سے نبوت عطا کرنے والے بااعتبار ابلیاء سابقین کےصاوق نہیں آ سکتا۔

ا تعمین جمع کالفظ ہے۔جس کی رعایت کرتے ہوئے ساڑھے تیرہ سوہرس میں کم از کم تین نبی ضرور ہونے چائیں تھے۔ مگر مرزا قادیانی لکھتے ہیں:'' غرض اس حصہ کثیر وقی البی اورامور غیبیہ میں اس امت میں سے میں بی ایک فر دمخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کانہیں دیا گیا۔ ہیں اس وجہ سے نبی کانام یانے کے لئے میں بی مخصوص کیا گیا۔''

( تقیقت الوحی ش ۳۹۱ فرائن ج۲۲ ش ۲۰۰۸)

(مُدرُ العمال ج ١ ١ ص ٠ ٤٤ باب ذكر الأنبياء)

"ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلارسول بعدى ولانبى"
(ترمدى ۴ ص ۴ ص ۴ باب ذهبت النبوة وبقبت الميشرات)

کچر انباخاتہ المنبیبین لانبہی بعدی میں دونوں جملوں گوذکر کرئے ثابت کردیا کہ خاتم انبیین کے معنی مہرلگانے والا ہو ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ آپ کا بھی کے بعد کوئی نبی ہی نہیں۔ کچر نبوت ہالوا۔ طعہ بابلا وا۔ طعہ کاذکر ہی فضول ہے۔

لبذاان احادیث صححه کی موجود گی میں آیت کے ایسے معنی کرنے جس سے سلسلہ نبوت کا نتم ہونا نااہر نہ ہوتا ہوا کی شخص کا کام جوقر آن میں تفسیر بالرائے کو جائز تبحیتا ہے اور رسول النہ کی تعلیم رنہیں جیتا۔

م من کیراس آیت کی دوسری قر اُت یوان آئی ہے۔ و لا کسن نبیسا ختیم السنبییس من قر اُت نے پہلے معنی واچھی طرح واضح کر دیا۔ اس لئے تمام منسرین اس مے معنی آخرانعمین سرت میں یہ نواہ خاتم اُوتا ای زبر کے ساتھ پڑھین یاز پر کے ساتھ یہ شیال کرتے ہے توزنہیں سرت اور اس کی من افت و تنسیر بالرائے ہونے کی وجہ سے تفر خیال کرتے ہیں۔ بلا حظے ہو تھیں ہی ۔

است "وخات السبيين اي كان آخر هم الذي ختموابه وقري بكسر التاء اي كان خاتمهم وينويده قرادة ابس مسعود ولكن نبيا ختم النبيين" (تفسير ابوالسعود - "ص ١٠٠ زير آيت ماكان مصدابا احد) "ولكن رسول الله و خاتم النبدين الذي ختم النبوة

وسس وسطون تا وسطح تعبيتان ساق سم سبود فطبع عليها فلا تفتح لاحدبعده الى قيام الساعة'' (ابن جرير ج٢٢ص٢١) " ومن قبرء بـفتحها ارادانه عليه السلام آخر النبيين لا

نبى بعده حيث ختموابه وتم به بنيان النبوة'' (شيخ زاده على البيضاوى) "
دُفهذه الآيت نص في انه لانبي بعده''

(ابن کثیر جہ ص۱۳۸)

ه ''ومن اسمائه عليه السلام الخاتم والخاتم وهو الذي ختم النبوة بمجبيه '' (تاج العروس ج١٠ص ١٩٠٠ تحت لفظ)
ال المجيه ''وخاتم النبيين لانه ختم النبوة اي تمها بمجيه ''

(مفردات راغب ص۲۶۲)

4 "'والخاتم اسم آلة لما يختم به كاطابع يطبع به فمعنى خاتم النبيين الذي ختم النبيون به ومآله آخر النبيين "

(روح المعاني ج٢٢ص٣٣)

اوریبی معنی مرزا قادیانی نے بھی کئے ہیں:

ا...... ''وقد انقطع الوحى بعد وفاته وختم الله به النبيين'' (عامة البشريّ ص٠٠ أثراتَن ج٢ص٠٠٠)

الاتعلم أن الرب الرحيم المتفضل سمى نبينا ألله خاتم الانبياء بغير استثناء و فسره نبينا في قوله لانبي بعدى ببيان و اضح " (ماح البشرى ١٠٠٠ جُرَاسُ ج ٢٥٠٠٠)

استح برییں مرزا قادیائی نے آنخضرت کالیٹی کے قول' لاندسی بسعندی'' کوخاتم النمیین کی تفسیر ہونانسلیم کیا ہے۔ پھرازالہ میں اس کا صاف ترجمہاں طرح کرتے ہیں کہ:'' لیمن محصلیت تم میں ہے کسی مرد کا باپنہیں ہے۔ مگروہ رسول اللہ ہےاورختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔'' (ازالہ او مامی ۲۱۴ بخزائن ج عص ۱۳۳۲)

اس كئے آيت كوئى اور عنى كرنے تيجى نبيس تيں۔

ت خاتم النہيين ہے مستقل بادوا۔ طرنبي کا فتم ہونا بتايا گيا ہے اور يمي معنى لا نبي بعدى كے بيں۔ يعنى كوئى نبي مغائر نبيس آسكتا۔ اس سے نبي تابع كى نفى نبيس ہوتى جوايك وجہ سے امتى ہوگا اورا يک حيثيت سے نبی۔

ن بی جمیشت رسولی شریعت کے تابع اور پیرو ہوتے جلے آئے ہیں۔ اس لئے نبی امتی اور غیر امتی کا فرق اکا لنا سرا سر خلط ہے اور جس نبی امتی کا نام مرزا قادیائی نے غیر تشریق نبی رکھا بیا ہے اس کا قرآن وحدیث اور پہلی آ سانی کتابوں میں کوئی پیدنہیں اور ندمرزا قادیائی کے ایجاد کردو معنی صوفیاء کے نزدیک مقبول ہیں۔ کیونکہ جس کووہ نبی غیرتشریعی کہتے ہیں اس کے ساتھ نبوت کا معامد قطعاً جائز نہیں تجھتے اور نہ نبی کا لفظ اس پر اطلاق کرنا جائز قرار دیتے میں۔ مرزا قادیائی کی غیرتشریق کے بیر معنی کرنے کہ وہ رسول المقبیلی کی اتباع سے مفام نبوت پر پہنچا ہوئی ایجاد ہے۔ بلکہ اس طرح غیرتشریتی نبوت کے پردہ میں جیتی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کیونکہ تمدا نبیا ، میسم السال م یبی فی الجملہ امتی اور فی الجملہ نبی ہوتے رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ ای طرح لاند ہے۔ بیکہ سے نبی مغائر کی نئی مراد لیانا چیج نبیں۔ کیونکہ سے صوفی کوئے گئے۔ حضرت علی سے اس وقت ارشا وفر مایا تھا جبکہ آپ غز وہ تبوک کے لئے تشریف لے جارہے تھاور حضرت علی کہ اپنا قائم مقام بنا کر مدینہ کی حفاظت کے لئے چیوڑ رہے تھے۔ مگر چونکہ حضرت علیٰ کی ولی تمنا جہاد میں شرکت کی تھی۔ اس لئے ان کو تلی دینے کے لئے آپ ایک شیافیہ نے یہ فرماویا:

" يساعيلى الماترضى انت منى بمنزلة هارون من موسى ولكن لانبى بعدى (مشكوة ص ١٥ باك مناقب على ) " إلي يعنى جس طرح حنرت مول و وطور برجائے كوفت حضرت بارون كواپنا قائم مقام بنا گئے تھے۔ اى طرح بين بھى تھے اپنا نائب بنار بابوں۔ مگر رون نبى تھے اورميرے بعد كوئى نبى نبيس۔ اس لئے تو بھى نبى نبيس۔ يُھ

ظاہر ہے کہ حضرت علی آنخضرت علی آنخضرت علی آن خضرت العقاد من اور فرماں بردار نتے مخالف یا مغائر نہ تتھے۔ مگر حضورت کی نفی کرنے کے لئے عام ضابطہ لانبی بعدی ہی ارشاد فرمایا۔ جس میں تابع اور مستقل دونوں کی نفی ہوگئی۔

اس واقعہ ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ لفظ بعد ہے بعد بیت زمانی مراؤ بیس۔ ورنہ حضرت علی سے نبوت کی نفی ہر گرفتے نہ ہوتی اور لکن لا ناجو مغائرت کو جا ہتا ہے درست ندر ہتا۔ کیونکہ بعد وفات نبی کے نفی کرنے ہے زمانہ حیات میں نبی کی نفی لاز مہیں آتی اور مقصود واصلی بیبی ہے کہ زمانہ حیات اور مابعد وفات دونوں صورتوں میں کوئی نبی نبیس آ سکتا۔ اس لئے لا محالہ بعد کے معنی اور کے لینے بڑیں گے۔ جس کے صاف طور پر یہ معنی ہوں گے کہ میر ہے علاو دکوئی اور نبی نبیس آئے گا۔ یعنی تابید محتی علیہ السام کی آمد جتنے نبی آئے ہے وہ ہ آئی ختم نبوت کے بہی معنی میں کہ اب کوئی اور غانی ختم نبوت کے بہی معنی میں کہ اب کوئی اور غانی ختم نبوت کے بہی معنی میں کہ اب کوئی اور غانی ختم نبوت کے بہی معنی میں کہ اب کوئی اور غانی ختم نبوت کے بہی معنی میں کہ اب کے گئے۔ بلکہ اس وفت ان کے ساتھ نبیوں جیسا معاملہ بھی نہ ہوگا۔ جیسا کہ ریٹائرڈلارڈ دوسرے قائم مقام انسرائے کی موجودگی میں اعزازی طور پر لارڈیا وائسرائے ہی کہلائے گا۔ گر وائسرائے کے موجودگی میں اعزازی طور پر لارڈیا وائسرائے ہی کہلائے گا۔ گر وائسرائے کے موجودگی میں اعزازی طور پر لارڈیا وائسرائے ہی کہلائے گا۔ گر وائسرائے کے موجودگی میں اعزازی طور پر لارڈیا وائسرائے ہی کہلائے گا۔ گر وائسرائے کے موجودگی میں اعزازی طور پر لارڈیا وائسرائے ہی کہلائے گا۔ گر وائسرائے کے اختیار بھی نہیں ہوگا۔

غرض پہلے ہی گاآ ناختم نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ ورنہ قیامت کے روز دیگر انہاء علیہم السلام کی موجودگی میں آپ خاتم انہین ہی ندر ہیں گے۔ دوسرے: 'لوکان موسی حیا لمما وسعه الا تباعی (مشکوة ص ۲۰ باب الاعتصام باالکتاب والسنة)' ے بھی پہلے ہی کا آنا جائز اور ختم نبوت کے خلاف معلوم نہیں ہوتا۔

يبى مطلب حضرت عائشًا كار قول كاب "قسالت قدولدوا خداتم النبيين

ولاتقولوا لانبی بعده (مجمع بحار الانوارج ٥ص ٢٠٠٠ مصنف ابن ابی شیبه جه ص ٢٠٠٠ مصنف ابن ابی شیبه جه ص ٢٠٠٠ مصنف ابن ابی شیبه جه ص ٢٠٠٠ مصنف ابن ابی شیبه به جه ص ٢٠٠١ مصنف ابن الم بعدی سے مطاق نبیل کی آید کوئل نبیل کے خلاف جھنا ورست نبیل کے گر ان کا آنایا منصب پرفائز بوناختم نبوت کے ان کا آنایا منصب پرفائز بوناختم نبوت کے خلاف نبیل بوگار کی گا آنایا منصب پرفائز بوناختم نبوت کے خلاف نبیل اور اگر بعد کوایت فاہری معنی پردکھنا ہے تو گاف ہے اور بعدیت و وجہتیں جمع کھر بھی کے نبیل کی نبیل کے نبیل ک

صیرا کیمغیروین شعبد فرمات میں المخید و مسبك اذا قلت خاتم الانبیدا فانساک فان هو خرج فقد كان الانبیدا فانساک فانده و خرج فقد كان قبله و بعده (مصنف ابن ابی شیبه جرص ۲۰۹۰ طبرانی كبیر ج۲۰ ص ۲۰۹ ) ایعنی جب سیلی علیه السلام آئیں گووه محض نبی مابعد فیمول گے کہ جن كی صدیت میں فق آئی ہے۔ بلکہ وہ نبی مابعد اور ایسا ہوتا خم نبوت کے خلاف نبیس ۔ بلکہ وہ نبی مابعد اور مابیل ہوتا خم نبوت کے خلاف نبیس ۔

بہرہال نے نبی کا آنافتم نبوت کے خلاف ہے۔ اس کئے مفسرین نے خاتم النبیین کے معنی لا بینا بعدد کئے ہیں۔ ملا حظہ ہو:

ا. ... ''لا پنباء احد بعده'' (کشاف ج ص ۵۹۵)

سس "ولایقدح فیه نزول عیسی بعده علیه السلام لان معنی کو نه خاتم النبیین انه لاینباء احد بعده وعیسی ممن ینبی قبله وحین ینزل انما ینزل عاملا شریعة محمد شاشد مصلیا الی قبلته کانه بعض امته"

(ابوسعودج۷ ص۲۰۱)

س خاتم المحدثين ك طرح خاتم النبين كمعن بهى افضل النبين بول تو كيامضا فقدے۔

ے ۔۔۔۔ بلاقرینہ صارفہ عنی تقیقی کو چھوڑ کرمجاز کی طرف جانا جائز نہیں ہے۔ پھراس سے لازم آتا ہے کہ آنخضرت علیقے خاتم نبوت تشریعہ بھی ندر ہیں۔ باوجود یکہ اس کے انکارکومرز ا قادیانی نے کفرککھا ہے۔

س کے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ میرے ساتھ اور کوئی نی نہیں ماتھ

ج ..... بعد کے معنی کی لغت کی کتاب میں معیت کے نہیں آئے۔ البت اور یادیگر کے معنی کثیر الاستعال ہیں۔ نووی نے شرح مسلم میں اقتل من بعدنا من املا قاء کے معنی من سوانا کئے ہیں۔ ،

سسس ''لوكان موسى حيا (مشكوة ص٣٠ باب الاعتصام بالكتاب والسنة)''ن يراث بات ثابت كروى كريران أي كا آنا آپ الله كرات من بين المع نهيل هيائن بين كا آنا بائز بيد بي كا آنا بائز بيد

س ۔۔۔۔۔ لا نبی بعدی میں لانفی جنس کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ صفت کے واسطے ہے۔ جیراکہ اذھلك كسرى فلا كسرى بعدہ میں ہے۔

ج ..... لا کونفی صفت کے لئے لینام صنونہیں ہے۔ کیونکہ نبوت غیرتشر لیعہ درحقیقت شرعی اصطلاح میں نبوت نہیں کہلاتی ۔ بلکہ دہ دلایت کا ایک مقام ہے۔ جسیا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

## ختم نبوت ازاحادیث

ا ''قال مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا فاحسنه واجمله الاموضع لبنة من زاویة فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال انا اللبنة واناخاتم النبیین (بخاری ج ۱ ص ۱ ۰ ۰ مساب خاتم النبیین، مسلم ص ۲۵۸، نسائی، ترمذی، مشکوة ص ۱ ۱ ۰ )''

سلسلہ نبوت کوا یک مکان سے تغیید دی جس کے تمام ہونے میں ایک این کی کسرتھی۔
وہ آخری این رسول اللہ علیہ تھے۔ لبذا مکان مکمل ہو گیا اور اس میں کوئی نئی این لگانے کی جگہ
نہیں رہی عیسیٰ علیہ السلام نزول کے وقت نئے نبی نہ ہوں گے۔ بلکہ مکان نبوت کی پہلے وال
این ہوں گے۔ جن کی آ مد نبوت کے رنگ میں نہ ہوگی کہ جو تکمیل مکانیت کے منافی ہواور من
قبلی کی قیداس امر پر دلالت کرتی ہے کہ جس قدر نبی آنے والے تھے وہ رسول اللہ علیہ ہے کہ جس قدر نبی آنے والے تھے وہ رسول اللہ علیہ ہے کہ جس

آ بھی میں۔ یہ کہنا کہ یہ مثال صرف پہلے نبیوں کی ہے۔ اس سے آنے والے کی نفی نہیں ہوتی ورست نہیں ہوتی ورست نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو تکمیل مکان کے ساتھ بھی تثبیہ نہ دی جاتی اور آنحضرت ملک ایسے آئے ہوتی کوآخری اینٹ نہ فرماتے۔

م .... "كانت بنواسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وانه لانبى بعدى (بخارى ج اص ٤٩١ باب مانكر عن بنى اسرائيل، مشكوة ص ٢٠٠ كتاب الامارة، مسند احمد ج ٢ ص ٢٩٧، مسلم ج ٢ ص ١٢٦ باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الاول فالاول)"

ہوں، بیبید اسپ اور اس کے سیاست اور ملکی انتظام انبیائے کرام علیہم السلام کرتے تھے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور ملکی انتظام انبیائے کرام علیہم السلام کرتے تھے۔ جب کوئی نبی مرجا تا تو دوسرا نبی اس کا قائم مقام ہوجا تا۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نبیس ہے۔ س اس کے میمعنی تیں کہ پہلے سیاست کرتے تھے۔میری امت کے سیاست ندکریں گے۔

۔۔یں ۔۔۔ ج ۔۔۔۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو او نبی بعدی ہے نبی کی ٹنی نہ کرتے۔ بلکہ بیفر ماتے کہ لاکن لاتسوس نبی امتی گرحدیث میں تو مطلق نبی کی نفی ہے۔

''فانه لیس کائنا فیکم نبی بعدی ۱ ابن جریر''میرے بعد تم میں کوئی نی نبیں ہونے اللہ اس میں ارامکم منکم کاس معنی کی تر دید ہوگئی جومرزا قادیا فی نے گئرے میں۔

س. "أنا خاتم النبيين ولا فخر (دارمي ج ١ ص ٢٧ باب كيف كان اول شان النبي عَبْرَتْ، مشكوة ص ١٠ باب فضائل سيدالمرسلين عُبْرَتْ) ".

۵ "" (ارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون")

(مسلمج١ ص١٩٩ كتاب المساجد، نسائى، ترمذى، مشكوة ص٢٢٩) "ختم بى النبيون اى فلا نبى بعده ولاشرعاً ولامتابعاً"

(روح البيان ج٧ص،٩٦٥)

"لانبى بعده مشرعا اومشرعاله والاول هوالآتى بالاحكام الشرعية من غير متابعة نبى آخر كموسى وعيسى ومحمد الشراء والثانى هو المتبع لما شرعه له النبى المقدم كانبياء بنى اسرائيل"

(شرح فصوص الحكم و روح البيان ج٧)

الله مكتوب حاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طيعة (إحمد عند ص ١٧٨٠٠١٠ مشكوة ص ٥١٣ باب فصائل سيد المرسلين الله الله الذي ليس بعده نبي " انا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي "

(مسلم شريف ج٢ص ٢٦١ باب في اسمائه تهيدًا)

''وفی روایهٔ انا خاتیم المنبیین و لا نبی بعدی و انا العاقب لیس بعدی نبی (تیرمذی ج ۲ ص ۱۱ باب ماجه فی اسما، النبی شد ) ۱ معلوم بوا که بیل حدیث مین جی عاقب کی شیر رمول التعلیمی کی ہے۔

العاقب هوالآخر'' (انوار مصدیه، مواهب لدنیه ص ۶۰ طبع بیروت) (انوار مصدیه، مواهب لدنیه ص ۶۰ طبع بیروت) میکون فی امتی کذابون ثلا ثون کلهم زعم انه نبی الله وانا خاتم النبیبن ولا نبی بعدی (مسلم ترمذی چ ص ۶۰ باب ماجاء لاتقوم الساعة حتی یخرح کذابون دارمی ایس ماجه ابوداؤد چ ص ۲۰ کتاب الفتن،

سشکوة ص ۶۶۰) '' س ۳۰ کی تعدادً زرچکی ہے۔ (اکمال شرع سلم س ۲۵۸) ق س سیکنٹین کی قید کافائد دربیان کیا ہے۔ اس میں مابعد کی فی تبییں ہے۔

اج سے اخذ کرنے ہوں گے۔ ہاتی پہلوؤں کے تعلم سے اخذ کرنے والے جن میں سے اخذ کرنے والے جن میں سے اخذ کرنے والے جن میں سے ایک ہی جی میں۔

٩ . . "لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كداباً"

(التعجد الكبير طبراني ج٢ص١٨٩ حديث نمبر٢٩٩٧)

السيكبون في امتى كذابون دجالون وانا خاتم النبيين ولا نبى بعدى (درالمنثور جەص٠٤٠)

ال "" لاتقوم الساعة حتى يحرج ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبى فمن قاله فاقتلوه ومن قتل منهم احداً فله الجنة "

(كنز العمال - ١٤ ص ١٩٩ حديث نمبر ٣٨٣٢)

ان الله لم يبعث نبيا الاحذرامته الدجال وانا آخر الانبياء وانتم آخر الامم يا عبادالله فاثبتوا فانه يبد فيقول انا نبى فلا نبى

بعدى " (ابن ماجه باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم ص ٢٩٧)

"انا محمد بالبنبي الأمي انا محمد بالبنبي الأمي انا محمد البنبي الأمي انا محمد بالبنبي الأمي لانبي بعدى " (كنزالعمال ج ١ص ١٩٠ حنيث نمبر ١٩٠)

"انيا محمد واحمد المقفى والحاشر ونبي التوبة نبي الرحمة " (مسلم ج ٢٠٠٠ باب في اسمائه عليه الرحمة " نووكي كليم من ١٩٠٠ باب في اسمائه عليه الموبة بني الوركي كليم من ١٩٠١ باب في اسمائه عليه الرحمة " نووكي كليم من ١٩٠١ باب في اسمائه عليه الموبة بني العاقب " المقم فقال شمر هو بمعنى العاقب"

(حاشَّیه مسلم ج۲ص۲۲)

شُّ عبراروَف المناوے شِی مِی فرات بین 'المقفے بشدة الفاء وکسرها لا نه اللہ عقب الانبیاء وفی قفاهم ' (بقله البهانی فی جواهر البحارج ۱) ها ' رسی الله وحده لاشربك له والا سلام دینی ومحمد نبی وهو خاتم النبیین فیقولان صدقت ' (درمنثورج تص ۱۳۰۵) میزاد کردندورج تص ۱۳۰۵)

ذان الله اكبر الله اكبر مرتيس اشهدان لااله الا الله مرتين اشهدان محمد رسول الله مرتين قال آدم من محمد قال آخر ولدك من الانبياء (كنزالعمال به ١٠ ص م ٤٠٤ حديث نمبر ٣٢١٣٥ وفي رواية هو آخر الانبياء من دربتك طبراني)"

۱۲ "الا تـرضـــى ان تـكــون منى بمنزلة هارون من موســـى الا انه لانبـــى بعدى (بخارى ج ۴ ص ۱۳۳ باب فضائل علق، مشكوة ص ۲۳۰ باب مناقب علق) "

" وفي رواية مسلم الاانه لانبوة بعدى "

(مسلم ج٢ص ٢١،٢٢ باب فضائل عليّ)

١٨٠ "فاني آخر الانبياء ومسجدي آخر المساجد"

(مسلم ج ١ ص ٢٤٤)

آ خرالسا جدے نبیوں کی معجد میں آخری معجد مراو ہے۔ جبیبا کیاس روایت میں ہے: ''انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء''

(كنزالعمال ج١٠ ص٢٧٠ حديث نمبر٣٤٩٩٩)

۱۰..... "النبي بعدي ولا أمة بعد أمتي" (ابن كثير ج٩ص٣٦٩)

''اول الرسل آدم وآخرهم محمد<sup>شارات</sup> (كنزالعمال ج١١ ص٤٨٠ حديث ثمبر ٣٢٢٩٩) "أن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا (ترمذي ج٢ص٣٥ باب ذهب النبوة ويقيت المبشرات) ''لوكان بعدي نبي لكان عمر (ترمذي ج٢ص٢٠٦ باب مناقب ابي حفص عمرابن خطاب، مشكوة ص٥٩٥ باب مناقب عمر الفصل الثاني) '' س.... قال الترمذي هذا حديث غريب! غريب ضعيف حديث كونبيل كهتير بلكه أحاد كي قسمول ميس عدايك قسم كا نام سے جوسندا کیجے ہوتی ہے۔ ''كـنـت اول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث ''(كنز العمال م ١١ ص ٤٠٩ حديث نمبر ٢١٩ ١٧ ؛ ابن كثير م 7 ص ٣٤٣ نصو البخاري في تاريخه واحمد وابونعيم في دلائل النبوة ج ١ ص٢٤) ٢٣ .... "أن تشهد وان لا اله الا الله واني خاتم الانبياء ورسله" (مستدرك ج٤ص٥٢٠ حديث نمبر٤٩٩٩) "والذي نفس محمد بيده لواصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه لضللتم انكم حظى من الامم وانا حظكم من النبيين'' (مسند احمد، درمنثور ج٢ص٨٤) ''ولوكان موسى حياً وادرك نبوتي لاتبعني'' (دارمی مشکوة ص۳۲) ً 'وفي رواية لوكان موسى حيا لما يسعه الاتباعي (مشكوة ص٣٠)'' لینی وہ عبد نبوت پرنہیں رہیں گے اور ندان پر وحی نازل ہوگی ۔البتذان کوشر بعت محمد یہ کی پابندی کر ٹی پڑے گی ۔ گومر تنبہ نبی کا ہوگا ۔ مگرعہد ہ نبوت پرختم نبوت کی وجہ ہے فائز ندر ہیں گے ۔ آپ نے ججۃ الوداع میں تقریباً ایک لاکھ چومیں ہزار کی جماعت کے

(مسند احمد حاشیه منتخب کنزالعمال ج۲ص ۳۹۱) ۱ن ربکم واحد واباکم واحد ودینکم واحد ونبیکم

سامنغ الماتحا: "يا ايها الناس انه لانبي بعدي ولا امة بعدكم"

واحد ولا نبی بعدی " (کنزالعمال ج س ۹۳ حدیث نمبر ۵۳۰۰) ۲۹ میر کون سباوگ آپ کی خدمت میں شفاعت کے لئے ماضر ہوکر عض کریں گے: 'یا محمد انت رسول اللّه و خاتم الانبیاء "

(بخاری مسلم ج ۱ ص ۱۱ باب اثبات الشفاعة)

"""" " " لم يبق من النبوة الا المبشرات (بخاری شريف ج ۲ ص د ۱۰۳)

نبوت كے جمله اجزا ميں مے صرف مبشرات يعني رويا صالح روگئي بين اور جزيمي كل كے مساوى

نبين بوسكتا ـ

س سے مرف ایک میں میں ہوت ہے نبوت تشریعہ مراد ہے۔ یعنی اقسام نبوت میں سے صرف ایک فتم رہ گئی ہے۔ قتم رہ گئی ہے۔

ج ..... جنوء من اجزاء النبدوة كاترجمة تتم اورنوع كرناتح يف بغوى ہے۔ نيز اس سے لازم آتا ہے كه بقاعده استثناء مبشرات بھى نبوت تشريعه مبواوراس كا وعوىٰ نبوت تشريعى كا وعوىٰ ہوجومرزا قاديانی كنز ديك بھى كفر ہے۔

الله عن ام كوز الكعبيه قالت سمعت رسول الله عنه يقول نهبت النبوة وبقيت المبشرات (طبراني واحمد وصححه ابن حبان وابن خزيمه) " حس "كشف رسول الله علي الستارة والناس صفوف خلف ابى بكر فقال ايها الناس انه لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة براها المسلم او ترى"

(مسلمج ٢ص ١٩١ باب النهى عن قرأة القرآن في ركوع والسجود)

""""" "غن ابني هريس مَ سرفوعاً اننا اول النبيين في الخلق
وآخرهم في البعث" (ابن كثير ح ص ٢٤٣ عن ابني حاتم)

""" "" "" "قال رسبول الله تشرّة العباس حين ساله الهجرة بعد
الفتح ياعم اقم مكانك انت به فان الله قدختم بك الهجرة كما ختم بني
النبيون" (الطبراني ج ص ١٥٠ حديث نمبر ٢٨٥ وابونعيم)
"" "جرت واب مجي وارت عاجراني وارتجي وارتبارا المحرة كا اجراهي وارتبارا المحرة وارتبارا والمحرة والمحرة وارتبارا والمحرة وارتبارا والمحرة والمحرة

س ...... ، جرت او اب بنی جائز ہے۔ لہذا نبوت کا اجرا بنی جائز ہونا چاہئے۔ جسسہ ہجرت کی خاتمیت مکہ ہے بیان فر مائی گئی ہےا ور حفرت عباس کے اس کا سوال بھی کیا تھا۔ تمام جہان ہے ہجرت کاختم ہونا ذکر نہیں کیا۔ حدیث میں وار د ہے:''الھہ جسر ۃ ماضية الى يوم القيامة "بونكه مكه دارالاسلام باورقيامت تك رب كاراس لخ وبال سي جرت كرنابند بو چكاب اور جرت كى خاتميت اب حقيقى معنول يرمحول ب - حضرت جرائيل عليه السام ني بي موجود كالمحتول حضرت آدم عليه

المام وخبره ية بوئ فرمايا: "آخر ولدك من الانبياء"

(ابن عساكر، كنز العمال ج١١ص ٥٥٠ حديث نمبر ٣٢١٣٩)

المختصر ماله من يغدروا يتول براكتفاء كيا كيا بهدورن ثم نبوت براحاديث متواتره موجود بين حين نجائي الله يتن كنحت لكت الكت في انه لا نبي بعده (الي ان قبال) وبدالك وردت الاحاديث المتوافرة عن رسول الله يتات من حديث جماعة من الصحاب في الله عليات من حديث جماعة من الصحاب في الله عليات من حديث المتوافرة عن رسول الله عليات من حديث المتوافرة عن الصحاب في الله عليات من حديث المتوافرة عن الصحاب في المتوافرة عن المتوافرة المتوافرة عن المتوافرة المتواف

''قد اخبر الله تعالى فى كتابه ورسولهﷺ فى السنة المتواترة منه انه لانبى بعده'' (اس كنبر جمص ٩١)

## تختم نبوت ازاجماع امت

اسس "واعلم ان الاجماع قد انعقدعلى انه شيئة خاتم المرسلين كما الله حاتم النبيين وان كان المراد بالنبيين في الآية هم المرسلين وعبارت الشيخ محى الدين في الباب ٢٠٤ من الفتوحات قد ختم الله نعالى بشرع محمد شيئة جميع الشرائع فلا رسول بعده يشرع زلا نبى بعدة يرسل اليه بشرع يتعبدبه في نفسه انما يتعبد الناس بشريعة الى يوم الفيامه "

(یواقیت ج۲ ص۳۷)

آ مخضرت الله کی ختم نبوت پراجمائ ہو چکا ہے۔اب نہ کوئی نبی آئے گا کہ جس پر احکام اس کی ذات کے لئے نازل ہوں اور نہ کوئی رسول شریعت تبلیغیہ دے کرمبعوث کیا جائے گا۔ بلکہ قیامت تک آ ہے الله کی شریعت کی پابندی تمام بنی نوع انسان پرلاز می ہے۔آ بت خاتم النبیین میں نبی اور رسول وونوں مراد میں اور اگر کوئی مرسلین کے معنی لے پھر بھی اجماع ہی پرمنعقد ہوا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی یارسول نبیس بنایا جائے گا۔

ت في الكتاب وصدعت في المنافق أن الكتاب وصدعت

(روح المعاني ج٨ ص٣٩)

سس سامد نوری شرح مسلم میں اس شبہ کا حواب دیتے ہوئے کہ میسی علیہ السلام کا آناختم نبوت کے خلاف ہے۔

وزعموا ان هذه الاحاد، شمردودة بقوله تعالى وحالم البييين وبقوله عليه وزعموا ان هذه الاحاد، شمردودة بقوله تعالى وحالم البييين وبقوله عليه السلام لا نبى بعد ببيناست وان شريعة موبدة الى يبوم البقيامة لا تنسخ، وهذا استدلال فاسدلا نه لنس المراد بنزول عيسى عليه السلام انه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا ولا فى هذه الاحاديث ولا فى غير هاشئ من هذا بل صحت هذه الاحاديث ههنا وما سبق فى كتاب الايمان وغيرها انه ينزل حكما مقسطا يحكم بشرعنا ويحيى من امور شرعنا ماهجره الناس " (سرح نورى سلم ح ص م من امور شرعنا ماهجره الناس " من المال من تروي سلم ح ص من المال من تروي المال من المال المال المال المال من المال ال

من الهور سرعدا ماهجره المناس معترات من ما مران الدواهد من الما من الدان كافتم المحترات من المنان كافتم المحترات من المنان المحترات المنان ال

"ثم ان الامة اجمعت على ان لا نبوة بعده الله و لا رسالة اجماعاً قطعيا و تواترت به الاحاديث نهو مائتى حديث فتاويه بحبث ينتفى به الختم الزمانى كفر بلاشبه"

أفال ابوبكر قد انقطع الوحى وتم الدين أ

(مشكوة ص٥٥٥، مناقب ابوبكر الفصل الثالث)

۲ ... "قالت ام ایمن ان الوحی قد انقطع من السماء"
 ۱ مشکوة ص۸۵۵۰ باب وفات النبی علیه السلام)

ع الخبرانه تترة خاتم النبيين ولا نبى بعده واخبر عن

الله تعالى انه خاتم النبيين وانه ارسل الى كافة الناس واجمعت الامة على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك فى كفر هولاء الطوائطف كلها قطعاً واجماعاً '' (الشفاء ج م ص ٢٤٧) س. .... مولانا محمر قاسم صاحب ويو بندى اجراء نبوت ك قائل بين اورائ طرح ويكر بزرگان و بن اجرا ، نبوت غير تشر بعد ك قائل بين اورائ طرح ويكر بزرگان و بن اجرا ، نبوت غير تشر بعد ك قائل بين اورائ طرح

ج مولا نامحمہ قاسم صاحب کی جس عبارت کونتم نبوت کے خلاف سمجھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ''اگر بالفرض بعدز مانہ نبی الصلیہ بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمہ می میں پکھ فرق نہ آئے گا۔'' (التر الفرض بعدز مانہ نبی الصلیہ بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمہ می میں کھے فرق نہ آئے گا۔''

استحریرے باوجودلفظ'' بالفرض'' ہونے کا جرا ، نبوت پراستدال کرنا ایسا ہی غلط اور بے وقوفی ہے۔جیسا کے' لیو کسان غیصہ الله آلا الله لیفسد تیا'' ہے شرک کے جواز پر استدال کرنا غیر سیجے ہے۔

ووسر بي منهمون اس صديث ب ماخوذ ب الموكان موسى حياً لما يسعه الا انداعى (مشكوة ص ٣٠ باب الاعتصام باالكتاب والسنة) "أراس حديث ب جواز نقا ب قواس بين نفانا سي بين المربوت فيرتشرين نبوت مصطلح تهين بين برا مربع تقين بيلي گذر چكى . والايت كالي درج ت بين رحز برخين بين مربع تقين بيلي گذر چكى .

## باب: تر دیداجراء نبوت

تحریف: اسانی استی آدم اصاباتیدکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی (اعداف: ۳۰) "ای بی آوم جب بھی آویں تمہارے پاس میرے رسول تم میں سے بیان کرتے ہوئے تم پر میری آیتیں اور اب اس غرض (لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیت بتالانا) کے پورا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مرنے کی اشد ضرورت ہے۔ محقیق سامی رکوع میں اس آیت سے پہلے یا بی آوم تین مرتبہ آیا ہے اور اوّل یا بی

آ وم كاتعاق" (اهبيطوا بعيضكم لبعض عدو ولكم في الأرض (اعراف: ٢٤)" ت

مضارع اگر چہ بعض اوقات استمرار کے لئے آتا ہے۔ مگر استمرار کے واسطے قیامت تک رہنا ضروری نہیں ہے۔ جوفعل دو جار دفعہ پایا جائے۔اس کومضارع استمراری ہے تعبیر کرنا جائز ہے۔ قرآن میں ایس مثالیس بکٹرت یائی جاتی ہیں۔ جن میں سے چند سے ہیں:

ا بن انسا انسزل نسا التبوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون (المسائدة: ٤) " ظاهر به كية ربت عموافق حكم كرنے والے انبيائے كرام، آنخضر تعلق كى بعثت سے پہلے بى گذر چكاور آن گذشته نبول ميں سے ميسى عليه السلام كو بھى نزول كے بعد حق نه بوگاك، و و توريت يا نجل كى اتباع كرائيں.

" واو حسى الني هدا النور آن لا مذر كم به ومن بلغ (انعام ١٩٠)" قراً أن مجمة براس لئے اتارا ليا ہے كہ يس تم واور جن لومير إپيغام پنچ خدا كے فسرے وراتا بول بينام بختورة تخضرت الله الك زمانة تك وَرات . بير مَّراً مَنْ آبِ تَلِيَّفَ كَى انداروتبشير كا معلم المادالية المسدود من من

۳ (و مضرف مع داود المجبسال يسبحن والطير و وكذا فاعلين (الاستيان ١٠٠٠) من بهارون اورجانورون وداؤد هيدالسام كالمتخركرديا كم جوايك ما تحد تناوي من تناويك واؤدها بياليالسام كارتدن تكري وري اوريكم بادرة بي المناويك واؤدها بيالسام كارتدن تكري اوريكم بادرة بي المناويكم ال

تیت میں صاحب شریعت رسول کا ذکر ہے۔ جہیںا کہ نظ رسل اور آیا لی سے فلا ہر ہے۔ جہیںا کہ نظ رسل اور آیا لی سے فلا ہر ہے۔ اس لئے اگراس آیت ہے استدلال کیا گیا تو نبوت آشر بید کا اجراء لازم آئے گاجو مرزا قادیانی کی نظر میں بھی کفر ہے اور تقریب کا ناتمام رسالینی دلیل کا دعوی کے مطابق مذہونا اس

تُح يِفُ: ٢ · ' و ماكمان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى

مار د مبطه مار سائماه (آل عمر ۱۷۹۱) منین تقامه تا کا کامطلع کرتاتم کوفی ؟ ماتول ز ائین مولوں میں ہے جس کو جاہتا ہے۔اس بات کے ہے ملخف کر لیتا نے معلوم موازیعیہ ر ر مومی دی و مطلع کرتا ہے۔ چونکہ مرز قاد مانی نے بذر احد متعد دیپئیگوئنوں کے غیب کی نز رہی حداث كان مام عام كي فشاء رآيت كات ما فيلا بطهر على عديه احد الا سن ارتضى من رسول (الحن ٢٠٠٦ / القطَّلجيم، مشارعٌ بحق القام المُعَلَّلِي عند تعلیق 📑 📜 کا مطاب قبین ہے کہ جس کوراء ل بنانا جا بتا ہے۔ س کو ۴ درغیبیہ کی کمبر دیسے آئر رہا ہے وطا وکرہ خاہے۔ بلکہ دونوں آپتوں کی بیمراد ہے کہ اللہ لغانی ملیب کی فې از رمانون مېرې پ کې لک رمول ک فراند پ و بات د ا پاهورت مېښوري د بيبله ه مين نفظه بيان فيصيبه تبوكا ليعني سواول مين بينه تعمل رمونول وميش و في كما ليني فين ليما ب اور الرمن بیانید میں تو غیب ہے وق مراد کنی پڑے کی اور اس وقت آیت کے بیامعی ہوں کے کہانقدتی نی وی پر والسہ رمولوں کے کی وحق ٹیس کرتا نے نش میعیبات کی اطلامیس د \_ كررسول بنانا آيات كامنىموم بين \_\_ بكه رسول بنا كرمغيبات يرمطلع كرنا آيت كامفاد ے۔ چنانچة قاضى بينياوى اس آيت ئے معنى بيان كرتے موے لکھتے بيں۔ ''ولسكن الله سجتبي لرسيالة من يشاء فيو سي اليه ويخبره بنعص المعيبات (بيصاوي ج · ص٧ ٢ × ، آل عبدران ) ''بعثی الله تعالی حس کوچا بتا ہے اٹا رسول مالیتا ہے اور ٹیم اس کے ذ ، اید سے مسغد سیات کی اطلامیس دیتا ہے اوراً سر ہروہ گخص جوغیب کی خبر : ہے اس کا رسول ہونا ننه ٥ري ۽ تومرزا قادياني ڪ خيال مين فاحق فاجراه رفاحشة عورتين بھي غيب کي ۽ تمي سايا کر تي میں پہچیما کہ متعدا حوانوں ہے ثابت موجکا ہے بہاس نئے ان کو تھی مرزا قادیالی کی سرکار ہے ' و بی معز زخطاب ملناها بینے بے چیرم زا فی ویانی «مغربی فھنر کاملیم مو ناماینے میں پیگر نبی ہوناتشلیم

 سور المرادي ويوني نيوت غيرتشر بعيه كالب إوردليل مين نبوت تشر بعيد كـ اجراء كوثابت كيا جارباہے۔ جوتقر بب ناتمام ہونے کے بھلاد کفربھی ہے۔

ہے... مرزا قادیانی کی پیش گوئیوں کا دہی حال ہے۔ جو نجومی اور رمالوں کی پٹی گوئیوں کا مون سے ۔جس میں ایک سج ہے تو دس جھوٹ بھی موجود میں ۔ا<sup>لی</sup>ک غیب الی نبوت کی نثانی نہیں ہے ۔ وہ اخبار بالعیب نبوت کی خصوصیات میں ہے۔جس میں ذرد برابر حجموث نہیں ہوتا اور ہرا کیک ہات میں وعین پوری ہوتی ہےاو بمرزا قادیٰ فی کار تبداس میں ریال اور **نجومی ہے** بھی گھٹا ہوا ہے۔

م يف. ٣٠ الذن رجعة الله قريب من المحسنين (اعراف: ٥٠) "

خدا کی رحت نیکوں ہے قریب ہے ور اوت بھی ایک رحمت ہے۔ لہذا، وبھی مکنی جا ہے ۔

تحقیق .... رحمت بینه جمله رحمتین مرادنهین مین ورند بال و وات جاه وسلطنت بهی ایک رحمت ہے۔ مگر اس رحمت ہے اکثر محسنین خصوصاا نبیا علیہم السلام حالی ہیں۔ نیز رحمت سے خصوصیت کے ساتھ نبوت ہی مراد لینے برکوئی قرینہ بھی موجودنہیں۔ بلکہ اس کے خلاف بیقرینہ موجود ہے کہ آنخضرت نظیمة تمام عالم کے لئے حمت با کر بھیجے گئے۔اس کئے آپ و غلامی اور اتباع سب ہے ہری حمت ہے۔ اس ہے الک مونا انتہائی بلھیبی ہے۔ مرزا قامیائی بھی لکھتے يُّلُ كَا أَفْلًا حَاجِةً لَنَا إِلَى نَبِي بَعِدُ مَحْمَدُ '' ﴿ ﴿ سُمَّةِ الْجُبْرِي سُ ١٣٥٪ وَمُ الم

لبذااً كركوني نبي ہوءًا تو وواس سعادت ہے ضرور محروم : وجائے گا۔ يونكه نبی آیت اُن اتبع الاما بوحي الي'' كي ماتحة برضم مين رمولي شريعت كا تابع نبين بوتا - كماسر -

۔ پھر بوی رحت تو نبوت تشرایعہ ہے۔ اس کو آیت کے مفا<sup>ر ہے</sup> اول کر

نبوت غيرتشر بعيكواس كامصداق بناناز بردى اورترجيح بلام نتح بن تح يف : ٣٠ .. "اهدنها البصراط المستقيم "نوت مي كي مايت ب-

*مِيا كان آيت شي جَرك*ا ووهبـنا له اسحو وبعقوب حر عديدا وتوحاً هدينا (انعام:۸٤)

من قبل تحقیق . . لفظ ہدایت شرک اور گناہ ہے بیخے اور تعلق باللّٰداو قرب الٰہی پر بھی ،طلاق

كياجاتا ب- اس كي "أهدنا الصراط المستقيم (فاتحه -) "مس بريت سيواتي معني لیئے پڑیں گے جوبطور قدرشترک سب میں پاے جائیں۔ چانکہ نوٹ قرب البی کا لیک حاص درجہ ہے چوانبیاء ہی کے لئے مخصوص ہے۔ ہر خاص وی م میں نہیں پایا جاتا۔ اس کئے سید ھے راستہ پر قائم رکھنا ہی مراد ہوگا۔جس کے لئے بھنخص دعا کرسکتا ہے۔

اس آیت میں صنعم علیهم کی تعتظاب کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی۔

بکدال کے استہ برقائم رہنے کی دعا سیکھائی گئی ہاوران کا راستہ شریعت اور ندیمب ہے کہ وہ اس
کی پابند کی اور اتباع کی طرف لوگول کو دعوت دیتے ہیں ۔ قرآن میں ہے کہ '' و جعل نسا منهم
آشمة یهدون جا آمر نیا (حم السجدہ: ۲۶) ''ہم نے الن میں سے پیشوا بنائے جوادگول کو دین
حق کی طرف باات تھے۔ اگر نبوت طلب کرنے کی تعلیم ویٹی مقصود بوتی تواعط نسا ما انعمت علیهم 'نیہوتا۔

م نوت وعاوَل سخ بين الماكر في جيما كمان ماكست ترجو أن يلقم الليك " ماكست ترجو أن يلقم الليك " (قصص ١٦٠)

''وما كنت تدرى ماالكتب و لا الإيمان (الشورى: ٢٥)'' عظامر ب-ووسر ع''وهبناله اسحاق '' كے چندآيات بعدية يت ذكر كي گئ ہے۔''ذلك هذى الله يهدى به من يشاء من عباده (انعام: ٨٨)''نبوت الله كي ايك بدايت ہاور يدايت جس كوور چا بتا ہے۔عطافر ما تا ہے۔معلوم بواكنوت و بي چيز ہے كي عمل يا دعاء سے نبير ملتى اور آيت زير بحث دعا كي ہے۔ اس لئے نبوت اس كے مفہوم ميں داخل نبيں ہوكتى۔

م الذين انعم الله والرسول فاولتك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين'' (النساء ١٩٠٠)

شخفیٰ الفظمع رفاقت اورمعیت کے لئے ہے۔عینیت کے واسطے نیس آتا۔ ورند آیت' ان الله معنیا (تورہ ۱۰)''

٢ ''ان الله مع الصابرين '' (البقره: ١٥٣٠)

" وهومعكم اينما كنتم (الحديد:؛) "من التمتعالى اورانسان من المستعالى اورانسان من المستعدد المستدن أله المستقد المستدن أله المس

والشهداء والصالحين (سنتخب كنز العمال برحاشيه مسند احمد ص٢٠٦ ج٢، ابن كثير ص٢٢ه ج١) "عِلِيَّ كُمَّا جَرِبِهِي في بواكر عدعلاده ازي حن اولستك رفيسقاً مين مرافقت كي تصريح موجود ب يجرعينيت كول كرمراد بوكتي بي؟ ـ

ا یک بین اللہ اور رسول کی اُطاعت کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک قتل کی سبیل اللہ نہ ہو شہادت کے لئے قتل کی سبیل اللہ نہ ہو شہید نہیں ہوسکتا۔ جس کا آیت میں کوئی ذکر نہیں۔ جب شہادت کے لئے قتل کی قید دوسری آیتوں کی وجہ سے لگائی جاتی ہے تو دلائل ختم نبوت کی وجہ سے کیوں عینیت کی ٹئی نہیں کی جاتی ؟۔ کی جاتی ؟۔

سسسسستر قرآن وحدیث اور پہلی آسانی کتابوں میں کسی جگہ نبی کالفظ غیرنشریعی نبی پراطلاق نبیس کیا گیا۔للبذا یہاں بھی نبیبین ہے تشریعی نبی ہی مراد ہے۔اس لئے اگر مع کوعینیت کے لئے تشکیم کرلیس تو نبوت تشر اچہ کا اجراءلازم آئے گا۔جومرزا قادیانی کے نزدیک بھی ختم نبوت کے خلاف اوراس کا دعویٰ کرنا کفرہے۔

سم ...... نبی،صدیق،شهید، صالح چاروں کی معیت ایک ہی شرط کی جزاء ہے۔ اگر مع کوعینیت کے لئے رکھیں تو نفس طاعت سے چاروں نام ایک ہی آ دمی کے بوں گے۔ باد جودیہ کہ بیغلط ہے۔

(براتين احديد خ اس ٢٣٣، ٢٣٣ فجزائن ج اس ٢٥٤،٢٥١)

حسرت عمرٌ فاروق كامحدث بونا پيل گذر چكاب كـ '' وقدال عدليّ الاواني لست بنبي و لا يوحي الى و مثله في الحاكم ''

الله على على مثل من يشاء كم تربي اور عطائي چيز ہے۔ كبي شينيس ہے۔ جيسا كم آيت 'الله اعلم حيث يجعل رسالته ''

الله حيث يجعل رسالته ''

البقره ١٠٥٠) (البقره ١٠٥٠) هم المسائل المسائل المسائل المستوى وحمته ربك (الزينزف ٣٠) (مغير بالت ظاهر عبد المسائل المسائل

تُحرِ ایف: الله الذی بعث فی الامیین رسو؟ منهدیتلوا علیهم آیاته وینزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة وال کا دامن قبل لفی ضلال مبین و آخرین منهم لما یلحقوابهم وهو العریز الحکیم احمعه (۳٬۲۰۳) آل تیت مین آخرین کی بعث کا بھی فرر جاوران میں سے مرزا قاوی فی بین ر

تحقیق ، آخرین کا عطف الامیین یایعلمهم کی میر پے ہاو اس افظ کریاده کرے ہے آخش ہے گفتہ ہے کہ اور اس افظ کریا ہے ۔ بیٹاوی میں ہے کہ واخسرین منہ عطف علی الامیین اوالمنصوب می یعلمهم و هم الدین جاؤابعد المصحابة الی یوم الدین فان دعوته و تعلیمیه یعم الجمیع ، بیضاوی شریف صحابة الی یوم الدین فان دعوته و تعلیمیه یعم الجمیع ، بیضاوی شریف صحاب رہا ہے ہوگا۔ بین مقدم ہوقی معطوف میں ہی مقدم ہوگا۔ رسو آلا مین مقدم ہوگا۔ رسو آلا مین مقدم ہے۔ اس النافی الامیین ما وری ہے۔ پولاد رسو آلا مین مقدم میں ہی سایہ ہوگا۔ رسولا امین مقدم ہیں ہی کرنی پڑے کی اور اس وقت یہ می ہوجا میں گئی الامیین کی رعایت والحدیث میں اور آلی وقت یہ میں ہی ہوجا میں گئی کہ بہت ہو وسر سرمول امیب میں اور آلی فی الامین مقدم الامین مقدم ہیں ہیں۔ اس النافی ہوجا میں کہ اور آلی میں ہیں۔ بین اکور کی ہوتا ہیں اللہ الکثر هم لا یک تبون و لا یقرؤن (بینصاوی ص ۲۷۳، سورہ جمعه) ''اور العدر ب لان اکثر هم لا یک تبون و لا یقرؤن (بینصاوی ص ۲۷۳، سورہ جمعه) ''اور العدر ب لان اکثر هم لا یک تبون و لا یقرؤن (بینصاوی ص ۲۷۳، سورہ جمعه) ''اور العدر ب لان اکثر هم لا یک تبون و لا یقرؤن (بینصاوی ص ۲۷۳، سورہ جمعه) ''اور العدر ب لان اکثر هم لا یک تبون و لا یقرؤن (بینصاوی ص ۲۷۳، سورہ جمعه) ''اور العدر ب لان اکثر هم لا یک تبون کو بین ہو ہوں ہیں۔

دوس فی بعث مانتی کے لئے استعمال ہوا ہے۔ اگر رسے و لا پر عطف کریں گو منتی ہے۔
مند رن کے لئے لیون پڑے کا دائیک ہی وقت میں مانتی اور مضارع دونوں کا ارادہ کر ناممتنے ہے۔
مانٹی ترقب کے لئے آتا ہے۔ اس لئے لیمیا پیلمحقو ابھم کے بیمعنی بول کے کدوسرے آنے دالے ایھی تک امید ہے بیا ہوں کے امید ہوں نے بیمین اور تع تا بعین اور تع تا بعین اور تع تا بعین کر صادق آتی ہے۔ مرز اتا ویانی پر صادق نہیں آ سکتی کے جنہوں نے سامور سرائے بعد جنم اللہ ہوں ہے۔ مرز اتا ویانی پر صادق نہیں آسکتی کے جنہوں نے سامور سرائے بعد جنم اللہ ہوں ہے۔

 تحقیق سیروال دروان نے فیامت کے وزوق جیرا بسندرونکم لفاء یومکم هذا نے طاب کا میں اورائی آم کی ہا بیتیں ہیں۔ 'وقال لهم خزنتها الم یا مکم رسل منکم یتلون علیکم ایات ربکم و سندرونکم لقاء یومکم هذا'' بارمدندہ)

السند الو از ارسلت النا رسولا فیتبع آیا فیصص دید) مفارخ ان آیت واجراء 'وت فعل مفارخ ان آیتوان میں دکایت جائی ماضیہ کے لئے ہاور اس البترا ان یت واجراء 'وت

۔ تعلیمضار ٹان آیتوں میں حکایت حال ماضیہ کے لئنے ہےاور کس لبندا ں آیت واجرا و 'بوت ہے کوئی تعلق شیں ۔۔

تحریف کر میں سرائیل: ۱۰۰ و صاکعا معدبیں حتی مبعث رسولا (منی سرائیل: ۱۰۰) '' معلوم ہوا کہ حب نیامیں تخت درجہ کی گمرا ہی اسرغفلت پھیلی ہوئی ہوتو خدا کی طراب سے رسول آتا ہے۔ جس کے آئے پرلوگول کو ہلاک کردیا جاتا ہے۔

تحقیق . ای آیت کے بیمعنی بین کدانداخالی کی قوم کو فعلت او بے خبری میں ہلاک نہیں گرتا بلکہ بذر بعد رسول کے ان کو آغرہ اور مطلع کردینا ہے . نا کدو گراہی کو چھوڑ کر ہدایت کا راستہ اختیار کریں تا کدو نیوی مذاب سے نجابت مل جائے ادرائے ، و رسول کی نافر ، فی کریں ان کے کہنے پرنے لیس تو پھر بلاک کئے جائے بیں اورائ کی مائید نئر ، بیآ بیت صرب موجود ہے ۔ اللہ یہ کسن دیان مصلك الفری بظلم و اہلها غافلوں المعادر تا ۱۲ ) ''اس کا بیا مطلب مراز میں کہ رسول کے سائھ مطلب مراز میں کہ رسول کے سائھ مطلب مراز میں کہنے ہو جاتا ہے ۔ کو یاان کا آ نار جمت بیابوا بانیاز جمت میں گیا۔

ريك المستخلفنكم في الارض كما استحلف الذين من قبلهم (النور ۱۵۰) " پيلاواون يستخلفنكم في الارض كما استحلف الذين من قبلهم (النور ۱۵۰) " پيلاواون مين فلافت ثبوت كرنگ مين شي راسامت مين جي الي ي بوني چائي يخد تحقیق ... اس خلافت سے حکومت اور زمینی وراثت مراد ہے جو حضرات صحابہ کرام میں اور کے جو حضرات صحابہ کرام کے عبد میں پوری ہوگئی اور قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ: ''وھسو اللذی جعلکم خلاف الارض (انعام: ١٦٥٠)'' صحابہ کرام کی جماعت اس کی مخاطب ہے اور انہی کو پیلوں کا خلیفہ ہونا باقظ ماضی فرمایا گیا ہے۔

اس خیرو برکت سے شون والا اور بقانیس مراو ہے۔ جیسا کے اس آیت الدیست (هود، ۲۳ کے اس آیت الدیست (هود، ۲۳ کے اس آیت الدیست (هود، ۲۳ کے اس آیت مسلم الله و بدر کاته علیکم الله الدیست (هود، ۲۳ کا اس یس حضرت سارة کواولاد کی بشارت دیتے ہوئ ارشاوفر مایا گیا ہے عطاء نبوت کا کوئی فالر بیس ہے۔ اس لئے ورود شریف میں بھی نبوت یارسالت کی برکت مرافئیس ہے۔ ورنہ بارک علی حجمہ کے بیمعنی بول کے کہ میں بھی کو نبوت کی برکت عطاء فر ما اور یہ بدابہ فالم ہے۔ پھر آل نبی ہونے کی وجہ سے مرزایہ یہ دعا، صادق نبیس آئی۔ نیز ابراہیم علیا السلام کی اولاد میں نبوت مستقلہ اور بعد ادکثیر موتی آئی ہے۔ امت محمد یہ بیس ہوتی ہے۔ کہ نبی بین نبوت اور وہ بھی ظافی ہر وزی جس کا اور اور بریم میں کہیں پیونیس ۔ لبذا مرزا قادیا نی کی کو ایس ہوت ہے۔ کو ایف سالم کرتے ہوئے بھی کہا کے معنی میں میں میں بین پیونیس ۔ لبذا مرزا قادیا نی کی کو کو ایس ہوت ۔

مغالطه: ٢- أرمرز قادياني حجوب ويتوان كواس قدر كاميا لي بهي نفيب

ند ہولی ب

الصحیح مسقلت اور کنترت پرحق وباطسی فیصلهٔ نیمانیس بوتا قرآن تحکیم میس کافروں کی نسبت ارشاد ہے کہ '' و جعلفا هم أشمة يدعون الى الغار ويوم القيامة لا ينصرون (القصص:٤١) ''ہم نے ان کوونیا میں لوگوں کا پیشوا بنایا۔ جوان کودوز ش کی طرف بلاتے تھے۔ قیامت کے دن ایسول کی مدونہ کی جائے گی۔

مغالط: "ألوعاش الراهيم لكان صديقاً ببياً (ابن ماجه ص١٠٨ باب ماجا، في الصلوة على ابن رسول الله ٢٠٠٠) "معلوم بوا كرنيوت المحقى تك جارى ہے۔

ورنەبصورت يزندگي ابرا ہيم بن رسول الله كانبي ہو ناممكن تقا۔

اس کے یہ معنی ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتا تو نبی بنایا جاتا۔ گر چونکہ نبوت آپ ایک ہوت کردی گئی تھی۔ اس لئے وہ بڑی عمر تک زندہ نہیں رکھا گیا۔ چا نچہ اس بیان کی تا ئید میں اس باب کی پہلی صدیث موجود ہے۔ 'عین اسمعیل بن خالد قلت لعبد اللّه بن ابی اوفی ارائیت ابراھیم بن رسول اللّه قال مات وھو صغیر ولو قضی ان یکون بعد محمد شہراللّا نبی لعاش ابنه ولکن لا نبی بعدہ (ابن ماجه ص ۱۰۸، باب ماجاء فی الصلوۃ علی ابن رسول اللّه شہراللّٰ ویکن لا نبی بعدہ (ابن ماجه ص ۱۰۸، باب ماجاء وی الصلوۃ علی ابن رسول اللّه شہراللّٰ ویکن لا نبی بعدہ اللّٰه کے صاحبر او ہا براہیم لائیں بی میں فوت ہو گئے تھے۔ اگر آپ ہوتے ہی تھی اگر آپ کھر تھی تو وہ زندہ رکھے جاتے اور آپ کھر اللّٰ کے بعدو بی نبی ہوتے ۔ بی معنی اس بن مالک اللّٰ کے بعدو بی نبی ہوتے ۔ بی معنی اس روایت کے بیں ۔ جو متداحم میں الس بن مالک اللّٰ بیکم اخر الانبیاء (خاوی للفتاوی ج ۲ ص ۹۹، للسیوطی ) ''اگر چہان وونوں روائوں دوائوں روائوں میں بی عبر اللّٰ بی اللّٰ اور انس کا ذاتی خیال ذکر کیا گیا ہے۔ گرصائی کا وہ قول جس میں قیاس کو میں دونوں موائوں ہی معنی آب کے مصاحبات کی بی معنی آب تہ میا کان محمد ابا

احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (احزاب: ٤) "صمتفاد بيس - كونكه لسكسن وجم سابق كودوركرن ك لئرة تاب اس كة الله تعالى في پسرى اولاد كزماندرجوليت تك زنده ندر بنه ك شبكوآ پى ختم نبوت اورابوة روحانيكا ذكر فرما كردور كرديا ـ الريمني نه ليس كة ولكن كالاناصحح ندر باك -

مغالطہ: ہم ..... بھملہ مجمع البحار میں خاتم النہین کے بید عضے لکھے ہیں کہ آ پ کے بعد کوئی ایسا ہی ملاعلی قاری نے موضوعات کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آ پ کی شرایعت کومنسوخ کرے اور ایسا ہی ملاعلی قاری نے موضوعات کبیر کے ص ۵۹،۵۸ پرتح ریکیا ہے۔

سی اس کے خاتم النہیں سے بی اور رسول دونوں کی خاتمیت ثابت ہوتی ہے۔ مگر چونکہ حضرت بیس اس کے خاتم النہیں سے بی اور رسول دونوں کی خاتمیت ثابت ہوتی ہے۔ مگر چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی سے اور ان کی آ مد ثانی جواحادیث صححہ متواترہ سے ثابت ہے۔ بظاہر خاتمیت کے خلاف تھی۔ اس کے خلاف تھی۔ اس کے خلاف تھی۔ مگر فزول کے بعد الن کے لئے کئی کردیا کہ تیسیٰ علیہ السلام آئر چہ پہلے صاحب شریعت نبی تھے۔ مگر فزول کے بعد الن کے لئے کئی فتم کی نئی پرانی شریعت نہ ہوگ ۔ اس لئے وہ تشریعی نبی ہونے کے لئے لازمی ہے کہ اس کی طرف مشریعت خاصہ ان کی ذات خاص کے لئے پیامہ جوامت اور رسول دونوں کے داسطے ہو جبی جائے گی۔ بلکہ وہ مشریعت خاتم الانبیاء سی فتم کی شریعت نئی پاپرائی نہیں دی جائے گی۔ بلکہ وہ میسیٰ علیہ السلام کو بحکم تبعیت خاتم الانبیاء سی فتم کی شریعت نئی پاپرائی نہیں دی جائے گی۔ بلکہ وہ میسیٰ علیہ السلام کو بحکم تبعیت خاتم الانبیاء سی فتم کی شریعت نئی پاپرائی نہیں دی جائے گی۔ بلکہ وہ میسیٰ علیہ السلام کو بحکم تبعیت خاتم الانبیاء سی فتم کی شریعت نئی پاپرائی نہیں دی جائے گی۔ بلکہ وہ میسیٰ علیہ السلام کو بحکم تبعیت خاتم الانبیاء سی تشریعت نئی پاپرائی نہیں دی جائے گی۔ بلکہ وہ برکم میں شریعت محمد یہ کے تابع اور مطبع ہوں۔ گے۔ اسکنے ان پر نبی تشریعی کا لفظ صاد تی نہیں آئی ہوتے پر کوئی اثر نہیں ہی برخا اور یہی مطلب عاکش کی اس دوایت کا ہے۔ 'قولوا خاتم الانبیاء و لا تقولوا لا نبی برخا اور یہی مطلب عاکش کی اس دوایت کا ہے۔ 'قولوا خاتم الانبیاء و لا تقولوا لا نبی

منع ہے اور اگر پہلا نی بلاشریعت آئے تو وہ خاتمیت کے خالف نہیں ہے۔ چنا نچے جُمِع الحار پر مرقوم ہے۔ ' عسن عائشہ قبول وا خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ و هذا ناظرا اللی نوول عیسی و هذا ایضاً لا ینافی جینند لا نبی بعدی لانه اراد لانبی ینسخ شرعه (سجمع بحار الانوارج وس ۲۰۰) ''یعن سی علیالسلام کی آمر تانی الانبی ینسخ شرعه (سجمع بحار الانوارج وس ۲۰۰) ''یعن سی علیالسلام کی آمر تانی آئے خاتم انٹبین اور حدیث لا نبی بعدی کے خالف نہیں ہے۔ کیونکہ صاحب شریعت نبی کے امرونی کی وحی نازل ہوگی اور میسی علیالسلام کی شریعت کے ساتھ نہیں آئیں گے اور ندان پر امرونی کی وحی نازل ہوگی اور یہی مراد لماعلی قار کی کبھی ہے۔ غرض عیسی السلام آمد تانی کے وقت امرونی کی وجی نازل نہ ہوگا اور ہر عیا ہوگا۔ گروتی نبوت اور شریعت خاصہ برقی نبوت اور شریعت خاصہ نازل نہ ہوئے کی وجہ سے وہ شرقی اصطلاح میں نبی نبیں کہلا میں گے۔ جس طرح قیامت کے دن نازل نہ ہوئے اور رسل ای نام کے ساتھ پکارے جا میں نبی نبیں کہلا میں گے۔ جس طرح قیامت کے دن متام انبیاء اور رسل ای نام کے ساتھ پکارے جا میں غیری گے۔ کین منعب نبوت بملیخ تشریع اور زول وی وقیر و بھے تھیں ہوگا نہ کوئی تھی ہیں ہوئے اور نول ہوگا۔ کیونکہ ایسا ہوئے۔ نیکن منعب نبوت بملیخ تشریع اور کوئی تھی ہوئے۔ اور نہیں ہوئے اور کوئی تال ہوگا۔ کیونکہ ایسا ہوئے۔ نہیں مین نازل ہوگا۔ کیونکہ ایسا ہوئے۔ نیکن منعب نبوت بملیخ تشریع اور کوئی تھی ہوئے۔ نیکن منعب نبوت بملیخ تشریع اور کوئی تھیں ہوئے۔ نیکن منعب نبوت بملیخ تشریع اور کوئی تھی ہوئے۔ جو بمکام تبویت جا تر نہیں ہے۔

سسسسس "ولا يقدح نزول عيسى بعده لانه اذا نزل كان على دينه مع ان المراد انه آخر من نبى (بيضاوى ج٢ ص١٩٦) "غرض المالى القارى اور

صاحب فق حات اور شيخ عبدالو باب شعرائى وغيره جس علماء نے نبوت غيرتشر ليد كا جراء كا اقراد كيا اور به انہوں نے صاف طور پر يہ ظاہر كرديا كه ايسا شخص ہر تكم ميں نبى عربي الله الله اور فر مانبر دار ہوگا اور اس پر موافق يا مخالف كسى قتم كى وحى نازل نه ہوگا۔ نبى غيرتشر يعى يا تائع نبى كه يبى معت بيں ۔ اس بات كاكسى جگه اظبار نبيس كيا كه كوئى شخص شريعت محمد ميكى اتباع سے درجہ نبوت حاصل كرسكتا ہے۔ بلكه ايسا كہ والے كوكا فركہا ہے: ' وصن ادعى النبوة او جوزا لنفسه او جدوز اكتسابها و البلوغ بصدق المقلب الى مرتبتها كا الفلاسفة و غلاة المتصوفة و كذالك من ادعى منهم انهم يو حى اليه و ان لم يدع النبوة فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي شائلة "

r..... "'و دعوى النبوة بعد نبينا على اللاجماع''

(شرح فقه اكبرص٢٠٢)

سسس "ولم يفضل ولى قط دهرا نبيا اورسولافى انتحال قال الملا على قارى فى شرحه عبارة النفسى فى عقائده ولا يبلغ ولى درجة الانبياء اولى من عبادة الناظم الافادتها لفى المساوات (ايضاً) "لبذالا ورى مزائى جماعت كامرزا قاديانى كومرد مانتے ہوئ بعض انبياء سے افضل كہناموجب كثر ب چونكه نبي اس وقت نبى كہلايا جاسكتا ہے كہ وہ كى نه كى على ميں شريعت سابقه كى اطاعت سے بهره ورمواور براه راست اس پر خداكى وقى از ب ايسانى قيامت تك بھى نبيس آسكتا ۔ اس لئے عينى عليه السلام بھى جب تشريف لائيس گرتو يوشيت ان ميں كليت مفقو دموكى اور ال پرشريعت محديد كي برحكم كى اتباع كرنى لازمى ہوگى۔

مطالبہ: اسسرزا قادیانی نے جوتا لیع نبی کے معنے گھڑے ہیں کہ وہ رسول النھائیے کی اتباع سے نبوت حاصل کرے۔اگر مرزائی جماعت نبی غیرتشریعی کے میں معنی کسی عالم سے ٹابت کروئے تو ہم علاوہ انعام کے اجراء نبوت کے قائل ہوجا کمیں گے۔

مطالبہ: ۲ .... اگر نبی تشریعی کے معنے مرزا قادیانی کے خیال میں یہ ہیں کہ وہ صاحب کتاب نئی شریعت اور نئے احکام خداکی طرف سے لیے کرآیا ہوتو پھر رسول کے کیامعنے ہیں؟ اور اگر رسول ، تشریعی نبی ایک ہی ہے تو آنخضرت علیقی خاتم الرسلین ہوئے۔خاتم الانبیاء نہ ہوئے باوجودیہ کہ آیت میں خاتم النبیین ہے۔

# باب: بطالت مرزا قادیانی فصل اوّل معیار نبوت

مراق مرزا

بنائے صاحب نظرے گوھر درد دیا عیسیٰ نتواں گشت بتصدیق خرے چند

''اییا بی خداتعالی ہے بھی جانتا تھا کہ اگر کوئی خبیث مرض دامن گیر ہوجائے۔جبیبا کہ جذام اور جنون اور اندھا ہونا اور مرگی تو اس سے بیاوگ نتیجہ نکالیس سے کہ اس پرغضب الہی ہوگیا۔'' (حاشیضیہ تحفہ گوڑیہ میں اس خزائن جے کاص ۱۷

'' ملہم کے دیاغی قوی کا نہایت مضبوط اور اعلیٰ ہونا بھی ضروری ہے۔''

(ريوبوآ ف ريلجنزص ٢٠ ماه تمبر ١٩٢٩ء)

''انبیاء کا حافظ نہایت اعلیٰ ہوتا ہے۔'' (ربو یوس ۸، ماہ نو مبر ۱۹۲۹ء) (
دملہم کا دماغ بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔'' (ربو یوس ۲۷، ماہ جنوری ۱۹۳۰ء) 
در سر میں معلق کے ایک میں میں میں اسلام کا دماغ بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔'' ا

'' جب تک نورقلب نورعقل کسی انسان میں کامل درجہ پر نیہ پائے جا کیس تب تک وہ نور

ر شیس پاتا۔''

ا ر چکافروں نے انبیاعلیم السلام کی شان میں گتا خی کرتے ہوئے ان کوساحر کا بن اور مجنون کہا ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیم السلام نے کبھی اپنی زبان مبارک سے اس الزام کا اقرار نبیں کیا۔ وحی ربانی ہمیشداس کی تر دید کرتی رہی ۔ قرآن کریم میں ہے۔''و مسا انت بنعمة ربك بكاهن و لا مجنون (القلم: ۲)''مگر مرزا قادیانی اپنے مراتی ہونے کے خود مقریں۔ شہادت: ا۔۔۔'' معنرت اقدس نے فرایا کہ مجھے مراتی کی بیاری ہے۔'' شہادت: ا۔۔۔'' معنرت اقدس نے فرایا کہ مجھے مراتی کی بیاری ہے۔''

(ريويوس ۵۶، ماه ايريل ۱۹۲۵ء)

سے سے ''رات کومکان کے دروازے بند کرکے بڑی بڑی رات تک بیشااس کام کوکرتار ہتا ہوں۔عالانکہ زیادہ جا گئے سے مراق کی بیاری ترتی کرتی ہے۔''

( كتاب منظور البي تس ٣٨٨)

مرزا قادیاتی کاد دسرابیٹا سیرۃ المہدی میں لکھتا ہے کہ ''مرزا قادیائی کوہسٹریا کادورہ بھی پڑتا تھا۔''

مراق ماليخوليا ہے اور ماليخوليا ايك قتم كا جنون ہے۔ جيسا كه خليفه نورالدين قاديا في لكھتا ہے كه: '' چونكه ماليخوليا جنون كا ايك شعبہ ہے اور مراق ماليخوليا كى ايك شاخ ہے اور ماليخوليا ميں د ماغ كوايذ اليمپنچ ہے'' ( بياض نورالدين جزءاؤل ص ٢١١م مطبوعہ ٢٢مبر ١٩٢٨) )

ایامریض اُرلکماپڑھاہوتوہ اکثر نبوت کادعویٰ کیا کرتا ہے۔''اگر مسریہ ضادنان دعوی پیغمبری ومعجزات وکرامات کند سخن از خدائے گوید و خلق رادعوت کند'' (اکسے اعظم جاس ۱۸۸)

ایسا ہی ( مخزن تنکت ج اس ۳۵ میں ہےاور (بیاض نورالدین حصاؤل کے ۲۱۳) پر لکھا ہے کہ:'' مالیخو لیا کا کوئی مریض خیال کرتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں ۔ کوئی میہ خیال کرتا ہے کہ میں پیفمبر ہوں۔کوئی میہ خیال کرتا ہے کہ میں خدا ہوں۔''

اس کے بعد ہم مززائی ڈاکٹر شاونواز کی ایک شہادت پیش کرتے ہیں۔جس ہے

صاف معلوم ہوگا کہ مالیخولیا کا مریض بھی ملہم نہیں ہوسکتا: ''ایک مدئی الہام کے متعلق اگریہ ثابت ہوجائے کہ اس کوہسٹریا مالیخولیا یامر گی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی ترید کے لئے پھر کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی ۔ کیونکہ بیالی چوٹ ہے جواس کی صدافت کی عمارت کو نئے وہن سے اکھیٹر دیتے ہے۔''
دیتے ہے۔''

اور پہلے ثابت ہو چکاہے کہ:''مرزا قادیانی کوہسٹریا کا دورہ بھی پڑتا تھا۔''

(سيرة المهدى ج اص١١) \_

#### اختلافات مرزا

سسسان ۲۰۰۰ اگر آن خداکا کلام نه بوتا تواس میں بہت سااختلاف اختلاف اکثیر آ (السنسان ۸۲) "اگر قرآن خداکا کلام نه بوتا تواس میں بہت سااختلاف نظر آتا۔ یعنی جس کلام میں تناقض اوراختلاف پایا جائے گاوہ خداکا کلام بھی نہیں ہوسکتا۔ بلکہ مرزا قادیا نی اس خض کوجس کے کلام میں تناقض پایا جائے۔ اس کو پاگل اور مخبوط الحواس تک بتارہ ہمیں۔" ہمرا کیک کوسو چنا چاہئے کہ اس خفس کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔"

(حقیقت الوی ص ۱۸۴ نیز ائن ج ۲۲ سر اور مناقض ہا تیں نکل نہیں سکتیں۔ کونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل

''ایک دل ہے دومتناطق بالمیں تعلیم ہیں تعلیم ہیں تعلیم کے انسان پاہل کہلاتا ہے یامنافق'' نہ نہ نہ کہلاتا ہے ایمنافق''

بموجب مرزا قادیانی کاس الهام کے 'ساینطق عن الهوی ''یعنی مرزا قادیانی اپنی خواہش نے بیں کہتا۔

اورالهام' اعلمو ان فضل الله معى وان روح الله ينطق في نفسي " (انجام آتهم ص٢ ١١، تزائن ١٥ الص٢ ١٥)

'' یعنی جان لو کہ اللہ کا فضل میرے ساتھ ہے اور اللہ کی روح میرے ساتھ بول سے ''

یہ کہنا پڑے گا کہ مرزا قادیانی جو پچوفر ماتے ہیں وہ در حقیقت خدا تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ مگر مرزا قادیانی کی کتابیں تناقض اور اختلاف سے بھری پڑی ہیں۔ اس لئے وہ بھی الہامی کتابین ہوسکتیں اور ندان کا کوئی کلام خدا کا کلام کہا جاسکتا ہے۔ بلکہ اس فتم کے تمام دعوے دروغ بافی یا غلط بیانی پر بٹن ہیں اور ایسے متناقض کلام کہنے والے کے حق میں مرزا قادیانی کا فتو کی اس کے علاوہ ہے۔ یہاں چندا کیے اختلافات نمونۂ ذکر کئے جاتے ہیں۔ جن میں کسی طرح کی اس کے علاوہ ہے۔ یہاں چندا کیے اختلافات نمونۂ ذکر کئے جاتے ہیں۔ جن میں کسی طرح کی

ناولي نهيس وعنتي اوران ميس بقول مرزا قادياني كلطا كللا تنافض ياياجا تا ہے۔ الف 💎 '' ''مین سسیح موثود ہواں یہ'' ( حاشیۃ نئے گراز ویوس ۱۹۶،۱۹۲،۱۶۲ نیز ائن جی ہے اس ۳۵۳) ب 💎 ` ' بيدعا جزمسيح موعودنيمس ' ؛ 💎 (ازاليص 🗈 ۱۸ انجزائن ج ساس ۱۸۹) '' ابْنِ مریم نیم شیر شهرگال'' (از الیس ۴۹۰ بنز ائن ج ۱۳۹س) ۲۳۹) الم الفيد الما " كيامريم كابينا امتى بوسكتا بيا" (هقيقت الوي س ٢٩ بنزائن ج٢٥ س١٦) -'' «حفرت تيسي عليه السلام كي اليكسونين برس كي عمر هو لي تفي ـ'' ( ماشيدراز حقيقت ص٢ بخزائن ڄ ١٩ اس ١٥ ١١) ب .... ''" خرسری گرمین ایک سونجیس برس کی همرمین وفات یا کی '' (تبلغ رسالت خ ۸ص ۲۰ مجموعه اشتبارات ج ۳۳ ص ۹ ۱۴ ج..... '''تمام بیود و نصاری کے اتفاق ہے صلیب کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب كه حفرت مدوح كي عمر صرف ٣٣ برس كي تقي بـ'' ﴿ وَالْهِيرِ ازْ هَيْقَت سُ ٣ بْزِرَا نُن جِهُمَاصِ ١٥٥) ''اوراحادیث میں آیا ہے کہاس واقعہ ( صلیب ) کے بعد میسی ابن مریم نے ایک مو ميس برس كَي نهرياني اور يُعِيم فوت موكرا بيئه خدا كو جاملا بـ``( "مُذكرة الشباد تين من ٢٤ بنتران بن ٢٠٠٠ من ٢٥) ۳۳ واقعہ صلیب تک اور ۱۲۰ برس واقعہ صنیب کے بعد اس لئے کل ۳۳ + ۱۲۰ = ۵۳ برت کی عمر ہو گیا۔ ٣: الف .... ' مُجيها كَهُ كُلُ جَلِيقِر أَن شَريف مين فرمايا كيا يب كه وه كما مين محرف مبدل ہیں اوراپی اصلیت پر قائم نہیں۔ چنانچیاس واقعہ پراس زمانہ میں بڑے بڑے تقلّ انگریزول نے جھی شہادت دی ہے۔'' (چشہ معرفت س ۲۵۹ فزائن ج ۲۲۳ س ۲۲۱) ے ··· '' یہ کہنا کہ وہ کتابیں محرف میدل میں ۔ان کا بیان قابل اعتبار نہیں ۔ایک بات وہی کیے گاجوخود قرآن سے مے خبر ہے۔'' (ماشیہ چشمہ عرفت ص ۷۵، خزائن ج ۲۳ س۸۳) '' باوجودیه که رسول التعلیف نے بھی توریت وانجیل کے محرف ہونے کی شہادت دی ( و تيموشكو ة ص ٢٨ ، باب الاعتصام باالكتاب والنة ) كذبات مرزا

جھوٹ و ہی بولتے ہیں جواللہ کی آیتوں پرایمان نہیں رکھتے۔ یا درہے کہ جھوٹ اور نبوت دونوں بھی جمع نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ بموجب فیصلہ' لے ہے۔

٣ .... "أنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله (البحل: ١٠٥)"

الله على الكاذبين (آل عمران: ٦٠) "جيوتوں پرخدا كى لعنت ہوتى ہاور نبوت نعماء الله ميں سے ايك بڑى نعت ہے۔ اس لئے اگر كئ مخص كے كلام ميں ايك فى صدى بھى جيوث نكل آيا تووہ كھى نبى نہيں بہ سكتا۔

مرزا قادیائی فرماتے ہیں کہ:

ا .... '' نبی کے کلام میں جھوٹ جا ئرنبیل ۔'' (مسے ہندوستان ص ۲۱ ہزائن ج ۱۵ص ۲۱) ۲ .... '' حجموث بولنامر تد ہونے سے کم نہیں ۔''

(حاشيه ضميمه گولژ ديين ۱۳ نزائن ج ۱ص ۵ ٦)

سا.....'' جھوٹ بو لنے ہے بدتر دنیامیں اورکوئی برا کا منہیں ''،

( تتر حقیقت الوی ص۲۶ فرزائن ج۲۲ ص۵۹)

ہ است ''غلط بیانی اور بہتان طرازی راست بازوں کا کامنہیں بلکہ نہایت شریر اور بدات آدمیوں کا کام نہیں بلکہ نہایت شریر اور بدات آدمیوں کا کام ہے۔''

۲ ...... ' میہ عجیب حیرت نماام ہے کہ بعض طوا کف یعنی کنجریاں بھی جو بخت ناپاک فرقہ دنیا میں میں۔ تجی خوابیں دیکھا کرتی ہیں۔' (عاشیہ تحد گولز وید ۴۸ مزائن ج ۱۵م ۱۲۸)

مگرمرزا قادیانی نے ہرمعاملہ میں جھوٹ بولنے کے علاوہ خدا تعالی اوراس کے رسول پربھی افتر اءکرنے اور بہتان باند ھنے ہے در لیخ نہیں کیا۔ملاحظہ ہو۔

ا ''' مجھے معلوم ہے کہ آنخضرت آلیا ہے کے خبرت کا ہے کہ جب کسی شہر میں وبا نازل ہوتو اس شہر کے لوگوں کو چاہئے کہ بلا تو قف اس شہر کو چھوڑ دیں۔ ورنہ خدا تعالیٰ سے لڑائی لڑنے والے تھہریں گے۔''

(اشتہارتمام مریدوں کے لئے عام ہدایت ریو پور ملیجنز قادیان ۱۲ ش۹، ماہ تمبر ۱۹۰۷ء ص ۳۲۵) اس مضمون کی حدیث کوئی نہیں آئی۔ بیر مرزا قادیانی کا رسول اللہ علیق پرافتر اء اور بہتان ہے۔

م است ''آنخفرت الله ہے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہآج کی تاریخ سے سوبرس تک تمام بی آ دم پر قیامت آجائے گی۔''

(ازالهاد بام ص۲۵۲ نجزائن ج ۳۳ س۲۲۷)

اصل الفاظ حدیث کے اس طرح آئے ہیں۔جن کومرز ا قادیانی نے قطع ہرید کے بعد اینے مطلب کوموافق گھڑ لیا ہے۔

"عن جابر قال سمعت النبي شارك يقول قبل ان يموت بشهر تسالوني عن الساعة وانما علمها عند الله واقسم بالله ماعلے الارض من نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ (مشكوة باب قرب الساعة ص ٢٨٠) " جابر گہتے ہیں كہ میں نے رسول الفرائي ووفات ہا يك ماہ پيشتر يہ كہتے ہوئے نا كرتم محصے قيامت كة نے كاوقت يوچھ ہو۔ جس كالم خداتعالى كسواس كوبيس ہالبت جواس وقت زمين برلوگ آباد ہیں۔ وہ آج كى تاريخ سے زيادہ سے زيادہ سوسال تك زندہ رہیں گے۔ اس میں سوسال تک قيامت كة جانے كاؤ كر كہيں نہيں كيا گيا۔ آخضر سے الله على كرا قاديانى محدیث "من كذب على متعمداً فليتبوأ الك غلط بات كی نسبت كر كم رزا قاديانى محدیث "من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعدہ من النار (مسلم ج اص ٧ باب تغليظ الكذب على دسول الله ﷺ) "كى وعير كمستى بن گئے ہیں۔

سم درج ہے۔ جواصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ ''

ہے۔ د جال کے را ، کودال ہے بدل کر د جال نقل کر دیا۔

(شبادت القرآن سام بخزائن ج٢ص ٣٢٧)

پیرحدیث بخاری میں نہیں ہے۔

" ' مجدد صاحب سر ہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگر چہ اس امت کے بعض افراد مکا کمہ و بخاطبہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے۔لیکن جس مخص کو بکثر ت امور غیبیاس پر ظاہر کئے مخص کو بکثر ت امور غیبیاس پر ظاہر کئے جا کیں وہ نبی کہلاتا ہے۔'' (حقیقت الوجی ۱۳۹۰ ہزائن ۲۲۲ص ۲۹۸)

مرزا قادیانی نے اس تحریر میں مجدد صاحب کے جس مکتوب کا حوالہ دیا ہے اس کی اصل

عبارت بيه المن واذ اكثر هذا القسم من الكلام مع واحد منهم سمى محدثاً " واذ اكثر هذا القسم من الكلام مع واحد منهم سمى محدثاً " ( كتوبات بلدائي ص ٩٩، از الداوبام ص ٩١٥ ، تزائن جسوص ٢٠١)

مرزا قادیانی نے اپنی نبوت باطلہ کو ثابت کرنے کے لئے دانستہ بجائے محدث کے نبی رکھ دیاادرلوگوں کو کمتو بات امام ربانی کا نام لے کر دھوکا دینا جاہا۔

۲ .... ''بال میں وہ نبی ہول۔جس کا سار بے نبیول کی زبان پروعدہ ہوا۔'' دبتہ مار سے میں

( فَأُونُ احمر بيه ج اص ۵ ) ر

اوراربعین میں لکھتے ہیں کہ:''اےعزیز دتم نے وہ وقت پالیا جس کی بشارت تمام نمیوں نے دی ہے اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کوتم نے دیکھ لیا۔ جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پنجم دوں نے خواہش کی تھی۔'' پنجم دوں نے خواہش کی تھی۔''

مرزا قادیانی کے بیتمام دعوے دروغ بیفر وغ ہیں۔ جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یارسول النّطَطِیَّ کے حق میں جوانبیاء سابقین نے پیشین گو ئیاں کی تھی ان کواپنے او پر چسپال کر کے خت سُّتا خی کامر تکب ہوا ہے۔

۸...... ''اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن ن شریف میں درج گیا گیا ہے۔مکداور مدینداور قادیان اور پیکشف تھا۔''

(ازالہ صے 24 فرائن ٹے سن ۱۹۰۰ البشر ٹی جام 1909ھے) قادیان کا نام قرآن سے دکھاؤ اور انعام حاصل کرواور اگریہے کشف جھوٹا تھا تو ' ہے۔ صاحب کشف کوکیا کہنا جا ہے؟ اورا گرتا ویل کرنی ہے تو اس طرح ہرا یک جھوٹ کو سچاکیا ہا سکتا ہے۔

9 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔''جمارا تج تواس دقت ہوگا جسبہ د جال بھی کفرا در جل ہے باز آ کر طواف ربیت اللّٰہ کر ےگا۔ کیونکہ بموجب حدیث سیج کے دہی دفت سیج موعود کے جج کا ہوگا۔''

(ایام اصلی صر ۱۲۸، ۱۹۹۱ فرانن جیم اص ۱۳۸، ۱۸۵)

وجال کا کفرے تائب ہوکر تی بیت اللہ کرنا اور بمعیت اس کے حترت میں کی علیہ السلام کا چی کے لئے مکہ میں واقل ہونا مرزائی صاحبان کس حدیث سے تا ہت کریں اور اسپیٹے جھوٹے نی کو اُنہن کیذب علیٰ · · · · اللخ '' کے ماتحت جہنم میں جانے ہے بچالیں۔

المرح كافقر اورفساود كي كركتاب برابين احمد يه كوتا الف كي كركتاب برابين احمد به كوتا الف كيا تقاور كن المحققة القاب تقاور كتناب موصوف يس تين سوم عنبوط اور محكم عقلي دليل من صدادت اسلام كوفي الحقيقت آفاب من بيمي زياد وترروش وكلايا كيار " (براين احمد يدهد وم ٢٩ بخزائن ج إس ١٢)

ے بہر بیادہ و رود من رمونی میں۔

''لیکن جہاں تک ہم نے نظر کی ہم کوکوئی کتاب ایسی ندمی جو جامع ان تمام دامال اور را بین کی ہوتی کہ جن کوہم نے اس سما ہیں جمع کیا ہے اور جن کا شائع کرنا بغرض اثبات حقیقت دین اسلام کے اس زمانہ میں نہا ہے شروری ہے تو ناچاروا جب دکھے کرہم نے بیتالیف کی۔'

( براهین احمد میه حصه دوم ص اسم بخز ائن ج اص ۱۲)

'' ہم نے کتاب براہین احمد بیکو جو تین سو براہین قطعیہ عقلیہ پرمشقل ہے۔ بغرض اثبات حقاصیت قرآن شریف جس سے بیلوگ بھالنخوت مند پھیرر ہے ہیں۔ تالیف کیا ہے۔'' (براہی احمد یہ حصد دوم سے بنائن جاش ۲۵،۱۹)

'' اوراس کتاب میں ایس دھوم دھام سے تھا نیت اسلام کا ثبوت دکھلا یا گیا ہے۔ جس سے بمیشہ کے مجاولات کا خاتمہ فنج عظیم کے ساتھ ہوجائے گا۔''

( براهین احمد به حصد دوم ص ۱۳۵ ،۳۲۰ ، فز ائن ع اس ۲۹۹ )

'' بیر کتاب تین سومحکم اورتوی دلائل حقیقت اسلام ادراصول اسلام پرمشمتل ہے۔'' (براتین احدید میں ۲۱۱، حصد انزائن جاس ۱۲۹)

''گذارش ضروری! چونکه کتاب اب تین سوجز تک برژه کی ہے۔لہذاان خریداروں کی خدمت میں جنہوں نے اب تک کچھ قیمت نہیں بھیجی یا پوری قیمت نہیں بھیجی ۔التماس ہے کہا گر کچھ نہیں تو صرف آئی مہر بانی کریں کہ بقیہ قیمت بلاتو قف جھیج دیں۔ کیونکہ جس حالت میں اب اصلی قمت کتاب کی سورو پیہ ہےاوراس کے عوض دس پاپندرہ روپے قیمت قرار پائی۔''

(مقدمه برامین احمد بیرفزائن ج اس ۱۳۹)

ان تمام عبارتوں میں لوگوں کو لیتین دلایا گیا ہے کہ حقیقت اسلام پر تین سومحکم دلائل کا مجموعہ کھا جائے کا مجموعہ کھا جا ہے۔ جس کی اصلی قیمت ضخامت بڑھ جانے محموعہ کھا جا ہے۔ جس کی اصلی قیمت ضخامت بڑھ جانے کی دجہ سے نی نسخہ سور و پید ہیں۔ مگررعا تی قیمت متوسط الحال ہے۔ ۲۵ رو پیداور غرباء ہے دس رو پید ہوں گے۔ چنا نچیائ تحریر کے موافق لوگوں ہے یہ قیمتیں وصول کی گئیں۔ جیسا کہ مرزا تا ویا نی اس کی سیس کی کی کی کی کی کی کی کہ کہا ہے جی کہا ہے جی کہا کہ مرزا تا ویا نی اس

(برامین احدید بزرائن ج اص ۱۳۱۹)

اس طرح بہت سارو پیدآ پ نے بطوراعانت وامداداور پوری قیمت کے وصول کر لیا۔ گر۲۳ برس تک خریداروں کو کوئی جواب نہ ملا اور اس عرصہ میں بہت سے خریدار را ہی ملک بقاء ہوگئے ۔جن کی رقم مرز اقادیانی شیر مادر کی طرح کی گئے اورڈ کاربھی نہ لی۔

چنانچ براین احمد بی بے حصد ۵ میں تحریفر ماتے ہیں کہ: "بہت سے لوگ جواس کتاب کے خریدار میں اس کتاب کی محمل سے پہلے ہی دنیا سے گذر گئے۔ "

(برامین احمد میدهسده جسم بخزائن جرامص ۱۳)

جب خریداروں نے بختی کے ساتھ کتاب کا مطالبہ کیا تو مرزا قادیانی نے ۳۳ برس بعد

پنجم حصه لکھااوراس میں خریدارون کی بخت کلامی کا شکوہ ان لفظوں میں کیا۔

''اوراس مدت اوراس قدرز ماندالتواء میں مخالفوں کی طرف ہے بھی وہ اعتراض مجھ پر ہوئے کہ جو بدظنی اور بدز بانی کی گند سے حد سے زیادہ آلودہ تھے اور بوجہ امتداد مدت در حقیقت وہ دلوں میں پیدا ہو سکتے تھے'' (دیاچہ براہین حصہ ۵س) ہزائن جا ۲۳س)

آلیکن دیکھنا مدے بعد ملی۔ مگرو ہی چیز بعید ملی ہے یا کوئی اور شے دے گئی۔ ناظرین کو یا د ہوگا کہ مرزا قادیانی نے تین سوجز تک کتاب کے مکمل ہونے کا اعلان کیا تھا اور کتاب کی قیت بھی اس نتخامت کو پیش نظر رکھ کر وصول کی گئی تھی۔ گریا نچواں جز لکھتے ہوئے کس صفائی سے اپنا پیچھاخر مداروں سے چھڑالیا ہے۔ چنانچیشروع دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ:

> بحمدالله که آخرایس کتمایم مکمل شد بفضل آنجنایم

(ديباچه براين احديث انزائن ١٥٢٥)

یعنی جس کتاب کی خریداری ہوئی تھی۔وہ پانچویں بڑے لکھنے ہے کمل ہوگئی۔

ص۵، کیراس کووضاحت کے ساتھ اس طرح تحریر فرمایا ہے کہ: ''میں نے پہلے ارادہ

کیا تھا کہ ا آبات حقیقت اسلام کے لئے تین سودلیل براہین احمد یہ میں لکھوں لیکن جب میں نے ۔ .

غور سے دیکھ تو معلوم ہوا کہ یہ دوشم کے دلائل ہزار ہا نشانوں کے قائم مقام ہیں۔ پس خدانے میرے دل کواس ارادہ سے پھیردیا۔'' (دیباچہ براہین احمہ یہ حصہ ۵س۵، ۲، نزائن جامس۲)

'' پہلے بچاس حصہ لکھنے کا اراد ہ تھا۔ مگر بچاس ہے پانچ پراکتفاء کیااور چونکہ بچاس اور

پانچ کےعدومیں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے۔اس لئے پانچ حصوں سے وہ وعدہ پوراہو گیا۔''

( دیباچه برامین حصده ش که نزائن ج ۲۱س۹)

کجا تین سودلائل والی کتاب کے مل ہونے کا اعلان اوراس پروصولی قیمت اور کجادو

ولیلیں جن میں ایک دلیل مرزا قاویانی کی پیشین گوئیاں تھیں ۔ پھر کہاں • ۵ جز کا اشتہاراور کہاں خےے بینتر اسام نگل سیتر سے پیچا

جنون کا نام فرد رکھ دیا خرد کا جنون

جو حاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

اس صریح جھوٹ کے علاوہ اشتباری لوگول کی طرح براہین کے متعلق مندرجہ ذیل اوصاف ھنے کا بڑی زور سے اعلان کیا گیا۔

روں کے معدد کا مراسط میں میں فائدہ ہے کہ یہ تماب مہمات دینیہ کے تحریر کرنے میں ناقص المیان نہیں۔ بلکہ وہ تمام صداقیق کے جن پراصول علم دین کے مشتمل ہیں اور وہ تمام اخلاق عالیہ کہ جن کی دیئت اجتماعی کا نام اسلام ہے۔ وہ سباس میں کمتوب اور مرقوم ہیں۔''

( براهین احمد بیدهسدای ۱۳۹ مجزائن خاص ۱۲۹)

'' دوسرایی فائده که بیرکتاب تین سومحکم اورتوی دلائل حقیقت اسلام اوراصول اسلام پر مشتل ہے کہ جس کے و کیھنے سے صداقت اس دین متین کی ہرا یک طالب حق پر ظاہر ہوگا۔'' (براہن احمدیدس ۲ ساز ایک جاس ۱۲۹)

''تیسرا بیافائدہ کے جینے ہمارے مخالف میں۔ یبودی، مجوق، میسائی، آربی، براہمو، بت پرست، دسریہ، طبعیہ، ایاحتی، الذہب ۔ سب کے شہبات اور وساوس کا اس میں جواب ہے، اور جواب بھی ایبا جواب دروغ گواس کے گھر تک پہنچ یا گیا ہے۔''

( متندمه برا بين حصيرا جس ١٣٦١) جُزائن ج اص ١٢٩)

'' چوتی بہ فائدہ جواس میں بمقابلہ اصول اسلام کے مخالفین کے اصول پر بھی کمال تحقیق اور تدقیق سے مقلی طور پر بحث کی گئی ہے اور تمام وہ اصول اور عقائدان کے جوصد اقت سے خارج میں۔ بمقابلہ اصول حقہ قرآنی کے ان کی حقیقت باطلہ کود کھلایا گیا ہے۔''

( براهین احمد بیس ۱۳۵ فجزائن جامل ۱۳۰ )

'' پانچوان اس کتاب میں مید فائدہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے تھائق ومعارف کلام رہانی کے معلوم ہوچا کمیں گے۔'' (براہین سے سام ہزائن ہے اص ۱۳۰)

اب برامین احمد بیده وجود ہاں میں جو چیز نظر آ رہی ہے۔ وہ بیہ ہے کہ پہلی جلد میں اشتہاراوردوسری تیسری جدید میں مقد مداوراس میں ہے مغز باتیں اور تیسری کی پشت پرتین سو بزر تک کتاب بڑھ جانے کا اشتہار۔ جس کا اس وقت تک وئی وجود ندھی اور نہ بعد میں ہوا۔ چوتی جلد میں سرف مقد مداورات کی تمہیدات چل جلد میں سرف مقد مداورات کی تمہیدات چل گئیں میں راس کے بعد باب اول نثر و ع بوا ہے۔ ابھی دائل کا آ غاز بی بواتھا اورا کی دلیل بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کے اس کو تیا ورتین سودا کی وعد و خٹائی میں پڑ گیا۔ بیاس سلسلہ کا کھا ابوا جموع ہے۔ نلک عیشر و کیا ملہ ا

س ..... حدیث میں ہے کہ حفرت ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ ہو لے؟۔ ج .... تسمیة كذبافی حدیث المصحیحین لم یكذب ابراھیم الاثلث

كذبات نظر ابظاهره (كمالين حاشيه جلالين ص٣٧٦ زير آيت فقال اني سفيم)''

"يكون المراد بكونه كذبا خبراً شبيها بالكذب (كبير ص١٤٨ ع١٠ زير آيت فقال انى سقيم) "يعنى حفرت ايرابيم عليه السلام كي تين با عيل بطام جموث بيل كيكن حقيقت بيل وه جموث أيل عيل حقيقت بيل وه جموث أيل عيل عيل الكندب فغيس لازم لانه ذكر قوله انى سقيم على سبيل التعريض بمعني ان الانسان لا ينفذ في اكثر احواله من حصول هالة مكروهته اما في بدنه واما في قلبه وكل ذالك سقيم" (كبير ص١٤١ ع ١٢ زير آبت فقال انى سقيم)

اس لئے انی سقیم کے بیر معنے ہوئے کہ میس تمہاری صبت سے تنگ آیا ہوا ہواں۔

دوسری بات بسل ف عله کبیر هم هذا ہے یق ل بھی بطورتعریض اوران کی خلطی پر متنب کرنے کے لئے کہا تھا۔ اس ایک اس کے بعد ف استثبار نے کے لئے کہا تھا۔ اس ایک اس کے بعد ف استثبار هم ان کیانوا ینطقون ''فرمایا تا کہان کو بتوں کی ہے بی اوران کا بخرمعلوم ہوجائے۔

"وفيما قبله تعريض لهم بان الصنم المعلوم عجزه عن الفعل لا يكون الها"
يكون الها"

تیسری بات بیرتی که حضرت ساره کواپنی بهن فر مایا به باوجود بید که وه ان کی املیه محتر مه شخص به تغییل به تغییل می بین فر مایا به باوجود بید که و به شخص به تغییل به تغییل به تغییل به تغییل کر سازه تعلیل کر سے ایک معنی کا بیات کو به تغییل کر سے ایک معنی کا اراده کرنا اور ایک کو جیوڑ دینا کذب نہیں به بلکہ تعریف ہے اور تعریف میں کوئی شرعی نقص لازم نہیں آتا۔

مرزا قادیانی کے مالی معاملات

سرب "وما استلكم عليه من احر ، ان اجرى الاعلى رب العالمين (الشعراء: ١٨٠) "كن ني من بريج بلغ وين واشاعت ند بها إنى وات ك لئ الوقال من نبى دعاقومه لي الله تعالى الاقال لا استلكم عليه اجراً فانبت الاجر على الدعا ولكن اختار ان ياخذه من الله تعالى اليسواقيت على صرب "ترمزا قادياني تبلغي سائه وجاري كرت بوت شروع من الله تعالى اليسواقيت على صرب "ترمزا قادياني تبلغي سائه وجاري كرت بوت شروع من الله تعالى اليسواقيت على الدعا ولكن اختار ان ياخذه من الله تعالى اليسواقيت على الدعا ولكن اختار ان ياخذه من الله تعالى اليسواقيت على الدعا ولكن اختار ان ياخذه من الله تعالى اليسواقيت على الدعا ولكن المناه وجاري كرت و الله تعالى اليسواقيت على الله تعالى الله تعالى

چندہ اور کتابوں کی قیمت ایک ایک کے دس دس کر کے وصول کئے۔ جبیما کہ مرزا قادیانی کی اس تحریر سے ظاہر ہے کہ: ''چونکہ بیرخالفین پر فتح عظیم اور

جبیها که مرزا فادیان ن ان طریع سط طاهر سم که به میسود مین که می و سام سط موسود مین که سام سط موسود مین که در اس کی که امراء اسلام کی عالی بمتی بر بردا بعروسه تھا۔جووہ الیک کتاب لا جواب کی بردی قدر کریں گے اور جو مشکلات اس کی طبع میں پیش آر ہی ہیں ان کے دور

کرنے میں بدل و جان متوجہ ہو جا کیں گے۔'' (براہین حصد اص کے خزائن ج اص ۱۲)

نیز بلاطلب کے اشتہاری اور بازاری لوگوں کی طرح کتابیں روساء کے نام روانہ کردیں اور جب ان کی طرف سے سلی بخش جواب نہ ملاتو کتابوں کی قیمت یاان کی واپسی کی بڑی لیجت سے درخواست کی ہے۔ چنا نچہ لکھتے ہیں کہ:''ہم نے پہلاحصہ جو چھپ چکا تھا اس میں قریب ایک سو پیچاس جلد کے بڑے برے بڑے امیروں اور دولت مندوں اور رئیسوں کی خدمت میں بھیجی تھی اور یہ امید کی گئی تھی کہ جوامراء عالی قدرخریداری کتاب کی منظوری فر ماکر قیمت کتاب جو ایک ادنی رقم ہے۔ بطور پیشگی بھیج دیں گے ۔۔۔۔۔اور بہ انکساری تمام حقیقت حال سے مطلع کیا۔ گر باستاناء دو تین عالی ہمتوں کے سب کی طرف سے خام حوثی رہی ۔۔۔۔۔۔اگر خدانخواستہ کتابیں بھی واپس نہلیں تو سند کتابیں بھی واپس نہلی کی کتابوں کا بھیجنا منظور نہیں تو کتابوں کو بذریعہ داک واپس بھیج دیں۔ ہم اس کو عظیم خیال کریں گئے۔'' (براہین حصہ اص ج نزائن نے اص ۱۳)

'' تمھی عیسائیوں کی کوششوں کا ذکر کر کے چندہ کے لئے اکسایا۔''

(براہن احدیہ حصد انجزائن جام ۲۰)

''اور بھی اپنی غربت اور افلاس کوسا منے رکھا اور کہیں امداد باہمی اور اسلامی ہمدردی کا گیت گایا۔''
(ویکھواشتہارعرض ضروری بیات مجوری ، براہیں احمد بینی اس ۲۳ ہزائن تی اس ۵۹ میں آئے گایا۔''
آ خرکار اس جدوجبد کا نتیجہ ایک دن حسب دلخواہ بامراد نکل آیا۔ جیسا کہ مرز اقادیا نی فرماتے ہیں کہ:''میں مالی امداد اب تک پچاس ہزار روپیہ نے زیادہ آپھی ہے۔ بلکہ میں یقین کرتا ہوں کہ ایک لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اس کے ثبوت کے لئے ڈاکنانہ جات کے رجشر کافی ہوں کہ ایک لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اس کے ثبوت کے لئے ڈاکنانہ جات کے رجشر کافی ہیں۔'' (براہین احمد یہ حصہ ہوں کہ بزنائن جامع سے کے وکھا دیا۔ میں ایک غریب تھا۔ مجھے بے انتبادیا دیا و نیا کی

نعمتوں ہے کوئی بھی نہیں رہی ۔ جواس نے مجھ کواپنی عنایات سے نہ دی۔'' (براہن حصہ ۵، ص ۱۰ انبز ائن جام ۱۹ ''اس قدر بھی امید نہ تھی کہ دس رو پید ماہوار بھی آئیں گے۔۔۔۔۔اب تک تین لاکھ کے قریب رو پید آ چکا ہے۔'' قریب رو پید آ چکا ہے۔'' مرزا قادیانی نے ایک معمولی کتاب کو جو پانچ رو پید سے زیادہ حیثیت کی نہتھی۔ بڑی ضخامت میں پیش کر کے جس گندم نمائی اور جوفر وشی کا ثبوت دیا ہے۔ اس کی نظیر ایک معمولی درجہ کے دیندار آ دمی میں بھی نظر نہ آئے گی اور جورقم اشاعت اسلام کے نام سے بطور چندہ وصول کی

ہے دیندارا دی ہاں کی تھر ندا ہے ہی اور بورم اساعت اسلام ہے نام سے بھور چیدہ وصول کی گئی۔اس کو بتمامہ دین کے کاموں میں صرف نہ کیا۔ بلکہ بہت سارو پیدا پی ضرورتوں میں لگایا۔ جا کدادین خریدیں اور غریب ہے رئیس اور دولت مندین گئے۔ورنہ وہی مرزا قادیانی اس وقت

جا بدادین کریدیں اور حریب سے رکھن اور دوست مند بن سے ۔ ورنیدو مل مررا فادیاں آن وقت بھی تھے جب کہ سیالکوٹ کی پھبری میں پندرہ رو بیدے کگرک تھے اور گذارہِ مشکل ہے ہوتا تھا۔

مطالبہ: کیا انبیاء سابقین میں ہے ایسی کوئی مثال پیش کی جاسکتی ہے۔ جنہوں نے مذہب کی آٹر میں دنیا کمائی ہو یا مسلمانوں کے بیت المال کے روپید کواپنی ضرورتوں میں خرج ہے کیاہو۔

مرزا قاديانی اور دیانت

۱نفال ۱۰۰۰ (انفال ۱۰۰۰) (انفال ۱۰۰۰) مونفاق بوت اور میانت خواه کی قسم کی بونفاق بوت اور میانت خواه کی قسم کی بونفاق کی علامت ہے۔ اس لئے نبوت اور خیانت کی جگہ جمع نہیں بوسکتی قرآن مجید میں ہے کہ: '' و مسا کان للنبی ان یغل''

''والمعنى وماصح له ذالك ، يعنى ان المنبوة تنافى الغلول (مدارك: ٩: ١) ''جائ البيان مين بكر:''اى ينسب اله خيانة ''مُرم (ا قاوياني مين خيانت جيبيا فيج فعل نصرف چنده وغيره كے معامله مين پايا جاتا ہے۔ بلك قتل ند جب مين بھي خيانت سے كام ليا گيا ہے۔ چنا نچ تخف گواڑ ويه مين لكھتے ہيں كہ:'' يعنى وه لوگ جوحضرت عيسى عليه السلام كودو باره د نيا مين واليس لاتے ہيں۔ ان كا يه عقيده ہے كہ وہ بدستورا پني نبوت كساتھود نيا مين آئين وار برابر ٢٨٥ برس تك ان پر جبرائيل عليه السلام وحي نبوت ليكر نازل ہوتا رہے مين آئين عين الله مؤرائين عليه السلام وحي نبوت ليكر نازل ہوتا رہے گئے۔''

مرزا قادیانی نے مسلمانوں کے اس عقیدہ کونٹل کرنے میں خیانت کی ہے۔مسلمانوں کاعقیدہ اس بارے میں صرف اس قدر ہے کہ عیسیٰ علیہ انسلام اگر چینزول کے بعد بھی نبی رہیں گے۔لیکن وحی نبوت ان پر نازل نہ ہوگی اور وہ شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے۔جس کاعلم ان کو

بالبام التي جوتار ع كارجيها كيشخ عبدالوباب فرمات بي كدن ان عيسسى عليه السلام وان كنان بعده وأولى العزم وخواص الرسل فقد زال حكمه في هذا المقام بحكم الزمان عليه الذي هو بغيره نيرسل وليا ذانموة مطلقة وملهم بشرع مصدتات ويفهمه على وجهه كالاولياء المحمديين" (يواقيت ج٢ ص٨٩) تَّنَّ عَبِدا مَن مِرارِق مِن لَعِيتَ مِن كَهَ أَولِهِمِذَا عيسسى عليمه السلام در آخرزسان برشریعت وی بیاید وحال آنکه وی نبی کریم ست وبا قیست (بدارج جام ۹۳) برنبوت خود نقصان نشده است ازوی چیزے'' اورین مطلب بچ انگرامہ والے کا ہے ۔ لینی ان کا مرتبہ نبیوں جیسا ہوگا۔ مگر معاملہ نبواں کی طرح نبیس ہوا۔ای لئے ندان پر دحی نبوت نازل ہوگی اور ندان کوعمل کرنے کے لئے کوئی خانس شریعت دی جائے گی اورا ہن عیاسؓ امام ما لکّ وغیر داور دیگرمفسرین اورمحدثین کی طرف جو نلط مقیدے منسوب کئے ہیں۔ جن کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔منجملہ خیانات کے چند خیانتیں ہیں۔ براجن احمد یہ نے اشاعت کے زمانہ میں جس گندم نمائی اور چوفروش کا مظاہرہ کیا ہے۔اس کی کی قدر تفصیل میل معلوم ہو چکی ۔ پھران خریداروں کاروپیدجو یا نچویں حصد کے لکھنے سے میلے ی مر حکے تتھے۔ وہ بمدامانت مرزا قادیانی کی تحویل میں تفالیکن مرزا قادیانی نے اس رقم کوان کے دارثوں کی طرف واپس نبیس ئیاا درامانت کوصاف بمضم کر گئے ۔ نیزمسلمانوں کو ندہبی تبلیغ کا وهوکا دیا کیا اورا شاعت مذہب کا نام لے کران ہے رو پیدوصول کیا گیا۔ مگر کام اس بروہ میں گورنمنٹ برطانیکا ہوتا رہا۔ چنانچا' قابل توجہ ٹورنمنٹ بندا' کےعنوان ہے ایک چھی انجام آتھم مين ورخ كي هرج بالمين وولكت مين كدان والشعنا الكتب في حماية اغراض الدولة الى بلاد الشام والروم وغيرها من الديار البعيدة وهذا امر لن تجد الدولة (صل ۲۸۳ بخزائن ج الس ۲۸۳) نظيرها في غيرها من المخلصين''

'' دوات برطانیہ کے اغراض ومقاصد کی حمایت میں ہم نے بہت کی کتابین لکھ کرشام اور روم اور دیگر بلاد بعیدہ میں شائع کی ہیں۔ یہ ایک ایسا امر ہے۔ بس کی نظیر حکومت برطانیہ کو ہماری مخلص جماعت کے سواغیر میں نظر نہیں آ سکتی۔''

۲ سے ''میری عمر کا کثر حصداس سلطنت انگریزی کی تائیداور حمایت میں گذرا اور میں نے ممانعت جہاداورانگریزی اطاعت کے بارے میں اس فذر کتا بیں کاھی ہیں اوراشتہار شائع کئے ہیں کداگر وہ رسائل اور کتابیں اکھنی کی جا کیں تو پیچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے الی کتابوں کوتمام ممالک عرب میں مصر، شام، کابل ادر دوم تک پہنچادیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سیچ فیرخواہ ہوجا کمیں اور مہدی خونی اور مسلح خونی کی ہے۔ اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جواحمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ ان کے دلوں سے معدوم ہوجا کمیں۔ ' (تریاق القلوب ۱۵۲،۱۵۵) مطالبہ: اشاعت مذہب کاروپیہ کس شرعی تھم سے اس گناہ عظیم میں نگایا گیا کیا اس نام سے چندہ کی کوئی مدد کی جاسکتی ہے۔ مرزا قادیانی اور اغرار کی غلامی

۲ ...... ''ولا تبطع من اغیفیانیا قلبه عن ذکرنیا واتبع هواه و کان امسره فسرطها (کهف:۸۸)''مجھی کسی نمی نے کفاروں کی غلامی اختیار نہیں گی۔ بلکہ جب تک عزت کی زندگی حاصل نہ ہوئی وہ ہمیشہان کی مخالفت کرتے اوران ہے لڑتے رہے ہیں۔

کیکن مرزا قادیانی جس حکومت برطانیہ کو دجال کہتے ہیں۔اس کی غلامی پر فخر کرتے جاتے ہیں اوراس کونعماءالہٰی میں سے ایک نعت سجھتے ہیں۔

ا است در بنظر ان احسانات کے کہ جوسلطنت انگلشیہ ہے اس کی حکومت اور آرام بخش حکمت کے ذریعہ سے اس کی حکومت اور آرام بخش حکمت کے ذریعہ سے عامہ خلائق پر دارد ہیں۔ سلطنت معدوحہ کو خداوند تعالیٰ کی ایک نجمت اور نعماءالہٰ کے اس کوشکریہ بھی اوا کریں۔ لیکن پنجاب کے مسلمان بڑے ناشکر گذار ہوں گے۔ اگر دہ اس سلطنت کو جوان کے تی میں ایک عظیم الثان رحمت ہے۔ نعمت عظمی یقین نہ کریں۔'' (براہین احمدیہ بڑائن جامس ۱۳۰۰)

سسس السدولة الحيا گورنمنٹ اتاغورنيس كرتى كه بهم انهى بزرگوں كاولاد بير جنبوں نے اپنى عمريں السدولة الحيا گورنمنٹ اتاغورنيس كرتى كه بهم انهى بزرگوں كاولاد بير جنبوں نے اپنى عمريں كومت برطانية كى خدمت ميں صرف كرديں۔' (انجام آلام ميں محت كى جيسا كہ گورنمنٹ كى جيسا كہ گورنمنٹ كى جيسا كہ گورنمنٹ برطانيہ ہے۔ پچى اطاعت كى جائے اور تحي شكر گذارى كى جائے۔ سوميں اور ميرى جماعت اس برطانيہ ہے۔ پي اطاعت كى جائے اور تحي شكر گذارى كى جائے سوميں اور ميرى جماعت اس اصول كے پابند بيں۔ چنانچه ميں نے اى مسئلہ برعمل درآ مدكرانے كے لئے بهت كى كتابيں عربى، فارى اور اردو ميں تايف كيس اور ان ميں تفصيل ہے كھا كہ كيوكر مسلمانان برئش انڈيا اس گورنمنٹ برطانيہ كے نيچة رام سے زندگى بركرتے ہيں اور كوں كرآ زادگى ہے اپند نہر ان ميں ارتمام فرائض منصى ہے روک ٹوک بحالاتے ہيں۔ پھر اس مبارک اور تبين قاور بيں اور تمام فرائض منصى ہے روک ٹوک بحالاتے ہيں۔ پھر اس مبارک اور

امن بخش گورنمنٹ کی نسبت کوئی خیال بھی جہاد کا ول میں لا ناکس قدرظلم اور بغاوت ہے۔ بیہ کتابیں ہزار ہارو پیہ کے خرج سے طبع کرائی گئیں اور پھر اسلامی مما لک میں شائع کی گئیں اور میں جانتا ہوں کہ یقینا بزار ہا مسلمانوں پران کتابوں کا اثر پڑا ہے۔ بالخصوص وہ جماعت جو میر سے ساتھ تعلق بیعت ومریدی رکھتی ہے۔ وہ ایک ایسی تجی مخلص اور خیرخواہ اس گورنمنٹ کی بن گئی ہے کہ میں دعو ہے ہے کہ سکتا ہوں کہ ان کی نظیر دوسر ہے مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی ۔ وہ گورنمنٹ کے لئے ایک وفادارفوج ہے۔ جن کا ظاہر وہاطن گورنمنٹ برطانی کی خیرخواہی ہے جمراہوا ہے۔'' کے لئے ایک وفادارفوج ہے۔ جن کا ظاہر وہاطن گورنمنٹ برطانی کی خیرخواہی ہے جمراہوا ہے۔'' کے لئے ایک وفادارفوج ہے۔ جن کا ظاہر وہاطن گورنمنٹ برطانی کی خیرخواہی ہے جمراہوا ہے۔'' کا کہ میں دعور ہے۔'' کا کہ میں دور ہے۔'' کا کہ دور ہے دور ہے۔'' کا کہ دور ہے کہ دور ہے۔'' کا کہ دور ہے کہ دور ہے۔'' کا کہ دور ہے کا کہ دور ہے کو کہ دور ہے کہ دور ہے

۳ ...... '' ہم پراور ہماری ذریت پریفرض ہوگیا کہاس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیششکر گذارر ہیں ۔'' (ازالہ او ہام ص۱۳۳ ایجزائن جسم ۱۲۷)

مطالبہ: حدیث میں آنے والے سے کوقاتل دجال فرمایا گیا ہے۔ مگر مرزا قادیانی اس کی حمایت میں جس کو دجال اور یا جوج ماجوج کہتے ہیں۔ اپنی عمر کا بیشتر حصہ صرف کرتے نظر آرہے ہیں۔ تو کیا ایسے حامی دجال سے کی حمایت میں کوئی حدیث یا آیت قرآنیہ پیش کی جاسکے گی۔

س ..... حضرت بوسف و بعقوب عليه السلام ايك كافر كى حكومت مين مصر جاكرة باو ہوئے اور يوسف عليه السلام نے بحيثيت ملازم حكومت كا كام كيا۔

ج ...... يوسف عليه السلام كى زندگى مصرييس غلاما نه زندگى نبيس تقى وه مصر كه حل وعقد كے ما لك اور باختيار حكر ال تقد الله تعالى فرما تا ہے كه "وك ذلك مك خاليوسف فى الارض يتبق امنها حيث يشاء (يوسف: ٥٠) "هم نے يوسف كومصرييس الى قوت اور طاقت عطاء فرمائى كه وه جہاں جا ہتا اور تھ ہم تا تھا۔

است معركاباً وثناه يوسف عليه السلام كوست في پرست پراسلام كة يا تقار "واقيام البعدل بمصر و أجلة الرجال والنساء واسلم علي يده الملك وكثير من الناس" (تفسير كبير ص ١٦٢ ج و زير آيت وكذلك مكنا ليوسف) "وعن مجاهدان الملك اسنام علي يده" (بيضاوى ص ١٤٤) مرزا قاد بانى اورا عمال صالح

ك ..... "وكلا جعلنا صالحين اوجعلنا هم آئمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلوة وايتاء الذكوة (الانبياء ٧٣)"،

نے ہرایک نبی کوصائے اور نیک ممل بنایا اور ان کو پیشوا کیا کہ جو ہمارے حکم ہے او گول کو ہدایت کرتے تھے اور ان کی طرف نیکیوں کے کرنے ، نماز پر ھنے ، زکو ق دینے کی و تی کی لیعن نبی کے لئے متقی پر ہیزگار ہونا شرط اوّل ہے۔ وہ بمیشہ لو گوں کو نیک کام کے کرنے زکو ق اور نماز کے ادا کرنے کی طرف بلاتے رہے ہیں۔

مگر مرزا قادیانی کی تالیفات میں بقول مرزا قادیانی بچیات الماریاں بجری جاسکتی ہیں۔ زکوۃ کی ادائیگی نماز روزہ کی تلقین اعمال حسنہ کی طرف ترغیب وتح یص مطلقاً نہیں پائی جاتی اور ذاتی تقوی اور پرہیزگاری کا میصال ہے کہ جب آ ب مسلمانوں کا حسن طن حاصل کررہ بے تھے اور دعویٰ مہدیت مسجمت وغیرہ کچھ نہیں کیا تھا اور برا ہین کے اشتہار بازی ہے بہت سارو پید بھی جمع کر چکے تھے۔ اس وقت با جودامن طریق کے اور دس بزار روپید کی مالیت رکھنے کے جج کے لئے شاخع کے جج کے لئے نہ گئے۔ چنا نچیاس اشتہار میں جو جمیج ارباب مذہب کے مقابلہ میں دس بزار روپیدانعام دینے کے وعدہ کا اعلان کرنے کے لئے شائع کیا تھا۔ لکھتے ہیں کہ: ''میں مشتہرا لیے مجیب کو بلا عذرے وحلیت اپنی جا کداد قیمتی دس بزار روپید پرقبض و دخل و یہ ول گا۔'' (براین احمد یے ۲۲،۲۵، بزائن جاص ۲۸)

## كذب بيانى، وعده خلافى تلبيس اور دهو كادبى

خیانت چندہ کا ناجائز مصرف، حرص، وظمع دنیوی، نصاریٰ کی جاسوسیت وغیرہ نقائض شرعی اس کے علاوہ ہے۔اگر چہان کی مثالیس پہلے گذر چکی ہیں۔ مگر مزید بصیرت کے لئے ایک دو حوالے اورنقل کئے جاتے ہیں۔

'' پہلے یہ کتاب (براہین) صرف تمیں پنیتیں جز تک تالیف ہوئی تھی اور پھر سوجز و تک بڑھادی گئی اور دس روپیہ عام مسلمانوں کے لئے اور پچپیں روپیہ دوسری قوموں اور خواص کے لئے مقرر ہوئی ۔ مگر اب میہ کتاب بعجہ جمیع ضروریات تحقیق وقد قیق اور اتمام حجت کے تین سوجز ء تک پہنچ گئی۔'' (اشتہار مندرج تملیغ رسالت جنداؤل س۲۸ مجموعہ اشتہارات جاس ۳۳،۳۲)

اس مثال میں سوائے خدمت نصاری کے ندگورہ بالاتمام برائیاں موجود میں۔اس کے بعد نصاریٰ کی خدمت گذاری کے شوق میں شریعت کی قطع برید ملاحظہ ہو۔

''شریعت اسلام کا بیرواضح مسئلہ ہے۔جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ایک سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا جس کے زیر سایہ مسئمان لوگ امن اور عافیت اور آزادی سے منطنت سے منوں منت اور مربون احسان ہوں اورجس کی خطیات سے ممنوں منت اور مربون احسان ہوں اورجس کی

مبارک سلطنت حقیقت میں نیکی ہدایت پھیلا نے کے لے کامل مدد گار ہوقطعی حرام ہے۔'' (براہن احمد بیش صفحہ انزائن جاص ۱۳۹)

رجرائین امریک و و و اضح اور مقاہدہ کے شریعت اسلامیہ کا اس بارے میں وہ واضح اور مفتق علیہ مسلہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور آگریہ بات ثابت نہ کی جاسکے تو پھراس کو اتفاتی اور کھلا ہوا مسئلہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور آگریہ بات ثابت نہ کی جاسکے تو پھراس کو اتفاتی اور کھلا ہوا مسئلہ تا اوھو کا وہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور آگریہ ایسا متفقہ اور کھلا ہوا شرعی مسئلہ تھا تو جہاد ہے رو کئے کی مسئلہ تھا تو وہ ہندوستان کے مسلمانوں کا تھا۔ اس کی پابندی عرب روم وشام کا بل وغیرہ کے رہنے والے مسلمانوں پر نہیں تھی۔ مرز اقاویانی نے جو عمر کا بہت ساحصہ بلا و اسلامیہ میں امتناع جہاد کی بحث اور اغراض برطانیہ کی جماد کی بحث اور اغراض کرناچا ہا۔ باوجود یہ کہ عاتی کہ عاتی کہ عاتی کہ عاتی کرناچا ہا۔ باوجود یہ کہ عاتی کے دالے کی رسول التھ کے تابعت تھا۔ پھر کرناچا ہا۔ باوجود یہ کہ عاتی کہ عاتی کرناچا ہا۔ باوجود یہ کہ عاتی کہ عاتی کرناچا ہا۔ باوجود یہ کہ عاتی کہ عاتی کی دور کے کو عاتی کرناچا ہا۔ باوجود یہ کہ عاتی کی دور کی کو کو کو کو کو کو کھا کہ کو کھا کہ کو کو کو کو کو کو کہ کی کی کے کو کا کہ کو کہ کا کھا کہ کو کھا کہ کو کی کھا کہ کو کھا کہ کو کو کہ کے کہ کا کھا کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کھا کہ کی کہ کو کی کو کرنا کو کا کہ کو کو کو کہ کرنا کے کہ کو کو کہ کو کی کو کو کا کو کو کو کہ کو کو کا کہ کو کی کھا کو کو کو کہ کو کرنا کی کہ کی کو کو کو کو کو کرنا کو کہ کو کہ کو کرنا کو کرنا کے کو کو کو کو کو کرنا کو کو کرنا کو کرنا کو کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کہ کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کہ کو کرنا ک

( این مانبه ۳۹۴ با با اوصیت للوارث )

## مرزا قادياني ادرانبياءسابقين

سدیه (مائده: ۲۶) "برایک بی پیلے انبیاء پیم اسلام کی تعلیم کی تصدیق اور تو شی کرتا چلاآیا بید اسانده: ۲۶) "برایک بی پیلے انبیاء پیم اسلام کی تعلیم ربی ہے۔ قرآن کریم کی نسب بھی کی فرمایا گیا: "مصدقالما بین یدیه من التوراة والانجیل" (صف: ۲) کی فرمایا گیا: "مصدقالما بین یدیه من التوراة والانجیل" (صف: ۲) کسس "وانه لفی زبر الاولین" (شعراه: ۲۹۱) معناه لفی الکتب المقدمه " (بیضاوی: ۱۹۳۰) صدیث میں ہے کہ: "نسمین معشرا لانبیاء اخسوة العلات اماتهم شتی مدیث میں ہے کہ: "نسمین معشرا لانبیاء اخسوة العلات اماتهم شتی ودینهم واحد " (بخاری ت ص ۹۰ باب واذکر فی الکتاب مریم) طریق بر لیموئی تیں۔ حق کمیش علیہ السلام کے درمیان مشترک بیں۔ صرف عبادت کے طریق بر لیموئی بین عباد کریں گا اور ان کی تحقیق سے ایک انج بابر نہ بول برایک بابر نہ بول برایک بابر نہ بول برایک بابر نہ بول برایک بابر نہ بول

گے۔ چنانچہ(کنزالعمال جہاص ۳۲۱ مدیث نبر۳۸۰۸۸) میں ہے کہ:''یفزل عیسی بن مدیم

مصدقالما لمحمد علی ملته'' گرمرزا قادیانی کوانمباعیهم البلام کے عقائد ہے سخت اختلاف ہے۔ بلکہ وہ اس

بارے میں نبی عربی ایک کے تحقیق کی بھی پرواہ نہیں کر تا اور اس کی تکذیب کرتا جاتا ہے۔ چنانچ د جال کے ایک محض واحد ہونے اور یک چیم اور اعور ہونے پرتمام انبیاء کرام علیم السلام نے شہادت دی ہے اور حضور اللہ نے اس پر سے حقیق مزید اضافہ فرمادی کہ اس کی پیشانی پرک،ف،رلکھی ہوئی ہوگی ۔جیسا کہ بخاری اورمسلم کی اس روایت سے ظاہر ہے۔ " عن انس قال قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ ما من نبى الاوقد انذرامته اعور الكذب الاانه اعور وان ربكم ليس باعور مكتوب بين عينيه ك،ف،ر" (بخاری ج۲ ص۲۰۰۱ باب ذکر الدجال، مسلم ج۲ ص۲۰۰۰ باب ذکر الدجال) مرزا قادیانی نے بھی ازالہ وہام میں اس حدیث کی تصدیق اس طرح کی ہے۔حضرت نوح سے لے کر ہمارے سیدومولی خامت الانبیا مطابقہ کے عہد تک اس مسے د جال کی خبر موجود ہے۔ مرزا قادیانی نے اس کی تعیین شخصی ہے جوانبیاء علیهم السلام کے درمیان متفق علیہ چیزتھی۔ . ا نکار کردیا پے خواہ وہ کسی تاویل کے ماتحت ہو لیکن تمام نبیوں کا اس کا ظاہر پرا تار نااور اس میں کسی قتم کی تاویل نہ کرنا نہصرف مرزا قادیانی کی تاویل کی تر دید کرتا ہے۔ بلکہ تھلم کھلا مرزا قادیانی کی بطالت پرمہرتصدیق ثبت کرنا ہے۔للذامرزا قادیانی کا دجال کی شخصیت ہے انکارکرتے ہوئے پیہ لکھناسراسرلغوہے کہ:''میرایہ فدہب ہے کہاس زمانہ کے پادریوں کی مانندکوئی اب تک دجال پیدانهیں ہوااور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔'' (ازالہ ۲۸۸ ہزائن جسم ۳۹۲) '''اور بپایہ ثبوت پہنچ گیا کہ سے دجال جس کے آنے کی انتظارتھی یہی یا دریوں کا گروہ ہے جوٹٹری کی طرح تمام دنیا میں چیل گیا ہے۔'' (ازالہ ج م ۴۹۲،۳۹۵،خزائن ج سو۳۹۷) يهربه كهنا كدرسول التعليصية كود حبال كي حقيقت كالصحيح علم نه تفايه آ مخضرت عليصة اورتمام انبیاء علیہم السلام کی شان میں گتاخی کرنے کے علاوہ اس امر کی تھلی ہوئی شہادت ہے کہ مرزا قادیانی کے خیال میں ان کی اپنی تحقیق انبیاء کیم مالصلوٰۃ والسلام کی تحقیق سے جدااوراس کے مخالف ہے اور مخالفت ہی مرزا قادیانی کے باطل ہونے کی زبردست دلیل ہے۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''آ تخضرت فیلیٹے پرابن مریم اور د جال کی حقیقت کاملہ بعبہ ندموجو د ہونے کسی نمونہ کے موہمومنکشف نہ ہوئی ہواور نہ د جال کے ستر باع کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہواور نہ یا جوج ماجوج كي عميق عدتك وحي اللهي في اطلاع وي مواور ندوابة الارض كي ماسيت كمابي مي ظاهر فرمائي گئی اور صرف امثله قریبه اور صور متثابه اور امور متثا کله کے طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی

تفہیم بذریعہ انسانی قویٰ کے ممکن ہے۔اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہوتو سمجھتجہ بکی بات نہیں۔'' (ازاله کلان ص ۲۹۲ ، نزائن ج ۳ ص ۲۷۳)

س ..... اگر دجال کی شخصیت کا مسلم تنفق علیه جوتا تو آنخضرت علی این صیاد کے د جال ہونے میں بھی تر دو کا اظہار نے فر ماتے۔

ج..... حضورة الله كود جال ح تخص واحداور جل من الرجال ہونے میں تر دونہیں تھا۔تر د داس بار بے میں تھا کہ د جال ہونے والاحمٰص ابن صیاد ہے یا کوئی اورشخص ہے؟ ۔انبیا علیم

السلام كا اتفاق یقین تخص میں ہے۔تعین ذاتی میں نہیں این بندامن ذاک ای طرح یاجوج ماجودج ،خروجال ، دابته الارض وغيره مسائل مين رسول التعطيق كيان كي نصديق نه كرنا اوراس کے خلاف اپنی رائے پیش کرنا۔ آیت ندکورہ بالا کی رو سے بطالت کی نشانی ہے۔ مرزا قادیانی نے ملائکہ کی حقیقت اوران کے نزول جسمانی نزول وحی سے مراداور معجز ہ کی حقیقت وغیرہ میں بھی نبی كريم الله كالتحقيق كى خالفت كى باور بجائے تصديق كان كى مكذيب كر كے اپنا جمونا مونا ثابت كرديا ہے۔ كيونكد سے كى مخالفت كرنے والاجھوٹا ہى ہواكرتا ہے۔ سي بھی نہيں ہوتا۔ انشاء الله ان تمام چيزُ ول کي تحقيق ايمان مرزا کي بحث مين مفصل طور پر مذکور موگ - و اللّه أعلم!

مرزا قادیانی اور بهادری "الذين يبلغون رسالت الله ويخشونه ولا يخشون احداً

الا الله (احسزاب: ٣٩) " مجى كوئى رسول يا نبى اظهار حق كے ليكسى انسانى طاقت سے نبيس ڈ رے۔مرزا قادیانی تمام عمر حکومت کےخوف سے اس کی رضا جوئی کے متلاثی رہے اور مولوی محمہ حسین صاحب بٹالوی کے مقدمہ میں قید وہند کے ڈر سے بعض الہامات کے ظاہر نہ کرنے کا عدالت کے روبروعہد کیا۔ چنانچے مولوی ثناء الله صاحب نے اس اقرار نامه کے چند دفعات الہامات مرزا کے ص ۸ پِلْقل کئے ہیں۔جن میں سے یہ بھی ہیں۔

میں (مرزا قادیانی)الیی پیشین گوئی شائع کرنے سے پرہیز کروں گا۔ جس کے بیر معنے ہوں یا ایسے معنے خیال کئے جاسکیں کہ کی شخص کو ذلت پنچے گی یاوہ مورد عمّاب اللي ہوگا۔

میں خدا کے پاس ایس اپیل کرنے ہے بھی اجتناب کروں گا کہوہ کسی شخص کوذلیل کرنے سے یا بیےنشان ظاہر کرنے سے کہوہ مورد عماب الی ہے۔ بیظ اہر کرے کہ ذہبی مباحثہ میں کون سجا اور کون جھوٹا ہے۔ سو بیا جوالیا منشاء رکھنے کی معقول وجہ رکھتا ہو کہ فلال شخص ذلت اٹھائے گایا موروعتاب اللی ہوگا۔ مو یا جوالیا منشاء رکھنے کی معقول وجہ رکھتا ہو کہ فلال شخص ذلت اٹھائے گایا موروعتاب اللی ہوگا۔ (الہامات مرزاص۸۳)

گورنمنٹ کےخوف سے لکھتے ہیں کہ:''ہرایک ایسی پیش گوئی سے اجتناب ہوگا۔ جو امن عامہ ادراغراض گورنمنٹ کے مخالف ہو۔'' (عاشیہ اربعین نبراص انزائن جے اص ۳۳۳) مال و دولت اور نبوت

الديس "الديس اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحيوة الدنيا
 (انعام: ۷) "اس آيت يس كافرول كي دونشانيال بيان كي كي يس ـ

ا سبع و لعب کھیل اور تماشہ کو انہوں نے دین کا جزینالیا ہے۔

انہاک دینوی نے ان کو عافل کررکھا ہے کہ دن رات دنیا ہی کو حاصل کرنے کا فکر ہے ای کے عیش و آ رام پر فخر کرتے اور خوشیاں مناتے ہیں۔ ہم دیکھرہے ہیں کہ مرزا قادیانی بھی دنیا داروں کی طرح دنیوی شہرت کو پسند کرتے اور مال ودولت کے جمع ہونے پر فخر کرتے ہوئے اس کواپئی بردی کا میابی بھی ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ '' جومیری مرادتھی سب پچھ دکھا دیا۔ ' (براہین احمد یدھہ ہیں۔ ہزائن جام میں اوقعی خدا تعالی کسی کی محت رائیگال نہیں کرتا ہم زا قادیانی کو دنیا کی دولت ہی جمع کرنی مقصودتھی سوم گئی۔ ایس زمانہ میں ذراسوچو کہ میں کہ باہزائن جام میں اور اور چوکہ میں کہ ''اس زمانہ میں ذراسوچو کہ میں کہ باہزائن جام میں اکسیل میں کہ جوامیرا کیسا ہوا۔ میں کہ جوامیرا کیسا ہوا۔ میں کہ حریرا کی دور ہردیا را اور ہوگئی۔ در ہردیا را (براہین احمد یہ مقابلہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تو مرزا قادیانی کا حال ہے۔ مگر رسول خدانہ اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تو مرزا قادیانی کا حال ہے۔ مگر رسول خدانہ اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تو مرزا قادیانی کا حال ہے۔ مگر رسول خدانہ اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تو مرزا قادیانی کا حال ہے۔ مگر رسول خدانہ کھیے اس کے مقابلہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تو مرزا قادیانی کا حال ہے۔ مگر رسول خدانہ کی مقابلہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تو مرزا قادیانی کا حال ہے۔ مگر رسول خدانہ کے مقابلہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تعلید کی کو میار کی کو کا حال ہے۔ مگر رسول خدانہ کی کو کیا کیا کہ کو کیا کی کو کو کیا کی کو کھیل کی کھیل کیا گھیا گھیا گھیں ارشاد فرماتے ہیں کی کو کھیل کیا گھیا گھیا گھیں کا حال ہے۔ مگر رسول خدانہ کو کو کا حال کے مقابلہ میں ارشاد فرماتے ہیں کو کھیل کو کھیل کی کو کھیل کو کھیل کی کو کھیل کو کھیل کو کھیل کی کھیل کی کو کھیل کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کو کھیل کی کھیل کی کو کھیل کی کھیل کی کھیل کو کھیل کی کو کھیل کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کو کھیل کو کھیل کی کو کھیل کی کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کی کو کھیل کی کو کھیل کی کھیل کے کہ کو کھیل کو کھیل کی کھیل کھیل کو کھیل کی کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کی کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھ

کے: 'اشدا لذاس بلاء الانبیاء ثم الامثل فاالامثل (کنز العمال ج ص ٣٢٧ حدیث منده الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فاالامثل (کنز العمال ج ص ٣٢٧ حدیث مر ٦٧٨٣) ''انبیاء علیم السلام پرونیا کی صبتیں عام ہوتی ہیں اور امت میں ہے جو شخص عمل میں ان عمر برہ ہوتا ہے۔ ای قدر مصیبتوں کا اس پر حجو م ہوتا ہے۔ چی ہے کدرسول الشکافی کی فقیرانہ زندگی ہی اس امر کا قطعی فیصلہ ہے اور قارون وفرعون کی وراثت پر فخر کرنا فرعون صفت لوگوں ہی کا م ہے۔

س ...... حضرت داؤ داور سلیمان علیماالسلام بری سلطنت کے مالک تھے؟۔ ج ..... اوّل تو ان بزرگوں نے تبھی مال ودولت پر فخرید کلمات نہیں فرمائے روس بوه بیت المال سے ایک کوری بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے۔ وہ علائے کرام زرہ بناکر بیچے اور اس سے گزارہ کرتے تھے۔ جیسا کہ عملمناہ صنعۃ لبوس سے ظاہر ہے اور بی مال بیخ اور اس کے گزارہ کرتے تھے۔ جیسا کہ عملمناہ صنعۃ لبوس سے ظاہر ہے اور بی حال سالم کا تھا۔ ٹوکر یاں اپنے ہاتھ سے بنتے اور ان کو ہازار میں نیچ کر پی ضروریات پوری کرتے تھے۔ ان کے نزد یک و نیا کے مال کی پرکاہ کے برابر بھی قد رز تھی۔ بی وجھی کدھوڑوں کے مشغولیت کے سبب نماز عصر کے قضا مال کی پرکاہ کے برابر بھی قد رز تھی۔ بی وجھی کدھوڑوں کے مشغولیت سے روکرتے ہوئے بیار شاو فرمانے کی وجہ سے ان کوذئ کردیا اور ملک سباء کے بدایا کو تھارت سے روکرتے ہوئے بیار شاو فرمانے کا مال استمدون ندی ہمال ، فیمنا آتندی الله خیر مما آتنکم ، بل انتم بعدیتکم تفر حون ''

چانچه صاحب جمل اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں کہ: 'ای انکم اہل مفاخرة ومکاثرة بالدنیا تفرحون باهداء بعضکم الی بعض واما انا فلا افرح بالدنیا ولیست الدنیا من حاجتی'' (جمل ماشینمرا اجالین سن ۳۰۰)

مگر مرزا قادیائی ہیں کہ تین سو دلائل والی کتاب لکھنے کا اعلان کر کے حسب وسرہ خریداروں کے پاسٹیس پہنچاتے اور جبخریدار تنگ آ کراپی قیمت واپس کرائے ہیں تو بادل ناخواستہ واپس کرنے پرمجبور ہوتے ہیں۔ مگر تمنا اور آرز ویہی رہتی ہے کہ بیآئی ہوئی رقم واپس نہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا۔ چنانچہ اس حسرت مجری تمنا کوان لفظوں میں ظاہر فرمایا ہے کہ:'' پی جن

ہوں دہبت بچی دوبات پی چہ ک سرت ہوں میں وہ سے دل کے انہاں ہی جہ کہ انہاں کے انہاں ہے۔ اگر وہ اپنی جلد لوگوں نے قیمتیں دی تھیں۔ اکثر نے گالیاں بھی دیں اور اپنی قیمت بھی واپس لی۔اگر وہ اپنی جلد بازی سے ایسانۂ کرتے تو ان کے لئے اچھا ہوتا۔'' (دیباچہ براہیں جھس ۸،نزائن ج۱۲س ۹)

کوئی ان ہے بو چھے کہ اگروہ قیمت دالیں نہ کرتے تو کیا کرتے ۔کیاان کودہ کتاب ال جاتی جس کا معاملہ طرفین میں ہواتھا۔ جب اس کتاب کا وجود ہی نہ تھاتو مرز اتادیانی کس وجہشر عی ہے بیرویید دیانا جائے تھے۔

س ..... ''جولوگ سی مکر ہے دنیا کمانا چاہتے ہیں کیاان کا یہی اصول ہوا کرتا ہے کہ بیکبارگی ساری دنیا کی عداوت کرنے کا جوش دلاویں اوراپنی جان کو ہروقت فکر میں ڈالیس' (مقدمہ براہین ۲ اص ۱۱۸ فرزائن بڑاص ۱۱۰)

ن سیفقرہ مرزا قادیانی نے اس وقت لکھا تھا۔ جب کہ آپ دنیا کو مقابلہ کی دعوت اور مسلمانوں کو اپنی طرف ماکل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں کی قوجہ کو اپنی لرف منعطف کرنے کے لئے مجددیت مبدیت دفیرہ دعاوی کا سلسلماس خیال کے ماتحت جاری کیا کہ: ''اگرکوئی نیامسلم ایس تعریفوں سے ور ت یاب نہ ہو کہ جوتعریفیں ان کو پیروں کی نسبت ذہن نشین ہیں۔ تب تک وعظ اور پنداس مسلم جدید کا بہت ہی کم مؤثر ہوگا۔
کیونکہ وہ لوگ ضرور دل میں کہیں گے کہ بیتھیں آ دمی ہمار ہے ہیروں کی شان ہزرگ کو کب پہنچ سکتا
ہے۔۔۔۔کیا حیثیت اور کیا بضاعت اور کیار تبت اور کیا مزلت تا ان کو چھوڑ کر اس کی سنیں۔''
ہے۔۔۔۔کیا حیثیت اور کیا بضاعت اور کیار تبت اور کیا مزلت تا ان کو چھوڑ کر اس کی سنیں۔''

ربوین به مسلمانوں کی ایک جماعت کو ماکل کرلیا تو پھرمیسجیت،مجد دیت، نبوت وخدائی

کے دعوے شروع کردیئے۔

#### شاعرى اورنبوت

ااسس ''الشعراء ویتبعهم الغاؤن'' (الشعراء ویتبعهم الغاؤن'' الشعراء ویتبعهم الغاؤن'' انبیاعلیم السلام میں ہے بھی کوئی نی شاعر نہیں ہوا۔ مگر مرزا قادیانی شعر گوئی کا بھی شوق رکھتے ہیں اور مرزائی پارٹی میں ان کی شاعری او نیچ درجہ کی ہے۔ پہلا تمام نہیوں سے زالا شاعر نبی کیونکر ہوسکتا ہے اور اگر ہے تو ایسے متبتی شاعر کے ہیرویقینا بحکم قرآن کم کردہ راہ ہدایت ہوں گے۔

### قومی زبان اور نبوت

۱۳----- ''وما ارسلنا من رسول الابلسان قومه لیبین لهم (ابراهیم: ٤)'' نہیں بھیجاہم نے کسی رسول کومگراس کی قومی زبان میں تا کہ وہ لوگوں پر دتی کو ظاہر کر ہے۔ اس آیت میں رسول کے لئے ووقیدیں نہ کور ہوئی ہیں۔

ا ۔ رسول پر ہمیشہ وحی ربانی اس کی قو می زبان میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ رسول اللّٰه ﷺ پر اگر چہ وہ تمام جہان کی طرف مبعوث کئے گئے۔ وحی قو می زبان عربی ہی میں نازل ہوتی رہی۔

ازل شدہ وہی کا سجھنارسول کے لئے لازی ہے تا کہ وہ دوسروں کواس کی حقیقت ہے آگاہ کر سکے۔خواہ وہ امت کواس ہے مطلع کرے یا نہ کرے۔مگراس کا واقف اور باخبر ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اس اصول کو مرزا قادیانی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ:'' یہ بالکل غیر معقول اور بہودہ امر ہے کہ انسان کی اصلی زبان تو کوئی اور ہواور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سجھ بھی ہیں سکتا۔ کیونکہ اس میں تکلیف مالا یطاق ہے اور ایسے الہام سے کیا فائدہ ہوا۔ جوانسانی سجھ سے بالاتر ہے۔'' (چشمہ مونت حصاص ۲۱۸ میں تو سام ۲۱۸)

چنانچەمرزا قاديانی خودتح ريكرتے ہيں كه:''وہ زيادہ تر تعجب كی پيہ بات ہے كہ بعض الہامات مجھےان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں۔جن سے مجھے کچھ بھی وا قفیت نہیں۔جیسے انگریزی، (نزول أسيح ص ۵۷ فزائن ج ۱۸ ص ۳۳۵) متسكرت باعبراني وغيره بـ'' ایسےالہامات سے چندالہام بطورنمونہ درج کئے جاتے ہیں ملاحظہ ہو۔ 'هو شعنا نعسآیه دونول فقرے شائدعبرانی ہیں اوران کے معنے ابھی تک اس عاجز پرنہیں کھلے۔'' (برابين احديث ٢٥٥ فزائن جاس ٢٢٢) "أ كَى الوابو- آئ شيل ، كوابو- لارج پارني آف اسلام - چونكه اس وقت یخی آج کے دن اس جگہ کوئی انگریزی خوال نہیں اور نیاس کے پورے پورے معنے کھلے ہیں۔'' (حاشيه براين احدييص ٥٥٦ فزائن جانس١٦٣) سم .... " دریشن عمر براطوس یا پلاطوس نوٹ آخری لفظ براطوس ہے۔ یا پلاطوس ہے۔ بہاعث سرعت الہام دریافت نہیں ہوا اور نمبر ہیں عمر عربی لفظ ہے۔اس جگہ براطوس اور ریش کے معنے دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور کس زبان کے لفظ ہیں۔'' ( مكتوبات احمرية حصياص ٦٨ ،البشر كي ص ٥١ ، تذكر وص ١١٥ ) (البشر يٰ حصة اص٠٥، تذكره ض١٣٢) ''عثم'عثم' عثم'' '' ربنا عاج ہمارا رب عاجی ہے۔ عاجی کے معنی ابھی تک معلوم نہیں (البشرى جاس ۴۳، برابين احدييص ۵۵،۵۵۵ بخزائن جاص ۲۹۳، ۲۹۳) اس قتم کے لغواور لا بینی اورغیر زبان کے الہامات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کاملہم وہ نہیں ہے جورسول اللہ واللہ کے زمانہ تک انہیاء کرام پروحی نازل کرتار ہاہے۔ نبوت اور معجزه "ولقد ارسلنا من قبلك رسلاً الى قومهم فجاؤهم بالبينات (الدوم:٤٧) "لعني بم في آب سے يبلے رسول إلى الى قوم كى طرف بھيج - جوان كياس إلى صداقت كروش ولاكل كرآك، فعان مدعى النبوة لابدله من (بیضاوی ۴۰ ص۱۰۰) "تمامى انيباء ورسل وصلوت الله عليهم معجزات است وهج پیغمبرے ہے معجزہ نیست'' (مدارج جاص ۱۹۹) اس کئے دنیا میں بھی کوئی نبی بغیر معجزہ کے نہیں آیا اور ہمیشہ ان کامعجزہ کوئی خارق

میں آ رہا ہے۔ لیکن یہ پیشگوئی اب خاص طور پر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی ریل تیار ہونے سے پوری ہو جائے گی ..... اور تعجب نہیں کہ تین سال کے اندر اندر بیڈکڑا مکہ اور مدینہ کی راہ کا تیار ہوجائے .... اور یہ پیش گوئی ایک چمک لئے بجلی کی طرح و نیا کو اپنا نظارہ و کھائے گی اور تمام د نیا اس کو پیشم خود و کھے گی اور پی تو یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کی ریل تیار ہوجانا گویا تمام اسلامی و نیا میں ریل کا پھر جانا ہے۔'' (تحنہ گوڑو میں 10 ہزائن جے 2اص 197،192)

من من کنداً کرمرزا قادیانی اپنی پیش گوئی کی ٹا نگ نداڑاتے تو حجاز ریلوئے کمل ہوجاتی اور سفر حجاز کی کنا نگ نداڑاتے تو حجاز ریلوئے کمل ہوجاتی اور سفر حجاز کی تکلفیں جاتی رہی کہ مدینہ اور ومثل کی لائن بھی اکھڑ گئی اور ریلو ہے سلسلہ بالکل بند ہو گیا۔ جنگ عظیم میں نتیجہ کے متعلق مختلف خیالات تھے۔ لیکن برطانیہ کے حق میں لوگوں کا قیاس صحح نکلا۔ کیاوہ قیاس لگانے والے سب کے سیامہم تھے؟۔

تیسری فتم پیش گوئیوں کی وہ تمام الہامات اورخواہیں ہیں۔ جن کی نسبت مرزا قادیا نی کا پیدخیال ہے کہ تی خواہیں اور حجے الہام بخریوں بد کاروں اور کافروں تک کو ہوجایا کرتے ہیں۔
سے اور جھوٹے لوگوں میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ قلت اور کشرت کا ہے۔ یعنی جھوٹوں کی خواہیں شاذ و نادر کچی ہوتی ہیں۔ چنا نچے تحفہ گوٹر و یہ میں شاذ و نادر کچی ہوتی ہیں اور شخص کی کھتے ہیں کہ:'' میں اس سے انکار نہیں کرسکتا کہ بچی خواہیں اکثر لوگوں کو آجاتی ہیں اور کشف بھی ہو جاتے ہیں۔ گربعض او قات بعض فاسق اور فاجرا و رتار کے صلوق بلکہ بد کار اور حرام کاربلکہ کافر اور اللہ اللہ اور اس کے رسول سے خت بغض رکھنے والے اور خت تو بین کرنے والے اور پچ پچ اخوان الند اور اس کے رسول ہے تی خواہیں دیکھے لیتے ہیں۔''

(تخذً كُولُ ويدص ٧٤،٨٨ ، خزائن ج ١٨ ص ١٢٨،٨٢١)

''اس راقم کواس بات کا تجربہ ہے کہ اکثر پلید طبع اور تخت گندے اور ناپاک اور بےشرم اور خدا سے نیدڈ رنے والے اور حرام کھانے والے فاسق بھی تجی خواہیں دیکھے لیتے ہیں۔'

(حاشبة تخذ گولز وبيص ۴۸ بنزائن ج١٦٨ (١٦٨)

"متوجه بوکرسننا چاہئے کہ خواص کے علوم اور کشوف اور عوام کے خوابوں اور کشفی نظاروں میں فرق میہ ہوکرسننا چاہئے کہ خواص کا دل تو مظہر تجلیات النہیہ ہوجا تا ہے اور جیسا کہ آفتاب روشنی ہے بھرا ہوا ہے۔ وہ علوم اور اسرار غیبیہ ہے بھر جاتے ہیں۔ "(تخد گولا ویص ۴۸ ہزائن ج ۲۵ص ۴۱۸)
"ممام مدار کشرت علوم غیب اور استجابت دعا اور با جمی محبت ووفاء اور قبولیت اور

محبوبیت پر ہے۔ورنہ کثرت وقلت کا فرق درمیان سے اٹھا کرایک کرم شب تاب کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی سورج کی برابر ہے۔ کیونکہ روشنی اس میں بھی ہے۔''

(تحفه گوکژ و بهص ۴۸ ،خز ائن ج ۱۹۸ س۱۹۸)

مرزا قادیانی نے قلت ادر کثرت کا فرق اس لئے رکھا ہے تا کہ ان کی جھوٹی پیش گوئیوں پر بردہ پڑ جائے ۔ورنہ نبی کی ہرا یک پیش گوئی تیجی اور ہرخواب وحی الٰہی کاحکم رکھتا ہے ۔ ایک قتم پیش گوئی کی ایس ہے کہ جو مخالفین کے مقابلہ میں بطور نشان صداقت بیان کی گئی اوراس کاتعلق کسی خاص دشمن یا مخالف کے ساتھ ہے۔اس قتم کی پیش گوئیاں انبياء عليهم السلام ميں پائی جاتی تھیں۔جواپئے اپنے وقت پر پوری ہتی رہیں۔لیکن مرزا قادیانی کے ایسے تمام الہامات اور پیش گوئیاں غلط اور جھوٹ نگلی ہیں ۔

دعويٰ خدا بي

''ومن يـقـل مـنهم اني اله من دونه فذالك نجزيه جهنم· كذلك نسجزى الظلمين (الانبياء: ٢٩) " ووقض ان مين سے يد كم كديس خدا بول توجم ایسے آ دمی کوجہنم کی سزادیں گے اور ظالمین کوہم ایسی ہی سزادیا کرتے ہیں۔اس آیت ہے معلوم ہوا کمانی الدایخ آپ کومین خدا کہنے والا طالم اورجہنمی ہے۔ای لئے کسی نبی نے آج تک بعینہ خدایااس کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ چنانچیئیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے روز' 'آنہۃ قلعت للناس تخذوني واميي الهين (المائده:١١٦)''كجواب مين يَهِي فرما كي كي- 'قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ماليس لى بحق (المائده:١١٦) "ا الله وشرك کی آمیزش سے پاک ہے۔ میں ایس بات کب کہ سکتا ہوں۔جو مجھے کہنی زیبانہیں ہے۔جبکہ مرزا

'میں نے ایک کشف میں ویکھا میں خود خدا ہوں اور یقین کہا کہ وہی ہوں ۔''

( كتاب البرييس ٨٥ فرز ائن ج ١٠٣ اص١٠٣)

"ظهورك ظهوري" تيراظهورمير اظهور بدر البشري عص١٢١، تذكره ص٥٠٠) ''رأتني في المنام عين الله وتيقنت انني هو!''م*ين نــُخواب مين ديكما* کہ میں بعینہ اللہ ہوں \_ میں نے یقین کرلیا کہ میں وہی ہوں \_''

( آئینه کمالات ص ۲۵ بخزائن ج۵ص ۲۸)

یا بیک خواب کی حالت ہے۔ جوشر عام حجت نہیں ہے۔

ج.... مرزا قادیانی نبوت کے دعویدار ہیں اور نبی کی خواب بھی وی ہے۔ (دیکھو تندی) اور بہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خواب بی کی وجہ ہے اپنے بیٹے اساعیل کے ذرج کرنے پہتارہوگئے تھے۔ جس پرالند تعالی نے 'نیا ابراھیم قد صدقت الرویاء (الصفت: ۱۰،۱۰،۱۰) ''ارثاوفر مایا کہ ای طرح رسول التعالیہ کی خواب متعاقد داخلہ ملہ کے بارے میں فرمایا گیاہے کہ ''لقد صدق الله رسوله الرویاء بالحق (فتح ۲۷۰) '' پجرم را قادیانی فرمایا گیاہ کہ ''نہ یہ مرزا قادیانی جس کے بعد شک ظاہر کرنے والا مرزا کا کافر سمجھا جائے گا۔ نیز یہ عینیت کادعوی خواب ہی تک محدود نہیں رہا۔ بلکہ کشف ہے بھی خابت ہے۔ چونکہ مرزا قادیانی ایٹ مین اللہ ہوئے پر اپنایشن ظاہر کررے چانچ آپ لکھے اس لئے ان کو خدائی صفات کے ساتھ مرزا قادیانی اپنی اللہ میں اللہ میں کہ ''دوا عظیمت صفة الا ففاء متحف ہونے کے بھی البامات ہوئے۔ چنانچ آپ لکھتے ہیں کہ ''دوا عظیمت صفة الا ففاء والا حیاء ''

سسس المبری جاسس ۱۹۰۰ میل المدن المد

۔ مطالبہ: کیائس نے ہوشیاری یا ہے ہوثی میں ایسے کلمات زبان سے نکالے ہیں؟۔ اگر ہےتو پیش کر کے انعام حاصل کرو۔

### مردميت اورنبوت

لئے ان پر بے ہوشی بھی وار ذہبیں ہوسکتی۔

المقرى (يوسف:١٠٩) ''جم نے آپ سے پہلے تمام رسول مردوں بيں سے بھيج كرجن پروحى المقوى

کی جاتی تھی۔ یعنی گاؤں کار بنے والا کہی رسول یا نبی بنا کرنہیں جیجا گیا۔ جال لین میں اہل القرئ کی تقدیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: ''الا مصار لا نہم اعلم واعلم بخلاف اهل البوادی الجفائهم و جہلم (تفسیر جلالین ص ۱۹۹۹) ''ای طرح قرآن کریم میں دوسری جگدار شاد ہے ۔'' حتی سبعث فی امها رسو لا یتلوا علیهم آیاتنا (القصص: ۵۰) 'علامها السعوداس کی شیر میں لکھتے ہیں کہ:''ای فی اصلها وقصبتها التی هی اعمالها و توا بعد السعوداس کی شیر میں لکھتے ہیں کہ:''ای فی اصلها وقصبتها التی هی اعمالها و توا بعد الله الله الفظن وانیل (ابوالسعود ص ۲۰ ج ۷) ''مرزا قادیا نی ضلع گورداسپور کا یک گاؤں قادیان کر سنے والے ہیں۔ جو تحصیل نہ ہونے کی وجہ سے قصبہ کہلانے کے لائل میں میں بیٹ کل دو ہراری آبادی ہوگی۔ اس کے ملاود مرزا قادیا نی کو بھی اس کے گاؤں ہونے کا اقرار ہے: ''اول لڑکی اور بعد میں اس حمیر ابیدا ہونا تمام گاؤں کے بزرگ سال لوگوں کو معلوم ہے۔'' (تول لڑکی اور بعد میں اس حمیر ابیدا ہونا تمام گاؤں کے بزرگ سال لوگوں کو معلوم ہے۔''

س من ''و جاء بكم من البدو'' الترتم كوجنًل ساليامعلوم بواكد يقوب على السلام باديداور جنگل ميس ريخ تھے۔

ج .... حضرت ایعقوب علیه السلام کنعان کے رہنے والے تھے۔ای لئے ان کو پیر کنعان بھی کتے ہیں۔ کنعان مشر جتنا بڑا شہرتو نہیں تھا لیکن ایک اچھے قصبہ کی حیثیت میں ضرور تھا اور وواتنا بڑانہ ورتبہ کہ دیاں کے باشند بے بصورت قافلہ دوسر بے شہروں میں تجارت کی غرض

تفااورووا تنابران ورت كدوبال كي باشند يصورت قافلدووس يشرول بين تجارت كى غرض عن حات تقد قرآن مين به كه والسيئل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها (يوسف من من به كوك يعقوب اليالسلام كيروى تقد وكانوا قوما من كنعان من جيران يعقوب عليه السلام (الوالسعودج و ص ٢٠٠٠) تيت بين بدوكو اس لئة وَكرَا يا عن عالية السلام مال مولى كي وجه عن كنعاني شركو يجور كرجنكل يا كاول مين سكون ين يربوك تقد تحول الى بدوو

سكنها ومنها قدم على يوسف ولد بها مسجد تحت جبلها''

(تفسیر کبیر ج۹ ص۲۱ه)

اس مَداوہ خود مرزا قادیانی نے کنعان کاشہر ہونات لیم کیا ہے اور' ای طرح حضرت موی کلیم القد علیہ السال کو جو کنعال کی بشارتیں دی گئی تھیں۔ بلکہ صاف حصاف حضرت موصوف کو وعدہ دیا گیا تھا 'ایتو اپنی قوم کو کنعال میں لے جائے گا اور کنعال کی سرسبز زمین کا انہیں مالک کردول گا۔'' (ازالے سے ۱۲ مالے ۱۲ مالی جسم سے ۱۲) کردول گا۔''

## ندریجی دعویٰ نبوت

الاسس انی رسول الله الیکم جمیعاً (اعراف:۱۵) الله البیکم جمیعاً (اعراف:۱۵) الله البیکم جمیعاً (اعراف:۱۵) الله البیا علیم البیام نبیا علیم البیام نبیم نبیم البیام البیام نبیم کرک اور نبیس چڑھے۔ مگر مرزا قادیانی کے دعاوی کی بڑی کمی فہرست ہاور مجددیت سے زینہ بزیبہ اور چڑھے ہیں۔

علامات نفاق اورمرزا قادياني

اربع من عدد الله بن عمر وقال قال رسول الله بله اربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذ خاصم فجر (متفق عليه، مشكوة باب ص٧١) "مرزا قادياني مي يوپارون با تي موجود بين ديات جنوب وعده خلافي كاذكر پهلج بو چكا بيد خصومت اور جمكر عدو خلافي كاذكر پهلج بو چكا بيد خصومت اور جمكر عدو قت كالى كلوچ يا آرا نااب بلاحظ فر بالين:

ا سے '' یہ جوہم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانہ کے بہت سے لوگوں کی نسبت اچھے تھے۔ یہ ہمارا کہنا محض نیک ظنی کے طور پر ہے سے (ورنہ) مسلح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں ہے بڑھ کر ٹابت نہیں ہوئی۔ بلکہ پیجیٰ نبی کواس پر ایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں بیتا تھا اور بھی نہیں سنا گیا کہ سی فاحشہ عورت نے آ کراپی کمائی کے مال سے اس کے ہمر پر عظر ملاتھا یا ہاتھوں اور اپنے سرکے بالوں ہے اس کے ہمن کوچھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی ۔ اس وجہ سے خدانے قرآن میں لیکیٰ کا ٹام حصور رکھا۔ گرمیسے کا نام بیندر کھا۔ کیونکہ ایسے قصہ اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔''

(دافع البابي صمم بهم فحزائن ج ١٨ص ٢٢٠،٢١٩)

۲... ''یورپ کے لوگوں کو جس قدرشراب نے نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا سبب تو یہ تھا کہ تیسیٰ علیہ السلام شراپ بیا کرتے تھے۔' (کشی نوع سلام عشیہ خزائن جوام الا)

اسس ''آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کاراور کسی عورتیں تھیں۔ جن کے خون ہے آپ کا وجود ظہور پذیر بر ہوا۔ مگر شاید ہی بھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگ ۔ آپ کا تبخریوں ہے میلان اور صحبت بھی شایدای وجہ سے ہوکہ جدی مناسبت درمیان ہے۔' (ضمیہ انجام آپھم سام میان جائی جاام ۲۹۱ عاشیہ)

ہم نے حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے متعلق مرزا قادیا فی کی بدزبانی کے وہ حوالے نقل کے بیں۔ جن میں میسیٰ علیہ السلام ، سے اور قرآ ان میں ان کو حصور نہ کہنا مصرحا موجود ہے۔ تاکہ مرزا فی جی مرزا قادیا فی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستا خی نہیں کی ۔ بلکہ اس یسوع کی تو بین کی ہے۔ جس کو عیسا فی خدایا خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اگر چہالیہ اکہنا بھی قرآ فی تعلیم کے خلاف ہے۔ چنا نجیہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ: ''ولا تسب وا الذین یدعون مسل والله عدوا بغیر علم (انعام: ۱۰۸) ''جن کو غیر مسلم اپنا ہزا کہتے اور ایسا بی ان کو ہرا نہ کہو ورنہ وہ ضد اور جہالت سے خدا کو ہرا کہیں گے اور ایسا بی صدیث میں ہے۔

حرام زادہ ہونے کا ایک نیاطریقہ ملاحظہ ہو۔

( آ كنية ما ال عص ١٥٨ م ١٨٠ فراكن ع دس ١٥٨ م٥٨ ٥)

مولوي سعد القدلد صيانوي جومرزا قادياني كي فالف يتحان كو نكصة مين كه:

۲ ''ان العدى صارواخسان ير الفلا ، ونساهم من دونهن الاكلب '' ''مير عافقة جنگل كسور بين اوران كي عورتين كتيون سير هر بين بيان كي عورتين كتيون سير هر بين بيان كي عورتون كي يجهيد كتير كي بين " ( نجمانبدي س ١٠ نزائن ج١٥٠٥)

ك..... ''ا عبد ذات فرقه مولويان '' (انجام آئتم س'ا انجزائن جْااس ١٦)

۸..... ''اے بدؤات،خبیث،وتمن القدرسول کے۔''

(ضميمه انجام آلتم مس ٤ بخزائن ج ااص ١٣٣٧)

9 ..... ۱۰ بهارے دعوے پر آسان نے گوا بی دی۔ مگراس زمانہ کے ظالم مولوی اس سے بھی منکر ہیں۔خاص کررئیس الد جالین عبدالحق غزنوی اوراس کا تمام گروہ علیہم نعال لعن اللّٰدالف الف مرہ'' (میریدانیام آتھم ۲۵ مزائن ج ۱۱۹ سوسے) اس سے لئے مرزا قادیانی کا فیصلہ نا کی آگئیں ہیں۔ اس قسم میں ہونائی جااص ۱۳۳۳) دریدہ دُنی، خلاف تبذیب الفاظ استعال کرنے کے متعلق ہمارا کچھ کہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے لئے مرزا قادیانی کا فیصلہ ناظرین کی آگا ہی کے لئے سامنے رکھا جاتا ہے کہ: ''لعنت ہازی صدیقوں کا کام نہیں۔ مومن لعان نہیں ہوتا۔'' (ازالہ ص ۲۹۱ ہزائن ج سامنے محالہ کا کام نہیں موتا۔ خدا کی عزب

''تحری شبادت وینا ہے کہ ایسے بدز بان لوگوں کا انجام اچھانہیں ہوتا۔خدا کی عزت اس کے پیاروں کے لئے آخر کوئی کام ویکھاتی ہے۔بس اپنی زبان کی تھری سے کوئی اور بدتر چھری نہیں۔'' (خاتمہ ۴۸۵،۳۸۲)

اور بقول خلیفہ قادیان مرزائحود قادیانی: ''بالکل صحیح بات ہے کہ جب انسان دلائل سے شکست کھااور ہار جاتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ شکست کھااور ہار جاتا ہے تو گالیاں دین شروع کر دیتا ہے اور جس قدر کوئی زیادہ گالیاں دیتا ہے۔ اس قدرا پی شکست کوئابت کرتا ہے۔'' (انوارخلافت ص ۱۵)

۔ نیز مرزا قادیانی معلم اخلا قیات کا خصائل حمیدہ کے ساتھ متصف ہونا ضروری کہتے ہیں ۔ مگرخوڈمل نہیں کرتے ۔

''اخلاقی معلم کافرض ہے کہ پیلے آپاخلاق کریمہ دکھلاوے۔'' (چشرشیجی ص ۱۵ انجزائن ج-۲ص ۳۴۲)

قال به ہے اور حال وہ مصرع:

به بیس تفاوت ره از کجاست تابه کجا مشکلے دارم زدانشمند محلس باز پرس توبه فرمایاں چراخود توبه کمترے میکنند

#### وراثت اورنبوت

الله علیات الله علیا علی ماتر کفا صدقة (مشکوة ، بخاری ج۲ ص ۲۰ باب حدیث بنی النضیر) "انبیا علیم السلام نسکی کے مال و متاع کے وارث ہوتے اور نہ کوئی اپ کے مال کا وارث ہوتا ہے۔ بلکدان کا ترکہاللہ کی راہ میں خرج کرویا جاتا ہے۔ مگر مرزا قادیانی وارث بھی ہوتے ہیں اور اپنے مال میں وراثت کے حقوق بھی قائم کرتے ہیں۔ ملاحظ ہو:

''میں مشتہرا یہے مجیب کو بلا عذر ہے دحیلتے اپنی جا ئدادقیمتی د*ی ہزار روپیہ پرقبض* وخل

(براین احمد بیش ۲۶،۲۵ نزائن جاش ۲۸)

دے دوں گا۔''

ر جیزی است کے اشتہار دینے کے دقت میہ جا کداد وہی تھی۔ جو ان کو اپنے والد غلام مرتضیٰ رئیس قادیان کے ترکہ میں پینچی تھی۔ کیونکہ اس دقت تک فقو حات کا درواز ونہیں کھلاتھا۔ وہ خطوط جو محمدی بیگم کے نکاح کے سلسلہ میں مرزا قادیانی نے مساق کے والدین کوتح یص اور تخویف کے لکھے ہیں۔ اس میں اجرائے وارثت کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔

(راقم مرز اغلام احمداز لدهياندا قبال آئنج مهرمگ ۱۹ ۱۱ء؛ كلم فضل رحيا في ص ۱۲۸)

سسس کرمانی لکھتے ہیں کہ نحن معشر الانبیاء کی صدیث غیر معتر ہے؟۔

۲ سیم توریث رسول التعلقہ کا خاصہ ہے۔ چنا نجے بخاری ہیں اس صدیث کو ذکر کرتے ہوئے۔ حضرت عمر کا قول پیرید رسول اللہ ہٹی للہ نفسہ نقل کیا گیا ہے۔ جس سے آپ کھی کی خصوصیت کا پتہ چاتا ہے اس لئے قسطوا فی نے اس قول کی شرح کرتے ہوئے بیا کھا ہے۔ 'عن الحسن رفعہ مرسلار حم اللہ اخی زکریا و ماکان علیہ من برث ماللہ فیکون ذالك مماخصہ الله به ویؤید مقول عمر یرید نفسه ای برید اختصاصه بذالك''

ورٹ سلیمان داؤ دیس وراثت مال کی مراد ہے۔ کیونکہ نبوت میں وراثت مال کی مراد ہے۔ کیونکہ نبوت میں وراثت جاری نہیں ہوا کرتی ۔ ایسا بی تفسیر ابن جریراورتفسیر نیشا بوری میں درج ہے۔
جس کرمانی کے نزد کیا تمام حدیثیں غیر معتبر نہیں ہے۔ محض لفظ تحن غیر معتبر

م - جيما كم علامه ابن قجر تحريفر مات ين كه: "وأما اشتهر في كتب اهل الاصول وغيرهم بلفظ نحن معاشر الانبياء لانورث فقد أنكره جماعة من الأثمة وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ نحن لكن اخرجه النسائي من طريق أبن عينيه عن اب الزناد بلفظ انا معاشر الابباء لا نورث" (في البارى ١٣٥٥) اوروارقطني في على يم روايت ام بائي من فاطر ابو بكر ساس طرح روايت كي مه الانبياء لا يورثون"

اورنسائی میں انسا معشر الانبیاء لا نورث آیا ہے۔' وفی حدیث الزبیر عند النسسائے انا معشر الانبیاء لا نورث (قسطلانی ج ص ١٠٤) ''ان دونوں صیخ کے ساتھ اس حدیث کوشلیم کرنے سے کسی نے انکارنیس کیا۔ پھر اس مضمون کی سین کے مدیث بھی موجود ہے۔

"ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوادينا را ولادر هما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخدبحظ وافر (ابن ماجه ص ٢٠ باب فضل العلماء)"

7 ..... يريد رسول نفسه كايمطلب هكداس حكايت كرفي حضن انمياء سابقين كحالات كوبيان كرنا مقصونيين تقار بلكداس واقعه كوذكركرك يوظا بركرنا تقاكه جمله انبياء يليم السلام ك طرح مير عرك كريمي وراثت جارى ندى جائد ويناني قسطل في اس خصوصت كي في كرت بوئ كلصح بين كدن يريد رسول الله نفسه وكذا غيره من الانبياء بدليل قوله في الرواية الاخرى انا معاشر الانبياء فليس خاصابه عليه السلام" (مطوعة ل الكثورة ١٥٥ م ١٥٥)

"كذانفيا بقوله فى الحديث الآخر انا معاشر الانبياء لانورث فليس ذالك من الخصائص"

جَس طرح بخاری کی صدیث العین الله الیهود والنصاری اتخذوا قبور آ نبیاء هم مساجد یحذر ماصنعوا'' (بخاری ۱۳۰۶، مشکوة ۱۹۰۳، باب السامد)

ظا برنہیں ہوتی ۔اس طرح پر مدرسول اللہ ہے حضوطات کی خصوصیت سمجھنا درست نہیں ہے۔ عدم توریت بلحاظ امت کے آ سٹایشہ کا خاصہ ہے اور باعتبار نبول کے خاصہ بیں ہے۔ یعنی آ ہے بھی ایت میراث کے عموم میں داخل نہیں ہیں۔ پیچکم امت ہی کے واسطے ہے۔ آ بھائی کے واسطےنہیں ہے نہ یہ کہ دیگرا نیبا ءکے مال میں ورا ثت حاری ہوتی تھی۔ مررسول التطالية من نبيس مولى "فلا معارض من القرآن لقول نبينا الشرالية لانورث صدقة فيكون ذالك من خصائصه التي اكرم يهايل قول عمر يريد نفسه يوئد اختصاصه بذالك (فتح البارى ج١٠ص٥) ''يبي مطلب علام قسطلا في كابھى بــ ج.... حفرت عمرٌ كِ قُولِ كُواْ تَحْضَرت عَلَيْكُ كِمْ تَعَلَقْ خَصُوصِيت بِرا تارناضعيف ادرمر جوع قول ہے۔جیسا کے قسطلانی کے صیغة تمریض (قبل) سے ظاہر ہور ماہے ملاحظہ ہو۔ ''و قبيل أن عبمرُّ بيريد نفسه أشاريه إلى أن النوان في قوله لأنوارث المتكلم خاصة لا للجميع وحكى ابن عبدالبر للعلماء في ذالك قولين أوان الاكثر على أن الأنبياء لا يورثون " (قسطلانی جه ص۳٤٣) پچر بھی را ج اور قو ک رائے بھی رہی کہا نیبا جلیہم السلام میں و را ثت حاری نہیں ہو تی۔ ٣: الف .....وراثت ہے ملم نبوت کی وراثت مراد ہے۔ مالی وراثت مراد نہیں، - " والحكمة لا أن لا يورثوه لئلا يظن انهم جمعوا المال لواراثهم واما قوله تعالى وورث سليمان داؤد فحملوه على العلم والحكمة وكذاقول زكريا فهب لى من لدنك وليا يرثني (فسطلامي ج٩ ص٣٤٣، ومثله في فتح الباري ج٢٠ ص٩)" "واما قول زكريا يرثني ويرث من ال يعقوب وقوله وورث سليمان داؤد فالمراد ميراث العلم والنبوة والحكمة (قسطلاني - ٥ص٧٥٠) '' مفرنيثا يورى كوارثة في النبوة كنفى كرنے يغرض كه نبوة موهبة عظمى ہے۔جونبی کی اولا دہونے کی وجہ سے نہیں ملا کرتی ۔خدا تعالی جس کو جاہتا ہے۔اس خدمت کے لے منتخب کر لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی اگر نبوت ملی ہے تو انتخابی ھیٹیت ہے ملی ہے۔ توریثی لحاظ ہے نہیں ملی اور جن مفسرین نے سلیمان علیہ السلام کو حفزت داؤ و کا وارث فی النبو قر کہا ہے۔

ان کی بیمراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کرم اور فضل ہے داؤ دعلیہ السلام کے بعدان کے بیٹے

لے انبیاء میں وراثت اس لئے جاری نہیں کی گئی تا کہ کوئی شخص سے بدگمانی نہ کرے کہ انہوں نے اپنے وارثوں کے لئے مال جمع کیا ہے۔

سلیمان کونی منتخب کرلیا۔ یہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک نبی کی اولا دہونے کی وجہ سے نبوت حاصل کر لی۔ فیلا معارضة بینهما دیکھوز کریاعلیہ السلام نے لڑے کے پیدا ہونے کی دعا کرتے ہوئے یہ کہاتھا کہ:''فہب لی من لدنك ولیاً ، یر ثنی ویرٹ من آل یعقوب (مریم: ۱۰۰۰) آل یعقوب کے وارث ہونے کے معنے اس کے سوا پھی ہو سکتے کہ ان کو بنی اس ایک نبیوں میں سے ایک نبی بنادے۔ اس لئے اس سے ملم نبوت ہی کی وراثت مرادہوگی۔

ب بسب مجھی وراثت کالفظ کی کے بعد آنے والے پہھی بولا جاتا ہے۔قرآن مجیدیں ہے کہ:''واور ٹکم ارضهم ودیارهم واموالهم وارضالم تطؤحاً''

' (اے مسلمانو) تم کو بہود یوں کی املاک و جائداد اوران کے گھروں کا ہم نے وارث بنادیااس میں وراثت سے عرفی اوراصطلاحی وراثت مراد نہیں ہے۔ بلکہ ان کی املاک کومسلمانوں کی قبضہ میں وے دینے کا نام وراثت رکھا ہے۔

۲ ..... ' و يجعلهم الوارثين (القصص: ٥) ' سين بن اسرائيل كوتوم فرعون كوارث بنان كاذكر بهد جواصطلاحي صيت سي قطعاً نامكن بـ

سا صدیث ان العلماء ورثة الانبیاء (ترمذی ج ۲ ص ۹۸، باب فضل الفقه علی العبادة) "میں علماء کوانبیاء نیم السلام کاوارث بنانامعنے عرفی کے لحاظ نہیں ہے۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام واؤد علیہ السلام کے وارث کہنے کا یمی مطلب ہے کہ ان کوعلم و حکمت واؤد علیہ السلام کے بعد عطافر مائی گئی۔ جس سے نبوت کی دولت گھر کے گھر میں رہی اور باہر نہ گئی اور وصحیح معنوں میں اپنے والد بزرگوار کے جانشین ہوئے۔

سسس وراثت ذاتی املاک میں ہواکرتی ہے۔ حکومت میں وراثت جاری نہیں ہوتی وہ ایک قو وہ ایک تعین میں وراثت جاری نہیں ہوتی وہ ایک تو میں امیر کوتو م ادر ملک مرضی کے بغیر کسی قتم کے تصرف کرنے کا حق نہیں ہوتا۔''عسل ابسی ذرّ قسال قسلت یا رسول اللّه الایستعملنی قال وضرب بیدہ علی منکبی ثم قال یا اباذر انک ضعیف وانها امانة''

(مشكوة كتاب الامارة ص٣٢٠)

اے ابوذرؓ! حکومت ایک مانت ہے اور تو اس امانتِ کوئییں اٹھا سکتا۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام کے دارث ہونے کے بیرمعنے میں کہ دہ اپنے دالد ماجد کے بعد حکومت کے تخت پرمتمکن اور حیلوہ افر دز ہوئے۔ بیدکہ دہ شرعی طور پر دارث ہوئے تھے۔

نې کې تد فين

انبياءكا بكريال جرانا

9! .... ''عن ابسی هریره عن النبی شهرات مابعث الله نبیا الا رعی الغنم فقال اصحابه وانت فقال نعم کنت ارعی علی قراریط لاهل مکه ''
(بخاری ص ۳۰۱ باب اجاره، مشکوه باب الاجاره ص ۲۰۸)

برنی نے اجرت پر چرواہا بن کر بکریاں چرا کیں رسول النوای بھی چند چیوں پراہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ مرزا قادیانی اس ضابطہ سے خارج ہیں۔ مرزا قادیانی نے چرواے کی طرح مردوری ریکریاں کھی نہیں جراکس۔

خاندان نبوت

۲۰ سالتك هـل كـان من آبائه من ملك فذكرت ان لا فقالوا
 كان من ابائه من ملك قلت رجل يطلب ملك ابيه "

(برامين احمد بيدحصة عن الف بخزائن خ اص ١٣٩،١٣٨)

## اسی ہر بادشدہ ریاست کو حاصل کرنے کے لئے پیجال پھیلا گیاہے۔

#### اوصاف نبوت

۲۱ .... ایک مرفی نبوت کے لئے ان خصوصیات کے ساتھ متصف ہونا ضروری ہے۔جس کا پایا جانا ہرایک نبی میں بروایات صححت ابت ہے۔مثلاً

''از عائشه آمده است وگفت مرا آنحضرت آراکه تومی آئی متوضاً ونمی بیراز تو چیزے از پلیدی فرمود که آیا ندانسته توای عائشه مین فرومی بروآنچه بیروں می آیداز انبیاء پس دیده نمی شودازاں رمزے''

''مروی ست از ابن عباس که گفت محتلم نشد هیچ پیغمبر هر گز واحتلام از شیطانت رواه الطبرانے'' (ماری اس ۲۱)

سوسست بران که انبیاء صلوة الله وسلامه علیهم براخلاق حمیده صفات حسنه مجبول ومفطور اند" (مارخ بی اس ۲۹) مرز اتادیانی کی افار قیات کانمونه کیلے ندکور بوچکا ہے۔

روایتے آمد ماتناوب بنی قط هیچ پیغمبرے خمیازہ نه (مارق تا سات) کرد''

مسسس ''مگس برهان مبارك وى نمى نشت وسپش درجاوے نمى افتاد واحتالام كرد آنحضرت شات هر گز همچنیں اندے دیگر رواه الطبرانی'' (مارځ قات ۳۱)

۲ نامین نمیوخور وجسد شریف اور است وهمچنین نمرد اجساد انبیاء علیهم السلام را" (ماری قاص ۱۵۸)

''نیز آمده است که خداتعالی حرام گردانیده است احساد انبیاء را برارض'' (مارن جامره ۱۵۹)

ک سن "ارث یافته نشدازوی شایلاً لابهمت بقاء ترکه وی وملك وی بعضی میگویند صدقه میگر ددو چنانچه در حدیث آمده است ماترکناه صدقه سن وهمچنیس حکم تمامه این است که ایشانرا ارث نباشدو مراد درقول حق تعالی وورث سلیمان داؤد وقولواسبحانه رب هب لی من لدنك

ویایرثنی ارث علم نبوتست'' (مارج جاص ۱۵۸)

۸ ''پیغمبر خداشی نانده است درقبر خود وهمچنین انبیاء علیهم السلام''

کیاان نشانات میں ہے کوئی نشانی مرزا قادیانی میں پائی جاتی ہے۔ ہر گزنہیں ہے تو بار ثبوت بذمہ مدی۔

عمر کی بابت

الله ان جبرائیل کان یعارضنی القرآن فی کل عام مرة وانه عارضنی بالقرآن العام مرتین وانه اخبر انه لم یکن نبی الا عاش نصف عمر الذی قبله وانه خیرنی ان عیسی البن مریم عاش عشرین ومائة السنة والاارانی الا ذاهبا علی راس الستین البن مریم عاش عشرین ومائة السنة والاارانی الا ذاهبا علی راس الستین (طبرانی ج۲۲ ص۲۱۶ حدیث ۲۰۳۱) "اس مدیث کوم زائی حیات کی گروت میل پیش کیا کرتے ہیں۔ اس الے مرزا قاویانی کی عمر بصورت نی ہونے کے اس برس چھ ماہ ہونی چاہئے میں جوئے کے اس برس چھ ماہ ہونی چاہئے میں جوئے سے میں جوئے ہیں۔ اس واسطے وہ اپنے دعوے نبوت میں جمورے نبی جوئے ہیں۔

### خلاصه معيار نبوت

بنمائے بصاحب نظرے گوھر خودرا، عیسی نتواں گشت تصدیق خرے چند!

عاہئے۔

جنون غضب الہی ہے۔ (حاشیہ ضمیر تخذ گولڑ و بیص ۳۱ نز ائن ج ۱۵ س ۱۷) ۳ ...... '' ملہم کے د ماغی قوی کا نہایت مضبوط اور اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔''

(ريويوتمبر١٩٢٩ء)

م..... '' ملہم کا د ماغ نمایت اعلیٰ ہوتا ہے۔'' (ریو یوجنوری رہ ۱۹۳۰ء)

بحث پہلے گذر چکی ہے کہ مرزا قادیانی باقرارخود مراقی تھے۔مرزا قادیانی نے کہا کہ: " مجھے مراق کی بیاری ہے۔" (ريويوج، ۴۸ نمبر، عن ۱۹۲۵ء) r..... ''مجھ کو دو بیاریاں ہیں۔ایک اوپر کے دھڑ کی اورایک نیجے کے دھڑ کی \_ لعني مراق اور كثريت بول ـ.'' (بدرج ٢ نمبر٢٣ ص ممورند ٤ جون ١٩٠٦ء ، ملفوظات ٢٨٥ مهر ٢٣٥ ، تشخيذ الاذبان ج انمبر٢ ص ١٤) ''مرز اغلام احمد قادیانی کومیسٹریا کا دورہ بھی پڑتا تھا۔'' (سيرة المهدي ج ٢ص ٥٥ روايت نمبر ٣٦٩) '' ماليخوليا جنون كاايك شعبه ہاور مراق ماليخوليا كى ايك شاخ ہے۔'' (بياض نورالدين ص٢١١) تیجه ظاہر ہے کہ:''ایک مدعی الہام کے متعلق اگر سے ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسرو<sub>گ</sub>ا مالیخ لیا یا مرگ کا مرض تھا تو اس کے دعوے کی تر دید کے لئے پھرکسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رئتی۔'' (ريوبوج ۲۵ نمبر ۸ص ۲۸ ۲۸۷ اگست ۱۹۲۲) "لوكان من عند غير الله لوجد وافيه اختلافا كثيرا! ''اس شخص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے۔ جوایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتاہے۔'' ( حقیقت الوحی ص ۱۸، خزائن ج ۲۲ ص ۱۹۱) ''ایک دل ہے دومتناقض باتیں نہیں نکل سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق ہے یا انسان پاگل کہلاتاہے یامنافق'' (ست بچن ص ۳۱ فجزائن ج ۱۹۳۰) ''میں سے موعود ہوں <u>۔</u>'' (تخفه گولژ وييص ٩٦ ,خزائن ج ١٥ص٣٥) ‹ « ميس مسيح موعودنېيل \_ ' ' (ازاله ص۱۹۲ نزائن ج ۱۰ ص ۱۸۳). ۲ .... " ابن مریم نبی نه بوگا یا · (ازالەس۲۹۲، تزائن جەس ۲۳۹) '' کیامریم کا بیٹاامتی ہوسکتا ہے۔'' (حقیقت الوحی ص ۲۹ خز ائن ج ۲۲ص ۳۱) '' حضرت عيسئى عليه السلام كى ١٢٠ برس كى عمر بهو ئى تقى \_'' (راز حقیقت ۱۵۴ فزائن جهماص ۱۵۴ هاشیه) ''آ خرسری گرمیں جا کر ۱۲۵ برس کی عمر میں وفات پائی۔''

(تبلغ رسالت ج عص ۲۰ مجموعه اشتبارات ج ۳ص ۱۳۹)

'' قرآنشریف میں فرمایا گیاہے کہ وہ کتابیں محرف مبدل میں۔'' (چشمه معرفت ص ۲۵۵ فجزائن ج ۲۲۳ (۲۲۲) '' یے کہنا کہ وہ کتا میں محرف،مبدل ہیں۔ان کا بیان قابل اعتبار نہیں۔الی بات وہی (چشمه معرفت ص ۷۵، خزائن ۲۳ ص ۸۳) کے گاجوخود قرآن سے یے خبر ہے۔'' ''باوجود یکه رسول الثعلی نے بھی توریت وانجیل کے محرف ہونے کی خبر دی ہے۔'' (منتكأوة ص٢١) ''انما يفتري الكذب الذين لا يومنون بايات الله'' (النحل:٥٠٥) (آل عمران :٦١) "لعنة الله على الكاذبين" '' نبی کے کلام ہے جھوٹ جائز نبیس ۔'' (مسيح ہندوستان ميں ش17 ،خزائن ج20اص٢١) " جھوٹ بولنامر تد ہونے ہے آم نہیں۔'' (ضميمة تخفة گولز و بيص ٢٠ , ثمز ائن ج ٧١ص ٥٦ هاشيه) ''حجوث بولنے ہے بدتر دنیا میں اور کوئی برا کا منہیں ۔'' ( تتر حقیقت الوحی ص ۲۶ بخزائن ج ۲۲ص ۴۵۹) '' حدیث میں ہے کہ جب سی شہر میں ویا نازل ہوتو اس شہر کو بلاتو قف (ريو يوقاويان ټ۲ ش٩ ماه تمېر ١٩٠٤ بس ۲٦ ٣) حچيوڙ و س-" '' حضوعالية نے فرمايا قيامت سوبرس تک آبائ کا۔'' (ازالة بر٣٤ يُزانَّن ج٣٤) " مديث الله على المن المن المن المن المنال (بالدال) يختلون الدنيا بالدين! يعني آخري زمانه مين ايك لروه د جال كا نكه كائ ( تنحفه گولز و په ص ۸۷ فخز ائن ج ۱۳۵ (۲۳۵) باء جودیہ کہ حدیث میں رجال ( بالراء ہے ) مگر دھوکا دہی کی غرض ہے بالدال ُقل 

( شهاد ت القرآن ص۱۶ خزائن ج۲ص ۳۳۷)

مید دوصا حب سر ہندی لکھتے ہیں کہ امت کے بعض افراد مکالمہ ومخاطبہ البید ہے خصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے اوراس کو نبی کہتے ہیں۔'' (حقیقت الوحی ص ۴۹ مزرائن ج۲۲ ص ۴۷ میں)

باه جود یک (کتوبات ج ۲ گ ۹۹) میں یوں بے کہ ''اذا کثیر هذا القسم مین (ازالیس ۹۹۵ بخزائن ج ۲ س ۲۰۰) الکلام من واحد منهم سمی محدثاً ''

برا بین احمدیہ کے معاملہ میں جس گندم نمائی اور جوفروثی کا مظاہرہ کیا وہ کسی سے تفی نہیں \_ چونکہ جھوٹ کی فہرست کمبی ہے۔اس لئے دوسرے مقام پردیکھیں:

جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا میں اک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھی نہیں رہی جو اس نے مجھ کو اپنی عنایت سے نہ دیا

(برامين احمد بيدهمه پنجم ص ١٠ فرزائن ج١٦ص ١٩)

مطالبہ کسی نبی ہے ند ہب کی آٹر میں دنیا کمانا اور بلیغی چندہ کواپی ضرورتوں میں خرج کرنا ثابت کرو؟ ۔

نقل صديث مين خيات كي راصل ندب بيب كد" أن عيسني عليه السلام

وان كان بعده واولى العزم وخواص الرسل فقدزال حكمه من هذا المقام بحكم الزمان عليه الذى هو لغيره فيرسل ولياذا نبوة مطلقة ويلهم بشرع محمد على وجهه كالاولياء المحمديين " (يواقيت ج ص ٨٩) اورايا، ويفهمه على وجهه كالاولياء المحمديين " (يواقيت ج ص ٨٩) اورايا، ويمارح النوة من بحديث على عليه اللام الرح في بمول عدمران ب

وی نبوت نازل نہ ہوگی۔ ای لئے ان کے ساتھ نبیوں جیسا معاملہ نہ ہوگا۔ بلکہ وہ اس امت کے اولیاء اللہ کی طرح ہوں گے۔

ابن عباس امام مالک اورابن حزم وغیرہ کی طرف وفات میں کے عقیدہ کی نبست کرنا باوجود ہید کہ وہ آخری زمانہ میں مرنے یا مرکر دوبارہ زندہ آسان پر مرفوع ہونے ہے تاکل ہیں۔ قائل ہیں۔

سیس نبی تشریعی کے بیہ معنے کرنے کہ اس کورسول التقطیعی کی اتباع کرنے سے نبوت مل جائے اور اس کو ابن العربی اور ملاعلی القاری وغیر ہم کی طرف منسوب کرنا باوجودیہ کہ ان کے نزد کیک نبی غیر تشریعی وہ ہے کہ اس پر دخی نبوت نازل بنہ بواور وہ ہر تھم میں شریعت محمدیہ کے فیصلہ کا یا بند ہو کیونکہ ولایت کے ایک مقام کانا م نبوت غیر تشریعی رکھا ہے۔ مرزانے اس کے معنے بدل کر حقیق نبوت کے ایزاء کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کردیا۔ نیز ندہی تبلیغ کا دھوکا دے کر بہت سارویہ پہنچھ کیا اور اس کو اپنی ضروریات اور ''گورنمنٹ برطانیہ کی حمایت میں خرج کیا۔''

(انعام آئھم ص ۲۸۳ فرزائن ج۱۱ س ۲۸۳)

مطالبہ : تبلیغی رو پیپکوگورنمنٹ کی اغراض کی اشاعت میں کس شرعی حکم کی وجہ سے خرج کیا ہے۔ کیا کوئی ایسی چندہ کی مدد کی جاسکتی ہے؟۔

۲ سن "ولا تبطع من اغفلنا قلبه واتبع هواه ولا تبطع الكافرين (كهف: ۲۸) "مرزا قادياني جس حكومت برطانيه كودجال كالروه كهتے بيں۔ اس كى غلامی پر نخر كرتے اور: "سلطنت محموح كوخدا تعالى كى ايك نعت مجصيں اور مثل اور نعماء البى كے اس كاشكر بھى اداكريں۔ "

کسست "وکلاً جعلنا صالحین وجعلناهم ائمة یهدون بامرنا واوحینا النهم فعل الخیرات واقام الصلوة وایتاً الزکوة (الانبیاء:۷۳)" مرزا قاویانی کی سوانح حیات میں کذب بیانی وعده خلافی تلیس اور دهوکا وی چنده کا ناجائز تقرف ،حص وظمع دنیوی، نصاری کی حمایت وغیره عیوب کھے طور پرنظر آرہے ہیں۔

۸..... ''وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه '' (مائده:۲۱) ''الانبیاء اخوة من علات وامهاتهم شتی و دینهم واحد (مسند احمد ج۲ص ۳۱۹) ''یعی اصول وین تمام نیول کے درمیان مشترک ہیں۔ گرعبادت کے طریق بر لے ہوئے ہیں۔

چنانچہ تمام انبیاء دجال کے خف داحد ہونے کی شہادت دیتے آئے۔ گرمرزا کواس کی شخصیت سے انکار ہے اور دجال ایک گروہ کا نام رکھا ہے۔ نیز مرزا قادیانی نے ملائکہ اور مجز ہ کی حقیقت شرعیہ سے انکار کیا ہے اور فرشتوں کا نزول جسمانی بھی نہیں مانا۔ ان کی تفسیر کرنے میں اپنی رائے کو خل دیا اور نزول وجی وغیرہ کی حقیقت میں رسول انٹھیلیٹ کی شخفیق کی مخالفت کی ہے۔

9 ''الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احداً الا الله (احسزاب: ٣٩) ''مرمزا قاوياني حكومت عدار ركيعض البامات كفام نمر فراتا وياني حكومت عدالت مين عبد كراً تي بين -

۱۰ ''المذيب اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحيوة الدنيا (انعام: ۷۰) ''مرزا قاديا في دنيادارول كي طرح دنيوى شهرت اورمال دولت كي جمع مون يرفخ كرتے موئال ولات كامياني بيحت ميں ملاحظ مو

جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھادیا میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا

(براہین ص• احصہ ۵، فزائن ج۲۱ ص ۱۹)

اس زمانہ میں ذرا سوچو کیا چیز تھا جس زمانہ میں براجین کا دیا تھا اشتہار

(برامین حصده ص ۱۱۱، فرزائن خ ۲۱ص ۱۲۲)

کھر ذرا سوچو کہ اب چرچا میرا کیسا ہوا سس طرح سرعت سے شہرت ہوگئ ہرسو یار

(براین حددص ۱۱،خزائن ج۱۲ص۱۲۱)

اوهم آنخصرت والمثل فالامثل من الانبياء الشد بلاء الامثل فالامثل " ( كنز العمال ج س ٣٢٧ حديث ٢٧٨٣ )

اا..... "الشعراء يتبعهم الغاون" (الشعراء:٢٢٤)

''وما علمناه الشعروما ينبغى له (يسين:٦٩)'' مُرمرزا قاويانى كى شعر سازى كامرزا يَول بين براج على الم

مطالبه: کوئی نبی شاعر بیش کرو۔

السند ''یہ بالکل غیر معقول اور بیبود دامر ہے کہانسان کی اصل زبان تو کوئی ہو۔ اورالہام اس کوئسی اور زبان میں ہو۔جس کو دہ مجھ بھی نہ سکتا ہو''

( پشه معرفت ج ۲س ۲۰۹ فزائن ج ۲۲س ۲۱۸) ·

گر مرزا قادیانی خوداس کے قائل ہیں۔''بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں۔جس سے مجھے بچھوا قفیت نہیں۔جیسے انگریزی سنسکرت یا عبرانی وغیرہ۔''

( نزول میج ص ۵۷ نززائن ج ۱۸ص ۴۳۵)

''فان مدعی النبوة لا بدله من نبوة'' (بیضاوی ج۲ ص۱۰۰) ''تمامی انبیاء ورسل راصلوت الله علیهم معجزات است وهیچ پیغمبرے بے معجزه نیست'' (مارچج ام 1909)

معجزه كي حقيقت

''وھی اسر یظهر بخلاف العادة علی ید مدعی النبوة عند تحدی السندی عند تحدی السندی علی وجه یعجز المنکرین عن الاتیان بمثله ''جوعادت کے ظاف مرق بوت کے ہاتھ پرمنکرین کے مقابلہ میں ظاہر ہوادر منکرین اس کی مثال دینے سے عاجز ہوں۔ (شرح العقائد)

'' نجومیوں کی می خبریں زائر لے آئیں گے۔مری پڑے گی، قبط ہوگا، جنگ ہوگی معجزہ ہیں۔''

مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں نجومیوں جیسی ہیں۔ یا حالات حاضرہ کو دیکھ کر تجربہ کاروں کی طرح پیش گوئیاں کی تھیں۔ جن میں سے اکثر غلط اور بے بنیاد نکلیں اور جہاں کہیں بطور تحدی منکرین کے مقابلہ میں اپنی صداقت کی نشانی پیش کرنی جا ہی وہیں منہ کی کھائی۔

ساسس ''ومن يقل منهم انى الله من دونه فذالك نجزيه جهنم كذالك نجزى الظالمين (الانبياء:٢٩)'' بحي كي في في الظالمين الظالمين الانبياء:٢٩)'' بحي كي المالك نجزى الظالمين الانبياء:٢٩)

الوہت کا دعویٰ نہیں کیا ۔مگرم زا کہتا ہے کہ:'' کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا

(كتاب البرية من 20 بخزائن ج ١٠٣ ص ١٠١) 1 1951 89 "رائيتني في المنام عين الله و تبقنت انني هو " (آئمندگالات م ۱۲۵ فرزائن جهم ۱۲۵ ( "منا أرسيلنا من قبلك الأرجالًا نوحي النهم من أهل (پوسف:۱۰۹) القري ''الأمصار لانهم اعلم واحلم بخالف أهل البوادي لجفائهم وجهلم'' (حلالين:١٩٩ ومثله في أبي سعود ج٤ص ٢١٠) قادیان گاؤں ہے۔''اوّل لڑکی اور بعد میں اس حمل سے میرا پیدا ہونا تمام گاؤں کے (ترباق القلوب ص١٦٠ تحزائن خ ۱۵ اص ۱۸۵) ہزرگ سال لوگوں کومعلوم ہے۔'' ''قبال قبال رسبول اللهﷺ اربع من كن هنه كان منا فقاً خالصا و من كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى بدعها اذا اؤتین خان و آذا حدث کذب و آذا عاهد غُدرا و آذا خاصم فحر (بخاری جد ص ١٠باب علامة المنافق) "مرزاقادياني مين بيرب تحسلتين موجودتين -"انا معشر الانبياء لا نورث" (مسند احمد ج ٢ ص٤٦٣) ''الانبياء لا يورثون'' (دارقطنی) "ان العلماء ورثة الإنساء أن الإنساء لم يورثوا ديناراً ولادر هما انما ورثوا العلم عمن اخذه اخذبحظ وافر `` (أبن ماحه ص٢٠ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم) "نحن معشر الانبياء لا نرث ولا نورث، قسطلاني" . . . ~

مرزا قاديانى ني بهى مزدورى پر بكريان نبيل چراكيل ـ مرزا قاديانى في مرزورى پر بكريان نبيل إلى الافى موضع الذى يحب الله نبيا الافى موضع الذى يحب ان يدفن فيه " (مشكوة، ترمذى ج ١ ص ١٩ ٩ ١ ابواب الجنائز)

... 1A

نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه''

"مابعث الله نبيأ الارعى الغنم فقال اصحابه وانت فقال

(بخاری ج ۱ ص ۳۰۱، باب رعی لغنم علی قراریط)

مرزا قادیانی لا ہورمرےاور قادیان میں فن ہوئے۔

۲۰ ...... "سألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ان لا فقلت فلوكان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك ابيه"

(طبرانی ج۲۲ ص۲۱۸ حدیث ۳۰۳۰)

اس حدیث کو مرزائی وفات مسیح کے ثبوت میں پیش کیا کرتے ہیں۔ اس کئے مرزا قادیانی کی عمر آنخضرت علیقہ ہے آ دھی ہونی چاہئے تھی۔ مگر آپ اور دو سال بعد یعنی ۱۵ برس کے ہوکرمرے ہیں۔

# فصل تمبرا

## صدانت کی نشانی .....مرزا قادیانی کی زبانی

خیال زاغ کا بلبل ہے ہمسری کا ہے۔غلام زادہ کودعوئی پیمبری کا ہے۔ ا..... مسیح موعود کے وقت میں اسلام ساری دنیامیں پھیل جائے گا۔

''هو المدنی ارسل رسوله بالهدی دین الحق لیظهر علی الدین کله ایه الدین کله ایه یت بسمانی اور ساست ملکی کے طور پر حضرت سے کے حق میں پیش گوئی ہاور جس غلبہ کا ملددین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ سے کے ذریعہ نظہور میں آئے گا اور جب حضرت سے علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں شریف لا کیں گئو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں کھیل جائے گا۔'' (عاشیة الحاشیة براہین سوم ۲۹۹ ، نزائن جاس ۵۵۳)

''هـوالـذى ارسل رسوله ......ین خداوه خداہے۔جس نے اپنے رسول کو ایک کال ہدایت ارسی کے اپنے رسول کو ایک کال ہدایت اور سیجو میں کہا گئی خداوہ خدا ہے۔ بین پر غالب کر دے لیعنی ایک عالمگیر غلبہ اس کوعطاء کرے اور چونکہ وہ عالمگیر غلبہ آنمخضرت کا لیے اس آیت کی نسبت ان سب آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیش گوئی میں کچھ تخلف ہو۔ اس لئے اس آیت کی نسبت ان سب

متقرمین کا اتفاق ہے کہ جوہم ہے پہلے گذر چکے ہیں کہ بیہ عالمیکیر غلبہ سیج موعود کے و**ت می**ں ظہور (چشمه معرفت ص ۸۳ خزائن ج ۲۳ ص ۹۱) مِن آئے گا۔''

۔ مگرمرزا قادیانی کے زمانہ میں ایسانہیں ہوا۔اس لئے مسحت کا دعویٰ محض افتراء

ہ.... مسیح موعود کے زمانہ میں مکہاور مدینہ کے درمیان رمل جاری ہوگی۔ ''اور پیش گوئی آیت کریمه و اذالیعشیا ر عبطلت یوری بوئی اور پیش گوئی حدیث ليتركن القلاص ولا يسعى عليهما أي يي يوري جِك دكلاني يبال تك كم بوجم کے ایڈیٹران اخبار اور جرائدوالے اپنے پر چوں میں بول اٹھے کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان جوریل طیار ہور ہی ہے۔ یہی اس پیشگوئی کاظہور ہے۔ جوقر آناور صدیث میں ان لفظول ہے گائی تھی۔ جوسی موعود کے وقت کا بیانشان ہے۔'' (اعجاز احمدی ص ۱۰ نیز ائن ج ۱۹ س ۱۰۸) ٣.... منيح موعود حج كرے گا۔ ''آنخضرت الله نے آنے والے منیح كوا ك امتی شهرایا اورخانه کعبه کاطواف کرتے اس کودیکھتا۔'' (از الدص ۹۰۸ مخزائن ج ۳۰ س۳۱۳) س '' وجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے ان کے ساتھ بت اللّٰہ کا طواف کرے گا۔''

''فى الحقيقت مارا وقتى حج راست وزيبا آيد كه دجال از كفر ودجل دست باز داشته ايماناً واخلاصاً وكر كعبه بكردد چنانچه از قرار حديث مسلم عيال مي شودكه جناب نبوت انتساب (صلوة الله عليه وسلامه) روید نددجال ومسیح موعود فی آن واحد طواف کعبه میکند'' (امام الشخ (فاری)ص ۱۳۷)

''دمسیح موعود بعدظہور نکاح کریں گے اور اس ہے اولا دیبدا ہوگی۔اس پیش گوئی کی تقدیق کے لئے جناب رسول اللہ واللہ نے بھی پہلے ایک پیش گوئی قرمائی ہے کہ یتسنوج و یولدله کیعنی و مسیح موعود بیوی کرے گا اور نیز وہ صاحب اولا دہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تزوج اور اولا د کا ذکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں۔ کیونکہ عام طور پر ہر آیک شادی کرتا ہے اور اولا دبھی ہوتی ہے۔اس میں کچھ خونی نبیں ۔ بلکہ تروج ہے مرادوہ خاص تزوج ہے۔ جوبطورنشان ہوگا۔'' (ضميمه انحام آگفم ص۵۳ ، فزائن ج۱اص ۳۳۷)

مرزا قادیانی کا نکاح بطورنشان محمدی بیگم سے ہونے والا تھا۔ مگر افسوس قسمت نے یا دری ادر عمر نے وفا نہ کی اور دل کی حسرت دل ہی میں رہ گئی۔

اگر وه جیتا رہتا یبی انتظار ہوتا

٢ ... د مسيح موعود دعوے کے بعد چالیس سال زندہ رہے گا۔ حدیث ہے

صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ سے موعودا پنے دعوے کے بعد جالیس برس دنیا میں رہے گا۔''

(تخفه گولز و بیص ۱۳۷ نز ائن ج ۱۵م ۳۱۱)

مگرمرزا قادیانی ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں پیدا ہوئے:''میری پیدائش سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے۔'' (کتاب البریش ۱۵۹ نزائن جساس ۱۵۷)

مرزاغلام احمد قادیانی کی پیدائش ۱۸۳۹ءیا ۱۸۳۰ءمیں ہوئی ہے۔ (نورالدین ص ۱۵۰)
'' ۱۸۳۹ء مطابق ۱۲۵۵ھ دنیا کی تواریخ میں بہت بڑا مبارک سال تھا۔ جس میں خداتعالی نے مرزاغلام مرتضی کے گھر قادیان میں موعود مہدی پیدا فر مایا۔ جس کے لئے اتن تیاریاں زمین و آسان پر ہوری تھیں۔'

(میح موجود کے فضرحالات از عمر دین قادیانی ملحقہ براہین حصداق الص ۲۰ طبع اقل)
مرز اقادیانی نے دعویٰ مجددیت یامسیحت براہین احمد بید حصد مہص اسمال پر کیا۔ جس کے
طباعت کی تاریخ یا غفور سے ۱۲۹۷ ہے گئی ہے۔ گو یا عمر کے بیالیسویں سال اور صدی سے تین سال
پہلے دعوی کیا گیا یا پوری صدی پر دعویٰ کیا۔ جسیا کہ از الداو ہام کی اس عبارت اور مجدد کی حدیث علے راس کل مانٹة سے ظاہر ہے۔

'' یمی وہ سے ہے کہ جو تیر ہویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا۔ پہلے سے یہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کرر کھی تھی اوروہ بینام ہے غلام احمد قادیانی''

(ازانه ۱۸۴، خزائن چسم ۱۹۰،۱۸۹)

مگراس صورت میں بعثت کی مدت مقرر جالیس سال سے پانچ سال زیادہ ہو ہائیں گے۔

یادعوے ۱۲۹ه میں ہوا جیسا کہ تھنہ گولڑ ویہ میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:'' دانسی ایل نبسسی بتلا تا ہے کہ اس نبی آخرالز مان کے ظہور سے (جوٹیر مصطفیٰ عظیفی ہے) جب بارہ سونوے برس گذریں گے تو وہ مسلح موعود ظاہر ہوگا۔'' (عاشیہ تھنہ گولڑ ویہ ۲۰۱ نزائن جے ۱۵ ماس اس صورت بین مرزا قادیانی کی عمر دعوے کے دفت ۳۵ برس کی ہوگی۔جوز مانہ بعثت سے پانچ سال کم ہے۔ حدیث مجددیت کے بھی مخالف ہے۔

ہلا تفاق ۲۷ رشی ۱۹۰۸ء مطابق رئیج الثانی ۱۳۲۱ھ میں آپ کا انقال ہوا۔ اس حساب ہے دعوے کے بعد ۲۹ یا ۲۹ یا ۳۷ پرس آپ زند در ہے اور ۴۰ برس جو میں موعود کے رہنے کی مدیقی ۔ اس سے پہلے ہی چل ہے اور میں کی نشانی آپ پر صادق ندآئی ۔ کی مدیقی ۔ اس سے پہلے ہی چل ہے اور میں کی نشانی آپ پر صادق ندآئی ۔ د''گرفرآن نے میرانا م ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں ۔''

( تحفة الندووس ١٥ ، خزائن ج١٩س ٩٨ )

ابھی ازالہ اوہام کے حوالے ہے گذرا ہے کہ آپ نے اپنا نام غلام احمد قادیائی بتایا ہے۔جس میں جساب جمل ۱۳۰۰ عدو ہونے کی وجہ ہے ۱۳۰۰ھ پرمبعوث ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیا قرآن میں غلام احمد قادیانی ہن مریم لکھا ہوا ہے؟۔ اگر نہیں ہے تو مرزا قادیانی اپنے بیان کے موافق یقیناً جھوئے ہیں۔

# نصل نمبر نشان آسانی بر کذب قادیانی

گلیم بخت کسی راچو بافتند سیاه زآب زمزم وکوشر سفید نتوان کرد

ا سے مرزا قادیاتی نے ۵رجون ۱۸۹۳ء کوامرت سر میں عیسائیوں کے مباحثہ کے خاتمہ پراپنے مقابل ترافیہ مسٹرآ تھم پادری کی نسبت یہ پیش گوئی کی تھی۔

'' میں اس وفت اقر ارکرتا ہوں کہ اگریہ پیش گوئی جھوٹی تکی بعنی وہ فریق جوخداتعالی کے نزد یک جھوٹ تکی بعنی وہ فریق جوخداتعالی کے نزد یک جھوٹ پر ہے۔ وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آئ کی تاریخ ہے ہسرائے موت ہاہ کیا جائے۔ پڑے قامین ہرائیک سزاک اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ جھوکوڈ لیل کیا جائے۔ روسیاہ کیا جائے۔ میرے کھے میں رساڈ ال دیا جائے۔ جھاکو پھاٹی دی جائے۔ ہرائیک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرورا ہیا ہی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ فرور کرے گا۔ زمین آئی نیل جائیں براس کی ہاتیں نہ شلے گیس۔''

(جنگ مقدر س ۴۱۱،۲۱۰ فرزائن ج۲ س۲۹۲،۲۹۲)

اس پیش گوئی مدت ۵ رخمبر ۱۸۹۳ و پرخم ہوجانے والی تقی ۔ مگر مسر عبداللہ آئھم اس پیش گوئی سے ایک سال دس مہینہ بعد ۲۷ رجولائی ۱۸۹۱ء برخام ہوجانے والی تقیم و زیور فوت ہوااور مرزا قادیا فی ایخ بیان کے موافق جھوٹے نظے ۔ چنا نچے خود مرزا قادیا فی نے آٹھم کی تاریخ وفات اپ قالم سے ایک بیان کے موافق جھوٹے میں۔''
لیکھی ہے۔'' چونکہ مسر عبداللہ آٹھم ۲/جولائی ۱۸۹۱ء کو بہقام فیر دزیور فوت ہوگئے میں۔''
لیکھی ہے۔'' چونکہ مسر عبداللہ آٹھم ۲/جولائی ۱۸۹۱ء کو بہقام فیر دزیور فوت ہوگئے میں۔''
مرحمبر ۱۸۹۸ء کا دن جو مرزا قادیا فی پر ذلت اور رسوائی کا گذراحی تعالی وہ دشمن پر بھی نہلائے ۔ چارول طرف سے پھبتیاں اڑائی گئیں۔ جو میں اشتہارات شائع ہوئے ۔ جن میں سے ایک دورہ ہیں۔

لمانان لدهيانه كي طرف سے ايك اشتبار بيشائع مواتها۔ ارے او خود غرض خود کام مرزا منحوس نافر جام مرزا غلامی حیصوڑ کر رسول بالشحكام مسیح مہدی موعود بن کر بچھائے تو نے کیا کیا وام مرزا ہوا بحث نصاریٰ مار مارل مسیحائی کا انحام مینے پندرہ تو بڑھ چڑھ کے گذرے ہے آگھم زندہ اے ظلام مرزا تیری تکذیب کی ہوا مدت کا خوب (نقل از الهامات مرزاص ۲۸)

> عیسائیوں نے جواشتہاردیا تھااس میں یہ کھا تھا۔ پنجہ آتھم سے مشکل ہے رہائی آپ کی توڑ ہی ڈالیس گے وہ نازک کلائی آپ کی

آگھم اب زندہ ہے آ کر دیکھ لوآ تھول سے اب بات بیکب حجب سکے ہے اب چھپائی آپ کی

کھے کرو شرم حیا تاویل کا اب کام کیا بات اب بنتی نہیں کوئی بنائی آپ ک

(البامات ص ۳۰)

مرزا قادیانی نے بھی اپنی تذلیل اور رسوائی کا اقر ارکیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ: "انہوں نے پشاور سے لے کرمراد آباداور بمبئی اور کلکشداور دور دور در کے شہروں تک نہایت شوخی سے ناچناشروع کیااور دین اسلام پڑھشھے گئے۔" (سراج منیرص ۵۲ ہزائن ج ۲ میروں دروں

کسی پیش گوئی کے پورے ہونے کے یہی معنے ہیں کہ وہ اپنی ظاہری مراد کے ساتھ صاف طور پر واقع ہواوراس میں کسی ہیر پھیراور تاویل کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ جبیبا کہ مرزا قادیانی نے سراج منیر میں خوداس کا اعتراف کیا ہے:''اگر پیش گوئی فی الواقع ایک عظیم الثان ہیبت کے ساتھ ظہور پذیر بہوتو دہ خود دلوں کواپنی طرف محینے لیتی ہے۔''

(سراج منیر۱۵ فزائن ج ۱۲ ص ۱۷)

مگر مرزا قادیانی نے جو ذلت اور رسوائی کا داغ مٹانے کے لئے مختلف عذرات اور منگھروت تادیلیس کی ہیں۔ان کودیکھ کران کی عیاری اور مکاری کا اور ثبوت مل جاتا ہے۔

مجھی فر ماتے ہیں کہ:''اور پیش گوئی کی کسی عبارت میں مینہیں لکھا گیا کہ فریق سے مرادعبداللّٰد آتھم ہے۔''

لیکن اس میں مرزا قادیانی نے کی وجہ سے خدیعہ دھوکا دہی اور اخفاء حق سے کام لیا ہے۔ اس پیش گوئی کے الفاظ یہ ہیں کہ:''اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جوفریق عمدا جموٹ کو اختیار کررہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنارہا ہے وہ انہی دنوں مباحثہ کے کحاظ سے یعنی فی دن ایک مبینہ لے کریعنی پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو تخت ذلت پہنچ گا۔ بشرط یہ کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو تخص سے پر ہے اور سے خدا کو مانتا ہے۔ اس کی اس سے عوت کی طرف رجوع نہ کرے اور جو تخص سے پر ہے اور سے خدا کو مانتا ہے۔ اس کی اس سے عوت کی طرف رجوع نہ کرے اور جو تخص سے پر ہے اور سے خدا کو مانتا ہے۔ اس کی اس سے عوت کی طرف رجوع نہ کرے اور جو تخص سے پر ہے اور سے خدا کو مانتا ہے۔ اس کی اس سے عوت نظام ہوگی۔''

اس میں سارے فریق مخالف کو ہاویہ میں گرایا جانا ظاہر کیا ہے۔ فریق مخالف میں سے ایک دوآ دمی کا مرنا بیان نہیں کیا۔اس لئے پادری رائٹ کے مرنے کی وجہ سے بیٹی گوئی پوری نہیں ہو عتی۔ دوسرے مرزا قادیانی نے اس امرکی تصریح ہے کہ بیپیش گوئی صرف آتھ تھم کے متعلق ہے۔ ڈاکٹر کلارک وغیرہ کواس ہے کوئی تعلق نہیں ۔جیسا کہ مرزا قادیانی نے ڈاکٹر کلارک کے مقدمہ میں بعدالت مجسٹریٹ گورداس بور کااقرار کیا ہے۔

( ویکھور د نداد مقدمه مرز او ژاکٹر کلارک۲۰،۱۳،۱۲ راگست ۱۸۹۷ء )

"ومنها ما وعدنى ربى اذا جادلنى رجل من المنتصرين الذى اسمه عبدالله آتهم فاذا بشرنى ربى بعد دعوتى بموته الى خمسة عشراشهر من وم خاتمة البحث" (كراات المارقين ١٦٣، ١٦٣ أن ٢٥٠٥ ١٦٠٠)

''آتھم کی موت کی نسبت پیش گوئی کی گئ تھی۔جس میں پیشر طاقھی کہا گر آتھ مصاحب پیدرہ مہینہ کی میعاد میں حق کی طرف رجوع کرلیں گے تو موت ہے نچ جائیں گے۔''

(تریاق القلوب ص ۱۱ فزائن ج۱۵ ص ۱۳۸)

(انحام آنهم ص ۱۳ نزائن ج اص ۱۳)

دوسری تاویل میدگفتری گئی که: ' آتی تھیم کی موت اس لئے نہیں ہوئی کہ اس نے حق کی طرف رجوع کیا تھا۔' ' (اشتہار ہزاری دوو ہزاری ،مجموعہ اشتہار ارت ج عص ۵۵)

رجوع الی الحق کا یہ مطلب تھا کہ وہ عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوجائے۔ مگراس نے ایسانہیں کیا۔ اقرل تو پیش گوئی کے الفاظ سے یہ بات ظاہر ہورہی ہے علاوہ ازیں خود مرزا قادیانی نے یہی مرادانجام آتھ میں بیان کی ہے کہ '' پیش گوئی میں بیصاف شرط موجودتھی کہا گر (آتھم) عیسائیت پر متقیم رہیں گے اور ترک استقامت کے آثار نہیں پائے جا کمیں گے اور ان کے افعال یا اقوال سے رجوع آئی الحق ثابت نہیں ہوگا تو صرف اس حالت میں پیش گوئی کے اندر فوت

عسل مصفی میں جومرزا قادیانی ئے ایک مرید نے لکھ کرمرزا قادیانی کی خدمت میں پیش کھی یہ لکھ کی کہ اگر وہ پیش کھی ہے گئی کی کہ اگر وہ چیش کھی ہے گئی کی کہ اگر وہ جھوٹے خدا کو نہجوڑ ہے گاتو وہ پندرہ ماہ تک باوید میں گرایا جائے گا۔'' (عسل مصفی ج ۲ص ۵۸۵)

گرالیانہیں ہوا۔اس لئے مرزا قادیانی کی بیتادیل بھی غلط ہے۔موت ہے ڈرنے کو رجوع الی الحق کمنا انصاف کا خون کرنے کے علاوہ لازم آتا ہے۔ کہ پندت لیکھ رام کے مرنے پر جب مرزا قادیانی کے پاس دھمکی کے خطوط پنچے تو مرزا قادیانی نے گورنمنٹ سے حفاظتی دستہ کی درخواست کی اور گھر ہے تنہا باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ تو کہدد ہجئے کہ مرزا قادیانی نے رجوع الی الحق

کرتے ہوئے اٌ ربد مذہب قبول کرلیا تھا۔

( دیچیونورافشال ص ۴ نمبر ۲۶۱ ، اکتو بر جتمبر دالها مات مرزاص ۱۲،۱۱ مصنفه مولوی شاءالله )

مرح آهم کورنے کی وجہ ہے موت کا عذاب لل گیا۔ اس کے جواب میں یہ کہدوینا کافی ہے کہ حضرت یونس علیہ اسلام کی وجہ ہے موت کا عذاب لل گیا۔ اس کے جواب میں یہ کہدوینا کافی ہے کہ حضرت یونس علیہ اسلام کی قوم ہے وہی وعدہ تھا جوعام طور پر کفار ہے ہوا کرتا ہے۔ کہ اگر کفر پر قائم رہے تو عذاب میں مبتا ا ہوں گے۔ گروہ کفر ہے تا بہ ہو گئے۔ اس لئے بلاک بھی شہو ہے۔ پہانچ تر آن مجید میں ہے کہ: 'فلو لا کانت قریة آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما امنو کشف فنا عنهم عذاب الخری فی الحیوة الدنیا و متعنا هم الی حین (پونس ۱۹۸۰) ووسر عضرت یونس علیہ السلام نے عذاب آئے کی فروی تھی۔ عذاب میں مبتل ہونے کی پیش گوئی نہیں کی تھی۔ عذاب آ یا گرایمان از نے اور تو بر نے کی وجہ ہے نازل شدہ عذاب الخاليا گیا۔ جیما کہ: 'فلما دنا الموعد آ غامت السماء غیما آسود ذاد خان شدید فهبط حتیٰ غشی مدینتهم الموعد آ غامت السماء غیما آسود ذاد خان شدید فهبط حتیٰ غشی مدینتهم فها بوا فی طلبوا یونس فلم یجدوہ فلیقنوا صدقه فلبسو السوح و برزو الی الصعید بانفسهم و نسائهم و صبیانهم و دوابهم و فرقوابین کل والدة و ولدها فحن بعض و علت الأصوات والعجیج و أخلصوا التوبة و أظهر والیمان و تضرعواالی الله تعالیٰ فرحمهم و کشف عنهم''

(بیضاوی ج۱ ص۳۸۱)

ر بیلطان کی جا سے میں بیگیم کے شوہر مرزا سلطان محمد کی نسبت یہ بیش گوئی ۱۸۸۸ء میں شاکع ک گئی کہ وہ نکاح سے اڑھائی سال تک مرجائے گا اورا گروہ مقررہ میعادمیں ندم اتو مرزا قاویانی جھوٹے ہیں۔ بلکہ یہ بھی لکھ دیا کہ اگر میں (مرزا قادیانی) اس کے سامنے مرگیا تو میرے جھوٹ ہونے کی یہ دوسری نشانی ہوگ۔

ا ۔۔۔۔ '' پیل تم نکاح کے بعد تین سال کے اندر مرجاؤ گے۔ بلکہ تمہاری موت قریب ہے اور ایسا ہی اس لڑکی کا شوہر بھی اڑھائی سال کے اندر مرجائے گابیاللہ کا تحکم ہے۔' (آئینہ کمالات اسلام سے عدہ خزائن نے کا سے ۵۷سے)

۲ ... ''اگر نکاح ہے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی براہوگا اور جس کسی دوسر شخص ہے بیا ہی جائے گی وہ روز نکاح ہے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والداس دختر کا تمین سال تک فوت ، وجائے گا'' (اشتہارہ ورزیہ اس تولائی ۱۹۸۹, مجوعہ شتہوں تے جام ۱۵۸)

\* سے .... ''یا در کھو کہ اس پیش گوئی کی دوسری جز پوری ننہ ہوئی تو میں ہرایک بدے بدتر کلیم ول گا۔'' (ضميمه انحام آنهم ص۵۲ نزائن ج ااص ۳۳۸) ''اس پیش گوئی کا دوسراحصہ جواس کے داماد کی موت ہے۔'' (ضميمة انحام أتقم ص ١٦ زنزائن ج ١١ص ٢٩٧) سم..... '' میں بار بار کہتا ہوں کنفس پیش گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے۔ اس کی انتظار کرواورا گرمیں جھوٹا ہوں تویہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی اور اگر میں سیا ہوں تو خدا تعالیٰ اسے ضرور پورا کرے گا۔' (انجام آتھم ص ۳۱ ہزائن ج ۱۱ ص ۱۳) گریہ پیش گوئی بھی جواس تحدی اور مقابلہ کے ساتھ پیش کی گئی تھی پوری نہ ہوئی اور مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا ثابت ہوگیا۔ کیونکہ محمدی بیکم کا نکاح مرزاسلطان محمد ہے ۱۸اپریل ١٨٩٢ء كوہواتھا۔ چنانچەمرزا قادياني لكھتے ہيں كه:'' كاراپريل1٨٩٢ء كواس لڑكي (محمدي بيگم) كا دوسري جگه نکاح ہوگیا۔'' (آئینه کمالات ص ۲۸ نزائن ج ۵ص ۴۸۰) اس لئے بموجب پیش گوئی اس کو ۲۱ راگست ۹۴ ۱۸ء میں اس جہان ہے رخصت ہو جانا جا ہے تھا۔ جیسا کہ خودمرزا قادیانی تحریفر ماتے ہیں کہ:''مرز ااحمد بیگ ہوشیار پوری کے داماد کی موت کی پیش گوئی جویٹی لاہور کا باشندہ ہے۔جس کی میعاد آج کی تاریخ ہے ۲۱ رحمبر ۱۸۹۳ء ہے۔قریبا مہینہ باتی رہ گئی ہے۔'' (شبادت القرآن ص ٩٥ بخزائن ج٢ص ٣٧٥)

لکھا تھا کاذب مرے گا پیشتر کذب میں پکا تھا پہلے مر گیا

اس پیش گوئی کے بورے نہ ہونے پر مرزا قادیائی لکھتے ہیں کہ وہ ڈرگیا تھا اور مرزائی کہتے ہیں کہ وہ ڈرگیا تھا اور مرزائی کہتے ہیں کہ وہ مرزا قادیائی کی بزرگی کا قائل ہوگیا تھا۔ اس لئے وہ مقررہ میعاد میں نہ مرار گریہ سب با تیں غلط ہیں۔ کیونکہ اس کا رجوع یا تو بہ اس صورت میں معتبر ہوئئی ہے۔ جبکہ وہ مرزا قادیائی کی مخطوبہ سے دست بردار ہوجا تا اور اس کوطلاق دے کر مرزا قادیائی کے لئے راستہ صاف کردیتا۔ کیونکہ اس کا قصور تو دراصل یہی تھا کہ اس نے محدی بیگم سے نکاح کرلیا۔ جبیبا کہ خود

مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں کہ:''احمد بیگ کے داماد کا بیقصور تھا کہ اس نے تخویف کا اشتہار دیکھ کر اس کی پرواہ نہ کی ۔ خط پر خط بھیج گئے ۔ ان سے کچھ نہ ڈرا پیغام بھیج کر سمجھایا گیا۔ کسی نے اس طرف ذراالتفات نہ کی اور احمد بیگ ہے ترک تعلق نہ جابا۔ بلکہ وہ سب گستاخی اور استہزاء میں ثم یک ہوئے ۔ سویمی قصورتھا کہ پیش گوئی کوشکر پھر ناطہ کرنے پر راضی ہوئے۔''

(اشتهارانعامی جار بزار،مجموعه اشتهارات ج ۲ص ۹۵)

علاوہ ازیں اخبار اہل حدیث میں سلطان محمد کی ایک چٹھی شائع ہوئی ۔جس میں اس نے ڈرنے اورم زا کو ہزرگ ماننے سےا ٹکارکیا ہے۔

'' جنا ب مرزاغلام احمد قادیانی نے جومیری موت کی پیش گوئی فر مائی تھی۔ میں نے اس میں ان کی تصدیق بھی نہیں کی ۔ نہ میں اس پیش گوئی ہے بھی ڈرا۔ میں ہمیشہ ہے اور اب بھی اینے بزرگان اسلام کا پیرور با ہوں 🕹

( سلطان محمد بیگ ساکن پی ۳ مریارچ ۱۹۲۴ نقل از اخبارانل حدیث ۱۸ مارچ ۱۹۲۴ء ) پھر جبکہ اس کامقررہ میعادییں مرنا تقدیر مبرم تھا۔تو وہ کسی ڈرنے یا تو یہ کرنے ہے كونكرنل سكتا تقابه

محدی بیگم کا مرزا قادیانی کے نکاح میں آناان پیش گوئیوں میں سے ہے۔ جن پرمرزا قادیانی کےصادق یا کاذب ہونے کا دارومدار ہے۔ چنانچےمرزا قادیائی خود لکھتے ہیں كد: "الله تعالى نے مجھ يروى نازل كى كدائ شخص (احمد ييك) كى برى لڑكى كے نكاح كے لئے درخواست کراوراس ہے کہددے کہ پہلے وہتمہیں دامادی میں قبول کرے اور پھرتمہارے نورے روشی حاصل کرے اور کبد دے کہ مجھے اس زمین کے ہبہ کرنے کا حکم مل گیا ہے۔ جس کے تم خواہش مند ہو۔ بلکہ اس کے علاوہ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگر مزید احسانات تم پر کئے جائیں گے۔بشرط بیکہتم اپنی بڑی لڑکی کامجھ سے نکاح کردو۔''

(آئینه کمالات ص ۵۷۳،۵۷۳،۵۷۳)

''پھران دنوں میں جوزیاد ہ تصریح اور تفصیل کے لئے بار بارتوجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خداتعالیٰ نےمقرر کررکھاہے کہ وہ مکتوب الیہ کی دختر کلاں کوجس کی نسبت درخواست کی گئی تھی۔ ہر امک روک دورکرنے کے بعدانجام کاراس عاجز کے نکاح میں لائے گا۔''

(اشتهار • ارجولا کی ۱۸۸۸ء،مجموعه اشتهارات ج اص ۱۵۸)

''خدانعالی نے پیش گوئی کےطور پراس عاجز پر ظاہر فر مایا کہمر زااحمد بیگ ولدمر زا

گامال بیک ہوشیار پوری کی دختر کلال انجام کارتمہارے نکاح میں آئے گی۔''

(ازالهاوبام ص ۳۹۸ بخزائن چسوس ۳۰۵)

مرزا قادیانی کواس پیش گوئی کے سیجھے میں کسی قسم کی تلظی نہیں گی۔ جیسا کہ خود تحریر فرماتے ہیں کہ: ''جب یہ پیش گوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی تھی ... تواس کے بعداس عاجز کوا یک بخت بیاری آئی۔ یہاں تک کہ قریب موت کے نبوت بینج گئی۔ بلکہ موت کوسا منے دکھ کے کروصیت بھی کردی گئی۔ اس وقت گویا پیش گوئی آئی تھوں کے سامنے آگئی اور یہ معلوم ہور ہاتھا کہ اب آخری وم ہے اور کل جنازہ نگنے والا ہے۔ تب میں نے اس پیش گوئی کی نسبت خیال کیا کہ شایداس کے اور معنی ہوں گے جو میں سیجھے الہا مہوا شایداس کے اور معنی ہوں گے جو میں سیجھے الہا مہوا کہ ''المحق من دبل فلا تکونن من الممترین ''یعنی یہ بات تیرے رب کی طرف سے بھی ہے۔ تو کیوں شک کرتا ہے۔''

اس نے مرزا قادیائی کواس شی وی گوئی کے پورا ہونے کا اس ورجہ یقین کا مل ہوگیا تھا کہ آپ نے اس کو صدق و کذب کا معیار قرار ویتے ہوئے و توق کے ساتھ یہاں تک کہویا۔
'' ھیچ کس ساحیلہ خود اور ارد تنواں کردہ ، ایس تقدیر از خدائے بزرگ تقدیر مسرم است عنقریب وقت آن خواهد آمد پس قسم آن خدائے که حضرت محمد تنایات را برائے مبعوث فرمودہ اور ابھترین مخلوقات گردانید که ایس حق است و عنقریب خواهی دید ومن ایس رابرائے صدق خود یا کذب خود معیار میگردانم ومن نگفتم الابعد زآنکه از رب خود خبردادہ شدم''

" میں بالآ خرد عاکرتا ہوں کہ اے خدااے قادر علیم اگر آتھ مکم کا عذاب مبلک میں گرفتار ہونا اور احمد بیگ کی دختر کلال کا آخراس عاجز کے نکاح میں آنا پیش گوئیاں تیری طرف سے نہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ بلاک کر''

(اشتبارانعا می حیار بزار مجموعه اشتهارات می ۴ص ۱۱۶،۱۱۵)

''نفس پیش گوئی اس عورت (محمدی بیگم) کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے۔ جوکسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ کیونکہ اس کے لئے البام البی میں یہ فقرہ موجود ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ۔ یعنی میری یہ بات ہر گزنہیں شلے گی۔ پس اگرش جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔'' (اشتہار ۲ ماکوبر ۱۸۹۲ما، مندرج تبلیغ رسانت نے ۳س ۱۵)، جموعہ اشتبارات نے ۳س ۲۳ (۳۳) "دعوت ربى بالتضرع والا بتهال ومددت اليه ايدى السوال فالهنى ربى الها سيجعل ثيبة ويموت بعلها وابوها الى ثلث سنة من يوم النكاح ثم نردها اليك بعدموتهما ولا يكون احدهما من العاصمين وقال انا رادو هااليك لا تبديل لكلمات الله ان ربك فعال لما يريد"

( كرامات الصادقين فرائن تريض ١٦٢)

پھر مرزا تا ویانی کے بڑھتے ہوئے وصال کو دکھ کر ان کے مہم غیبی نے سلطان محمد کی مکو حد ہوئے کے باو جو و خلاف شرع محمدی بیگم کا نکاح مرزا قا ویانی سے کرا ہی ویا۔ چنا نچہ مرزا قا دیانی ایک البام میں لکھتے ہیں کہ ''کہ ذہو ابستی کا نسبت کی کا نسبت کی اندوا بھا یستھ زؤن فسیکفیھ کم الله ویر دھا البل امر من لدنا انا کنا فاعلین زوجنا کھا الحق من ربك فعال لمایرید انا ربك فعال لمایرید انا رائع من المعترین لا تبدیل لکلمات الله ان ربك فعال لمایرید انا رائع می میں میں البلک ''

''وآر زن راکه زن احمد بیگ رادختر است بازبسوئے تو واپس خواهم آورد یعنی چونکه اواز قبیله بباعث نکاح اجنبی بیروں شده باز بتقریب نکاح تو بسوئے قبیله بباعث نکاح اجنبی بیروں شده باز بتقریب نکاح تو بسوئے قبیله رد کرده خواهد شدو در کلمات خدا ووعدهائے اوهیچ کس تبدیل نتواں کرد'' (انجام مَمْ ص۲۱۲ بزائن جااص۲۱۲)'' بی بود مورت میر باتھ بیابی نیمی گئی۔ مربر ساتھ اس کا بیاه ضرور ہوگا۔ جیما کہ چیش گوئی میں درج ہے۔ وہ علمان محدسے بیابی گئی۔ جیما کہ چیش گوئی میں تھا۔ اس عدالت میں جبال ان باتوں پر جومیری طرف سے نہیں ہیں۔ بلک خدا کی طرف سے بیں۔ بنی کی عدالت میں جبال ان باتوں پر جومیری طرف سے نبیل ہیں۔ (انگام ج کانبر ۲۵ میں ۱۹۰۵ میں ۱۹۰۱) کر انگام ج کانبر ۲۵ میں ۱۹۰۵ کی دامید کیسی دو توری اب تک زندہ ہے۔ میر ے نکان میں وہ توریت ضرور آئے گی۔ امید کیسی ''عورت اب تک زندہ ہے۔ میر ے نکان میں وہ توریت ضرور آئے گی۔ امید کیسی

(الخَلَمِ قَ ٥ مُبِر ٢٩ص ١٥،١٠ راگست ١٩٠١ء)

''اوروعدہ یہ ہے کہ پھروہ نکا ن کے تعلق ہے دالیس آئے گی۔ سوالیا ہی ہوگا۔'' (اِنکام نَ ۹ نمبر ۳۰۰، ۳۰، جون ۱۹۰۵ء)

پیش گوئی میں اس بات کی تصر<sup>ح ک</sup> ہونا کہ محمدی بیگم مرزا قادیانی کے نکاح میں ضرور آئے گی اور پینقتر برمبرم ہے۔ جوٹل نہیں علق اور مرزا قادیانی کا اس پیش گوئی کے بیجھنے میں کسی قشم

یقین کامل ہے۔ بیضدا کی ہاتیں میں سکتی نہیں ہوکرر میں گی ۔''

کی خلطی نہ کھانا یہ تمام باتیں اس امری کھلی ہوئی شہادت ہے کہ محمدی بیگم کا مرزا قادیانی کے نکاح میں آناضر وری تھا اوران کومحمدی بیگم کی مفارقت کا داغ سینہ پر لے کر بھی نہ مرنا چاہئے تھا۔ کیونکہ ایسا ہونے سے نہ صرف مرزا قادیانی کی موت بقول ان کی نامرادی اور ذلت کی موت بھی گئی ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کے ساتھ ان کے ملہم کا جھوٹا ہونا بھی روز روشن کی طرح ظاہر ہونے لگا اور پھر شیطانی الہام کو وحی ربانی بتلانا یہ دوسرا گناہ ہے۔ جومرزا قادیانی کے سرپر قائم رہا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ان کی نسبت بیار شاد ہے۔

''ومن اظلم ممن افتری علی الله کذبا او قال او حی الی ولم یوحی الی ولم یوحی الی و من قال سانزل مثل ما انزل الله (انعام: ٩٣) ''مرزا قادیانی کوجذبیش الیه شتی و من قال سانزل مثل ما انزل الله (انعام: ٩٣) ''مرزا قادیانی کوجدهاگ می جذبیش سلامت باتوانشاء الله کی دهاگ میں چلے آئیں گسرکار بند ھے۔ لیکن قرآ تن موجودہ کھا ہے یاس انگیز اور نوامیدی کا پہلو گئے ہوئے تھے کہ انہوں نے مرزا قادیانی کوتذ بذب میں ڈال دیا۔

بلائے فرقت لیلے وصحبت لیلے غرض دوگونه عذاب است جان مجنوں را

اور مجور ہوکران کو بیالہام ظاہر کرنا پڑا کہ: '' بیام کہ الہام میں بیسی تھا کہ اس عورت کا نکاح آسان پر میر سے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ بید درست ہے۔ مگر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس نکاح کے ظہور کے لئے جو آسان پر پڑھا گیا۔ خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی جو اسی وقت شائع کی گئی تھی اور وہ یہ کہ '' ایس جب شائع کی گئی تھی اور وہ یہ کہ '' ایس جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کرویا اور نکاح فنح ہوگیایا تا خیر میں پڑگیا۔''

(تمه حقيقت الوحي ص ١٣٣١، خزائن ج٢٢ص ٥٤٠)

کیا خوب مجھ کو محروم نه کروسل سے اوشوخ مزائ بات وہ کِہم کہ نگلتے ربیں پہلو دونوں

اس الہام میں علاوہ دورنگی اختیار کرنے کے کسی طرح کاسقم اور بدحواس کا صاف طور پر

پنة چل رہا ہے۔

جب نکاح آسان پر پڑھا گیا ہے تواب تاخیر میں کیا چیز پڑ گئی؟۔

دولہا تو بیوی کوطلاق ندد ہاور قاضی حجت سے نکاح کو فنخ کرد ہے۔ بیہ

عجيب منطق ہے۔

تو بہ کی شرط لوگ بوری کریں اور نکاح محمدی بیگم کا فنخ ہوجائے۔ کیا مرزا قادیانی کے ساتھ نکاح ہونا بلاءاورمصیبت تھی۔ جوتو بہ کرنے

۵... عورت کی تو بہتو پیھی کہوہ سلطان محمد کے نکاح سے نکل کر مرزا تا دیانی کی بزم نثاط کی رونق ہوتی یے غرض معلوم ہوا کہ بیسب مرزاغلام احمد قادیانی کے شیطانی الہامات تھے۔ جو بیت الفکر میں گھڑے جاتے تھے۔ جادووہ ہے جوسر تیڑھ کے بولے ۔ لومن لومجمع علی امیر جماعت احمد پہ لاہور کیا فرماتے ہیں کہ:'' بیچ ہے کہ مرزا قادیانی نے کہاتھا کہ نکاح ہوگا اور بیکھی چ ہے (اخبار یغام کلا مور۲ار جنوری ۱۹۲۱ء)

> ہوا ہے مدعی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں ز لیخا نے کیا خود جاک دامن ماہ کنعال کا

جس طرح رسول خدا الله الله نے فر مایا تھا کہ قیصر اور تسریٰ کے شہر میرے ہاتھ نتج ہوں گے ۔مگر وہ صحابہؓ کے زمانہ میں فتح ہوئے تھے۔ای طرح مرزا قادیانی کے ساتھ نکاح ہونے کے بیمعنے میں کدان کی اولا دمیں ہے کو کی شخص مجمدی بیگم کی اولا دیے عقد کرے گا۔

نبی عربی الله نے کسی جگہ رہنہیں فر مایا کہ قیصر و کسریٰ کی حکومت میری زندگی میں فتح ہو جائے گی۔ بلکہ صحابہ تو مخاطب کر کے بیفر مایا کہتم ان کے خزانے لوثو گے ادر تمہارے باتھوں ان کے شہر مفتوح ہوکر اسلامی حکومت میں داخل ہوں گے۔ یہ محفل نجی عرکی اللہ یرافتراء ہےاور جب کہ پیش گوئی میں مرزا کے ساتھ تصریح تھی اور مرزا قادیانی کواس کے سمجھنے میں سے قتم کی غلط فہمی بھی نہیں ہوئی تو پھرا ایس رکیک اور لیرتا ویلیں کرنی سراسر مضحکہ خیز ہیں -يبشاكوني ڈاکٹرعبداگ

''ڈاکٹرعبدائکیم صاحب پٹیالوی نے مرزا قادیانی کے متعلق بیالہام شائع کیا تھا کہ جولائی ے۔۱۹۰ء ہے۔۱۳ ماہ تک مرزا مرجائے گا۔مرزا قادیانی نے اس کے جواب میں ا یک اشتہار بعنوان تبسر ہ ۵رنومبر ۷۰ واءکوشائع کیا۔جس میں ڈاکٹر صاحب کے تعلق بیپیش گوئی

اینے دشمن کو کہدوے کہ خدا تجھ ہے موا خذہ لے گا۔ میں تیری عمر کو بڑھاؤں گا۔ یعنی وشمن تو کہتا ہے کہ جولائی ۱۹۰۷ء سے چودہ مہینہ تک تیری عمر کے دن رہ گئے میں۔ یا ایسا ہی جو دوسرے دشمن پیش گوئی کرتے ہیں ان سب کوجھوٹا کروں گا اور تیری عمر کو میں بڑھا دوں گا۔ تا کہ معلوم ہو کہ میں خدا ہوں اور ہرا یک امر میرے اختیار میں ہے۔''

آ گے لکھتے ہیں کہ: '' یعظیم الثان پیش گوئی ہے۔جس میں میری فتح اور دخمن کی شکست اور میری خزت اور دخمن کی فلست اور میری خزت اور دخمن کی ذات اور میر القبال اور دخمن کا اوبار بیان فر مایا ہے اور دخمن پر خضب اور عقوبت کا وعدہ کیا ہے۔ مگر میری نسبت لکھا ہے کہ ونیا میں تیرانام بلند کیا جائے گا اور نفرت اور فتح تیرے شامل حال ہوگی اور دخمن جومیری موت جانتا ہے وہ خود میری آئھوں کے رو برواسحاب فیل کی طرح نا بوداور تباہ ہوگا۔' اس کے بعد ڈ اکٹر عبدا تکیم نے ایک اور اشتہار شاکع کیا جس میں لکھاتھا کہ:''مرزا تا ویانی مور خدم اراست ۱۹۰۸ء تک مرجائے گا۔''

( د کیھوپیشر مع فت ص ۳۲۲،۳۲۱ فزائن ج۳۳ ص ۳۳۷)

آ فرکار ڈاکٹر صاحب کی پیش گوئی کے ماتحت مرزا قادیانی ۲۱ مرشی ۱۹۰۸ ہوا گلے جہان کی طرف سدہار گئے اور ڈاکٹر صاحب کے مقابلہ میں اپنا یہ قول سچا کر کے دکھا گئے۔''رب فسرق بیس صادق و کے اذب انت بری کل مصلح و صادق ''ا سے اللہ سپچ اور جیوٹے کے درمیان فرق کر کے دکھادے کہ توصلح اور سپچ کود کھتا ہے۔''(نقل از اشتہار مرزا قادیانی مودید کے درمیان فرق کر کے دکھاد کے درمیان فرق کر ہے دکھاد کے درمیان فرق کر کے دکھاد کے درمیان فرق کر کے دکھاد کے درمیان کا کارائٹ کے مصلح کے درمیان کارائٹ کے مصلح کے درمیان کارائٹ کے مصلح کے درمیان کے درمیان

۵ مرزا قادیائی نے مولوی ثناء القدصا حب امرتسری کے متعلق (۱۵۱۵ پریل کے متعلق (۱۵۱۵ پریل کے متعلق (۱۵۵ پریل کے ۱۹۰۵ پریل کا اشتہار بعنوان 'مولوی ثناء القدصا حب کے ساتھ آخری فیصلہ' شائع کیا جس میں بیاکھا ہوا تھا کہ ''اگر میں ایبا ہی گذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہرا یک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگ ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔۔۔۔۔اورا گر میں گذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکا لمہ اور مخاطبہ ہے شرف ہوں اور محدا کے موافق ہوں اور محدا کے مرافق کم مزا ہے نہیں بیلی محدا فی مزا ہے نہیں بیلی مختل ہا موں اور مرا ہوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے باتھوں سے ہیں گوئی نہیں ۔ یہ ہوا ہوں تو میں خدا کی طرف سے نہیں ۔ یہ ہوا ہما میا وی کی بناء پر سے ہیں گوئی نہیں ۔ بلکہ محض خدا میں خدا کی طرف سے نہیں ۔ یہ ہی الہام یا وی کی بناء پر سے ہیش گوئی نہیں ۔ بلکہ محض دعا ہونے کا محض مور پر میں خدا کی طرف سے نہیں ۔ یہ ہوا ہا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میر ے مالک بسیر وقت ہو ۔ اگر سے دعو کی میح موجود بھیر دونہ کرنا میر اور اس می قادتر اء ہوں اور دن دات ہوں اور دن دات ہوں اور کا میر میں مفسد اور کذا ہوں اور دن دات ہوں افتر اء ہوں اور میں مفسد اور کذا ہوں اور دن دات ہوں افتر اء ہوں اور میں عاجزی سے تیری جنا ہوں میں دعا کرتا ہوں اکام ہوت اے میر بے بیار میں عاجزی سے تیری جنا ہوں بیار عام کرتا ہوں اور دن دات بیار دور کرنا میرا کام ہے تو اے میر بے بیار سے میں دعا کرتا ہوں اور میں جنا ہوں بیار دی ہوتے کا کرتا ہوں اور دی جنا ہوں دیں دعا کرتا ہوں اور دی دیار دیار دیار دیار دیار کرنا میرا کام ہوتوں اور میں جنا ہوں کہ کو بیار ہے دیار کیا کہ تا کرتا ہوں کام کرتا ہوں کام کو بیار ہوں کیار کیا کہ کو بیار کیا کہ تا کہ کو کو بیار کیا کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کام کو کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کام کو کرتا ہوں کام کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کام کو کرتا ہوں کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کر

مرزا قادیانی نے یہ پیش گوئی شروع میں بطریق دعا شائع کی تھی۔ لیکن پھراس کی قبولیت کا البام ہو گیا۔ اس کئے یہ پیش گوئی ہم البامی ہی تجھنی چاہئے۔ جبیبا کہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:'' ثناءاللہ کے متعلق جو پچھ لکھا گیا ہے یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف ہیں کہ:'' ثناءاللہ کے متعلق جو پچھ لکھا گیا ہے یہ دراصل ہماری طرف ہوئی اور رات کو توجداس کی طرف سے اس کی بنیادر کھی گئی ہے۔ ایک دفعہ ہماری توجہ اس کی طرف ہوئی اور رات کو توجہ اس کی طرف ہموئی اور رات کو توجہ اس کی طرف ہمی اور رات کو البام ہموا۔ اجیب دعوۃ المداع صوفیاء کے یہاں بردی کر امت استجابت دعا ہے باتی سباس کی شاخیں۔''

مرزا قادیانی اس پیش گوئی کے مطابق مولوی ثناء الله صاحب صادق کی زندگی میں آسانی مرض بیضه یاایلاؤس میں بلاک بوکر دنیا پر اپنامفسد کذاب مفقدی علی الله جونا ثابت کرگئے۔

> کھا تھا کاذب مرے گا پیشتر کذب میں پکا تھا پہلے مرگیا

۲ سست ۵ رنومبر ۱۸۹۹ کومر زا تا دیانی نے ایک اشتہار ویا ہس میں اپنی صداقت پر خدا تعالیٰ سے بڑی اُریہ وزاری کے ساتھ ایک آسانی نشان طلب کیا جس کے ظہور کی مدت اسال تک رکھی اور اس دعا کی قبولیت یا عدم قبولیت کواپنے صدق وکذب کا معیار قرار دیا۔ چنا نجیم مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''اے میرے مولا قادر خدااب مجھے راہ بتلا سسا گر میں تیری جناب میں

مستجاب الدعوات ہوں تو ایسا کر کہ جنوری ۱۹۰۰ء ہے آخیر دیمبر ۱۹۰۲ء تک میرے لئے کوئی اور نشان دکھلا اور اپنے بندے کے لئے گوائی دے۔ جس کوزبانوں سے کچلا گیا ہے۔ دیکھ میں تیری جناب میں عاجز اند ہاتھ اٹھا تا ہوں کہ نو ایسا ہی کر۔ اگر میں تیرے حضور میں سچا ہوں ۔۔۔۔ نو ایسا ہی مر۔ اگر میں تیرے حضور میں سچا ہوں ۔۔۔۔ نو ایسان میں جو آخیر دیمبر ۱۹۰۱ء تک ختم ہوجا کیں گے۔کوئی ایسانشان دکھلا کہ جوانسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو۔'' بالاتر ہو۔''

. گویدالفاظ دعائیہ ہیں ۔ مگر مرزا قادیانی نے (اعجاز احمدی کےص۸۸ نزائن ج۱۹ص۳۰) پراس کو پیش گوئی ککھا ہے۔

پھر مرزا قادیانی کی دعا کوئی معمولی دعا نبھی۔جومقبول نہ ہوتی۔اس کے لئے قبولیت لازم تھی۔ چنا نجیاسی اشتہار میں لکھا ہے کہ:'' مجھے بار بارخدا تعالی مخاطب کر کے فرما چکا ہے کہ جب تو دعا کر ہےتو میں سنوں گا۔'' (مجموعہ اشتہارات جساس ۱۷۸)

لاریب فیه هر که شك آرد کافر گردد!

جب ۲۳ برنومبر ۱۹۰۲ء تک کوئی نشان آسانی ظاہر نه ہواتو مرزا قادیا نی نے مسیحت جاتی ہوئی دیکھ کرفوراً ایک رسالہ اعجاز احمدی شائع کردیا۔ جس میں کلھا کہ اگرمولوی شاءاللہ اتنی شخامت کا رسالہ اردوعر بی نظم میں بنا کر پانچ روز میں پیش کردیتو میں اس کو دس ہزار روپیدا نعام میں دوں گااورا گردہ عاجز ہوگیا تو میری سے سالہ میعادوالی پیش گوئی پوری ہوجائے گی۔

(محض اشتبار ملحقه اعجاز احمدی می ۹۰،۸۹ بزرائن ج ۱۹ می ۲۰۵۲ ۲۰۵۳) سجان الله ( سخن بنهی عالم بالامعلوم شود ) سوال تصالیت آسان نشان کا جوانسانی با تصول سے بالاتر وہ نشان تو مرز اتادیانی کی دعاکی وجہ سے کہ مفتری اور کذاب کو نہ ملنا چاہتے نہ ملا اور نافق مرزا قادیانی کے انسانی ہاتھوں پرنشان دبی کا بارڈال دیا۔ پھرنشان بھی دیا تو ایسا نور بھرا کہ جس میں عروضی، صرفی، خوبی، انعلاطات بھریں پڑیں ہیں۔ اگر کسی کو دیکھنے کا شوق ہوتو الہامات مرزااور سیف چشتیائی وغیرہ دکھے لے۔ پھر جب مولوی ثناء اللہ صاحب نے 70 رنومبر 1901ء کو بذرید اشتہار تصیدہ اعجازیہ کے اغلاط بیان کرتے ہوئے ان سے اس امر کا مطالبہ کیا کہ مبینوں کی کوشش کے بعد ایک رسالہ تیار کر کے اس کا جواب پانچ روز میں مانگنا انصاف کے خلاف ہے۔ اس لئے زانو برانو بیٹھ کرعر نی اردو تحریر کا نظم ونٹر میں مقابلہ کرنیا جائے تو سوائے سکوت کے کوئی اس لئے زانو برانو بیٹھ کرعر نی اردو تحریر کا نظم ونٹر میں مقابلہ کرنیا جائے تو سوائے سکوت کے کوئی جواب نہ ملا اور مولوی ثناء اللہ صاحب بیش عربی گنگنا تے رہے:

بنائی آڑ کیوں دیوار گھر کی نکل دیکھیں تیری ہم شعر خوانی

ہم تو مرزا قادیانی کے پیش کردہ معیار کے موافق ان کے لئے وہی القابات تحریر کریں گے جو مرزا قادیانی نے اس پر پورے نہ اتر نے والے کے لئے مفتری، کذاب، خائن، مفسد، دجال شریرہ غیرہ نتخب کئے تھے۔مصرعہ آنہ چسه استفاد ازل گفت هماں میں گویم اور مرزائی اگرنا خلف نہیں ہیں اور مرزاکوسچا بیجھتے ہیں تو ان کوبھی اس میں ہمارا ہم نوا ہونا چاہئے۔ورنہ ہم نو یمی کہیں گے جواس پربھی نہ سمجھتو اس بت کوخدا سمجھے۔

''افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها'' (نساء:٨٠)

فصل نمبرهم

تر دیدصدافت مرزا قادیانی

تحریف: است منه بالیمین الم تقول علینا بعض الا قاویل لا خذنا منه بالیمین تم لقطعنا منه الوتین و المحاقه: ٤٦٤ من اورا گروه (محمیلی منه الموتین و المحاقه: ٤٦٤ منه ورا من المحت توجم ان کودایت باته سے پکڑیلیت اوراس کی شدرگ کاٹ ڈالتے۔

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''اگراس مدت تک اس میٹ کابلا کت ہے امن میں رہنااس کے صادق ہوئے پردلیل نہیں تو اس سے لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ آنخضرت کیا گئے کہ ۲۳۵ برس تک موت سے بچنا آپ کے سچا ہونے پر بھی دلیل نہیں ..... بقر آئی استدال بدیمی الظہور جب ہی تضر سکتا ہے۔ جبدیہ قائدہ کی مانا جائے کہ خدامفتری کو ... جمھی مہلت نہیں دیتا ۔... آج تک علماء

امت ہے کسی نے بیا عقاد ظاہر نہیں کیا کہ کوئی مفتری علی اللہ تئیس برس تک زندہ رہ سکتا ہے۔ .... میر بے دعوے کی مدت تنیس برس ہو چکی ہے۔''

(ضیمہ تخنہ گوڑو یہ موسومہ اشتباریا نی سورو پہیں ۴ بخزائن جے کا ص۴۳،۳۳) اس کتاب کے س7 پر لکھا ہے کہ:'' شرح عقائد نفی میں بھی عقیدے کے رنگ میں اس ولیل کولکھا ہے۔'' ( تخنہ گوڑو یہ س7 نزائن جی کاص ۴۹)

اورتوریت میں بھی یہی درج ہے کہ جھوٹا نبی قبل کیا جاتا ہے۔

تحقیق .... یہ یہ رسول النسطینی کی شان میں اس بات کوظاہر کرنے کے لئے نازل ہوئی کہ اگروہ اللہ ہجانہ کی طرف بعض باتوں کی جموثی نسبت کردیے تو ان کوفوراً بلاک کردیا جاتا اور ایک زمانہ وراز تک بھی مہلت نہ دی جاتی اور سورہ بنی اسرائیل میں ای فیصلہ کو وضاحت کے ساتھا سطرح بیان کیا ہے۔ کہ ''وان کسادو الیہ فت نونك عن المذی او حینا الیك لتمفتری علینا غیرہ واذ الا تخذوك خلیلا ، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن المیھم شیداً قلیلا ، اذا لادقنك ضعف الحیوة وضعف المماق ثم لا تجد علینا نصیراً (بسنی اسرائیل: ۷۰،۷۰،۷۰۰) ''یعنی قریب تھا کہ کفار تجھے دحی اللی سے بٹا کرافتراء نروزی پر مائل کردی۔ اس صورت میں وہ تجھے اپنا دوست بنا لیتے۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم ندار وقت ہم آپ کود نیا اور آخرت میں دگنا مخت میں دگنا مناز ہو ہے۔ بھی دیا اور آخرت میں دگنا مناز ہو ہے۔ بھی دیا اور آخرت میں دگنا مناز ہو ہے۔ بھی دیا اور آخرت میں دگنا مناز ہو ہے۔ بھی دیا اور آخرت میں دگنا دیا در آخرت میں دیا در آخرت میں دیا در آخرت میں دگنا دیا در آخرت میں دگنا دیا در آخرت میں دیا در آخر دیا در آ

الله تعالى هذه الكمالات في حق من يعلم أنه يفتري عليه ثم يمهله ثلثا وعشرين سنة " (شرح عقائد نسفي مجتبائي ص١٣٧،١٣٦، مبحث النبوات) اس میں جملے خمیرین رسول اللہ ﷺ کی طرف را جع کی گئیں میں اور انبیا علیہم السلام میں ہے وہی جامع کمالات اوراخلاق عظیمہ کے ساتھ متصف ہیں ۔جبیباک، ''بعثست لاتمم حسن الاخلاق ''(الحديث مؤطا ص٥٠٥ باب في حسن الخلق) وآيت'انك لعلى خلق عظیم ''(القلم: ؛ ) ے ظاہر ہے۔ اس لئے شرح عقائد کی عبارت کومعیار نبوت میں کلیة بیش کرنا ہر گزشجیح نہیں اورا گر آیت کی دلالت بالفرض کلیت پرتشکیم کر لی جائے تو رسول التعطیطی کے حالات کو سامنے رکھ کر کلیت اخذ کرنی پڑے گی۔جیسا کہ خود مرزا قادیانی نے ۲۳ سالہ مہلت اور نبی کاذب کی تیدآ تخضرت الله کے حالات ہی سے اربعین وغیرہ میں لگائی ہے۔ ورندآ بت میں دی نبوت اور ۲۳ سال مدت کی کوئی قید مذکورنہیں ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:'' خدا تعالیٰ کی تمام یاک کتابیں اس بات پر شفق میں کہ جھوٹا نبی ہلاک کیا جاتا ہے۔اب اس کے مقابل میں بیہ مپیش کرنا که اکبر باد شاہ نے نبوت کا دعویٰ کیا یاروشن دین جالندھری نے دعویٰ کیا۔اوروہ ہلا کنہیں ہوئے۔ یہ ایک دوسری حماقت ہے۔ جوظاہر کی جاتی ہے۔ ۔ پہلے ان لوگول کی خاص تحریر ہے ان كادعوىٰ ثابت كرنا حيايتِ ..... كه ميں خدا كارسول بول. .... كيونكه بهاري تمام بحث وحي نبوت ميں (ضمير اربعين نمبر ٣٠٣ ص ١١ خزائن ج ١١ص ٢٧٥) '' برگزممکن نبیں کہ کوئی شخص حجمونا ہو کر اور خدا پر افتر اء کر کے ... تمیس (اربعین نمبرهه ص۵ بخزائن ج ۱۵ص ۴۴۴ ) برَّن تک مهلت یا سکے ۔ضرور بلاک ہوگا۔'' ٣ ... " " يبي قانون خدا تعالى كى قتريم سنت ميس داخل ہے كه وہ نبوت كا جھونا دعوی کرنے والے کومہلت نہیں ویتا۔'' (تخفه قيصرياص ٢ بخزائن ج١١ص ٢٥٨) جس طرح نبوت اورئیس سالہ مدت کی قیدرسول التعالیہ کے حالات ہے لگائی گئی ہے۔ای طرح سیجے اور صادق ہونے کی قید کا اضافہ کرنا بھی ضروری ہوگا اور اس وقت آیت کا مغاديه بوگا كه جوسجا نبي سي غيرنازل شده چم ئي حجو في نسبت الله سجبانه كي طرف كرے گاوه ېلاك كيا جائے گااور آیت میں بعض الا قاویل کی قید کا فائدہ بھی اسی صورت میں ظام ہوسکتا ہے۔ جب کہ نبی ہے بچانبی مرادلیا جائے ورنہ جھوٹے مدعی نبوت کی ہروہ بات جس کووجی الٰہی کہتا ہے۔جھوٹی ہےاوریمی مطلب توریت کی آیت کا ہے۔خود مرزا قادیانی نے بھی اس ضابطہ میں صادق نبی ہونے کی شرط کو لمحوظ رکھا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:''میں بار بار کہتا ہوں کہ صادقوں کے لئے آنخضرت الله كازمانه نهايت سيح پيانه ہاور بر گزمکن نبيس كه كوئی شخص جموثا ہوكرتيس برس مهلت پاسكے'' برس مهلت پاسكے۔''

معاملات دینوی میں بھی اس بہرو پہیے جوحا کم کے بہروپ میں کوئی تھم نافذ کرے مواخذہ نہیں ہوتا۔ مگرایک سرکاری عبدہ دارحکومت سے حکم واحکام حاصل کرنے کے بغیرا گر کوئی تھم نافذ کرے گا تو حکومت اس ہے باز پرس کرے گی۔شرح عقائد میں ۲۳سال مہلت اگر معیار بن سکتی ہے تو فی الجملہ ای طرح بن سکتی ہے کہ اس کے ساتھ دیانت اور اتقاء راست گفتاری استقامة تو كل على الله وغيره كومدعي نبوت ميں ثابت كيا جائے ۔جيسا كەشرح عقا كدميں كہا گيا ہے اور بیشرط مرزا قادیانی میں کلیۃ مفقو د ہے۔شرح عقائد کی ایک بات کو ماننا اور جواپنے خلاف ہو۔ اس کا نام نہ لینا کہاں کا انصاف ہےاور جو مدعیان کا ذب میں۔ان کی سزاد نیامیں کوئی نہیں بیان ك كي حين نجية (آن مجيديس م كدا" ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اوقال اوحى الى ولم يموح اليه شئى ومن قال سانزل مثل ماانزل الله ولوترى اذا لظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بماكنتم تقولون على الله غير الحق" (انعام:٩٢) اس میں مقررہ وقت پرموت آ نے کے علاوہ نبوت کے جھوٹے دعویدار کی کوئی سزا د نیوی بیان نہیں کی۔ بلکہ سورہ اعراف میں ہے کہ ایسے مفتری کی عمر مقررہ مدت تک پوری کر دی صِلَ كُل - 'فمن اظلم ممن افترى على الله كذباً اوكذب بايته اولئك ينا لهم سصيبهم من الكتاب (اعراف: ٣٧) "جلالين مين من الكتاب كي يقير كي بي كه: "مما كتب لهم في اللوح المحفوظ من الرزق والشيل وغير ذالك" (جلالين ص١٣٢) لبندا بیکہنا کدنبوت کے جموٹ مدگی کو ہلا ا کرنا خدا کی سنت ہے۔ بالکل غلط اور سرتا یا جھوٹ ہے اور اگر مان لیں کہ جھونے مدعی نبوت کو ۲۳ برس تک مہلت نہیں ملتی تو پھر بھی مرزا قادیانی کاذب کے کاذب ہی رہتے ہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ ۹۰۲ء میں کیا تقا۔ جبیا کہ مرز امحمود جانثین مرزانے القول الفصل کے ص۲۴ پریکھا ہے کہ:'' تریاق القلوب کی اشاعت تک جو اگست ۱۸۹۹ء سے شروع ہوئی اور۲۵ را کو بر۱۹۰۲ء میں ختم ہوئی۔ آپ کا (مرزا قادیانی) کا میم عقیدہ تھا کہ ..... آپ کوجو نبی کہا جاتا ہے بیرایک قسم کی جزوی نبوت ہے۔

۱۹۰۲ء کے بعد میں آپ کو ندا کی طرف سے معلوم ہوا کہ آپ نبی میں اور ۲ مرمئی ۱۹۰۸ء بروز منگل قریبا ساڑھے ویں بجے مرزا قادیانی مرض ہیضہ سے لاہور میں بلاک ہوئے۔ اس دعویٰ

نبوت کی کل مدت چے برس ہوئی \_گراربعین نمبر ہمص ۱ کی رو سے سیچے نبی کی مدت تیس برس ہونی جاہے جومرزا قادیائی میں نہیں پائی جاتی۔اس لئے آپ جھوٹے کے جھوٹے ہی رہے۔ جب کہ یہ آیت مرزا قادیانی کے خیال میں نبوت کا معیار ہے تولا ہوری پارٹی کااس آیت سے مرزا قادیانی کی صدافت پراستدلال کرناان کے دعو ہے نبوت کوشلیم کرنا ہے۔ جس کووہ اپنے خیال میں افتراء سمجھے ہوئے ہیں۔ چنانچے محمد علی امیر جماعت لا ہور لکھتا ہے کہ:'' جو مخص اس امت میں ہے دعو کی (النبوة الاسلام ال ٨٩، باب سوم فتم نبوت) نیون*ت کرے ۔ گذ*اب ہے۔''

بلکہ جس کا دعوے نبوت نہ ہواس کی صدافت پر اس آیت کو پیش کرنے والا بقول مرزا قادیانی ہےایمان ہے۔' ہےایمانوں کی طرح قرآن شریف پرحملہ کیا ہے اورآیت لوتقول كونسي في الرامات على الرامات المستمار المعين ١٠ المن ج ١٥ مل ١٥ من المعين ١٠ المن ج ١٥ من ١٠ من المناطقة المناط

اور بیا کہنا کہ مفتری کے لئے قتل ہونا ضروری ہے اور مرز ا قادیانی قتل نہیں ہوئے۔اس کئے وہی سیچے تھے کئی وجہ سے خلط ہے۔ ا..... قرآن شریف میں قتل کی کوئی قید نہیں۔

r ...... خودمرزا قادیانی نےمفتری کی سزاموت بتائی ہے قتل نہیں کہا۔''

''اگروه بهم پرافتر اءکرتا تواس کی سزاموت کھی۔''

(صَمِيرَ تَحْفَدُ كُولُرُ و بِيصَ ٣ إِخْرِا أَنْ نَا عَاسَ ٣٨ )

''اس ہے لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ آنخضرت اللے کا تئیس برس تک موت سے بیتا آپ کے سیابونے ریکھی ولیل نہیں ۔'' (ضمیر تخذ گولزویة س۴ جزائن ناے اس ۲۴)

٣.... مرزا قادیانی نے (ضمیہ اربعین میں اشٹنا، باب١٨ آیت ٢٠٢٨) ہے استدلال کیا ہے کہ جھونا نبی میت (لیخی مرجائے گا)اوراس بات کے ثبوت میں کہ میت کے معنے عبرانی زبان میں مرنے کے ہیں۔مرزا قادیانی نے بیعبارت تکھی ہے کہ:''جب میں شنج کواٹھی کہ یجے کودو دھ دول تو وہینہ میت دیکھیوو ہ مرابر اتھا۔'' 💎 (ضمیر اربعین ص ۹ بخزائن ج ۱۵ص۵۵٪)

آ کے لکھتے میں کہ: 'میت جس کا ترجمہ یا در یوں نے قتل کیا ہے بالکل غلط ہے۔عبرانی لفظمیت کے معنے ہیں۔مرگیایامراہواہے''

معلوم ہوا کہ مدی کاذ ہے کا قتل ہونا ضروری نہیں بلکہ مرزا قادیانی کے خیال میں تھیس برس ہے پہلےمر جانابھی اس کے کذب کی دلیل ہے۔اس لئے مرزا قادیانی ہمو جب اپنے فیصلہ مه مسسد " وقتل ہونا کا ذب ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ قرآن شریف میں یہودیوں کی ندمت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ ' قتسلهم الانبیاء بغیر الحق '' (النساء: ۱۵۰ )اگر جھوٹے مدعی کوقل کیا جا تا تو ان کی بھی ندمت نہ کی جاتی اور ندا پیے قتل کوقل ناحق کہنا صحح ہوتا۔ چنانچی خود مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ''اے بنی اسرائیل کیا تمہاری پیعادت ہوگئ کہ ہرا یک رسول جوتمہارے پاس آیا تو تم نے بعض کی ان میں سے تکذیب کی اور بعض کوقل کرڈ الا۔''

( آئینه کمالات اسلام ص ۳۴ فزائن ج۵ص ۳۴)

(اربعین ص۳ بزائن ج ۷۱ص ۴۰۹)

اورا گریسرزامطلق الہام کے جھوٹے مدعی کے لئے ہے اور دعوے نبوت اس میں کوئی شرطنہیں تو چاہئے تھا کہ دنیا میں جھوٹے مدعیان الہام کو ۲۳ سال کی مہلت بھی نماتی ہو جو دیہ کہ دنیا کی تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ پہلے مدعیان الہام کو مرز اقادیانی سے زیادہ کا میابی نصیب ہوئی اور ان کومہلت کا زماند مرز اقادیانی کے زماند مہلت سے زیادہ ملا چنانچہ:

ا ...... حسن بن صباح نے ۴۸۳ ھا میں الہام کا دعویٰ کیا ۵۱۸ ھا میں دعوے کے ۲۵ سال بعد مرااورا کیکشر جماعت تنبعین کی چھوڑی۔

۲۔۔۔۔۔ مسلمہ کذاب نے رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا اور تھوڑےعرصہ میں بہت ہےلوگ اس کے گردجمع ہوگئے۔

جب حفرت ابوبکرصدیق "نے اپنی خلافت کے زمانہ میں اس کوتل کرنے کے لئے خالد بن ولید کی سرگردگی میں مسلمانوں کالشکر بھیجا۔ تو مسیلمہ کذاب ان کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک لاکھ کی جمیعت لے کرمیدان میں نکا اور شکست کھا کر مارا گیا۔

سس.... عبدالمومن افریقی نے ۷۷۲ھ میں مہدیت کا دعویٰ کیا اور ۲۳۳ برس بعد ۱۳۰۰ھ میں مرا۔ ہم..... عبداللہ بن تو مرت مہدی بن کر ۲۵ برس تک تبلیغ کرتا رہا اور جب کافی هميت اسليمي کر لي تو سلطنت حاصل کر ہے ۲۰ سال حکومت کی اور مرگیا۔

مروع کی جو نے کا دعولی کیا اور اوج ہے تک در لودھی کے زباندا اوج ہے میں مکم معظمہ پہنچ کر بیت اللہ میں مہدی ہونے کا دعولی کیا اور اوج ہے تک اپنے وطن میں واپس آ کر ندہب کی تبلیغ کرنی شروع کی جس سے راجیوتانہ گجرات کا ٹھیا واڑ سندھ میں بہت سے لوگوں نے اس کی بیعت افتیار کر لی۔ اس قسم کی اور بہت می مثالیں تاریخی کتابوں میں موجود ہیں اور شطلق مفتسری علی الله کی بھی بیسر انہیں ہو عتی کے یونکہ یہود ونصار کی جوآئے دن توریت وانجیل میں تحریفیں کر کے محرف حصہ کواللہ کی آبیں ہوئے اور ندقر آن عزیز میں ان کی کوئی دنیاوی سز ابیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ:'' ویہ قبولون ھو من عند الله و ما ھو من عند الله و منا عند الله الکذب و یعلمون ' (آل عمران ۱۸۷) عام کافروں کی نسبت ارشاد ہے۔'' یہ فتسرون علی الله الکذب و یعلمون ' (آل عمران ۱۸۷) عام کوئی دنیاوی سز انہیں ملتی بلکہ ایسے لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے۔ بچ ہے کذابوں ۱۰ جاتوں کی حل دراز ہے مولانافرماتے ہیں کہ:

تو مشو مغرور برحلم خدا دریگیرد سخت گیرد مرترا

پھر مرزا قادیائی نے ۲۳ برس کی مدت ابتداء تجویز میں کی بلکہ جتناز ماندان کے دعوے کو گذرتا گیااتی ہی مدت بڑھاتے رہے۔ پہلے بیدخیال تھا کہ صفت ری عملی اللّه کوفور آاور دست بدست سزادی جاتی ہے۔ چنا نچہ لکھتے ہیں کہ '' قرآن ن شریف کی نصوص قطعیہ ہے ثابت ہوتا ہے کہ ایسامفتر کی اس دنیا میں دست بدست سزا پالیتا ہے۔' (انجام آتھم ص ۲۹ ہزائن خااص ۲۹) '' دوہ پاک ذات جس کے غضب کی آگ وہ صاعقہ ہے کہ ہمیشہ جبو نے ملہموں کو بہت جلد کھاتی رہی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔اورجلد ماراجا تا ہے۔' بہت جلد کھاتی رہی ہے۔۔۔۔۔۔۔اورجلد ماراجا تا ہے۔' (انجام ص ۵ ہزائن جااص ۵)

'' تو رات اورقر آن شریف دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ خدایرافتر اءکرنے والاجلد تباہ ہوتا ہے۔'' کھریناں ترین فرط مصل جریرہ ۱۸ میں لکھنٹ میں کا ''دو مکھرینی اتوالی قرآن کے مام

پھرنشان آ سانی مطبوعہ جون۱۸ ۹۲ میں لکھتے ہیں کہ:'' ویکھوخداتعالی قر آ ن کریم میں صاف فرما تا ہے کہ جومیرے برافتر اءکرے اس سے بڑھ کرکوئی ظالم نہیں اور میں جلدمفتری کو پکرتا ہوں اور اس کومہلت نہیں دیتا۔ (قرآن میں ایسائمبیں نہیں آیا) لیکن اس عاجز کے دعوے مجد داور مثیل مسیح ہونے پراب بفضلہ تعالی گیار ہواں برس جاتا ہے کیا یہ نشان نہیں۔'

(نثان آ سانی ص سے بخزائن ج مص ۳۹۷)

پھراس کے آٹھ ماہ بعد آئینہ کمالات مطبوعہ فروری۱۸۹۳ء میں لکھاہے کہ:'' یقیناً سمجھو کہ اگر میکام انسان کا ہوتا تو ۔۔۔۔۔اپنی اس عمر تک ہرگز نہ پہنچتا جو بارہ برس کی مدت اور بلوغ کی عمر ہے۔''

پھرانوارالاسلام مطبوعہ ۵رد تمبر ۱۸ و میں ایک سال نو ماہ بعد تحریر فرماتے ہیں کہ:''یا تبھی خدانے کسی جھوٹے کوالی کمبی مہلت دی ہے کہ وہ بارہ برس سے برابرالہام اور مکا کمہ الہید کا دعویٰ کر کے دن رات خدا تعالیٰ پرافتر اءکرتا ہواور خدا تعالیٰ اس کو نہ پکڑے۔ بھلا اگر کوئی نظیر ہے تو بیان کریں۔'' (اس کی نظریں گذر چکیس میں ) (انوارالاسلام س۵۰ فرزائن جوس ۵۱)

اس کے ۵ ماہ بعد ضیاء الحق مطبوعہ بارہ مئی ۱۸۹۵ء کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ:''خدا تعالیٰ نے آج سے سولہ برس پہلے البہام مندرجہ برامین احمد سید میں اس عاجز کا نام عیسیٰ رکھا۔ ۔۔۔اورخدانے بھی اس قدر لبی مہلت وے دی۔ جس کی و نیا میں ۔۔۔ نظیر نہیں۔''

(ضياءاتس ١٠٠ برائن ج٥٥ (٣٠٨)

نوٹ!براہین احمریہ ۱۸۸۰ء۱۸۸۲ کی تالیف ہے۔ ر

( دیکیمونز دل جمسی ص ۱۱۹ نزائن ج ۱۸ص ۴۹۷ حاشیه )

اور ۱۳۰۸ه هرمطابق ۱۹۹۱ء میں مرزا قادیانی نے (فتح الاسلام ص ۱۸نزائن جسم ۱۱)اور (ازالہاو ہام ص ۲۲۱ نزائن جسم سا۲۳) میں مسیحیت کا دعویٰ کیا۔

پھرقریباڈیڑھ سال بعدانجام آتھم مطبوعہ ۱۸۹ء میں رقم طراز ہیں کہ:''میرے دعوئی الہام پرقریباً ہیں برس گذر گئے ۔'' الہام پرقریباً ہیں برس گذر گئے ۔''

'' کیا یمی خداتعالی کی عادت ہے کہ ایسے کذاب ادر بے باک اور مفتری کوجلد نہ پکڑے۔ یہاں تک کہ بیس برس سے زیادہ عرصہ گذرجائے۔'' (انجام آتھم ص۵۰، خزائن جااص۵۰ اور (سراج منیرص۲ خزائن ج۲ام مطبوعہ ۱۸۹۵ء) میں پجیس سال لکھے ہیں.

'' کیائس کو یاد ہے کہ کاذب اورمفتری کوافتر اوُں کے دن سے پچپیں برش تک کی مہلت دی گئی ہو، جیسا کہ اس بندہ کو'' ایک ہی سال میں بیس اور اس میں پچپیں کے جھوٹ کو مرزائی صاحبان پچ کر کے دکھاویں گئے؟۔ پھر بھیب بات میہ ہے کہ ۱۹۰۰ء میں البام کی مت ۲۳ سال بتارہے ہیں۔'' کیا کسی الیے مفتری کا نام بطورنظیر پیش کر کتے ہو۔ جس کوافتر اءاور دعویٰ دحی اللہ کے بعد میری طرح ایک زماند دی گئی ہو ۔۔۔ یعنی قریباً ۲۲ برس گذر گئے ۔''

(اشتبار مطبوعه ۱۹۰۰ء معیارالاخیار مندرج بمنیخ رسالت حصد ۱۹س ۲۰، مجموعه اشتبارات جساس ۲۲۸) بھر اربعین مطبوعه ۱۹۰۰ء میں قریبا تمیں برس لکھتے ہیں کہ: '' قریب تمیں برس سے میہ دعویٰ مکالمات البیشا کع کیا گیا ہے۔'' (اربعین بمبرس کے جزائن جے ۱س ۲۹۳)

اور۱۹۰۲ء میں تئیس بی برس رہ جاتے ہیں۔''مفتری کوخدا جلد بکڑتا ہےاور نہایت ذلت سے ہلاک کرتا ہے۔ گرتم دیکھتے ہو کہ میرا دعویٰ منجانب اللہ ہونے کے تمیس برس سے بھی زیادہ ہے۔''

(تذکرة الشبادتین ص۱۳ ہزائن ج ۲۰ ص۱۳ ، ونوہ ضمیر تفتہ گواڑ و پیس ا بزرائن ج ۱۵ ص ۱۹۰ مطبوعه ۱۹۰۱ء) مہلت کی مدت میں اختلاف بیانی اختیا رکرنے کی بیوجہ ہے کداگر پہلے ہی شکیس سال مہلت کی نثر ط لگا و ہے تو لوگوں کی طرف ہے قبل ہو جانے کا خطرہ زیادہ لاحق ہوجاتا ہے۔ اس لئے اس کا نام تک نہ ایما اور جو وقت گورنمنٹ برطانیہ کی مہر بانی ہے ان کے زیرسا یہ گذر تا رہا۔ اس کومعارصدافت بناتے رے۔ اب تو بقول اکبرالیہ آباد کی مدحال ہے۔

> گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ گلے میں جو اتریں وہ تانیں آڑاؤ کہاں الیمی آزادیاں تھیں میسر انا الحق کہو اور پھانمی نہ پاؤ

سبيل التمثيل بما يفعله المرازئ فرمات إلى كذا الكره على سبيل التمثيل بما يفعله الملوك بمن يتكذب عليهم قانهم لا يمهلونه بل يضربون رقبة في الحال " ("فيركيرج-٣٠٥)

تُحرِ لَكُت يَن كَنْ هذا هوا الواجب في حكمة الله تعالى لئلا يشتبه الصادق بالكاذب''

تَفْير روح البيان من عكن أوفى الآية تنبيه على أن النبى تشرك لوقال من عند لنفسه شيئا أوزادو نقص حرفا واحد على ما أوحى اليه لعاقبه الله وهواكرم الناس عليه فماظنك بغيره " (حمس ٣٦٣)

معلوم ہوا کہ مفسرین کے خیال میں اس آیت کے یہی معنی میں کہ مفتری علیٰ اللہ کو زیادہ مہلت نہیں ملتی ۔لہٰذاسرزا قادیانی کا دعویٰ کے بعد تھیں سال زندہ رہناان کی صدافت کی دلیل ہے؟ ۔

جوجعلی فرامین کواصل کی طرح بنا کرلوگوں کو دھوکا دینا جاہتے ہیں بکڑ لیتا ہے۔اس طرح خداتعالیٰ اس شخص کو جو کذب کو ہج کی طرح بنا کر خدا کی طرف منسوب کرتا ہے۔ بکڑ لیتا ہے اور اس کے حجھوٹ اورفریب کو عام لوگوں پر ظاہر کرا ویتا ہے۔اس کا بیمطلب ہر گزنہیں کہ جس کا کذب واضح نه ہواس کوبھی پکڑلیا جائے اور کسی مفتری علی اللہ کوجھوٹ نہیں بولنے دیتے ۔جس طرح حکومت اس تحف کو جونوٹ کی شکل کی رسید تیار کر ہے سز انہیں دیتی لیکن جعلی نوٹ بنانے والوں کوفو را <sup>ع</sup>رف**ا**ر کر لیتی ہے۔ای طرح جس مفتری علیٰ اللّٰہ کا جھوٹ سے کے مشایہ ہوااس کو بکڑ لیا جا تا ہے۔ جنانچہ امام رازی کی وہ دوسری تحریر جس کو مرزائی صاحبان پورانقل نہیں کرتے۔ ہمارے بیان کی زبردست مؤيد علا ظهرو' واعلم أن حاصل هذا الوجوه أنه لونسب الينا قولا لم نقله لمعناه عن ذلك امابواسطة اقامه الحجة فاماكنا نقيض له من يتعارضه فيه وحينَّذ يظهر للناس كذبه فيه فيكون ذالك البطالالدعواه وهد مالكلامه وامابيان نسلب عنده القدرة على التكلم بذالك القول وهذا هو الواجب في حكمة الله لئلا يشتبه الصادق بالكاذب'' (تَمْيَرَبِيرِنْ ١٩٠٠مـ١١١) ان تمام وجوہ مذکورہ کا بیصاصل ہے کہ اگر ہماری طرف کسی جھوٹے قول کی نفی کی جائے تو ہم اس کواور داائل ہے جھوٹا ثابت کر دیتے بن اورابیا آ دمی اس کے مقابلہ میں کھڑا کر دیتے ہیں جواس ہے معارضہ کرتا ہے۔ جس ہے اس کا جھوٹ لوگوں پر ظاہر ہو جا تا ہے اور اس کے دعوے کے باطل ہونے میں اہل فہم کوشبہ ہیں رہتا اور یا نبھی اس کی زبان خدا کی طرف جھوٹی نسبت کرنے ہے روک لیتا ہے اور ایبا کرنا خدا تعالیٰ برضروری ہے تا کہ جھوٹ کچ کے ساتھ مشتبہ نہ ہوجائے۔معلوم ہوا کہ امام رازیؓ کے نز دیک مفتری علی اللہ کو بکڑنے کے بیمعنی ہیں کہ اس کا كذب لوگوں يرظا ہر كرنے كے لئے كوئى نە كوئى آ ومى اس كے مقابلہ ميں كھڑا كرديا جائے گااور اس کے ہاتھ ہے کوئی ایسی نشانی خلا ہزئیں کی جائے گی۔جس کواس نے اپنی سیائی کے لئے بطور پیش گوئی ذکر کهاہوگا۔ یااس سے اس معاملہ میں کذب بیانی کے قدرت ہی لے لی جائے گی۔ دنیا

جانتی ہے کہ جس روز ہے مرزا قادیانی نے مجددیت اورمسحیت کے جال پھیلانے کی کوشش کی تھی ای دن سے علمائے کرام نے اس کے کذب کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھااور بحد اللّٰد آج اس کے جھوٹ اور فریب کا پر دہ ایسا جاک ہوا ہے کہ دنیائے اسلام کا بچہ بچیاس کے جھوٹے اور مکار ہونے كا قائل ب\_مرزائيول كے تعليم كر لينے ہے اس كاسيا ہونالا زمنييں آتا۔ اگرايك چوراور ۋاكوكو چندلٹیرے نیک طینت انسان بتا ئیں تو ان کی گواہی ہے وہ نیک نہیں بن جا تا۔ بلکہ حکومت اور سمجھدارلوگوں کی نظر میں وہ بدکار ہی رہتا ہے۔ای طرح کا فروں کے کہنے سے بتوں کی الوہیت ٹابت نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالی نے ان پیش گوئیوں کوجن کومرزا قادیانی نے بطور تحدی اینے صدق وكذب كامعيار بناكر پيش كياتها مرزا قادياني كاجهونا بونا ظامر كرديا ـ اگر چدبرى تضرع عان کے پورے ہونے کی التخائیں کیس مگرایک نہ ٹی اور مرزا قادیانی کوسر بازار رسواء کر کے حجھوڑا۔ سبهانه ما اعظم شانه !الله الله عانه تعالى في وحي نبوت كي دعوى كرفي سيان كي زبان كو ر دک کررکھا۔مرزا قادیانی نے بھی وی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔جوخدا تعالٰی کا کلام ہے۔ بلکہ مدتوں الہام ولایت ہی کا دعویٰ کرتے ہوئے اس کفلطی نظر سے وحی الٰہی کی مثل سجھتے رہے ۔لیکن جب ۱۹۰۲ء میں مند نبوت پراینے نایاک قدم رکھنے کی کوشش کی تو غیرت الہی نے عذالی مرض ہے ہلاک کردیا۔جبیبا کہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''پس اگروہ سزاجوانسان کے ہاتھوں ہے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں ہے ہے۔جیسے طاعون وہمینہ وغیرہ''

(اشتهارمتعلقه مولوي ثناءالله، مجموعه اشتهارات ج ۱۵۸۸

اورروح البیان کی عبارت ہے توصاف ظاہر ہے کہ ایک بچا نبی اگر وتی ربانی میں کی زیادتی کر ہے تو اس کوسزادی جاتی ہے۔ ہرمفتری کی بیسزائبیں ہے۔ کیا مرزائی جماعت عبداللہ تیاپوری کو نبی ماننے کے لئے تیار ہے؟۔جس کے دعوی نبوت کو آج ۱۹۳۳ء میں ۲۷سال گذر حکے ہیں۔

تحريف: السندي اليها الدين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون المناس فتمنوا الموت " (الجمعه: ٦) اس آيت معلوم بواكم بشخص كا عمال خراب بول و موت كي تمنا بهي نبيس كرتا - محرم زا قاديا في لكهت بين كه:

گر تومی بینی مراپرفسق وشر گر تو دید استی که هستم بدگهر (حقیقت المهدی ص ۸ بخز ائن ج نماص ۲۳۳)

تحقیق ... اس آیت میں یبودیوں کے متعلق بیا کہا گیا ہے کہ وہ کبھی موت کی تمنایا

آرزونكري كـ جيماك: 'ولتسجدنهم اشد الناس على حيوة ' عضابر كرم

كافر ہے موت كى تمنا كرنے كى نفى بيان نہيں كى گئی۔

اورا گرموت كى تمناكرنى سچائى كى نشانى بيتو مكه كے كافر پہلے سچ بونے چائيس۔ جنہوں نے رسول خدا اللہ ان كان هوا لحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء''

٢ ..... "وما كان جواب قومه الا ان قالو ائتنا بعذاب الله ان

كنت من الصادقين ''

اور پھر مرزا قادیانی نے مولوی ثناءاللہ کے مقابلہ میں مفتری اور کذاب سے پہلے مرجانے کی دعا کی تھی جو پوری ہوگئی۔مرزائی مانیں نہ مانیں مگر ہم تو مرزا قادیانی کواس میں متحاب الدعا سیجھتے ہیں۔

ح يف : ٢٠ .... 'فقد لبثت فيكم عمراً من قبله افلا تعقلون ''

(یونس:۲۱)

تحقیق .....مرزا قادیانی کے دعویٰ مجددیت سے پہلے کے سیح حالات پردوَ اخفاء میں ہیں لیکن دعویٰ مسیحیت ومجددیت وغیرہ کے بعد بجائے دیانت داری تقویٰ وطہارت کے کذب بیانی، وعدہ خلافی ،خیانت ،تح یف قرآنی ،انکار مجزات ،انکار از نزول ملا ککہ، ترک حج ، دنیا پرتی، سب وشتم وغیرہ عیوب ان میں نظرآتے ہیں۔

مركم المن ارتضى من ارتضى ارتضى من ارت

مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں تجی نکلتی تھیں ادرغیب کی خبر دینے والاسچانبی ہوسکتا ہے۔ تحقیقت

شخصی ۔ اسے نیارہ تا تا دیائی کی میش گوئیاں انگلوں اور اُندازوں سے زیادہ نہیں ہوتی تھیں ۔ اسی ہاتیں بہت ہے تجربہ کار کہد دیا کرتے ہیں۔ جواکثر پوری ہوجایا کرتی ہیں اور جو پیش موئیاں مرزا قادیانی نے انبیاء کیبیم السلام کی طرح تحدی کے طور پربیان کیس تھیں وہ سب کی سب جھوٹی نکلیں ۔

کی ہاتی بنا کرتے ہیں۔ رسول کہنا چاہے۔ چانچیمرزا قادیانی رقیطراز ہیں: ''بعض فاسقوں کی ہاتی بنایا کرتے ہیں۔ رسول کہنا چاہے۔ چانچیمرزا قادیانی رقیطراز ہیں: ''بعض فاسقوں اور غایت درجہ کے بد کارول کو بھی تی خواہیں آ جاتی ہیں۔ بلکہ بعض پر لے درجہ کے بد معاش اور فایت درجہ کے بد معاش اور فریق ہیں۔ نزیادہ تر تعجب بیہ ہے۔ کرایی عورت بھی ایک رات میں بھی کہ جب ہ ہا بادہ بسروا شنابہ برکامصداتی بوتی ہے۔ کوئی خواب دکھی گئی ہے۔' (توشیح مرام میں ۱۸ ہزائن جسم ۱۹۵ فواب دکھی گئی ہے۔' (ابعام ۱۲۱) کر فیف ایک رات میں بھی کہ جب اطالمین ' (ابعام ۱۲۱) کر فیف ایک رات الله لا غلبن ادبا و رسلی ' (الحجر ۱۹) اور وہ ایک نزلنا الذکر وانا له لحافظون ' (الحجر ۱۹) اور وہ ایک کی جماعت روز پر در پر در تر در تر در تر در اس کو ایک کی کامیاب اور وہ کی کامیاب نوسی بوئی اور دشمن پر ان کا غلب بور ہا ہے۔ نوسی بوئی اور دشمن پر ان کا غلب بور ہا ہے۔

تحتیق معنے آیت کے یہ ہیں کہ بدوں کواگر چدابتداء میں پجیکامیا فی نظر آتی ہے۔ لیکن انجام کاروہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں اور ان کا حجموت سب پر ظام ہوجا تا ہے اور آخرت میں ان کوعذاب دیا جاتا ہے۔

موئی علیہ السلام کے مقابلہ میں آنے والے ساحروں کے ساتھ حکومت کی امداوتھ ۔
لیکن حق غالب ہوکر رہا اور ابتدا میں سوائے اظہار حق کے فرعونیوں کے مرنے یا ہلاک ہونے کے ساتھ غلبہ کا اظہار نہیں تھا۔ بلکہ ظاہر نظر میں موکی علیہ السلام پر ایمان لانے والے ساحروں کو بھائی کی سزاوے کر فرعون نے اپنا غلبہ بحال رکھا۔ لیکن جب حق و باطل کے فیصلہ کا وقت آیا تو فرعوں مع اپنے اشکر کے بلاک ہوگیا اور موکی علیہ السلام مع اپنے ساتھیوں کے میچ سلامت زندہ رہے۔ مرز اقادیا نی کے دعوے باطلہ کا انکشاف اچھی طرح ہو چکا ہے اور ہار ہاحق کے مقابلہ میں مرز اقادیا نی کوشک ہونے کی شافہ میں مرز اقادیا نی کوشک ہونے کی شافہ اور دولت باطلہ سے ہونے کا بھی اس کے تعداد ہرز مانہ میں مسلمانوں سے کئی گئے زیادہ اور دولت

ىندىموتى چلى ٓ ئى ہےاورالقد تعالى كافروں كى بھى حفاظت كرتا ہےاوران كى تر قى بھى ہوتى ہے تووہ بھى خدائى سلىملە بوناچا ہئے۔ لاھول و لاقوۃ الا جاللہ!

کر کیف:۲۰ ''وان یك صادقاً بيصبكم بيعض الذي يعدكم'' مرزا قادياني جو کچه شمنول كے لئے كہتے رہے وہ بات پورى ہوتى ربى \_

تحقیق: اس آیت کی رو سے تو مرزا قادیانی کا حجونا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ جتنی وعیدیں مرزا قادیانی نے اپنے مخالفوں کے حق میں کی تھیں وہ انہیں پر دار دہوتی رہیں۔

تحریف: کسن و مبشرا برسول بسائی من بعدی اسمه احمد (الصف: ۲) اگر بعین بخش علیه السمه احمد (الصف: ۲) اگر بعین می علیه السلام قیامت سے پہلے شریف الائیں گے ورسول التمالی پہلے اور بیری علیه السلام کے اور جود یہ کہ آیت میں رسول التمالی پہلے اور بیری علیه السلام کے

نِق: آیت میں بعد سے بعدیت زمانی یا مغائزے مرادنہیں۔ کیونکہ غز وہ تبوک پر جاتے ہوئے جب حضرت علی کو آپ شیک نے مدینہ کاامیر مقرر کیااورغز وہ میں اپنی ساتھ نہ لینے مع حضرت على تور جيده ويكها توان كوتسلى دية بوئ بيار شا بفر ما يا تها كه: " انست منهي بمغزلة هارون من موسى ولكن لا نبي بعدي " (سحاري يا ص٢٠ مناقب حضرت <u> ء ۔ ا</u> ٹی )اگر بعد ہے مراد بعدیت زمانی ہے تو حضرت علی ہے نبوت کی نفی نہیں ہو تی ۔ کیونکہ وہ حضورها ہے۔ حضورها ہے۔ ی کے زمانہ میں اور آپ بی کے سامنے موجود تھے۔ باوجود یہ کہ آیت میں دونوں باتوں کی نفی کرنی مقسود ہے اور لفظ ککن کا بھی یہی تقاضہ ہے۔اگر چیموی علیہ السلام کی موجود گی میں مارون علیہالسلام نبی نتھے۔گمراے علی تو نبی نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ میرے علاوہ کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گااورا نیے ہی مغائرت کے معنے بھی نہیں ہو کتے ۔ کیونکہ حضرت علیؓ رسول خداویہ کے تابع اور موافق تھے ۔مستقل مخالف نہیں تھے اور بحثیت تابع ہونے ہی کے ان سے نبوت کی نفی کی گئی ہے۔اس کئے بعد سے مرادیا دوسرانی ہے۔ یعنی سلسلہ نبوت میں کوئی اور نبی آنے والا باقی نہیں ر ما۔اس لئے اے علی تو بھی نبی نبیں ہوسکتا۔اس میں پہلے نبی کے زندہ موجود ہونے رسول اللہ علیہ كن ماندين آن كن في نبيل بوتى - حديث شريف بيل بي كد "لوكان موسى حياً لما (مشكوة ص٣٠ باب الاعتصام بالكتاب والسنة) اگر آج مویٰ علیہ السلام بھی سوتے تو ان کومیری ہی اتباع کرنی پڑتی \_معلوم ہوا کہ يهلا ني حضو عليه كان مانه ما بعد ميل موجود موسكتا ہے اوراس سے ختم نبوت بركو كى حرف نہيں ہوتا۔ آیت ندکورہ بالا میں بعدی کے یہی معنے میں کسلسلہ نبوت میں آنے والا نبی صرف احمجتا مالیت رہ گئے۔ولاغیر!

یہاں بعد کے معنے غیر کے ایسے ہی ہیں جیسا کہ اس صدیث میں ہیں ''قسالت یا رسول اللّه شائیلہ اقتبل من بعد نامن الطلقائے '' نووی نے مسلم کی شرح میں من بعد نامن الطلقائے '' نووی نے مسلم کی شرح میں من بعد نامن الطلقائے '' نووی نے مسلم کی شرح میں من بعد نامن الطلقائے کی معنے میں سوانا کئے ہیں۔ ای طرح اولتهما کد ابین یخر جاری اور مسیلمہ ونوں نے نبی عرفی الله میں بوت کا وقوی کیا تھا۔ جیسا کہ بخاری کی دوسری روایت کے الفاظ ''الکذابین الذین اتبینهما '' نے ظاہر ہے۔ دوسری آیت' کہذلك ارسلنك فی امة قد خلت من قبلها امم '' (رعدن ۳) میں یہودونصاری کوامم بل اور اس امت کو مابعد کہا ہے۔ لیکن یا احود اس بات کے امم ماضیہ ای طرح موجود اور زندہ ہیں۔ اگر امم ماقبل امت مابعد کے ساتھ جمع اور اس کے زمانہ میں زندہ موجود ہو کی جود اور زندہ ہیں۔ اگر امم ماقبل نبی مابعد کے ساتھ جمع اور اس کے زمانہ میں زندہ موجود ہو کئی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ نبی ماقبل نبی مابعد کے ساتھ جمع اور اس کے پیچے نبیں آ سکتا۔''ماھو جوا بکہ فہو جو ابنا''

مل میں پہلی شریعت کا تا بع نہ ہو۔ بلکہ اس کی ذات خاص کے لئے بعض احکام میں دمی نبوت اس کو کہتے ہیں۔ جوا پنے ہر پہلی شریعت کا تا بع نہ ہو۔ بلکہ اس کی ذات خاص کے لئے بعض احکام میں دمی نبوت اس پر نازل ہو۔ البتہ بلنخ اور بیغام رسانی میں شریعت سابقہ کی ا تباع کر ہے اور اپنے مخصوص احکام کو غیر تک نہ پہنچا ہے اور رسول وہ ہے۔ جس کو ایسی شریعت عامہ عطاء فر مائی جائے۔ جس کی پابندی امت اور نبی دونوں پر امازی ہو۔ اس مختصر تمہید کے بعد یا در کھئے کے عیسیٰ علیہ السلام آ مد ثانی کے دقت ہر تکم میں شریعت محمد میں ا تباع کریں گے اور کوئی تکم ان کی ذات خاص کے لئے نازل نہ ہوگا اور نہ وجی نبوت ان پر اتر کی اور نہ وہ نبی ہوں گے۔ اگر چہان کا مرتبہ نبیوں جسیا ہوگا۔ گروی نبوت اور شریعت خاصہ نازل ہونے کی وجہ سے وہ شرعی اصطلاح میں سے نبی نہیں کہا کمیں گے۔

جس طرح قیامت کے دن تمام انبیاءاور رسل ای نام کے ساتھ پکار ہے جا کیں گے۔ لیکن منصب نبوت تبلیغ وتشر تکے اورنز ول وجی وغیرہ کیجھنہیں ہوگا۔ ۔

ای لئے میسیٰ علیہ السلام کی آید ثانی ختم نبوت کے ہرگز مخالف نہیں ہے۔

کر بیف اسرائیل: ۱۰ مین مین مین مین مین مین مین اسرائیل: ۱۰) مین مین اسرائیل: ۱۰) مین خداتعالی جب کس قوم برعذاب بھیجنا جا ہتا ہے تو پہلے اپنا ایک رسول بھیجنا ہے۔ جس کی وہ

علذیب کرتے ہیں اوراس کی وجہ ہے ان پرعذاب نازل ہوجا تا ہے۔ چونکہ اس زمانہ میں تھیں سے مام ہور ہی ہیں۔ عام ہور ہی ہیں۔اس لئے خدائی قانون کے موافق کوئی رسول بھی آنا جا ہے اور وہ مرزا غلام احمة قادیانی ہیں۔

تحقیق: آیت کے جو معنے بیان کے گئے ہیں وہ بانکل غلط ہیں۔ اس آیت کا منشاء صرف اس قدر ہے کہ اللہ تعالی کی وجہ ہے اس وقت تک بلاک نہیں کرتا۔ جب تک ایک رسول کے ذریعہ ہے اس کو نیکی اور بدی کے راستہ اور ان کے نماز کے سے نہیں کرتا۔ جب تک ایک رسول کے ذریعہ ہے اس کو نیکی اور بدی کے راستہ اور ان کے نماز کے سے آگاہ نہ کردیے اور اگر وہ باو جو داس اطلاع اور آگا ہی کے رسول کی تعلیم وہدایت کی پر واہ نہ کر سے اور اپنی سرکشی اور نافر مانی پر قائم رہ جاور وہ علم اللی میں ستی سزا کی ہوجائے تو پھر ان کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ یعنی غفلت اور بے نبری میں سی کو بلاک نہیں کرتا۔ کیونکہ بے نبری میں سی کو مار ڈالٹا جاتا ہے۔ یعنی غفلت اور ہے۔ پٹنی قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہے کہ:'' ذلک ان لیم یکن ربک مھلک القدی بظلم و اہلها غافلوں''

تحريف: ٩٠٠ ' ياحسرة على العباد ماياتيهم من رسول الا كانوابه يستهزؤن (الحجر: ١١) ' ، چونكدر سواول سے استہزااور مذاق كياجا تا تقااور مرزا سے بھی استہزا كيا گيا۔ اس لئے وہ سچا ہے۔

تحقیق: اس آیت کا مفادصرف اس قدر ب که رسولوں سے استہزاء اور مسنح کیا گیا۔
اس کے بیمعنے ہرگز نہیں ہیں کہ جس کا مسنح اور خداق اڑایا جائے وہ رسول بن گیا۔ ور خدتو کا فروں کورسول ہونا جائے۔ کیونکہ ان سے المتداور اس کے رسولوں نے ابا استہزاء اور مسنح کیا ہے۔ جبیا کر آن عزیز کی ان آیتوں سے ظاہر ہے کہ: 'الله یستھ دی بھم (البقسره ۱۰) 'الله کا فرول سے استہزاء کرتا ہے۔ 'وکل ما میر علیه میلامین قومه سینخرو امنه قال ان تسخیروں منکم کم تسخرون (هود ۴۸) 'جب ان کے پاس سے کا فرول کی جماعت گذرتی تو انکا (نوح) نداتی اڑاتے ۔ انہوں نے کہا اگرتم ہمارانداتی اڑاتے ہیں۔ ہوتا ہم تم ہمارانداتی اڑاتے ہیں۔

گیر دعویٰ ہے۔ نبوت ظلیہ کا اور ثبوت میں روایت پیش کی جاری ہے۔ جس میں صاحب شریعت رسولوں کے متعلق خبر دی گئی ہے۔ لہٰذا دلیل اور دعو ہے میں تطابق نہ ہونے کی وجہ سے استدلال ہی غلط ہے۔ اس کے بعد احادیث کے متعلق مغالطہ دیئے گئے جن میں سے اکثر کا جواب گذشتہ باب میں گذر چکا ہے۔ چند یبال بھی ذکر کئے جاتے ہیں اور بعض کی حیثیت

فرافات سے زیادہ نہیں تھی۔ اس لئے ان کے جواب دینے لی ضرورت نہیں مجھی گئی۔

مغالطہ: اسس واذا العشار عطالت الله الله الله الله الله الله علیها واذا العشار عطالت الله الله الله عطالت الله الله عمود كرمانه ميں اونوں كى سوارى ترك كردى جائے كى اورائى طرف آيت ميں چين گوئى كى تانہ ميں پورى ہوگئى۔

تصحیح .... حدیث میں اونوں کی سوار کی متروک ہونے سے مکدادر مدینہ کے درمیان متروک ہونے سے مکدادر مدینہ کے درمیان متروک ہونا مراد ہے۔ تمام دنیا میں مراوئیں ۔ چنانچہ خود مرزا قادیا ٹی نے مکدادر مدینہ کے درمیان جو رئی جاری ہوئے کو تیج موغود کی نشانی قرار دیتے ہوئے تکھا ہے کہ ''مدینہ اور مکہ کے درمیان جو رئیل طیار ہور ہی ہے بہی اس بیش گوئی کا ظہور ہے۔ جوقر آن اور حدیث میں ان لفظوں سے کی گئی متیج موغود کے وقت کا پینشان ہے۔' (اعزاحدی میں اہزائن نے ۱۹ میں ۱۸۰۸)

''واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت (التكوير:١٣٠١)' عظامر ب- كونكم برنس كالتي محقم كو پزهنا قيامت بى كدن بوگاراس لئے اذظر فيد يجى قيامت بى كادن مراد ب-

مفالطہ: ۲۔ مین کے دوطیہ آئے ہیں۔ اس کئے سے بھی دوہونے جاہئیں۔

التصحیح ۔۔۔۔۔ حضرت عیسیٰ علیہ السام کے جائے حدیث میں تمین طرح مذکور ہیں اور موک لا سے دوطرح ۔ البندامرزائی تحقیق کے موافق میں علیہ السلام تین اور موک علیہ السلام دوہونے جاہئیں اور نیز رسول التفاظ ہے حلیہ میں بھی الفاظ مختلف آئے ہیں۔ اس لئے دو بھی متعدد ہوں گے؟۔ دراصل اختلاف الفاظ کی جو وجہ مرزا قادیا نی نے سمجھ لی ہے وہ غلط ہے۔ بلکہ اس کی میہ وجہ ہے کہ دراصل اختلاف الفاظ کی جو وجہ مرزا قادیا نی نے سمجھ لی ہے وہ غلط ہے۔ بلکہ اس کی میہ وجہ ہے کہ اس کی میں میں کہا تھی کسی وصف کا اعتبار کر لیا اور بھی کسی وصف کا اعتبار کر لیا اور بھی کسی کے جس طرح کر کہت میں نذر پڑتی ہے۔

مغالطه: ١٠٠٠ .... لا مهدى الأعيدين "ال حديث معلوم مواكرمبدى عليه السلام ہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں ۔ان کے علاوہ کوئی اورعیسیٰ آئے والانہیں ہے۔ سیج .....اس حدیث میں زائداز زائدمہدی کی نفی لگتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں نکلتی ۔ کیونکہ لانفی جنس کا ہونے کی وجہ ہے اس کے بیر معنے ہوں گے ۔سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی مہدی نہیں۔جس طرح لااله الا الله کے بیمعنے ہیں کسوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور بی نہیں ہیں کہنیں ہے معبود مگر اللہ یعنی عیا ذباللہ معبود باطل اللہ ہے۔ای طرح اس کے بیہ معنے نہیں ہیں کہ بیں مہدی مگرعیسیٰ یعنی مہدی ہی عیسیٰ ہے ادراس کے علاوہ کوئی اورعیسیٰ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام كي في اس وقت ہوتی۔ جب حدیث کے الفاظ یوں ہوتے:''لا عیسے، الا مهدی ''پھر جب بقول مرزامہدی کے متعلق تمام حدیثیں مجروح اور جھوئی ہیں تو اس حدیث ہے سے کومہدی کہنا کیوں کرنتیجے ہوگیا۔ چنانچیمرزا قادیانی لکھتے ہیں:''جیسا کے تمام محدثین کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر بھی حدیثیں ہیں۔تمام مجردح اور مخدوش ہیں اورا یک بھیان میں سیجے نہیں ۔'' (ضميمه برابين احمدية حصد٥ ، ص ١٨٥ ، خز ائن ج ٢١ص ٢٥٦) ''مہدی کی حدیثوں کا بیرحال ہے کہ کوئی بھی جرح سے خالی نہیں ادر کسی کو تیجے حدیث نہیں کہہ کتے۔'' ( حاشيه حقيقت الوحي ص ٢٠٨ خز ائن ج٢٢ص ٢١٧) مغالطه: ۲۰ ....مهدى جب مبعوث موگاتواس كى عمر جاليس سال موگى ـ ( كنز العمال ج١٣ص ٢٤ تحديث نمبر ٣٨٩٨) تصیح .....مرزا قادیانی کی عمر دعوے کے وقت ۳۵ سال یا ۴۸ یا ۴۸ سال تھی۔ پورے چالیسویں سال دعویٰ ہی نہیں ہوا۔اس لئے وہ مبدی نہ تھے۔اس کی تحقیق سیلے گذر چکی۔ م**غال**طہ: ۵.....زول میسلی کے دفت سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ (تفيير، دح المعاني ج ٢ص ٢٠٠) صحیح ..... بے شک نزول کے دقت سب ایمان نہیں لائیں گے۔لیکن بعد میں جتنے زندہ بچپیں گےوہ سارے مسلمان ہوجا کیں گے ۔خودمرزا قادیانی کوبھی اس بات کااقر ارہے۔ '' جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔تو ان کے ہاتھ

(براین احدیدهه، ص۹۹، فزائن جام ۵۹۳)

ہے دین اسلام جمیع آفاق اورا قطار میں کھیل جائے گا۔''

مغالطه: ١ سن ان المهدينا آيتين لم تكونا منذخلق السموت والارض تنكسف القمر لاول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه (دار قبطني ٢٠ ص ٢٠ باب صفة صلاة الحنوف والكسوف) "عاند كربن ١٥،١٣،١٢ سورج كربين ٢٩،٢٨،٢٧ ( كتاب التعارض بين العقل والتلاص ٢٣٦١ تعمديا ك بك ٢٩٩٣) سورج كربين ٢٩،٢٨،٢٧ ( كتاب التعارض بين العقل والتقل ص ٢٣٦١ تعمديا ك بك ٢٩٩٣)

(تنحفه گولژه بیس۲۹ خزائن ج۷اص۱۳۵ حاشیه)

صیح نہیں کیونکہ حدیث کی جت اور اتصال کا انوکھا طریقہ ہونے کے علاوہ لازم آتا ہے کہ باعتباراس ضابطہ کے جونجہ یں بھی غیب سے تعلق رفیس گی۔وہ یا احادیث ہوں گی یااس کی خبر دینے والا خود رسول ہوگا۔ دونوں باتوں میں سے ایک بات ضرور ماننی پڑے گی۔اس لئے ہندو، بددین ، تنجر، خاکرویہ وغیرہ کی ایک خبریں بھی نعوذ بالقد حدیث ہوں گی۔ یا وہ خود رسول ہوں گے۔ لا ھول و لا قوۃ!

کیونکہ مرزا قادیانی نے ان سب کوصاحب کشف وشہود بتایا ہے۔ملاحظہ ہو۔ '' خواب تو چوڑھوں جماروں اور کنجرول کو بھی آجاتے ہیں وروہ سیے بھی ہوجاتے میں۔ایسی چیز پرفخر کرنالعنت ہے۔فرض کروا یک شخص کو چندخوا میں آ گئے اور وہ تجی بھی ہوگئیں۔ اس سے کیابتا ہے۔''

" ''مرائیک فرقہ کےلوگ خواہیں و کیھتے ہیں اور بعض خواہیں بچی بھی نکلتی ہیں۔ بلکہ بعض فاسقوں فاجروں اورمشر کوں کی بھی خواہیں بچی ہوتی ہیں اور الہام بھی ہوتے ہیں۔''

(چشمه معرفت ص ۱۳۱۱ څزائن ج ۳۲۳ (۳۱۲)

پھر حدیث میں بھی تصریح ہے کہ جب سے زمین وآسان بنا ہے۔ایسا اجتماع مہدی علیہ السلام کے زمانہ تک بھی ظہور میں نہیں آیا ہوگا۔وہ یہ ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ کوچا ندگر ہن اوراس رمضان کی پندرھویں تاریخ کوسورج گرہن ہوگا۔

نظام تمشی وقمری میں آئے تک بھی ایسانہیں ہوا کہ پہلے دن چاندگر ہن اور پندرھویں تاریخ سورج گربن ہو۔ چنا نچیخو دمرزا قادیانی بھی اس امر کوشلیم کرتے ہیں کہ ہمیشہ سے چاند گر ہن ۱۵٬۱۴٬۱۳ ماکو اورسورج گر ہن ۲۹٬۲۸٬۲۷ ماہ کو ہوتا رہا ہے۔جیسا کہ کتاب التعارض سے نقل کیا ہے۔ یعنی چانداورسورج کوان کی مقررہ تین تاریخوں میں سے ایک ندایک دن ضرورگر ہن گتا ہے۔

مورج گرمن ہوا۔ جب اس تتنالیس سال کی مدت میں تین دفعہ اجتماع ہوگیا تو جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے نہ معلوم تنٹی مرتبہ رمضان میں دونول گرہنول کا اجتماع ہوا ہوگا۔ پھر لطف میہ ہے کہ معبد ک پہلے بن جاتے ہیں اور نشانی بعد میں آابرس چھیے ظاہر ہوتی ہے اور مرز اتا دیانی کامیہ کہنا کے قمر کا لفظ اوّل رات کے جاند پر اطلاق ٹمیس کیا جاتا بانگل غلط ہے اور قمر عام ہے۔ ہلال اور بدر دونوں چاندوں پر بوا؛ جاتا ہے۔

قرة ن مجيرين مها المقدر قدرناه منازل حتى عادكالعرجون (يسين ٢٩٠)

٢ ''هموالدى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعملوا عدد السنين والحساب' (يونس: ٥)

بر بات مرزا قاد یانی میں پاک جاتی ہے۔

تھنچنے ..... اصل ڈیش گوئی ابن العربی کی اس طرح ہے کہ آخر زمانہ میں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ جو بنی نوع انسان میں خاتم الاولاد ہوگا اوراس کے بعد کوئی لڑکا یالز کی جہال میں پیدا نہ ہوگی۔

به بین تفاوت ره از كجاست تابه كجا

مغالط أن الله يبعث لهذه الامة على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها البوداؤدج من است عن الملاحم "مرزا قادياني كاعلمي كارنامداور خدمت دين اس امرى شهادت ہے كدوه اس عمدو تھے ورند كيا وجد ہے كداس پيش گوئى ك باوجوداب تك كوئى مجدد پيدائيس ہوا۔ يوعده اللى نصرف اعادیث ميں آيا ہے۔ بلك قرآن مجيد ميں بياجا تا ہے۔ "وعدالله الذين آمنوا منكم و عملوا الصلحت ليستخلفنه في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى ارتضى

لهم (النور: ٥٠) '' یعنی جس طرح و و پہلے امت موسوی میں خلفاء بھیجا تھا۔ ای طرح امت محدید میں مومنون کو جو نیک عمل کریں گے۔خلفاء بنائے گاتا کہ وہ اس دین کو مضبوط کریں۔ جس کواللہ نے پہند کیا ہے۔ لہذا چونکہ موسوی شریعت کی تمکین کے لئے ۱۳ اسوسال بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائے تھے۔ اس لئے سلسلہ محدی میں ایک مثل عیسیٰ آئی ہی مدت کے بعد آنا چا ہے تا کہ مماثلت بوری ہوجا ہے۔

سیح دروی کردیا جائے۔ ای طرح دین کے مصنے ہیں کہ جس طرح کی پھری مٹی ہوئی تحریر پرقلم لگا کر اس کوروی کردیا جائے۔ ای طرح دین کے مٹے ہوئے آٹارکواز سرنو تازہ کردے اور بدعت کو دور کر کے سنت مستقم پرلوگوں کو قائم کرے۔ چنا نچہ تیسر شرح جامع صغیر میں ہے کہ: ''یجد لھا بیننها ای یبین السنة من البدعة ویذل اھلھا ''سنت کو بدعات ہے پاک کردے اور اہل بدعة کی تردید کرے اور کی معتم ملاعلی قاری نے لکھ ہیں: ''من یہد دلھا دینھا الے یبین السنة من البدعة ویکشر العلم و لعز اھله ویقمع البدعة ویکسر اھلھا '' کینی مجددوہ ہے جودی کو بدعات کو کرے سنت کی تروی کا وراشاعت کرے۔ بدعات کو اکھاڑے دینداروں کی عرب میں کرے اور اہل بدعت کو نفرت کی نگاہ ہے دیکھے۔

(مرقاة شرح مفكلوة جاص٢٠١)

پر جائزے کہ جماعت کثر واس کام پر لگی ہوئی ہواوران میں ہرفر دایت عہد کا مجد دہو چنا نچتیس شرح جامع صغیر میں ہے کہ''علی راس التنزیل سنة من الهجرة او غیرها علی مامر من رجلا اواکثر یجدد اللخ''

"قال ابن كثير قديدعى كل قوم فى امامهم انه المراد والظاهر حمله على العلماء من كل طائفة (تيسير) كل فرقة حملوه على امامهم والاولى الحمل على العموء ولايخص بالفقهاء فأن انتفاعهم بأولى الامروالمحدثين والقراء والو عاظ والزها دايضا كثير"

(مجمع البحارج ١ ص٣٢٨)

یعنی عام علماء حق جودین کی صحیح خدمت کرنے والے اور رو بدعت اور تر و یک سنت جن کا مشغلہ ہے۔وہ سب مجدد ہیں۔خود مرز اقادیانی نے بھی یہی کہاہے۔

> گفت پیغمبرے ستودہ صفات از خدائے علیم مخفیات

برسر هر صدى برون آيد انكه ايركار راهم شايد تاشود پاك ملت از بدعات تابيايند خلق زو بركات الغرض ذات اولياء كرام هست مخصوص ملت اسلام

(برابن حصه اص اله بخزائن ج اص ۱۲۳)

کیامرزا قادیانی نے ۱۳ سوبرس سے جودین چلاآ تا تھااس کی اشاعت کی اور کیاسنت کی ترویج کرتے ہوئے خلاف شرع کاموں اور بدعات کے دور کرنے میں جان لڑا دی اور جس طرح دین کی تجدید ہرصدی کے مجد دکرتے چلے آئے میں ۔ کیامرزا قادیانی نے اس طرح دین کی تجدید کی؟ اور جو اسلامی تعلیم مرزا قادیانی نے پیش کی ہے۔ کیاکسی پہلے مجدد نے ایسے گندے خیالات کو اسلام میں جگہ دی تھی؟۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ مرزا قادیانی نے:

ا..... اسلام میں وفات سے کاعقیدہ جاری کیا۔

r .... نبوت كا در داز ه كھولا۔

سے ساتکہ کی شرعی حقیقت ہے انکار کرتے ہوئے فلسفیوں کے خیال کی ک

تائىدى۔

سم ..... جبرائیل علیه السلام اور دوسرے فرشتوں کے معینه انسانی شکل میں حقیقی طور پر نازل ہونے ہے۔ طور پر نازل ہونے ہے اوجود اسلامی عقیدہ ہونے کے انکار کیا اور فلسفی رنگ نزول مانا۔

۵ معجز وں میں اسلامی تحقیق کوٹھکرا کر ملحدا نہ شبے کئے اور ملحد بین کے خیالات

کی تا ئىدى۔

۲ ۔ ۔ ۔ احیاءموتی اورخلق طیر اوراس قتم کے خارق عادت معجز دل کوشلیم نہ کیا۔ اس کو جادوا درمسمریز م بتایا۔

کسست قرآن میں اپنی رائے کودخل دیا اور آنخضرت آلی کے کے ارشادات عالیہ کی پرواہ نہ کی اور فرقہ باطنیہ کی طرح قرآن میں آپنی کی آپنوں کو ظاہری معنوں سے پھیر کر استعارات کا رنگ دیا اور اس پر ہمیں ناوا قف اور دین سے بے خبر مسلمانوں کو اسلام کی سیدھی سادھی تعلیم سے ہٹا کر گراہی کے کر صح میں وھکیلا اور اس طرح قرآن میں تفسیر ہالرائے کا دروازہ کھولا۔

۸.... نصار کی کوخوش کرنے سے لئے جہاد کے حکم کواسلا می تعلیم سے خارج کیا۔ ۹..... محراج کوایک کشفی چیز بتایا اوراس خیال کی حفزت عائشہ صدیقہ کی طرف جھوٹی نسبت کی۔

۱۰ 💎 این الله اور مین خدا بوئے کا دعوی کیا۔

اا ... یا وجود استطاعت کے بھی جج نہ کیا نہ دموی مسیحت سے پہلے اور نہ بعد میں اور اس گناہ کوسر پر لے کر چلتے ہے۔ اگر مجددونیا میں ایسے ہی کاموں کے واسطے آتا ہے۔ توالیے مجدد کودور ہی سے سلام ہے۔

محد علی نے ۲۵ ردتمبر ۱۹۳۰ء کو بعنوان برادران قادیان سے اپیل ایک مصالحق ٹریکٹ شائع کیا تھا۔ جس میں وہ اپنی اسلامی خدمات کا ذکر اس طرع کرتا ہے:

''آج خدا کے فضل ہے اس ترتی کے علاوہ جو ہندوستان میں ہماری جماعت کو ملی ہے۔ دس بیرونی مما لک میں ہمارے ہاتھوں ہے۔ سلسلہ احمد سے کی بنیاد قائم ہو چکی ہے اور وہاں جماعتیں بن چکی ہیں۔ چار ہزار ہے زیادہ صفحات حضرت نیاام احمد کی کتابوں کے ہم وو ہارہ چپوا کراس کا بڑا حصہ تقسیم کر چکے ہیں۔ صرف انگریزی میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی اور کئی زبانوں میں بھی تقسیم کیا۔ جب ہم آپ سے جدا ہوئے ہے تو اس وقت ہم کتنے آ دمی ہے اور پھر کس قدر نصرت عطاء فر مائی کہ وہ علوم جو ہم کو حضرت موعود سے ورشد میں ملے ہتھے۔ انہیں ہم نے دنیا کے دوردور کے کنارون تک پہنچایا ہے۔''

معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کے عقائد دخیالات بی اس جماعت کی نظر میں اصل اسلام ہوا کہ مرزا قادیانی کے عقائد دخیالات بی اس جماعت کی نظر میں اصل اسلام ہوا تی ہدوستان ہے باہر دیگر مما لک میں اور یہاں اشاعت کی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں اگر (ازالہ اوبام ص ۵۵ اور آئینہ کمالات میں ۱۲۰،۲۱۹) ہے قطع نظر کر لیا جائے۔ جن سے مرزا قادیانی کا دعوی مجدد میں امار پر میل ۱۸۵۵ء میں معلوم ہوتا ہے اور (حاشی تحد گولا دیوں ۱۹۱) کو بھی چھولا دیں کہ جس میں دعوے کی ابتداء ۱۲۹۰ء میں بتائی ہے تو پھر مرزا قادیانی نے مجدد کا دعوی صاف لفظوں میں (براہین احمد یوست سے سات برمجد دکا ذکر کرتے ہوئے یوٹ کہا ہے:

وعده کج بطالبان ندهم

من خود از بهرایس نشان زادم دیگیر از هیر غیمیندل آزادم ایس سعادت چوبود قسمت ما رفتے رفتے رسید نویت ما

کتاب ۱۲۹۷ھ یعنی صدی ہے تیں سال پہلے طبع ہوئی ۔جیسا کہ مادہ تاریخ یا غفور ہے فلہرہادرحصہ سوم کے شروع میں ۸۷ وعویداروں سے بوجہ تاخیر عذرخوا ہی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حصہ سوم کے نکلنے میں تقریباً دوبرس کی تاخیر ہوگی ۔ مگراس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ۔ بلکہ ما لک مطیع کی طرف بعض مجبوریاں ایس پیش آ گئیں۔جن سے طباعت میں دیر ہوگئی۔اس لیے معلوم ہوا کہ صدی ہے تقریباً ۵سال پہلے کا ہے اور ائر ۱۲۹۷ھ کو مان لیس تب بھی تین سال پیشتر ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ۔اس کا مطلب صرف اس قدر ہے کہاللہ کاا بیا نداراور نیک عمل مسلمانوں ہے وعدہ ہے کہ وہ ان کوز مین میں حکومت عطا وفر ما نمیں ادران کے دین کوجس کواس نے پیند کیا ہے۔منبوط کرے۔جس طرح کہ انبیاء تنبیم السلام سابقین کے سیچے پیروں کے ساتھ کرتا رہا ے۔للبذا جومعنے مرزائی جماعت نے اس آیت کے کئے میں۔وہ سرتایا غلطاورالفاظ آن کے مخالف ہیں۔ پھر ولایت کے لئے شرط اوّل ہیے کہ ود کوئی مسئلہ قر آ ن عزیز کی صرح مح نص کے طُلَاف مُدكِ اور يوافيت ح ٢٥ ص٩٢ يس بي كذ" من زعم ان علما باطنا للشريعة غير ماباييد بينيا فهو بناطيلي يقارب الذنديق · · · فان من شان اهل الطريق ان يكون جميع حركاتهم وسكناتهم محررة على الكناب والسنة ولا يعرف ذلك الا بالتبحر في علم الحديث والفقه والتفسير '' مَّر مراا قاء يائي كو' لا تاخذه سنة ولا فوم (بقره:۲۰۵۱) "كة خلاف ٣ رفروري ١٩٠٣ وكوبيالهام بواكد: "اصلى واصوم اسهر وانسام واجعل لك انبوار القيدوم وأعطيك مبايدوم أن الله مع الذين اتقه ا'' بعني مين نماز برثهون گااورروز ه رئيون گا جا گناٻون اورموتاٻون . . . الخُ!

(البشريٰ ج ٢ص ٤٩) تذكره ص ٢٠ ٪، اخبار الحكم ج عنْبير ديس٢١، عرفر وري ١٩٠٩ء)

قیاس کن گلستان من بهار مرا الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى •

تمت بالخير

## بسم الله الرحمن الرحيم!

|                 | تفصیلی فہرست مسلم یا کٹ بک                     |
|-----------------|------------------------------------------------|
| 1+              | تقريط حضرت علامه عثاثي ُ                       |
| •               | تقريط حضرت مولانا حبيب القدام تسري             |
| 11              | فصيده ثنائبياء عثقاوبيه                        |
| lf <sup>c</sup> | پيلاباب مخفيق نداهب درباره حيات مي عليه السلام |
| 14              | ووسراباب مسيح عليه السلام                      |
| M               | فسل سعیات میں علیہ السلام کا ثبوت قرآن مجیدے   |
| ľ               | آيت:ا اليدناه بروح القدس                       |
| 14              | آيت : ٢٠٠٠ وجيهاً في الدنيا والآخرة            |
| 19              | آيت:٣ويكلم الناس في المهد وكهلا                |
| rr              | آيت المسمكروا ومكر الله والله خيرالملكرين      |
| rr              | آيت: ۵. يعيسي اني متوفيك ورافعك                |
| 72              | انى متوفيك كَاشْخَيْق                          |
| <b>7</b> /\     | متوفیك كمتن تفسر سے                            |
| ٣٨              | احییاء موتنی کا ثبوت قرآن وحدیث سے             |
| rp              | امثله تقذيم وتاخيراز قرآن مجيد                 |
| ۴۹              | رفع کی بحث                                     |
| ٩۵              | آيت: ٢ ····· وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم    |
| ۷١              | آيت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
|                 |                                                |

| ۸۴    | تحقيق معراج                                           |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 90    | آيت ٨٠ - وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به               |
| 1+9   | آيت:٩ لن يستنكف المسيح أن يكون الخ                    |
| 15+   | آيت: ١٠ الكففت بني اسرائيل عنك                        |
| 111   | آيت: المحاواته لعلم للساعة                            |
| 1117  | آيت: ١٢ ولقد ارسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا الخ          |
| fla   | فسل وم حیات کی کا ثبوت حدیث ت                         |
| 110   | نزه ل کا معنی                                         |
| ۱۳۲   | دیات میں میدانسلام کا ثبوت اجماع امت ت                |
| 144   | حيات سي هيدالسلام بهم زا قادياني كالقرار              |
| ΛF1   | باب دوم تح يفات مرزائيه متعاقبه وفات                  |
| 174   | تح نيا فلما بوعبتني وافول كماقال حديث                 |
| اکرام | تحریف ۲۰ انی متوفیك ورافعك                            |
| 1214  | تَح يف ٣٠ ماالمسيح بن مريم الارسول، كانايكلون الطعام  |
| 120   | تح يف ٢٠ ومامحمدالارسول قدخلت من قبله الرسل           |
| fΛĵ   | تح يف: ٥٠ والذين لايدعون من دون الله، اموات غير احياء |
| !Λ٢   | تُح يفي: ٢ فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون       |
| iar   | تح نيف عسساو صائى باالصلوة والزكوة مادمت حيا          |
| ا۸۳ ا | تربيف: ٨ - سلام على يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حي   |
| 110   | تحريف ٩ اوترقي في السماء                              |
| ۱۸۵   | تَحْ يَفْ: ١٠ - و ماجعلنا لبشر من قبلك الخلد          |

## rar

| IAO         | تَح بِيُكِ: السَّومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| YAL         | تُح يف: ١٢ لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق                               |
| ۲۸۱         | تُحريف:١٣:ماكان محمدابا احد من رجالكم الخ                                 |
| 144         | مغالط: اسلوكان موسى وعيسى حييين                                           |
| IAA         | مغالط:٢- سمامن نفس منفوسة سسمائة سنة                                      |
| 1/19        | معًا لط. ٣٠٠ آدم في السماء الدينا، يحيى وعيسى في السماء الثالثة · · · الخ |
| 1/19        | مغالطه: ٢٠٠٠ ابن عباسٌ . المام ما لكّ . البن حزمٌ                         |
| 10+         | مغالط:۵ انى ذاهب الى ربى الخ                                              |
| 19+         | مغالطه: ٢ حضرت ميسي آسان براور جارے ني عليه السلام زمين پر                |
| 191         | باب النبوة والرسالت                                                       |
| 19:         | ن <u>ي ورسول كا فرق</u>                                                   |
| 1914        | وحی نبوت کی شخقیق                                                         |
| 194         | اولیاء کے سیچ خواب                                                        |
| 194         | ہر تجی خواب نبوت کا جزنہیں                                                |
| 19/         | البام کی محقیق                                                            |
| <b>**</b> * | وحي نبوت اور كشف ميس فرق                                                  |
| r••         | ملهم كي شرطيس                                                             |
| <b>۴</b> ا  | تتحقيق نبوت غيرتشراعيه                                                    |
| ۲•۸         | باب مرزا قادیانی اور دعوی نبوت                                            |
| -11-        | نبوت دہبی ہے کئیبیں<br>نبوت دہبی ہے کئیبیں                                |
| ۲۱۵         | مين شركي اثعرية                                                           |

|      | -                                                 |
|------|---------------------------------------------------|
| rra  | ختم نبوت کا ثبوت قرآن مجیدے                       |
| *1** | ختم نبوت از احادیث                                |
| ٢٣٦  | ختم نبوت ازاجماع امت                              |
| rm   | بابتر ديداجرائے نبوت                              |
| rm   | تحریف:۱۰ اما یاتینکم                              |
| rrg  | تُح يف:٢ يطلعكم على الغيب                         |
| 101  | تُح يف:٣ان رحمة الله قريب من المحسنين             |
| 701  | تح يف:٣اهدنا الصراط المستقيم                      |
| tot  | تح يف:۵من يطع الله والرسول                        |
| rom  | تح يف:٦ هوالذي بعث في الاميين رسولا               |
| rap  | تح يف: 2الم ياتكم رسل منكم                        |
| raa  | ت <i>ْحِ يْفِ</i> : ٨وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا |
| raa  | تُح يف:٩ وعدالله الذين ليستخلفنهم                 |
| ray  | مغالطه:ادرود شريف                                 |
| ray  | مغالطه:۲ مرزا قادیانی کی کامیابی                  |
| 104  | مغالطه بس لوعاش ابراهيم                           |
| ran  | مغالطه: ٢٠ تعكمه مين تشريعي نبوت                  |
| 441  | باب بطالت مرزا قادياني                            |
| ודיז | فصل اوّل: معيار نبوت                              |
| 171  | امراق مرزا                                        |
| 777  | ۲اختلافات مرزا                                    |

| 244           | ۳کذبات مرزا                     |
|---------------|---------------------------------|
| 121           | تهمرزا قادیانی کے مالی معاملات  |
| <b>1</b> 217  | ۵مرزا قادیانی اور دیانت         |
| 121           | ۲مرزا قادیانی اوراغیار کی غلامی |
| 144           | ےمرزا قادیانی اوراعمال صالحہ    |
| r <u>~</u> 9  | ٨مرزا قادياني اورانبياءسابقين   |
| tA1           | ۹مرزا قادیانی اور بهادری        |
| <b>*</b> ^ *  | ٠١ مال ودولت اورنبوت            |
| 47/1°         | ااشاعرى اورنبوت                 |
| <b>የ</b> ለ በ' | ۱۲قومي زبان اور ثبوت            |
| 110           | ۱۳نبوت اور معجز ه               |
| MA            | ۱۳وعويٰ خدا ئي                  |
| <b>7</b> /19  | ۱۵مردمیت اور نبوت               |
| 441           | ١٦ تدريجي دعو کی نبوت           |
| 191           | ∠اعلامات نفاق اورمرزا قادیانی   |
| <b>191</b>    | ۱۸وراثت اور نبوت                |
| <b>19</b> 1   | ١٩نې کې ته فين                  |
| <b>19</b> 1   | ۲۰انبیاء کا بکریاں چرانا        |
| <b>79</b> 0   | ٢١غاندان نبوت                   |
| r99           | ۲۲اوصاف نبوت                    |
| <b>**</b> •   | ۳۳عمر کی بابت                   |
| 1             |                                 |

| 1-+           | غلاصه معيار نبوت                                  |
|---------------|---------------------------------------------------|
| ۳•4           | مغزه کی حقیقت                                     |
| <b>ሥ</b> •ለ   | نصل دوم: صداقت کی نشانی ،مرزا قادیانی کی زبانی    |
| MII           | فصل سوم: نثان آ مانی بر کذب قادیانی ( پیشگوئیاں ) |
| rra           | نصل چهارم: تر دیدصداقت مرزا                       |
| rta           | تح يف:الوتقول الخ                                 |
| rra           | تَح نِف:٢ فتمنوا الموت الخ                        |
| rry           | تُريف:٣- فقد لبثت فيكم عمرا الخ                   |
| ттч           | تُريف:٣٠ فلا يظهرعلي غيبه الا من ارتضى الخ        |
| mr <u>z</u>   | تُ <i>ريف:۵</i> انه لايفلح الظالمين الخ           |
| ۳۳۸           | تريف: ٢ وان يك صادقا يصبكم بعض الخ                |
| ۳۳۸           | تريف: ٢ ومبشرا برسول ياتئ من بعدىالخ              |
| <b>rr</b> 9   | تَح يف: ٨ماكنا معذبين حتى نبعث رسولا الخ          |
| <b>1</b> "("+ | تح يف: ٩ ياحسرة على العباد الخ                    |
| اس            | مغالط: ا ؟                                        |
| ١٣١           | مغالطه:۲ کے دوحلیے                                |
| ۲۳۲           | مغالط: ٣٠ لا مهدى الا عيسى الخ                    |
| ۲۳۲           | مغالطه: ۴مېدې کې عمر                              |
| ۲۳۲           | مغالطہ:۵نز ول میسیٰ کے وقت سب لوگ ایمان لائیں گے  |
| سامام         | مغالط: ٢ان لمهدينا آيتين الخ                      |
| rra           | مغالطه: ۷متيح خاتم الاولا د بوگا قول ابن عربي     |
| rra           | مغالطه: ۸ مديث مجدو                               |



بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله محمد واله واصيحابه واهل بيته وذرياته وإتباعه اجمعين اما بعد احقير ريتقير اضعف من عبدالله الصمدقاضي فضل احدل بن حضرت قاضي الله دین صاحب متوطن ضلع گور داسپور حال کورٹ انسپکٹر لودھیانہ۔ ناظرین متین کی خدمت میں گذارش کرتا ہے کہ آج کل (ماہ شعبان۱۳۱۴ھ )ایک کتاب مسمی بانجام آتھم معہ سہرسائل دیگر خدا كا فيصله، دعوت قوم، مكتوب عربي بنام علماء ومشائخ بلاد هند وغيره وغيره تصنيف مرزاغلام احمر قادیانی مطبوعه ضیاءالاسلام پرلیل قادیان تاریخ طبع ندارد دیکھنے میں آئی۔ جواکثر علماءومشا کخ کی خدمت میں مرزا قادیانی کی طرف سے بذر بعد رجٹری جھیجی گئی ہیں۔جس میں مرزا قادیانی نے تمام مخالفین کی بالعموم اور علماء ومشائخ کی بالخصوص خوب خبرلی ہے اور سب وشتم کے تیرول سے ان کے دلوں کوچھلنی کی طرح خوب چھیدا ہے اورا پنے غصہ کی آ گ کو برعم خودخوب جھڑ کایا ہے۔ گویا سب کے جسم کومعدات خوان جلایا ہے۔ قبل اس کے کہ میں ان کے موٹے موٹے مضامین کو بہت ہی اختصار کے ساتھ بعبارت سلیس عام فہم پیش ناظرین کروں اور مرزا قادیانی کے ہی الہامات وتح مرات کے مقابلہ میں مدیہ شائقین بانمکین کروں نہایت ہی افسوں کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے جوروش تحریراس کتاب میں اختیار کی ہے۔ اہل اسلام کوتو کیا دیگر مذاہب کے لوگول کو بھی نہایت نالبند ہوئی اور تحقیر کی نظروں سے دیکھی گئی ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے ا حكامات اللي واحاديث رسول الرصيطينة واقوال وافعال جمهور ، كانعوذُ بالله صرف اغماض ، ينهيس کیا بلکه بصورت انکار ان کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ بطورنمونہ آیات واحادیث واقوال وافعال بزرگان پیش کرتا ہوں \_

آیات قرآنی جن کی مرزا قادیانی نے عمیل نہیں کی

لے حنفی ،نقشبندی مجد دی ، حسنی ،قصبه شاہ پوریٹھان کوٹ ضلع گور داسپور۔

۲ ..... "ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا (بـقره ۲۰۰۰)" (این ناوگول کی طرح نه پوجاؤ جنهول نے فرق اورافتلاف کیا۔ ک

ان ہر دوآیات کی تقیل تو مرزا قادیائی نے بیدگی کہتمام اہل اسلام ہے الیمی تفریق اور تخالف پیدا کرلی کہ کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھا حتی کہ حضرت رسول الٹھائیسی سے لے کرآج تک کوئی بھی ان کے عقائد کے ساتھ متفق نہیں ہوا۔

سسس خداوندکریم کا تکم ہے کہ: ''انسا المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم (حجرات: ۱۰)''﴿ یعنی مسلمان سب بھائی بھائی بین ایم کی تین اصلاح کرو۔ ﴾ اس تکم کی تعمیل مرزا قادیانی نے ایم کی کہ بجائے اصلاح کرنے ہے، اور آتش فساد مشتعل کردی اور اینے خاص بھائیوں کو دشمن بنالیا۔

سم ..... هم الله تبارک و تعالی کا ب که: ' و لا تنساز عدوا فت قشلوا و تنده به ریست موجا و گاور و تنده به ریست موجا و گاور تمهاری موا بگر جائے گی۔ ﴾

اس کی تعمیل میں مرزا قادیانی نے رفع تنازع کے لئے الیمی کوشش کی کہ کوئی وقت ساعت جھگڑ ہے یا فساد ہے خالی ہی نہیں رکھی سہمی کوئی کتاب، بھی کوئی رسالہ، بھی کوئی اشتہار نکالے ہی گئے۔ بہاں تک پہو نچے کہ ایک اشتہار جمعہ کے دوز کی تعطیل کا نکالا۔ اس میں اپنے مسلمان بھائیوں کے برخلاف گورنمنٹ کواس امر کی توجہ دلائی کہ:''مسلمان لوگ گورنمنٹ کے ساتھ باغیانہ خیال رکھتے ہیں۔ اس کی شناخت سے ہے کہ جولوگ نماز جمعہ نہیں پڑھیں گے وہ سرکاری باغی اور بدخواہ سمجھے جائیں گے۔''

(مجموعه اشتهارات ج۲۳ ۲۲۳)

مطلب اس سے یہ تھا کہ جولوگ بہاعث نہ پورا ہونے شرائط جمعہ کے شہروں یا دیبات میں نماز جمعہ نہیں پڑھتے وہ باغی سمجھے جائیں۔ مگر آفرین ہے گورنمنٹ کی دانش پر، کہ اس نے الیک لغو بات اوراشتہار پر پچھ توجہ نہ فرمائی ورند مرزا قادیانی نے اس آیت کی تھیل میں ذرہ بھر بھی نیش زنی کرنے میں فروگذاشت نہ کی تھی کہ جھٹ مسلمان لوگ باغی قرار دیئے جاکر احکام ضابطہ جاری ہوتے۔

ه..... "لا تفسدوا في الارض (بقره: ١٠) " (يعني مت فرا) في الارض (بالقره: ١٠) " (المعنى مت فرا) أن المعنى ا

مگر افسوس مرزا قادیانی کواس فساد اور جُفکڑوں میں ہی مزہ اور رونق ہے۔طبیعت کا لگاؤاُورُ کُم کھان ہی اس طرف ہے۔

٢ ..... كم خداوندى بك: "ولا تسلم زوا انفسكم ولا تسابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعدالايمان (حجرات:١١) " (يعي ايخ وين والول کا عیب نہ کرواور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ بدنامی ہے کسی کوایمان کے بعد فسق ہے یادکرنا۔ ﴾

مرزا قادیانی نے اس تھم کی تعمیل ہی ہے کہ اس کتاب انجام آتھم میں مولوی صاحبان د سجاد ہ نشین صاحبان میں ہے کسی کو د جال بطال ،کسی کوشیخ بخدی ،کسی کوشیطان ،کسی ک**و**فرعون ،کسی **کو** ہامان وغیرہ وغیرہ لقبول سے یاد کیا ہے۔مہذب اہل اسلام ودیگر ناظرین مرزا قادیانی سے بیہ سوال کرتے ہیں کہ بیطریق جوایئے کتاب میں اختیار کیا ہے۔کوئی صفحہ یا سطرایسی نہیں جس میں کوئی نہ کوئی گالی نہ ہو۔ یکس آیت یا حدیث یا الہام کے ارشادہے کیا گیاہے؟۔

کسست "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله (انعام:١٠٨)"

﴿ یعنی کا فروں کے معبود وں کو بھی گالی نہ دو۔ تا کہ ایسانہ ہو کہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں۔ ﴾ اس حکم کی تغیل مرزا قادیانی نے ایس کی که مرزا قادیانی کی کتابیں بالخصوص رسالہ انجام آ تھم اوراس کاضمیمہ شاہد ہیں اوران کی تقید این کے لئے آر پیاور عیسائیوں کی کتابیں موجود ہیں کہ جن میں مرزا قادیانی کی بدولت خداوند کریم اور تمام پنجیران علیهم السلام اورخصوصاً حضرت رسول التعلیق کی نسبت ایسے ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں کہ جن سے ایک ادنی مسلمان کا بھی جگریارہ یارہ ہوتا ہے۔کیا بیچم خداوند تعالی کی تعمیل ہے۔کیاان کل تحریروں کا ثواب مرزا قادیانی کے انمال نامہ میں روز بروز درج نہیں ہوتا ؟ \_ بلکہ روز بروز بڑھتا جا تا ہے \_

٨..... الله تبارك وتعالى في فرمايا به كه: "قولوا للناس حسناً (بقره:٨٣) " ﴿ يعنى لوكول سے نيك اور بھلائى كى بات كمور ﴾

اں حکم میں کسی مسلمان کی بھی تخصیص نہیں۔عوام تو کہاں بے جارے خاص بھا کی اورعزیز مسلمان بھی نیکی اورا چھے کلمے سے یادنہیں کئے گئے۔ جب مرزا قادیانی بقول خودتمام ا نبیاءاور مرسلین کی صفات ہے موصوف ہیں تو ایک ہی جسم سے ملہم ،مجد د ،مثیل مسیح مسیح موعود ، مهدى موعود بين تو كيونكر موسكتا ہے كدان كے سينہ بے گنجينه زبان بعنان سے ايس فخش گالميال و مشخمان بھائیوں بالخصوص مولوی صاحبان وسجاد ہ نشین صاحبان کو کتا بوں میں دی جاتی ہیں۔

چیے بدذات، بے ایمان، د جال معین، شیطان، فرعون، ہامان، ظالم، یہودی، بطال، خبیث گدھے، کتے ،سور، وغیرہ وغیرہ۔اگرمیح موعود کی تہذیب اور خواص ایسے ہی ہونے چاہئے تو مرزا قادیانی کومبارک ہو۔

## احادیث جن سے مرزا قادیانی نے روگر دانی کی

٢ ..... حفرت رسول فدات فرمات الله فرمات الله و مسكوة مسكوة مسكوة من صمت نجا (مشكوة من ١٦٥) ، باب حفظ اللسان) ، ﴿ جُوحِب رَبِانْجَاتَ يَا كَيا - ﴾

مرزا قادیانی استے بڑے پیغیمرالی چھوٹی صدیث پرکیے عمل کرتے؟۔ نعوذبالله!

سسس صحیحین میں ہے کہ جناب رسول الشّقائی نے فرمایا ہے کہ سلمان کولعنت
کہنا ماننڈ تل کرنے اس کے ہے۔ (بخاری ج۲ ص ۹۰۱، باب من اکفر اخاہ بغیر تاویل) قل
کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

سم (ترندی ج اص ۱۱۰ بساب مساجا، فسی اللعنة به عکوة ص ۱۳۳۰ باب حفظ السلسان) نے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله علیقہ نے فرمایا که مسلمان لعنت کرنے والانہیں ہوتا۔ یعنی لعنت کرنا ایمان کے مخالف ہے۔ (مرزا قادیا نی کی کل کتابیں لعنتوں سے پر ہیں۔)

۵ سست صحیحین میں ہے کہ جناب رسول خدا الله ہی نے فرمایا گالی دینا مسلمان کو بینا مسلمان کو بینا مسلمان کو بینا کہ کہ مناب رسول خدا الله ہی عن السباب واللعن) برے گناہ کی بات ہے۔ (بخادی ج ۲ ص ۱۹۹۳، باب ما ینهی عن السباب واللعن) مرزا کی تمام کتابیں ہی گالیوں سے بھری پڑی ہیں۔ حتی کہ حضرت میں علیہ السلام کو بھی معافی نہیں کیا۔

۲ ..... (ترفدی ۲۳ م۳۹۳، باب ماجها، فی اللعنة) میں بسند سی روایت ہے کہ جناب رسول خدا ایک مایا کہ گالی بکنے والا اور بے حیائی کی بات کرنے والا بندہ مؤمن نہیں۔

کیکن مرزا کی گالیاں بھی نعوذ باللہ وہ کہ سیح علیہ السلام کی دادیوں، نانیوں تک

نوبت پہنچادی۔

(ترندى جهص ۱۸، بساب ماجاء في اللغفة ) إوربيهي في روايت كي بركه فرمایا رسول ا کرمیان نے کہ نہیں ہے مسلمان طعنہ کرنے والا اور ندلعت کرنے والا اور فخش کجنے والااورنه بيہود ہ گو\_ (مشكوة ص٤١٣، بأب حفظ اللسان)

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نداس پرظلم کرے نداس کی مدد چھوڑے۔نہ اس کوذلیل سمجھ۔ پر ہیز گاری یہاں ہے۔

(بخارى ج١ ص ٣٣٠، باب لايظلم المسلم المسلم ولا يسلمه)

ا كي شخص نے عرض كى يارسول الله الله فلال عورت كا ذكر موتا ہے كه نماز بہت پڑھتی ہے۔ روز ہے بہت رکھتی ہےاور خیرات بہت کرتی ہے۔لیکن وہ اپنے ہمسایوں کواپنی زبان سے ایذاء دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں ہے۔

(مشكوة ص٤٢٤، باب الشفقة والرحمة على الخلق)

 ا.....
 حضرت رسول خدائی نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں وہ تمل جوروزہ صدقہ نمازے افضل ہے۔ راوی کہتاہے کہ ہم نے کہا کہ ہاں! فرمائے۔ آپ نے فرمایاصلح کرانا آپس میں اور فساد ڈ الناریخصلت دین کی جڑا کھاڑنے والی ہے۔

(ابوداؤد ج٢ ص١٩٢، باب في اصلاح ذات البين) اا..... ایک شخص نے بیٹمبر خدانگلیٹی کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو کچھ کھیجت فر مائیے۔ آپ ایک نے فر مایا کہ غصر مت کیا کراس نے کئی دفعہ ریہ موال کیا۔ آپ ایک نے بہی جواب فرمایا که غصه مت کیا کر .. (بخاری ج۲ ص۹۰۳، باب الحذر من الغضب) حفرت موی علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا تیرے نزدیک تیرے بندوں میں کون سابہت عزیز ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب کسی کوکسی طرف سے ایذاء <u>مہنج</u> تو اس کو بخشد ہے ۔ (مخقرابن عساكرج ۲۵ص ۳۷۵)

ا ثار صحابيةٌ وتا بعينٌ وتنع تا بعينٌ واقوال وافعال،علماءكرام ومشاكُّ عظامٌ اگر صبط تحریر میں لائے جا نمیں تو ایک عرصہ دراز چاہئیے ۔ان کے لکھنے کی اس واسطے بھی ضرورت نہیں۔ جب آیت شریف وحدیث شریف سے ہی اعراض ہے تو باقی پر کیا اعتبار ولحاظ ہے؟ ۔ سیلن مرزا قادیانی کے ہی الہامات وتحریرات پیش کرنا ضروری ہے تا کہ ناظرین اس پر قوجہ فرما کیں ۔

مرزا قادیانی کے الہامات وتحریرات جن پرانہوں نے خود بذات ، مطلق مل نہیں کیا اور حافظہ سے اتر گئے

میں نہایت افسوں سے کہتا ہوں۔اگر چہ مرزا قادیانی نے قرآن شریف واحادیث شریف واحادیث شریف واحادیث شریف واحادیث شریف واخادیث شریف واخادیث شریف واخاد بیاللہ پرانا ہوا ہے ) نعوذ باللہ پرانا ہوا ہے کہ عرض ہوا ہے۔ مگران کوا ہے البامات قطعی اور بیتی اور تحریات البامی پرتو (جوتازہ ہیں ) ضرور ہی عمل کرنا چا بیٹے تھا۔ مگران پرتھی کوئی توجہ ہیں گئ ۔ کھتے ہیں کہ:''مجھ کوخدا نے البام کیا ہے کہ:''تسلطف بالنساس وتر جھم علیهم''یعنی لوگوں کے ساتھ لطف اور مہر بانی اور رحم کر۔''

(انجام آئقم ص ٥٥ بخزائن ج ااص ٥٥)

۲..... ای کتاب میں ہے کہ بچھے الہام ہوا ہے۔''یا داؤد عامل بالناس رفقاً و احساناً ''لعنی اے داؤد (پیغیبر) لوگوں کے ساتھ رفاقت اور احسان کر۔

(انجام إ تقم ص ٦٠ ،خزائن ج ااص ٦٠)

فرما یے مرزا قادیانی!! تلطف، رحم، رفق، احسان ان چاروں الہامی احکام کی آپ نے کیالغیل کی؟ ۔ اور داؤ دعلیہ السلام کی صفت لو ہے کوموم کرنے والی نے آپ میں کیاا ترکیا۔ بلکہ الٹاموم دلوں کولو ہا اور پھر کر دیا۔ تمام جانداروں کواپئی زنبور کی خوش الحانی سے بجائے جمع کرنے اور دوست بنالینے کے دشمن بنالیا اور متنفر کرلیا۔ کارروائی ہی معکوس کرلی۔ گویا تلطف کی جگہ سب وشتم ، رفی کی جگہ نفاق اتم ، احسان کی جگہ رجم تصم کو پورا کیا۔

و م ہوریہ کی مبدور کی مبدول کی جدور کی جدور کی ہیں ہوا عقاد اور مذہب میں ہم سے مخالف سے مسلسلے اور میں ہم سے مخالف میں ۔ بھیداد ب اور غربت عرض کی جاتی ہے جواس کتاب کی تصنیف سے ہمارا ہر گزیدہ مطلب اور مدعانہیں ہے۔ جو کسی کے دل کورنجیدہ کیا جائے۔ ''
مدعانہیں ہے۔ جو کسی کے دل کورنجیدہ کیا جائے۔ یا کسی نوع کا بے اصل جھڑ ااٹھایا جائے۔''

(برابین احدیث ۸۴ فزائن جاس اک

ہم ...... '' چہارم بخدمت جملہ صاحبان یہی عرض ہے کہ یہ کتاب کمال تہذیب اور رعایت آ داب سے تصنیف کی گئی ہے اور اس میں کوئی ایسالفظ نہیں۔ جس میں کسی بزرگ یا پیشوا کسی فرقہ کے کسرشان لازم آ وے اور خودہم ایسے الفاظ کوصراحنایا کنایٹا اختیار کرنا خبث عظیم سجھتے

(براین احدیین۱۰۱ نزائن جام۹۰)

مناظرات ومجادلات میں یااپی تالیفات میں کی واضح رہے کہ ہمارا ہر گزید طریق نہیں کہ مناظرات ومجادلات میں یااپی تالیفات میں کی نوع کے سخت الفاظ کواپنے مخاطب کے لئے پند رکھیں۔یا کوئی دل دکھانے والالفظ اس کے تی میں یااس کے کسی بزرگ کے حق میں بولیں۔ کیونکہ میطریق علاوہ خلاف تہذیب ہونے کے ان لوگوں کے لئے معنر بھی ہے۔ جو مخالف رائے کی حالت میں فریق ثانی کی کتاب کود کھنے ہی دل کورنج حالت میں فریق ثانی کی کتاب کود کھنا جا ہتے ہیں۔ وجہ یہ کہ جب کسی کتاب کود کھنے ہی دل کورنج بہنے جائے۔تو پھر برہمی طبیعت کی وجہ سے کس کا جی چاہتا ہے کہ ایسی دل آزار کتاب پر نظر بھی بینے جائے۔تو پھر برہمی طبیعت کی وجہ سے کس کا جی چاہتا ہے کہ ایسی دل آزار کتاب پر نظر بھی ڈالے۔'' (شحد جن من الف، نزائن ج مس ما اخدا ہر جگہ دل سے کہ ایسی جائے اور ہمارا خدا ہر جگہ دل سے کہ ایسی کے دلوں کو بھی بنگ کرنائہیں چاہتے اور ہمارا خدا ہر جگہ دل

ے..... '' چہارم بیر کہ عام خلق اللّٰہ کوعموماً اور مسلمانوں کوخصوصاً اپنے نفسانی جوشوں ہے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دےگا۔ نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ کسی اور طرح ہے۔''

(مجموعهاشتهارات ح اص ۱۸۹)

۸..... ۱۰ بفتم به که تکبراورنخوت کو به کلی حیموژ دےگا۔ فروتی اور عاجزی اورخوش خلقی اور طلبحی اور مشکینی سے زندگی بسر کرےگا۔'' (مجموعہ اشتہارات ج اص۱۸۹،۱۸۹)

۹...... ''ننم ہیر کہ عام خلق خدا کی ہمدر دی میں محض للڈمشغول رہے گا۔ جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا داد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔''

(رساله یمیل تبلیغ ص۱،مجموعه اشتهارات جاص ۱۹۰)

ناظرین! مرزا قادیانی کوتمام آیات داحادیث دالهام خاص وتحریرات الهامی سب کی سب یکدم فراموش ہوگئیں اور اپنی اقراری دستاویزات ادرالهامی عبارات سب کو یک لخت ملیا میٹ کردیا، یایا دہوں۔ مگر پھرانہوں نے خدا کے تھم (او ف و ابسال عقود) اپنے وعدوں اور میٹ کردیا، یایا دہوں۔ گلیمیل کی اور ندا دکام اقرار دوں کو پورا کرد، کی تعمیل کی اور ندا دکام رسول خدا تھے ہوگئیں گئیں گئیں گئیں گئیں گئیں ہور اقادیا نی رسول خدا تھے ہے گئیں ہو جودا سے صرح اور بدیمی احکام کی تعمیل پر بھی لوگوں سے اپنے کو میٹ کے پاس کیا خاص وجہ ہے کہ باوجودا سے صرح کا در بدیمی احکام کی تعمیل پر بھی لوگوں سے اپنے کو میٹ

موعوداورتاويلات خاندزادكومنوانا جائتے ہيں۔

ايس خيال است ومحال است وجنون

البتہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولوی صاحبان و سجادہ نشین صاحبان نے کیوں مرزا قادیانی پر تکفیر کا فتو کی دیا؟ اور ممکن ہے کہ مرزا قادیانی خوداس کا جواب دیں کہ جب انہوں نے مجھ کو کا فرکہا اور کفر کے فتوے میری نسبت میں بھی یہ گالیاں ترکی برترکی دیں۔ جیسے کہ ایک نقل مشہورہ کہ کہ کی لا بوری مسلمان نے ایک لا ہوری بنیا اکوکسی بات کے تکرار پر بہت مارا۔ بنیا بہ چارہ بہت کم خرور تھا مقابلہ نہ کر سکا۔ لیکن جیسے وہ مارتا رہا بنیا بہت ہی گالیاں دیتا رہا۔ جب وہ زردست مسلمان چلاگیا تو ہمسایہ دکا نمار نے بوچھا کہ ہوجھتی کیا ہوا۔ بنیا نے اپنی پنجا بی بولی میں کہا ''مینوں مُسلے نے بہت ماریا پر میں بھی اس نول گالیاں دے نال پیپوئی کر چھڈیا۔'' یعنی اگر چاس مسلمان نے جھے کو بہت مارالیکن میں نے بھی اس کوگالیوں سے آ دہ مواکر دیا۔ سواس میں شک نہیں کہ مولویوں اور سجادہ فشین صاحبوں نے مرزا قادیانی کو کا فرکہا ، دجال کھا۔ جس کا انتقام مرزا قادیانی نے اس کتاب (انجام آ تھم) میں گالیوں سے لیا انتقام بھی ایسا کہ وہ بھی یاد ہی مرزا قادیانی کی یاد تر می ایسا کہ وہ بھی یاد ہی کریں گے اور قیامت تک یہ کتاب مملوبہ درسب وشتم ان کی یادفرمائی اور مرزا قادیانی کی یادگاں الله!

ب ..... ''والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين (آل عمران:١٣٤)'' ﴿ يَعِيٰ عُصرَكَ عَمْم كَرَنْ والحَ بِاوجود قدرت كاور معاف كرنے والح باوگوں ہے، الله دوست ركھتا ہے احمان كرنے والوں كو۔ ﴾

تغیل پر کچھ توجہ نہیں گی۔مؤخر الذکر آیت کے ماتحت میں اکثر مفسروں نے روایتیں ککھی ہیں۔جن میں سے صرف دوروایتیں جو خاص مرزا قادیانی کی توجہ کے قابل ہیں ککھی جاتی ہیں۔

لِ بنیا .....انخ! با لکتانی اورنون دیا تحانی والف جمعنی دو کاندار، ب،ن، ی،ا\_

روایت اوّل: کسی نے حضرت امام اعظم کوطمانچہ ماراامام صاحب نے فرمایا کہ میں بھی تجھے طمانچہ مارسکتا ہوں۔ گرنہیں ماروں گا اوراس بات پر قا در ہوں کہ خلیفہ وقت سے تیرے پر ناکش کروں گا۔ درگاہ الٰہی میں نالہ وفریاد کرسکتا ہوں۔ گرنہ کروں گا کہ قیامت کے دن بھی ہے۔ جھڑ وں اور بدلہ لوں گرنہ کروں گا۔ اگر فروا قیامت کو مجھے جھڑ کارا ملے اور حق تعالیٰ میری سفارش قبول کرے تو تیرے بغیر جنت میں قدم نہ رکھوں گا۔

(حدائق الحسنيف بحوالما ما عظمٌ ابوصنيف كحيرت اتَّكير عالات ص١٢٩)

مردی گمان مبرم که بزور است وپردلی باخشم گر بسرائی دانم که کساملی

روایت دوم: تیسیر میں تکھاہے کہ ایک دن جناب امام حسین مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فر مانے بیٹے تھے۔ آپ کا خادم جلتی ہوئی آش کا کاسمجلس میں لایا۔ دہشت سے اس کا پاؤں فرش کے کنار ہے لڑ کھڑایا کاسہ جناب امام کے سرمبارک پرگر کرٹوٹ گیا اور جلتی ہوئی آش سراطہر پرگری۔ حضرت نے ادب سکھانے کی راہ سے خادم کی طرف دیکھا۔ خادم کی زبان پر جاری ہوا۔ والک اظمین الغیظ! آپ نے فرمایا خصہ میں نے فروکیا۔ خادم بولا والعافین عصرت النہ یہ سے نا السناس! حضرت نے فرمایا جا میں نے معاف کیا۔ خادم نے باتی آیت والله یہ حسب المحسنین! پڑھی۔ حضرت امام نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کردیا۔ ابیات!

بدی رامکافات کردن بدی براهل صورت بود بخردی بمعنے کسانے که پے بردہ اند بدی دیدہ ونیکوئی کردہ اند

''من وعن از تفسیر حسینی'' کائل آ دمیوں کی اس سے شاخت ہوتی ہے۔ جس پر مرزا قادیانی نے بھی اپنی تصانیف میں ادعا کیا ہے۔

یہ ہردوروایئیں بطور ضروری مرزا قادیانی کی توجہ خاص کے واسط اس لحاظ ہے کہی گئ بین کہ اوّل اپنے (ازالہ ادہام صا۵۳، خزائن جسم ۳۸۵) میں حضرت امام اعظم کی بہت تعریف لکھی ہے اور ان کا اجتہاداور استباط قبول کر کے داد دی ہے اور پھر کتاب (انجام آتھم کے ص۵۳، خزائن جااص ایسنا) میں'' ولے کے ان الایمان معلقاً جالتُر یالنالله رجل''جوحدیث حضرت الم اعظم کی چیشین گوئی میں ہے۔ اپی طرف لگا کرفاری النسل تسلیم کیا ہے اور حضرت امام حسین گھی بذات خاص آ ہے ہی ہیں۔ جیسے کہ آ ہے نے (ازالہ اوہام کے ۱۳۵ سے ۲۰٪ خزائن جسم ۱۳۵ اسک تشریح کی ہے۔ قادیان کو دشق قرار دیا ہے اور وہاں کے لوگوں کو بزیدی بنا کرخود حضرت امام حسین بن گئے۔ حاصل کلام جب حضرت امام اعظم وحضرت امام حسین بھی آ ہے ہی جی تو پھراس آ یت کی قبیل کرنے کے وقت کیا ہوا اور کیا بن گئے؟۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ایس ناظرین کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ مرزا قادیا نی نے غضب وغیظ میں آ کر آ یک کی مرزا فادیا نی نے غضب وغیظ میں آ کر آ یک کارروائی کی ہے کہ تمام کوشش میچ موعود کے ہونے کو یک دم ملیا میٹ کر دیا۔ تمام احکامات الہٰی واحادیث رسول اگرم ایس کے اقراد البامات وی خود اور دستاویزات قطعی کے برخلاف ایسی چال چلے۔ جس سے عوام کو بدخلی پیدا ہوگی ۔ میچ اقعائی کو لازم تھا کہ اگرکوئی ایک رخسار پر طمانچہ مارتا تو دوسرا رخسار بھی بیدا ہوگئی ۔ میچ او مان کو بیات کہ لیج و دسرا بھی حاضر ہے۔ اب اس کا کیا کیا جائے کہ می مود کو دتو بنے اور بنا چاہے تیں۔ مگر افسوس جسم میں خواص نہیں ۔ حایت تاویلی تو بنادیں ۔ مگر لباس مود کو نی شک وشبہیں کہ آ ہے کہ سے میں ارباع شہیں ۔ اس سے سے ٹابت ہوا کہ فی الواقعہ آ ہے بقول خود (انجام آ تھم ص ۱۸ ہزائن جا اس میں بھی کوئی شک وشبہیں کہ آ ہوائی میں جو اور نہا ہو نہ بیا کہ میں ہیں۔ نعو ذر انجام آ تھم ص ۱۸ ہزائن جا اس میں بھی کوئی شک وشبہیں کہ آ ہو ہی سے اللہ منہا!

کیونکہ سب وشتم میں آپ کو کمال حاصل ہے۔ بے چارے علاء ومشاکخ وفت آپ
کس شار و قطار میں ہیں۔ جبکہ آپ سے پنجمبران علیہم السلام بھی نہیں چھوٹے۔ مرزا قادیا نی!
گتاخی معاف بجائے اس کے آپ مسلمانوں کی ہزرگ جماعت علماء ومشائخ کو گالیاں دے کر
ا بنادشمن بنا لیتے۔ مناسب بی تھا کہ ایٹ اعجاز سیجی اور ہدایت مہدویت سے ان کو گرویدہ کر کے اپنا حامی بنا لیتے اور کرامات وخوارق عادات کا اثر ان کے دلوں پر ڈال کر اور ' اپنی دعا سے جو بجلی کی طرح کو دتی ہے۔''
طرح کو دتی ہے۔'' (انجام آ تھم ص ۲۵، خزائن ج ااص ۲۵)

ا پنی طرف جذب کردیتے۔ مگرانسوں اس طرف آپ نے بالکل رخ ہی نہیں کیا۔ کیا تو پیکیا کہ گالیوں اور لعنتوں کے ہو جھ سے ان کی کمر تو ڑ ڈالی اور کچھ بھی پاس مسلمانی نہ کیا۔ یمی ہا تیں میں کہ اس وقت آپ پر سب مسلمانوں کی طرف سے سخت درجہ کی بد کمانی ہے۔ دعاوی آپ کے سادی میں اور عمل آپ کے ثرای ہیں۔''انا للّه وانا الیه راجعون · وما ارید الا الاصلاح''

اب میں نہایت اختصار کے ساتھ مرزا قادیانی کی کتاب انجام آتھم وضمیمہ متذکرہ بالاکا

خلاصہ پیش ناظرین کرتا ہوں اوراس کے مقابلہ میں پکھا پی طرف سے بہت ہی کم کھوں گا۔ورنہ کلہم مرزا قادیانی کی ہی تصانیف سے ہدییاظرین کروں گا۔جس سے مرزا قادیانی کی حالت (جو گرگٹ کی طرح بدتی رہی ہے اور بدلتی ہے اور بدلتی جائے گی) بخوبی ظاہر ہوجائے گی۔

از المختصر خلاص سال انسام میں مختصر

اوَّلْ مُخْتَصْرِخْلاً صدرسالها نجام آتَهُم مِ

''مسٹرعبداللہ آتھ مے ارجولائی ۱۸۹۱ء کو بمقام فیروز پورمر گیا۔ پہلے تاریخ مقررہ پر جونبیں مراتھا اس کا باعث یہ تھا کہ عبداللہ آتھم نے رجوع الی الحق کر لیا تھا۔ اس واسطے تاریخ مقررہ پر فوت نہیں ہوا۔ جب ہم نے ۳۰ روتمبر ۱۸۹۵ء کو اشتہار دیا تھا کہ اگر اس نے رجوع الی الحق نہیں کیا توقتم کھاوے۔ اس نے قتم نہیں کھائی۔ اس لئے وہ کا رجولائی ۱۸۹۲ء کو مرگیا اور جاری البامی پیشین گوئی کے مطابق مرا۔'' (انجام آتھم ص اتا ۳۳ بزائن جااص الینا)

مزید لکھتے ہیں: ''اے بدذات فرقہ مولویان! تم کب تک حق کو چھپاؤ گے۔ کب وہ وقت آئے گا کہتم یہودیا نہ خصلت کو چھوڑ و گے۔اے ظالم مولویو! تم پرافسوس! کہتم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیاوہ ی عوام کالانعام کو بھی پلایا۔'' (انجام آئتھم ص ۲۱ ہزائن ج1ص ایشا)

ناظرین! اوّل میں بابت پیشین گوئی مسرْعبداللّٰہ آتھ مصاحب کے لکھتا ہوں کہ جو مرزا قادیائی نے اس کی نسبت لکھا تھا اور جو ۸۵ جون ۱۸۹۳ء کی پیشین گوئی ہے۔ وہ اس طرح پر ہے۔ '' میں اس وقت بیا قرار کرتا ہوں کہ اگر بیپشین گوئی جھوٹی نکلی یعنی وہ فریق جوخدا کے بزدیک جھوٹ پر ہے۔ وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت ہادیہ میں نہ پڑے تو میں ہرایک سزااٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو ذکیل کیا جاوے۔ میں رسا ڈال دیا جاوے۔ مجھوکو پھانی دیا جاوے۔ ہرایک بات کے لئے تیار ہوں۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ضرور وہ ایسا ہی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ فرور کرے گا۔ تین وقت سان ٹل جا تھیں گے براس کی ہاتیں نہلیں گی۔۔۔۔اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لئے سول تیار کھو۔ تمام شیطانوں اور بدکاروں اور لعنتوں سے زیادہ مجھ لعنتی قراردو۔''

(جنگ مقدس ص ۲۱۱، خزائن ج۲ ص ۲۹۳)

یہ الہامی بیش گوئی تھی۔ اس پیشگوئی کی میعاد ۲۰۵ رسمبر۱۸۹۳ء کی رات پندرہ ماہ پورے ہوئے تھے۔ اس تاریخ کی کیفیت میں اخبار وفا دار مطبوعہ ۸رسمبر۱۸۹۳ء کے پر پے سے نقل کر کے مدییناظرین کرتا ہوں۔ و ھو ھذا! ''مرزاغلام احمد قادیانی کی پیش گوئی مسٹر عبداللّٰد آتھم کی موت کی نسبت لا مور میں ۵؍ تمبر ۱۸۹۳ء کی رات تک بڑا چرچار ہا کہ مرزا قادیانی کی پیش گوئی کے اختیا م کا وقت آج رات کو ختم ہے۔ جا بجابڑے مجمعے اور طرفدار پارٹیوں کے نوگ مختلف قسم کے خیالات ظاہر کرتے رہے۔ ایسے ہی امید کی جاتی ہے کہ پنجاب کے تمام مقامات میں بھی یہی کیفیت ہوگ۔ ۲ رسمبر ۱۸۹۳ء کی مسئر عبداللّٰد آتھم کی پارٹی بشاش اور مرزا قادیانی کی پارٹی مغموم اور پریشان حالت میں تھی۔''

پیراخبار وفا دارمور نده ارتمبر۱۸۹۳ء میں حسب ذیل درج ہے۔ مرز اقادیانی کی پیش گوئی در بار ہُ مسٹر عبداللّٰد آ تھم

چ کہنے میں برترین خطرات، جھوٹ کہنے میں ضمیر پر بدنمادھب۔ گویسم مشکل وگرنه گویم مشکل کا سامعاملہ ہے۔ اس جھوٹ سے گریز اور تو بہ ہزار تو بہ۔

راستى موجيب رضائے خداست

ناظرین!مرزا قادیا ٹی نے پہلے یہ پیشین گوئی کی تھی جوشرمناک طور پر۵ر تمبر۱۸۹۳ءکو

غلط ثابت ہوئی کہ آج سے پندرہ ماہ تک مسٹرعبداللہ آتھم بسزائے موت ہاویہ بیں گرایا جادے گا اور میری پیش گوئی بھی نہ ٹلے گی۔ خواہ زمین وآسان ٹل جائیں۔ ۵رتمبر۱۸۹۴، کو آفاب نہیں غروب ہوگا۔ جب تک عبداللہ آتھ نہیں مرے گا۔ اگر میری پیش گوئی جھوٹ ہوتو مجھے ذلیل کیا جائے۔ میرے گلے میں رساڈال دیا جائے۔ میراروسیاہ کیا جائے اور مجھے لعنتی سمجھا جائے وغیرہ دوغیرہ۔

اور اب ۲ رسمبر۱۸۹۴ء کواسی مرزانے جو پیش گوئی شائع کی ہے۔ اس کے پورے اندراج ہے گریز کر کے صرف اس کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے کہ''مسٹرعبداللّہ آتھم نے اینے دل میں عظمت اسلام اور اسلام قبول کرلیا ہے۔جس کی وجہ سے وہ ہاویہ میں نہیں گرایا گیا۔ ہاں! اب بھی اگر وہ عام مجمع میں اسلام کے خلاف کہدو ہے تو وہ ایک سال تک مرجائے گا۔اگر نہ مربے تو میں ایک ہزارروپیاے ایک سال کے بعدوول گا۔'' (انوارالاسلام ۲۰۵ بخزائن ج۵۰ ۲۰۰) ناظرین! آپ نے مرزا کی پہلی پیش گوئی کی فقرات بغور ملاحظہ فرمائے ہوں گے۔ اب دوراندلیثی ہے توجہ کے ساتھ خیال فرمائیں کہ جس صورت میں مرزا قادیانی کی پیش گوئی ایس فاش غلط اورجھوئی ثابت ہو چکی ہےتو کیول ندآ ب دعا کریں گے کہ خداوند تعالی تقدس وتعالی ا پیے شخص کے ساتھ ایبا ہی سلوک کرے جس کا مرزا قادیا فی مستوجب ہے۔ پس کیوں نہ آپ آ مین کہیں اور کیوں نہ خدا کی طرف ہے ایسے خض براس کا قبر نازل ہو۔جس نے کہ اس کے پیمبروالی کے برخلاف اپن جھوٹے الہام کے نام سے عام شورش کھیا وی۔اے خدا تو ایسے ذہبی رخنها نداز څخص کودنیا سے ناپید کراور ضرور کراور ہاری دعا ہے کہ توحق پسند ہے۔ چونکہ مرزا نے محض بدنیتی اور جھوٹے الہام کے ذریعہ سے غریب عبداللہ آتھ ماوراس کے متعلقین کو پندرہ ماہ تک مشوش اور پرخطررکھااس لئے تواپنے انصاف ہے کم ہے کم پندرہ ماہ تک اسے نہایت بختی کے ساتھ دنیا ہے اٹھالے۔ تاکہ تیری قدرت اور تیرے پیغیرالیہ کے سے طریق کے سید ھے راستہ میں پھرا یسے یا ایسے نائپ کے کسی دوسر ہے ہے موعود کور خندا ندازی کا موقعہ نہ ملے۔ ناظرین! بیہ جو پچھ کلھا گیا ہے۔مرزا قاذیانی کی پہلی بیش گوئی کے جھوٹ ثابت ہونے کی وجہ سے اب ذرا دوسری پیش گوئی کی تکذیب بھی ملاحظہ فرمایئے۔اے ہے؟ پیشخص مسلمان ہےاورائے تو بہمسلمانی ای کا نام ہے؟۔خداا پیےمسلمانوں اورایسی مسلمانی ہے بچاوے۔مرزا کی جدید پیش گوئی کے بعدمسٹر عبدالله آتھم صاحب کا ایک خط ہارے پاس پہنچاہے۔جس کا خلاصہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔وہوندا'' میں خدائے فضل ہے تندرست ہوں اور آپ کی توجیص ۸۲،۸۱مرزا قادیانی کی بنائی

ہوئی کتاب بزول مسیح کی طرف ولاتا ہوں۔ جو میری نسبت اور دیگر صاحبان کی نسبت موت کی پیٹی گوئی ہے۔ اسے شروع کر کے آج تک جو پچھ گذرا ہے۔ ان کو معلوم ہے اب مرزا قادیا تی بہتے ہیں کہ آتھ منے ول میں اسلام قبول کرلیا ہے۔ اس لئے نہیں مرا۔ خیران کو اختیار ہے۔ جو چاہیں سو کہیں۔ جب انہوں نے میرے مرنے کی بابت جو جا با سو کہا اور اس کو خدا نے جھوٹا کیا۔ اب ان کو اختیار ہے جو جا بیں سوتا ویل کریں۔ کون کسی کوروک سکتا ہے۔ میں ول سے اور ظاہر آب بہتی عیسائی تھا۔ اب بھی عیسائی ہوں اور خدا کا شکر کرتا ہوں۔ جب میں امر تسر میں جا سے اور خلا ہم آبھی میسائی تھا۔ اب بھی عیسائی ہوں اور خدا کا شکر کرتا ہوں۔ جب میں امر تسر میں شامل ہونے کو آیا تھا۔ تو و بال بعض اشخاص نے پہلے تو ظاہر کردیا تھا کہ آتھ مرگیا ہے نہیں آئے گا۔ جب مجھے ریلو سے پلیٹ فارم پر دیکھا گیا تو کہنے گئے کہ بی آتھ می کا کر بڑکا ہوں ہوں ہوں اور ویسے ایک دن مرنا تو غرور ہی جواب صرف دب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اب میری عمر ۲۸ سال سے زیادہ ہے ۔ زندگی موت صرف رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اب میری عمر ۲۸ سال سے زیادہ ہے اور جوکوئی چاہے پیش گوئی کرسکتا ہے۔

کیوں مرزا قادیائی جی ایمی آتھم صاحب کے اسلام قبول کرنے کا ثبوت ہے اورائی

ہر آپ ایک ہزار رو پینہیں انعام میں دیتے ہیں۔ مرزا قادیائی جی ا آپ کے سفید بال ہو گئے

ہیں۔ اب تک ایسی جموئی پیشگوئیوں ہے تو بہ کرویہ جمونا خضاب بجائے بال سیاہ کرنے کے چہرہ
مبارک سیاہ کر رہا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ آپ سیائی کی مہندی لگا کردنیا کے تمام لوگوں میں اور علماء
دین کے سامنے سرخرو ہو جاتے۔ مگریہ کب جب آپ جمود نے کتابے موعود بغنے کا دعو کی نہ کرتے۔
اب تو جو حال جموث ہو لئے والوں کا جا بیکے وہی آپ کا مناسب بلکدانسب ہے۔ مرزا قادیائی کی
ابت ہم عام لوگوں کو عموماً اور عیسائی صاحبان کی خدمت میں خصوصاً عرض کرتے ہیں کہ
مززا قادیائی کی پیش گوئی اگر درست نہیں ہوئی تو اس کا الزام مرزا کی ذات خاص پر آسکت ہے۔ نہ
خدانخو استداسلام کے پاک اور سے اصول پر ، مرزا کی نبعت پہلے ہی انڈیا کے علماء وفضلاء شاید تیفیر
خدانخو استداسلام کے پاک اور سے اصول پر ، مرزا کی نبعت پہلے ہی انڈیا کے علماء وفضلاء شاید تیفیر
کافتو کی صادر کر جکے ہیں۔ ایسے خص کی دروغگوئی کا اثر ہرگز ہرگز اسلام کی سیائی پر کی طرح نہیں ہو
سلمان مرزا قادیائی کی پیش گوئی کو ہمیشد نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔''

لاہور ماہ تمبر۱۸۹۴ء منقول از کتاب راست بیانی برسکست قادیانی س۵۲) دوم: مرزا قادیانی کا مرید خاص لودھیانوی (اگر چداسی تحریر کے باعث سے اسحاب بدر میں نامنہیں لکھا گیا ) میاں الد دین جلد ساز اخبار نور ملی نور میں بہت شدت کے ساتھ درو**غگو** ہونا لکھتا ہے۔تھوڑ اسا خلاصہ اس کا بھی پیش نا ظرین کرتا ہوں۔

''اب چونکداس پیش گوئی کی معیاد گذر کر باره تیره روز ہوئے اور عبداللّٰد آتھم عیمائی ابت کے زنده اور بالکل تندرست ہے اور مرزا قادیانی نے اپنے اشتہار فتح الاسلام میں جوتادیل کی ہے۔ دہ بالکل قابل اطمینان نہیں ہے۔ پس ہم اپنی طرف سے پھیمیں کہتے۔ السمسر یہ دوخذ بساقد اور ہ آ دی اپنی اقر ار کے سب آپ گرفتار ہوتا اور پکڑا جاتا ہے اور ہم مرزا قادیانی کے عقائد جدیدہ یعنی اپنے آپ کوسے موعود قر اردین نہیں مانتے۔''ہمارے وہی عقائد میں جو پینجم معلیہ الصلاق والسلام اور آپ کے صحابہ کرام اور سلف صالحین فرقہ اہل النة والجماعة سے برابراب تک منقول اور متواتر ہیں۔ والسلام!

(بلقطه اخبارنورعلى نورمورند ١٨٩٨متمبر١٨٩٨ء)

اب میں عرض کرتا ہوں کہ مرزا قادیا نی کے اشتہار پیش گوئی میں کوئی اگر ، گمر کا لفظ نہیں تھا اور خداس میں شرط رجوع الی الحق سے کی تھی۔ جیسے کہ او پرنقل کیا گیا ہے۔ لیکن مرزا قادیا نی کی تاویلات کا بھا تک کھلا ہے۔ تاویل درست ہونہ ہو۔ اپنی تحریر کے مطابق ہونہ ہو۔ گر غلط ثابت ہونے پر کوئی نہ کوئی تاویل ضرور ہی کر دیں گے اور یہ بھی یا در ہے کہ عبداللہ آتھ تم کی عمر ۱۸ سال سے نی دوقت مرزا قادیا نی کی پیش گوئی سے نی رہا تھا۔ اس سے بھی واضح ہے کہ مسٹر آتھ میں اپنی کے بیش گوئی سے نی رہا تھا۔ اس سے بھی واضح ہے کہ مسٹر آتھ میں اپنی کی پیش گوئی ہے نی رہا تھا۔ اس سے بھی واضح ہے کہ مسٹر اسلام کی چیش گوئی تھی ہوجاتی ۔ نیز ناظرین کو یہ بھی یا در ہے کہ مرزا قادیا نی کی شرطاس نی سے بھی کہ میں سے موجود ہوں اور اس بات میں بچا ہوں۔ اسلام کی تھا نیت پرشرط نہیں تھی۔ اگر صرف اسلام کے ہی مقابلہ میں ایسی شرط کی جاتی تو بیضرور تھا کہ مرزا قادیا نی کا میا ہوں ی

ا بیالدوین اب بہت فالص مریدوں میں سے ہیں اور اپنی بات سب سے اوپر رکھتے ہیں۔

علی شرط رجوع الی الحق! یعنی مرزا قادیانی نے اگر چہ (جنگ مقدس ماہ جون ۱۸۹۳ء کے صوبہ من جام شرط رجوع الی الحق کی طرف رجوع نہ کرے۔ ہاویہ میں گرایا جائے گا کھا ہے۔ لیکن اس کے مخالف شرط رجوع الی الحق کو تو ٹر کر (صاا ۱۲، خزائن ج۲ ص ۲۹۳) میں اس کے بعد اپنے اقر ارواثق میں بڑے زور سے وہی لکھتے ہیں۔ جو میں نے اس سے پہلے صفحہ میں درج کیا ہے۔ اس میں کوئی شرط رجوع الی الحق کی نہیں ہے۔ بلکہ پیشین گوئی کی شرط کومرز اقادیا نی کے الہا می اقر ار نے جواس میش گوئی کے بعد کیا ہے۔ بالکل تو ٹر کر معد وم کردیا۔

جاتے۔ گرانکا دعویٰ ایساتھا کہ جوخود اہل اسلام کے ہی مخالف اور غلط اور دروغ تھا اسی گئے۔ مرزا قادیائی سخت ما یوی کی حالت میں نا کا مرہے۔ کیونکہ اہل اسلام کی طرف سے تو پہلے ہی برک نظروں سے دیکھے جاتے اور تکفیر کی تشہیر میں نزدیک ودورمشہور تھے۔ یہی وجیتھی کے مولو یوں اور سجادہ نشینوں کی گالیوں سے خبر لی خدار حم کرے۔

دوم مخضرخلاصه رساله خدا كافيصليه

ید (رسالہ ۳۳ ہے ۲۳ ہزائن جااص ایشا) تک ہے۔ اس میں مرز اقادیانی لکھتے ہیں کہ:

الف ..... '' جیسا کہ ہم نے کتاب ست بچن میں سکھ صاحبوں کے فخفی چولہ کی تمام
گرو کے چیلوں کو زیارت کرادی ہے۔ اسی طرح ہم یسوع کے شاگر دوں کو بھی ان کے تین مجسم
فداؤں کے در شن کرادیتے ہیں اور ان کے سہ گوشہ شکیثی خدا کو دکھلا دیتے ہیں۔ چاہے کہ ان کے
آ گے جھکیں اور سیس نوادیں اور وہ سے ۔ جس کو ہم نے عیسائیوں کے شائع کر دہ تصویروں سے لیا

(انجام آ تھم س ۳۵ ہزائن ج ااص ایشا)

بیٹا یہ وع تصویری شکل پر،روح القدس تصویر کیوٹری شکل پر، باپ آ دم تصویری شکل پر۔

ناظرین! مرزا قادیانی نے اس (ص۳۵، خزائن جااص ۳۵) پر تین تصویر بالائی بنائی
ہیں۔جس کے واسطے بخت ممانعت خداوند تعالی ورسول کر پیم اللہ کی ہے کہ ہر گز تصویر نہ بنائی

ہائے۔ قیامت کوتصویر بنانے والے کو بخت عذاب دیا جائے گا۔ جیسا کہ سیح حدیثوں میں وارد

ور کیموشکل قص ۲۸۵، باب اتصاویر)

ہے۔

پر تعجب ہے کہ مرزا قادیاتی اپنے لئے تبع سنت نبوی بڑے زور سے تکھتے ہیں اور ممل

ان کابالکل خلاف کتاب وسنت ہے۔ ہاید مرزا قادیاتی اس کا جواب دیں کہ ہم نے تو عیسائیوں کی

ہی کتابوں سے تصویریں دیکھ کراپئی کتاب میں بھی بنادی ہیں۔ کوئی جدید تصویری نہیں بنا ئیں۔

ممکن ہے کہ ناظرین خیال کر بھی لیس مگر جبکہ ان کی کتابوں میں تصویری بنی ہوئی ہیں اور وہ روز

ورشن کرتے ہیں۔ تو مرزا قادیاتی کر کڑن ہی الی ضرورت خت پڑی تھی کہ آ ہے بھی تصویریں بنا کر

علم خدااور رسول میں ہے کہ کا فقت میں

قدم بدھائے جاتے ہیں اور ان کوایک ذرہ بحر بھی پر وانہیں۔ پھرکون شخص یا کون عالم اور مفتی ہے۔

جدم رزا قادیاتی کو مرد مسلمان بھی قبول کر سکے۔ چہ جائیکہ مرد صالح، الہا می ، مجدد، محدث ، نبی،

رسول ، سے موجود، مہدی مسعود منظور کر لے گا۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ علماء و مشائح و متیان مرب و بھم فوراً سنتے ہی ضرور کھرکا فتو کی عداو تا (جو حارث کی زمین اراضی ملکیت بر ہے) لگا

دیں گے۔اس واسطے میں ان کے فتو ہے کا منتظر نہیں۔البتہ مرزا قادیانی کی ہی دستاویزات کو پیش ناظرین کرناضروری ہوا۔ سننئے ۔

ا ...... "أور ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کدادنی ورجہ صراط متنقیم کا بھی بغیر انتخاج ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کدادنی ورجہ صراط متنقیم کا بھی بغیر انتجاج ہمارے نبی اللہ کے ہرگز انسان کو حاصل ہو سکتا۔ چہ جا تیکدراہ راست کے اعلی مداری بجرا اقتداء اس امام الرسل کے حاصل ہو سکیل ۔''

\*\*The state of the property of th

(نورالقرآن ص٢٣٠ خزائن ج٥ص ٢٠٠١)

مرزا قادیانی نے تمام اپنی تالیفات میں اس بات کا ادعا کیا ہے کہ ہم کامل متبع رسول اکرم اللہ کے ہیں۔ اس واسطے ہم یہ ہیں اور وہ ہیں۔ اب ان کی دو تین عبارتیں بھی نقل کردی ہیں۔ مگر میں پہلے بطور نمونہ کتنی آیات اور احادیث کلھ کردکھلا چکا ہوں کہ مرزا قادیانی نے ان کی طرف رخ جھی نہیں کیا۔ پس جو کوئی ایسا کرے اس کے لئے مفتیان شرع متین فتو کی ویں اور مرزا قادیانی خودا پی تحریرات کو سامنے رکھ کر قبول کرلیں۔ مگر امید نہیں کہ مرزا قادیانی کوئی نہ کوئی تاویل تا ویل قابل قبول ہے؟۔ تیجہ ان تصاویر کے تناویل نہ کریں۔ مگر افسوس صرت کر وگر دانی کی بھی کوئی تاویل قابل قبول ہے؟۔ تیجہ ان تصاویر کے بیات نویل نہ کریں۔ جب عیسائیوں کے کفارہ کی طرح آپ کے از کارکا یہی نکاتا ہے کہ مرزا قادیانی کو آزادی مدنظر ہے۔ جب عیسائیوں کے کفارہ کی طرح آپ کے اِ ایکھے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو یہ تصویریں بنا لینے میں کون ساگناہ ان کے لئے مصرت ہوسکتا ہے۔

ب ..... ، دمسیع نے پہلے نبیوں ہے بردھ کرکیا دکھلایا۔خدائی کی مدییں کون ہے کام کئے۔ کیا یہ کام خدائی کے تھے کہ ساری رات آئھوں میں ہے رور وکر نکالی۔ پھر بھی وعامنظور نہ ہوئی۔ ایلی ایلی کہتے جان دی۔ باپ کو پچھ بھی رحم ندآ یا۔ اکثر پیش گوئیاں پوری نہ ہوئیں۔ مجزات پر تالا ب نے دھبہ لگایا۔فقیہوں نے پکڑا اور خوب پکڑا کچھ بیش نہ کی۔ ایلیا کی تاویل میں پچھ عمدہ جواب بن نہ پڑا اور نہیش گوئی کواپنے ظاہر الفاظ پز پورا کرنے کے لئے ایلیا کوزندہ کرکے دکھلا سکااور لما تقبتی کہہ کر بصد حسرت اس عالم کوچھوڑ االیے خدا سے تو ہندوں کا خدارا کچند رہی اچھا رہا۔ جس سے جیتے جی رات دن سے اپنابدلہ لے لیا۔ ' (نورالقرآن نا حاصہ ۲۵ میں کو کھوٹی کیا۔ ' دورالقرآن نا حاصہ ۲۵ میں ۲۵ میں ۲۵ میں ۲۵ میں ۲۵ میں ۲۵ میں کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کے کہا کہ کو کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کیا کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کھ

''مریم کا بٹیا لے کشلیا کے بیٹے ہے پچھزیادت نہیں رکھتا۔''

(انجام آئقم ص الهم خزائن ج ااص الصا

ناظرين! مرزا قادياني كے كلمات اور الہامات تو بين واستهزاء واستخفاف حضرت مسج علیہ السلام کی طرف غور فرما دیں کہ حضرت مریم علیہا السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا نہیں۔اگر ہیں تو بہجی سوچ لیں کہ بیان کی کیسی تو ہین وتحقیر ہے۔نعوذ باللہ منہا کسی مسلمان کی طرف ہے اپیا ہوناممکن نہیں۔ مسلمانوں کے عقائد میں ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سواء (جوادلوالعزم پغیبر میں) کوئی نہیں ہے اور مسلمانوں کا پیھی عقیدہ ہے کہ پیغیران علیم السلام میں ہے سی پیغیریا نبی علیه السلام کی تو بین کفر ہے۔ کیا یہی قرآن شریف کی تعلیم اور احادیث کی تنبذیب اور اینے الہاموں کی تنمیل ہے؟۔ که آیت شریف' والا تَسَبِواللَّذِينَ (انعام:١٠٨) "كوكيمانسيَّامنسيًّا كرديا يسى طرف بهي كوكَي خيال نبيس كيا -عدادت اورغصہ پادر بوں کے ساتھ ہے اور تو ہین وگا نیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوتو بہ! تو بہ!! نہ قال كفر كفر نبا شد!

مرزا قادیانی شاید به تاویل کریں که مریم ایک تیلن قادیان میں ان کے محلّہ میں رہتی ہے۔ تیل وغیرہ کے جھٹڑے میں اس کی بابت لکھا ہے۔ یہ ہونہیں سکتا۔ کیونکہ مخاطب اس کے عیسائی ہیں۔ تیلی ہیں۔افسوس!ادھرتو مریم کا بیٹا کنٹیا کا بیٹا ہے اورادھرخو دمرزا قادیانی ابن مریم میں؟۔اس جگدا تنا بی ککھا گیا۔ باقی جوفخش اور گندی گالیاں مرزا قادیانی نے اپنے ضمیمہ میں حضرت سیح علیهالسلام کومنه میجاژ کیپاژ کردین ہیں۔ان کواپنی حبکه ملاحظ فرمادیں۔

سوم مخضر خلاصه رساله دعوت قوم

پے رسالہ ص ۲۵ سے ۲۷ ہزائن ج ااص ۴۵ ۲۲ کیک ہے۔ اس میں اشتہار مبابلہ بھی

. '' د جال اکبریا دری لوگ ہیں اور میہی قرآن اور صدیث ہے ثابت ہے اور (انجام آتھم ص سے مزائن جااص ایضاً) مسیح موعود کا کام ان گوتل کرنا ہے۔''

(صاہ، خزائن جااص ایضاً ) ہے الہامات جوا کثر آیات قر آنی ہیں۔ **و**زا قادیانی پر

بذر بعددی القاء ہوئے ہیں۔ جن کا ترجمہ اردو بہت اختصار دانتخاب کے ساتھ بطور نمونہ درج کیا۔

ا کشلیا راجه رام چندر جی کی مال کا نام ہے۔ جس کو ہندولوگ بعض پرمیشر اور بعض اوتاراورراجه جانتے ہیں۔

| رزا قادیانی کونبی پینمبرمرسل کے خطابات اور مراتب عطاء ہوئے ہیں۔گویا    | ا تا ہے۔جس سےم |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| يف آپ پرشروع ہو گيا ہے۔                                                |                |
| ''اےو و میسیٰ جس کا وقت ضا کئے نہیں جائے گا۔'' (ص ۵۱)                  | بب             |
| ان کو کہہ کہ اگرتم خدا ہے محبت کرتے ہوتو میرے پیچھے ہولو تا خدا بھی تم | <b>r</b>       |
| (010,010)                                                              | سے محبت کرے۔   |
| اے احمد تیرانام پوراہوجائے گاتبل اس کے جومیرانام پوراہو۔ (ص۵۱)         | <b>r</b>       |
| میں تجھ کواپی طرف آٹھانے والا ہوں۔ (ص٥٦)                               | <b>/</b>       |
| تیری شان عجیب ہے۔                                                      | ۵۵             |
| تومیری جناب میں وجیہہ ہے۔ میں نے تجھے اپنے لئے چن لیا ہے۔              | Υ              |
| (or f)                                                                 |                |
| پاک ہے وہ جس نے اپنے بندہ کورات میں سیر کرایا۔ (معراج)                 | ∠              |
| (om) -                                                                 |                |
| تحقیخوشخری ہو۔اے میرےاحمرتو میری مراد ہےاورمیرے ساتھ ہے۔               | ∧              |
| (مهم)                                                                  |                |
| میں تجھے لوگوں کا امام بنادوں گا۔ (۵۵۵)                                | 9              |
| لوگوں سے لطف کے ساتھ پیش آ اوران پر رحم کر۔ (ص۵۵)                      | 1+             |
| توان میں بمزرلہ مویٰ کے ہے۔ (ص۵۵)                                      | If             |
| توہارے یانی میں ہے۔ (ص۵۵)                                              | 17             |
| خداعرش پر سے تیری تعریف کرتا ہے۔ (م۵۵)                                 | 12"            |
| سب تعریف خداکو ہے۔جس نے تخفی این مریم بنایا۔ (ص۵۱)                     | ۳۱             |
| كهديل ايك أدى تم جيها مول عجص خداس الهام (وى) موتاب-                   | 1۵             |
| (مر ۵۷)                                                                |                |
| تیرابدگوبے خبرہے۔ (میاں سعداللد مدس لدھیانہ) (۵۸۵)                     | Y              |
| نبول کا جاندآئے گا۔ (ص۵۸،۵۸)                                           | 14             |
| تومیرے ساتھ ہےاور میں تیرے ساتھ ہوں۔ تیرا بھیدمیر ابھید ہے۔            | 1              |
| (۵۹۵)                                                                  |                |

وہ خداجس نے مجھے سے ابن مریم بنایا۔ (0900) .....19 ائيسيٰ ميں تخفيے وفات دول گااورا پن طرف اٹھاؤں گا۔ ... .. ۲+ ان کو کہددے آؤہم اورتم اپنے بیٹوں اورغورتوں عزیزوں سمیت ایک جگہ .....٢1 ا کھٹے ہوں ۔ پھرمباہلہ کریں اور جھوٹوں پرلعنت جیجیں۔ (س·۲) ابراہیم بعنی اس عاجز (مرزا قادیانی) پرسلام۔ (M.W) .....٢٢ اے داؤ دلاگوں کے ساتھ نرمی اورا حسان کے ساتھ معاملہ کر۔ (ص۲۰) انے نوح اپنی خواب کو پوشیدہ رکھ۔ (س ۱۲) ۳۲.... ہم تجھے ایک حلیم اڑے کی خوشخری دیتے ہیں۔ جوحق اور بلندی کا مظہر .....۲۵ ہوگا۔گویا خدا آسان سے اترا۔ (نعوذ بالله اوتار ہندؤان )اس کا نام ممانوایل ہے۔

(معد، الاحظاري فزائن عام ١٥١١)

''یکسی قدرنموندان البامات کا ہے۔جووقا فو قائم محصے خداتعالیٰ کی طرف ہے ہوئی ہیں اوران کے سوااور بھی بہت سے البامات ہیں۔ گر خیال کرتا ہوں کہ جس قدر بیں نے المعاہ ہے۔ وہ کافی ہے۔ اب ظاہر ہے کدان البامات ہیں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ بی خدا کا فرستاوہ خدا کا مور، خدا کا ایمین، خدا کی طرف ہے آیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اس کا دیمن جہنی ہے۔''

ناظرین! غورفرمایے گا کہ ان البامات و تریرات مندرجہ بالا مرزا قادیائی بہادر میں کوئی پہلواییا نکال سے ہیں کہ مرزا قادیائی پنجبری کا دعوی معلم کھانہیں کرتے ؟ کیا پنجبران علیم کھانہیں کرتے ؟ کیا پنجبران علیم کھانہیں؟ کیا خدا کا مامور پنجبر السلام کے القابات سے ملقب نہیں ، وی جہلے اکافرستادہ رسول نہیں چاہئے؟ ۔ پنجبرعلیہ السلام کادشمن نہیں؟ ۔ کیا خدا کا المین نبی نہیں؟ ۔ کیا خدا کا المین نبی السول نہیں ؟ ۔ ان دعاوی میں کوئی شبہ ہے کہ جس سے آپ مرزا قادیائی کو پنجبریا نبی یارسول نہیں کہہ سکتے ؟ ۔ کیا جس قدرلوگ (گویا کلہم) مسلمان جوم رزا قادیائی پر ایمان نہیں لائے نعوذ باللہ منہا کا فرنہیں ہیں؟ ۔ پھر تجب ہیں کہ جب کوئی مرزا قادیائی کو کہتا ہے کہ تم پنجبری اور نبوت کا دوئی کر الحدت جیجج ہیں۔ ''

(مجموعه اشتهارات ج ٢ص ٢٩٤)

کیکن میں مرزا قادیانی کی ہی تحریرات والہامات سے ان کی نبوت ادعائی کے اثبات کو پیش ناظرین کرتا ہوں لکھتے ہیں۔ الف ..... "اس میں کوئی شک نہیں کہ بیعا جز خدا کی طرف ہے اس امت کے لئے محدث ہوکر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنی ہے نبی ہی ہوتا ہے ..... کیونکہ وہ خدا تعالیٰ ہے ہمکلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے اور امور غیبیا س پر ظاہر کئے جاتے ہیں اور رسولوں اور نبیوں کی وتی کی طرح اس کی وتی کو بھی دخل شیطان ہے منزہ کیا جاتا ہے اور مغز شریعت اس پر کھولا جاتا ہے اور بعینہ انبیاء کی طرح اس کی وتی کو بھی دخل شیطان ہے منزہ کیا جاتا ہے اور بعینہ انبیاء کی طرح اس کے اور اس سے انکار کرنے والا ایک حد تک مستوجب سز اٹھ ہم تا ہے اور نبوت کے معنی بجز اس کے اور بھی نہیں کہ امور منذکرہ بالا اس میں پائے جائیں۔ اگر بیعذر بیش ہو کہ باب نبوت مسدود ہے اور وتی جو انبیاء پر نازل ہوئی ہے اس پرمہر لگ بھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہ من کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہم لگ نگ ہے۔ بلکہ جزی طور پر وتی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لئے ایک طور ہے دی پرمہر لگائی گئی ہے۔ بلکہ جزی طور پر وتی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لئے ہمیشہ دروازہ کھلا ہے۔ "

ب ...... (رسالہ شحنہ حق کے صفحہ ابتدائی خزائن ج۲ ص۳۱۸) پر جبکہ مرزا قادیانی کو قادیان دالوں نے سخت تنگ اور بے عزت کیا تو اظہار نبوت اس طرح پر کر کے لکھتے ہیں کہ ''بخدا۔۔۔۔۔حضرت مسیح کا قول ہے کہ نبی بے عزت نہیں مگرا ہے وطن میں۔'

ج..... '' جُوْحُصُ مجھے بے عزتی ہے دیکھا ہے۔ وہ اس خدا کو بے عزتی ہے دیکھا ہے۔ ہواس خدا کو بے عزتی ہے دیکھا ہے۔ ہے۔ جس نے مجھے مامور کیا اور مجھے قبول کرتا ہے۔ وہ اس خدا کوقبول کرتا ہے۔ جس نے مجھے بھیجا ہے۔''

د...... ''اس عاجز کا نام خدانے امتی بھی رکھااور نبی بھی۔''

(ازالداوبام ص٥٣٥، فزائن جسم ٢٨٦)

ناظرین! اب انصاف فرمائے گا کہ پیغیری، رسالت، نبوت میں پچھ کسر باقی ہے؟۔ پیم ایس ایس وضعی لعنتیں کس پر ہوئیں۔ مگر مرزا قادیانی کوان لعنتوں پھٹکاروں اور گالیوں کی پروانہیں۔ بلکہ دواس کوعین تہذیب بجھتے ہیں۔ جب کہ مرزا قادیانی کوابتداء سے بی ایسی عادت ہے تواس کے جواز کے واسطے قرآن شریف پر بی الزام لگا کراس طرح پر لکھتے ہیں۔ نقل کفر کفر نبیا شد!

الف سنه 'قرآن شریف جسآ وازبلند سے خت زبانی کے طریق کو استعمال کررہا ہے۔ ایک غائت درجہ کا غبی اور سخت درجہ کا نادان بھی اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ مثلاً زمانہ حال کے مہذیبین کے نزد کیک کی پرلعت بھیجنا ایک بخت گالی ہے۔ لیکن قرآن شریف کفار کو سنا سنا کران پرلعت بھیجنا ہے۔ ''
پرلعت بھیجنا ہے۔''

(ازالہ اوہام م ۲۱ بزائن جسم ۱۵)

ب ..... "ایا ای ولید بن مغیره کی نسبت نهایت ورجه کے خت الفاظ جوبصورت

ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں استعمال کئے ہیں۔'' (ازالہ اوہام ص ١٢ عاشیہ بزائن جسم ١١٧)

توبہ نعوذ باللہ منہا! یہ عقیدہ مرزا قادیانی کو ہی نصیب ہوکہ قرآن شریف میں برتہذی اور گذری گالیاں جری پڑی ہیں۔ سی مسلمان سے خداوند کریم ایسی اہانت کلام اللی کی نہ کرائے۔
جس سے مسلمانی سے خارج ہوجائے۔ مفتیان شرع اس گتاخی اور اہانت قرآن شریف کلام
پاک پر مرزا قادیانی کی نسبت خودفتو کی دیں گے۔ خدا تعالی مرزا قادیانی کو بھی ہدایت بخشے۔ اگر اس کی مشیت ہو۔ پھر مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: 'اب اے خاطب مولو یواور سجادہ فشینو! بیزناع ہم میں اور تم میں حدسے زیادہ بڑھ گئی ہے اور اگر چہ یہ جماعت بہ نسبت تمہاری جماعت کی میں حدسے زیادہ بڑھ گئی ہے اور اگر چہ یہ جماعت بہ نسبت تمہاری جماعتوں کے تعوث کی

ی ہے اورف قلیلہ ہے اور شایداس وقت تک جار ہزار پانچ ہزار سے زیادہ نہیں ہول گی۔'' (انجام آ تقم ص ۲۲ ہزائن جاام ۲۳)

ناظرین! مرزا قادیانی کے عافظہ کو ملاحظہ فرمایے گا کہ چار پانچ ہزار کی تعداد ای کتاب میں درج کی ہواری کتاب کے ضمیمہ میں ہفتہ عشرہ کے بعد آٹھ ہزار سے زیادہ لکھ دی ہے۔ جیسے لکھتے ہیں کہ 'اب آٹھ ہزار سے کچھ زیادہ وہ لوگ ہیں جواس راہ میں جان فشال ہیں۔'' ہیں۔''

پرلکھاہے کہ''اب خدا کے فضل ہے آٹھ ہزار کے قریب ہیں۔''

(ضميمه انجام أتحتم ص ٥٦ ، فزائن ج ااص ١٣٨٠ حاشيه)

لیکن (ص ۲۱ ہے ۲۲ کے ضمیر انجام آتھ مزائن جااص ۳۲۵ سر ۳۲۸ میں کل فہرست اپنی جماعت کے تین سوتیرہ لکھی ہے۔ ممکن ہے کہ مرزا قادیانی کل اختلافات کی کوئی تاویل گھڑیں گے۔اس کی بابت ضمیمہ کے خلاصہ میں بھی لکھاجائے گا۔ فائتظرہ!

ج.... "" "میں کسی خونی میں کے آنے کا قائل نہیں اور نہ خونی مہدی کا منتظر۔" (انجام آتھم ص۸۸ بخزائن جااص الیشا) حفزات ناظرین! مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ برونت ظہور مہدی ؓ وزول حضرت عینی علیہ السلام کفارود جال ہے جہاد ہوگا۔ جس میں اکثر افواج کام آئیں گی۔ اس بات کومرزا قادیانی نے تمام اہل اسلام کے عقائد کی مخالفت میں توہینا ، استہزاۃ واستخفافا حضرت مہدی ؓ وحضرت عینی علیہ السلام کوخونی کے لفظ اور لقب سے ملقب کیا ہے۔ اس اعتقاد سے جہاد ، غزا ، سریہ وغیر ہ حضرت مرسول غلیہ السلام کوخونی کے لفظ اور لقب سے ملقب کیا ہے۔ اس اعتقاد سے جہاد ، غزا ، سریہ وخون بھر ہول محتل میں موسول خدا میں میں موسول خدا میں موسول خون بھر کا میں میں موسول کیا ہے۔ مفتیان شرع ذرہ اس طرف بھی توجہ ان کو بھی نعوذ باللہ منہا خونی بیغیم اور خونی خلفاء سمجھا جاتا ہے۔ مفتیان شرع ذرہ اس طرف بھی توجہ فرما ہے گا۔ تو بہ! تو بہ!!!

وجاس کی بہ ہے کہ مرزا قادیانی اپ میں اب تک کوئی جرائت یا حوصار نہیں دیکھتے اور نہ کچھا مید دکھتے ہیں کہ جنگی کارروائی کریں۔اگر چہ جماعت کو بھی فیہ قلیلہ بیان کر کے لوگوں سے ایک لاکھ فوج کی درخواست کرتے ہیں اور پانچ ہزار سپاہی منظور ہوتے ہیں۔ جیسے مرزا قادیائی نکھتے ہیں کہ' کشفی حالت میں اس عاجزنے دیکھا کہ انسان کی صورت پردوخض ایک مکان میں بیٹھے ہیں۔ایک زمین پر اورایک جیت کے قریب بیٹھا ہے۔ تب میں نے اس خف کوج زمین پر ہیٹھا تھا۔ مخاطب کر کے کہا کہ مجھے ایک لاکھ فوج کی ضرورت ہے۔ مگر وہ چپ رہا۔ تب میں نے اس دوسر ہی طرف رق اس علی اس کی طرف تھا۔ اسے میں نے اس دوسر ہی طرف رق اس علی گا حب میں نے اس دوسر ہی طرف رق اس علی گا حب میں نے اس دوسر ہی طرف تھا۔ اسے میں نے اس دوسر ہی طرف تھا۔ اسے میں نے اس دوسر ہی طرف تھا۔ اسے میں نے واب ہی ہزار تھوڑ ہے آدی ہیں۔ پراگر خدا بی کی ہزار سپاہی دیا جا ہے گا۔ تب میں نے دل ہیں کہا کہ پانچ ہزار تھوڑ ہے آدی ہیں۔ پراگر خدا جا ہے تہ تو تھوڑ ہے آدی ہیں۔ پراگر خدا خلیلة خلیلة کشیرة بیادن الله "

ناظرین! ذره مرزا قادیانی ہے دریافت تو فرمائے گا کہ ایک لاکھ نوج کی ضرورت کس کے داسطے ہوئی ؟۔ مگرافسوں درخواست ایک لاکھ نوج کی دوانسانی صورتوں ہے کی جاتی ہے اور صرف پانچ ہزارہی سیاہی منظور ہوتے ہیں۔ بیدرخواست ۱۳۰۸ھ میں جس کوعرصہ سات سال کے قریب گذرگیا ہے کی تھی۔ اس وقت صرف ۷۵ کی سیاہی انگرے کا لے، نہ تصاوراس وقت ہی دعوی صلیب کے توڑنے کا بھی کیا تھا اور دجال پادریوں کے تل کا ۔ مگر استعارات ہے اور اس وقت سیدرخواست بھی ایک لاکھ نوج کی گئی تھی۔ مگر افسوس منظور نہ ہوئی۔ ورنہ ضرورتھا کہ عذر کر کے پادریوں کو تل کر ۔ ورنہ ضرورتھا کہ عذر کر کے پادریوں کو تل کر ۔ ورنہ ضرورتھا کہ عذر کر التے ۔ اس خیال سے اس رسالہ انجام آتھ میں اپنی جماعت کی تعداد چاریا پانچ ہزار ہمی کھی دور فرانے ۔ اس دسالہ انجام آتھ میں اپنی جماعت کی تعداد چاریا پانچ ہزار ہمی کھی

ہے۔ اور اس کے ضمیمہ میں آٹھ ہزار تک لکھ کرا پنارعب دکھلایا ہے کہ جس سے گور نمنٹ کو بھی خیال ہوجائے۔ گرافسوس یہ تعداد محفی خیال اور د ماغی ہی ہے۔ کیونکہ جب ضمیمہ میں فہرست لکھنے بیٹھے تو صرف بین سوتیرہ کے ہی نام درج کئے اور ان میں بھی بہت سے مردوں (فوت شدہ) کے نام لکھ کر تعداد بوری کی۔ جس سے بیٹا بت ہوا کہ اس قدر فوج مرزا قادیانی کی معہ مردوں کے ہے۔ جو درج فہرست کر دی ہے۔ یوں تو مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ ''ہم گور نمنٹ کے بڑے فیرخواہ ہیں۔ ہمارے لیا باپ نے گھوڑے دیئے ، آدمی دیے۔ گرجب کی یا دری لوگ جو گورنمنٹ حال کے ہمارے لیا باپ نے گھوڑے دیئے ، آدمی دیے۔ گرجب کی یا دری لوگ جو گورنمنٹ حال کے

لے ہمارے باپ نے گوڑے دیے ..... الخ! (مجموعہ اشتہارات جاص١٠١٠١٠) مرزا قادیانی نے اینے اشتہار اسلامی انجمنوں کی خدمت میں التماس ضروری کے صلحہ اوّل الف۔ (مشموله برابین احدید حصه سوم ص الف، خزائن جاص ۱۳۸) میس یول لکھا ہے کہ "غدر ۱۸۵۷ء میس. ہارے والدصاحب نے بچاس گھوڑے اور بچاس مضبوط لائق سپاہی بطور مدد کے سرکار میں نذر كئے ملخصا! بيابيا لكونا مرزا قادياني محض جيوث ہے جيسے كه مرزا كے والد كے دوست مولوي عبدا ككيم بن امان الله سهاكن دهر كموث رندها والخصيل بثاله ضلع گور داسپوراييخ رساله تحفه مرزائيه میں جوم ۱۳۰ ھیں تالیف کیا تھا۔اس طرح پر لکھتے ہیں۔''مرز اغلام مرتضے صاحب والدغلام احمد قادیانی مدوح کے سکھوں کے عہد میں واسطے تلاش معاش راہی کشمیر ہوکر بسواری ایک چھوٹے ہے ٹو بوزرنگ کے راقم آثم کے پاس بمکان دھرمکوٹ رندھاوا وار دفردکش ہوئے۔ ماحضر پیش کیا گیا۔ یہاں سے منزل بمنز ل خطہ کشمیر میں بہنچ گئے ۔ چونکہ نوکری کی تلاش کی مگرمیسر نہ ہوئی۔ آخرالامر جمعد ارمحر بخش سكے زيئے۔دھر مكوئى كے پاس وہاں واسط تعليم اس كے فرزندان مسميان پیر بخش وامیر بخش کے بمشاہرہ پانچ رو پیداور نان نفقہ کے چند مت گذاری ۔ اتفا قاسر دارمیصان سنگھ صوبہ کشمیر نوت ہو گیا۔ تو وہ جمعدار اور مرز اصاحب والیس تشریف لائے اور پھر شنمرادہ شیر سنگھ ے زمانہ میں چرکشمیرکو گئے اور واپس آ گئے۔شیر سنگھ بہا در مرزا صاحب ( والد مرزا قادیانی) ہے شخت ناراض ہو گئے تو مرز اصاحب اور قادیخان تھا نہ دار طالب بورہ کوعلی**حدہ ک**ردیا۔ مرز اصاحب این گھر موضع قاضیان میں آ کر پیشہ طبابت میں مشغول ہوئے۔ پھر ڈپٹی کو پال سہائے سے مرزاصاحب کی دوئتی ہوگئی۔سرکارانگریزی کے وقت میں ملکیت آ راضی قاضیان مغل کی ان کے نام کردی۔ وقت مفسدہ دبلی تو مرز اغلام مرتضی قادیانی والدمرز اغلام احد قادیانی نے اسیے یاس ے ایک سوار بھی نو کرر کھ کر مدوسر کا رئیس دی اوراس وقت ان کے پاس فقط (بقیدها شیا کلے سندیر)

ہم ندہب پیرومرشداور ہزرگ عیسائی ہیں۔ان کو وجال مقرر کیا گیا ہے اوران کوتل کے لئے آپ
میے موعود بنتے ہیں۔ تو پھر گورنمنٹ کی خیرخواہی کیسی؟۔ کیا گورنمنٹ کے ہیرومرشد کا دشن کورنمنٹ کا دوست ہوگا ہر گزنہیں۔ کیا گورنمنٹ کے ہزرگ فرقہ کا دشن اور قاتل گورنمنٹ کا دشن کا دوست ہوگا ہر گزنہیں۔ کیا گورنمنٹ کے ہزرگ فرقہ کا دشن اور قاتل گورنمنٹ کا دشن اور قاتل نہیں؟۔ ضرور ہے مگر افسوس تو اتنا ہے کہ مرز اقادیانی کے پاس ایک لاکھون نہیں۔ در نہ مرز اقادیانی کے پاس ایک لاکھون نہیں۔ در نہ مرز اقادیانی کے پاس پانچ ہم ارسیابی بھی ہوگئے۔ اس دوزانہوں نے اپنے الہام کم من فیٹھ النے کے مطابق ضرور جنگ کرنا ہوار نے کی خوشی کے ارادہ پرا پے الہام کے پورے اور سچا ہوئے پرز وردینا ہے۔خواہ کس موت ہے مریں۔ گر مجھے بیا میدموہوم بھی معلوم ہوتی ہے۔ اب تو میرے خیال میں چیوٹی کو پرلگ گئے ہیں اور وقت قریب آگیا ہے۔

و مرزا قادیانی نے اپنے مخالف مولویوں اور سجادہ نشینوں کے نام (س ۱۹ سے ۲۷ جزائن ج ااص الیفا تک اور ۲۸۲ جزائن ج ااص الیفا) پر درج کئے ہیں مولوی صاحبان مقلدین

ع پادری لوگ ..... الخ! گورنمنٹ عالیہ بھی عیسائی مذہب رکھتے ہیں اور پادری صاحبان بھی عیسائی ندہب کے وارث ہیں اور گورنمنٹ کے پیر ومرشد کیں دوست کا دوست ہوتا ہے اور دوس**ت کا**وخمن دشمن مسلمہ ہے۔ وغیر مقلدین تعداد میں پچاسی ہیں اور بجادہ قشین صاحبان انتجاں۔کل ایک سو چونیٹس ہیں۔ جو ہندوستان اور پنجاب میں مشہور اور معروف ہیں۔ سب کوایک ہی رستہ سے ہا نکا ہے اور بہت می لعنتیں دے دے کرمبابلہ کے لئے طلب کیا ہے اور لکھتے ہیں کہ:''میں پھران سب کوانلہ جل شاند کی شم دیتا ہوں کہ مبابلہ کے لئے تاریخ اور مقام مقرر کر کے جلد میدان مبابلہ میں آئیں۔اگر نہ آئے اور نہ تکفیر اور تکذیب سے باز آئے تو خداکی لعنت کے پنچے مریں گے۔''

(انجام آلهم ص ٦٩ بخزائن ج ااص الصنأ)

ہ نفدا کی لعنت اس شخص پر کہ اس رسالہ کے پہنچنے کے بعد نہ مبابلہ میں ماضر ہوا درنہ تکفیرا ورتو ہین کوچھوڑ ہے۔' حاضر ہوا درنہ تکفیرا ورتو ہین کوچھوڑ ہے۔' و درنہ تکنی میں نے بیاشتہار دے دیا ہے کہ جو شخص اس کے بعداس سیدھے طریق ہے میرے ساتھ مبابلہ نہ کرے اورنہ تکذیب سے باز آئے۔وہ خدا کی لعنت فرشتوں کی

لعنت اورتمام صلحاکی لعنت کے پنچ ہے۔وما علی الرسول الاالبلاغ!'' (ضمیمانحام آمتم ص ۱۹ نزائن ج ۱۱ ص ۳۰۳ حاشیہ)

ناظرین! مرزا قادیانی نے مباہلہ کی درخواست پر کس قدر کالفین کو عنتیں دیں ہیں؟۔ لیکن پہلے اس سے جو پچھ مرزا قادیانی اپنے غالی عقائد بیان کر چکے ہیں۔ان کو برائے ملاحظہ وتازگی حافظ مرزا قادیانی پیش کرتا ہوں۔وھوھذا!

ا درخواست کی تھی اس درخواست کی تھی اس درخواست کی تھی اس کے نکاتا ہے کہ مسلمانوں کا باہم مباہلہ جائز ہے۔ مگر بیٹا بت نہیں کر سکتے کہ ابن مسعود نے اپنے اس تول ہے رجوع نہیں کیا۔ حق بات بیہ کہ ابن مسعودا یک معمولی انسان تھا۔ نبی اور رسول تو نہیں تھا۔ اس نے جوش میں آ کمنلطی کھائی تو کیا اس کی بات کو ان ہو الاو حسی یو حسیٰ میں داخل کیا جائے۔'' (ازالہ اوہام ۵۹۸ نزائن جسم ۲۲۲،۳۲۱)

یباں مرزا قادیانی نے کمال تعلی کی ہے اوراس بات کو نابت کیا ہے کہ مسلمانوں میں مباہلہ نہیں ہونا جا ہے اور نا جائز ہے اور ساتھ ہی حضرت ابن مسعود صحابی کی کیسی ہے؟ کہ ان کے نام پر کوئی کلم تعظیمیے نہیں ککھا اور نہ کوئی کلام میں ادب ملحوظ رکھا۔ بلکہ لکھتے ہیں کہ ''ابن مسعود ایک معمولی انسان تھا اور اس نے جوش میں آ کر غلطی کھائی۔ جو ماننے کے قابل نہیں۔' حضرت ابن مسعود کھی لی کواپنے مقابلہ میں معمولی انسان سمجھتے ہیں اور کیسے گتا خانہ الفاظ سے تح میر

كرتے بيں اورخودغرورے اس سے اوّل صفحہ پر لكھتے بيں كه 'اس عاجز كوآ دم اور ضليفة الله كها۔ انبى جاعل في الارض خليفه " (ازاله او بام ص ١٩٥٥ نزائن ج ٢٩٥ س ١٩٥٥)

انی جاعل می الارض خلیفه

اس کے بعد۱۸۹۲ مورزا قادیانی کتاب آئید کمالات میں اس طرح اپناالہام کھے

اس کے بعد۱۸۹۲ کومرزا قادیانی کتاب آئید کمالات میں اس طرح اپناالہام کھے

میں کہ:''اورمبابلہ کے بارے میں جو کلام الہی میرے پرنازل ہوادہ یہ ہے کہ نہ ظہراالله الیك
معطراوقا اس جعل فیھا من یفسد فیھا قال انی اعلم ما لا تعلمون والوا

کتاب ممتلے من الکفر والکذب قل تعالوا ندع ابنانا وابناء کم ونساء نا ونساء
کم وانہ فسنا وانفسکم ثم نبھل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین ''یعنی ضراتعالیٰ
کم وانہ فسنا وانفسکم ثم نبھل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین ''یعنی ضراتعالیٰ
ایک معطرنظر سے بچھ کود یکھااور بعض لوگوں نے اپنے دلوں میں کہا اے ضراکیا توزیمین پرایک ایس شخص کوقائم کرد ہے گا کہ دنیا میں فساد پھیلائے تو ضدائے ان کوجواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نبیں جانے اوران لوگوں نے کہا کہ اس شخص کی کتاب ایک کتاب ہے جو کذب اور کفر سے نبیں جانے اوران پر بول سے موکاذب ہیں۔''

( کتاب آئینہ کمالات اسلام س۲۹۳ تا۲۹۵ برزائن ج۵ ص ایسنا) ''میدوہ اجازت مبابلہ ہے جواس عاجز کودی گئے۔''

آپ کومبابلہ کے واصطے بلایا گیا۔ گرآپ نے اس طرف رخ بھی نہ کیا۔ حضرت مولا نا مولوی محمد الوعبدالرحمٰن غلام وسطیر باشی صاحب دوم شعبان ۱۳۱۳ھ سے بعد لکھنے منظوری مبابلہ کے مع اپنے دوصا جبز ادول کے لا ہور میں تشریف لے آئے۔ پہلے ۱۵ ارشعبان مقرر کی گرم زا قادیا نی لا ہور میں میں حاضر نہ ہوئے۔ پھرائھی مرزا قادیا نی لا ہور میں میں حاضر نہ ہوئے۔ پھرائھی مرزا قادیا نی لا ہور میں مبابلہ حاضر نہ ہوئے۔ بعداس انتظار کے مولا نا صاحب چار پانچ روز تک امرتسر میں مرزا قادیا نی کے منظر رہے۔ حتی کہ تمام شعبان المبارک اپنے گھر قصور سے ملحہ وہ کر لا ہوراور مرتسر میں مبابلہ کے لئے حاضر رہے۔ مگر افسوں مرزا قادیا نی نے باوجود الی تعنی تاکیدوں خود کے بھی اس طرف رخ نہ کیا۔ جب یقین ہوگیا کہ مرزا قادیا نی محض اشتباری ہیں اور حاضری مبابلہ سے انکاری اور فراری ہیں۔ تب مولا نا نے اشتبار شائع کردیا۔ مرزا قادیا نی لا بور میں مبابلہ کے لئے حاضر نہ ہوئے۔ اس کے جواب میں مرزا قادیا نی نے ادھرادھر کی با تمیں میعاد مبابلہ ایک مال نزول عذاب کے واصلے گا کرا نیر پرائیک جھوٹ کا انزام اس طرح پرلگادیا کہ مولوی صاحب کے لئے حاضر نہ ہوئے۔ اس کے جواب میں مرزا قادیا نی نے ادھرادھر کی با تمیں میعاد مبابلہ ایک مولوی نام ویشکر صاحب کے دیا تھے۔ کو ایسے وارکس وقت میرے دوست مولوی تھیم فضل اللہ ین صاحب آ ہے ہوئی کہ میں بھاگ آئے تھے۔''

(اشتهار مطبونه ۲۰ رشعبان ۱۳۱۷ هر، مجموعه اشتهارات ۲۶ ص۲۹۹)

اشتہار حضرت مولا نامطبوعہ ۱ ارشعبان مذکورہ جواس وقت سامنے رکھا ہے ویکھا گیا۔
اس میں ہرگز میالفاظ' حکیم فضل وین مجھ سے ڈرکر قادیان میں بھاگ گئے تھے' ورج نہیں ۔ پس
ٹاہت ہوا کہ مرزا قادیانی نے خودعمہ اُ کذب کا استعمال کیا اور ناحق بہتان لگایا۔ مولا ناصاحب کے
اشتہار کے الفاظ اس کے متعلق صرف میہ میں ۔ حکیم مذکور (فضل دین) بغیر تصفیہ ترک میعاد کے
قادیان کو چلا گیا۔ فرمائے وہ الفاظ ڈرکر قادیان کو بھاگ آئے۔ کہاں ورج میں؟ ۔ افسوس!
مرزا قادیانی ذرد ذرہ بات پرجھوٹ اور کذب کے استعمال سے اجتناب نہیں کرتے تو باقی اہم اعلی
مرزا قادیانی خدا جافظ!!

ناظرین! ذرہ انصاف فرمائے گا کہ مرزا قادیا ٹی نے ایسی شخت تا کیدیں اور مبابلہ نہ کرنے والوں کو خدا تعالیٰ اور فرشتون اور تمام صلحاء کی لعنتیں لکھی ہیں۔ جب علاء دین مبابلہ کے واسطے اپنا گھریار چھوڑ کرایک دارالسلطنت میں دوبارہ سہ بارہ اشتہار دے دیے کربلواتے ہیں تو مباہلہ شرعی ہے گریز کر کے اس طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ پھر فر ماہیۓ پیکال تعنتیں کس کی طرف عود کرتی ہیں؟۔

چهام مخضرخلاصه مكتوب عربي بنام علماء هندومشائخ منزالبلا دوغيره

یہ کمتوب عربی مع ترجمہ فارسی مرزا قادیانی نے سس کے سے شروع کر کے نہایت طوالت کے ساتھ ایک ہی بات کا چند باراعا دہ کر کے (س۸۲ بنزائن خااص اینہ) تک پہنچایا ہے۔ علاء ومشائخ کی سخت درجہ کی تو بین کر کے اور بری گندی گالیاں دیں ہیں۔ جن کے دھرانے کی ضرورت نہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ مرزا قادیانی نے بہت زبردی کی ہور دورتک نوبت پہنچائی ہے اور نواشخاص علاء کی طرف اشارہ کر کے دس علی ، بند کے نام درخ کئے ہیں اور سب علاء کی علاوہ ان کو اپنی پاک زبان سے بڑھ کر گالیوں کی ضلعت غائیت کی ہے۔ ان میں وہ بھی ہیں۔ جنہوں نے بلا دریافت اصلیت کے مرزا قادیانی کی کتاب براہین احمد بیاور ظاہری طرز اوراد عائی انتخاء کی تعرف کو تو وجال انتخاء کی تعرف کی تعرف کے تو وجال میں کرتا ہوں۔ اس میں بھی مرزا قادیانی کی اصلیت معلوم ہوگئ تو وجال مرزا قادیانی نے اپنے الیمان درخ کئے ہیں۔ و ہو ہذا!

ا ..... خدا نے میرا نام سے ابن مریم اینے فضل اور رحمت ہے رکھا۔ ہم دونوں ایک مادہ کے دوجو ہر بیں۔ (انجام آتھمص2۵ ہزائن ج ااس2۵)

۲.... مجھ کو کلم الغیب از لی ہے آگاہ کیا۔ (انجام آگلم ص۲۷، نزائن جااص ۲۷)
 پیشین گوئیوں کی صحت اسی برہے؟۔

س..... جس نے تیری بیعت کی اس کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ ہے۔

( انجام آنھم ص ۷۸، خزائن ٽاانس ۷۸)

م السلفاك الارحمة للعالمين "تجهوكم م جهانول كى رحمت العالمين " تجهوكم م جهانول كى رحمت

کے واسطے بھیجا ہے۔ (انجام آ تحتم ص ۷۸ مزز ائن ن ااص ۷۸)

ه ..... "انسى مسرسسلك السي قدم المفسدين "سيس في تجه كومفسدين كي

طرف رسول بنا كربهيجا . (انجام آتھم ص 24 نزائن ج1اص 24)

۲ ..... مجھے خدانے خبر دی ہے کہ تیسیٰ مریکے اور دنیا ہے اٹھائے گئے۔ پھر دنیا پر نہیں آئیں گئے۔ پھر دنیا پر نہیں آئیں گے۔ خدانے تکم موت کا اس پر جاری کیا اور پھر کر آنے سے روک دیا اور وہ مسیح میں بی ہوں۔ (انجام آٹھ م ص ۸ فرزائن ٹے ااص ۸۰

| ·                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ے عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر جھ کورسول خد اللَّظِیِّہ نے خبر دے دی ہے۔<br>میسیٰ علیہ السلام کی موت پر جھ کورسول خد اللَّفِیِّہ نے خبر دے دی ہے۔ |
| (انسامة علم ال 2.11 عنائي. 19 الله الله الله 19 عنائي. 19 الله الله 19 عنائي.                                                                    |
| را ب استراق می استراق این میار مبعوثِ کیا اور خدامیر ہے ساتھ ہم کلام ہوا۔<br>میں مجھ کوخدانے قائم کیا مبعوثِ کیا اور خدامیر ہے ساتھ ہم کلام ہوا۔ |
| (انجام آهم ص سلان خزائن ج لاح سلا)                                                                                                               |
| 9 مجھےکواس امت کامجد دینایا اورعیسیٰ نام رکھا۔                                                                                                   |
| (انجام آھھم ص٢٣١، خزائن ج اانس ٢٣١)                                                                                                              |
| <ul> <li>ایسا مجھی نہیں ہوا کہ کوئی انسان آسان پر گیا اور پھروا پس بواہو۔</li> </ul>                                                             |
| (انجام آتھم ص ۴ ما، فزائن ج ااص ۱۳۹)                                                                                                             |
| اا مير يربروني كلافضي نبيل لكوسكتا-وان لم يفعلوا ولن يفعلوا                                                                                      |
| ر نه کریں اور ہر گزنہ کریں گے۔ (انجام آتھم ص۵۵ انجزائن جااص ۱۵۵)                                                                                 |
| ١٢ كياتمهاراً سيح آسان بعارًا كرآئ كال                                                                                                           |
| (انجام آگتم ص ٢ ١٠ نزائن ح ااص ٢ ١٠)                                                                                                             |
| سوا                                                                                                                                              |
| (انجام آگفتم فر ۲ کانز اکن ۱۶ اور ۱۷ کار                                                                                                         |
| ۱۳ میرے بردرواز والہامات کا کھول دیا ہے۔ مکاشفات کے بابول کومشور                                                                                 |
| ر دیا ہے۔ (انحام آتھم ص ۱۸۱ فرزائن ج ااص ۱۸۱)                                                                                                    |
| یں ،<br>۱۵ نوکس شریراس ملک میں ہیں۔جنہوں نے زمین پر فساد مچار کھا ہے۔ان                                                                          |
| لے نام حسب ذیل ہیں۔                                                                                                                              |
| مولوی رسل بابا،امرتسری _ ۲ مولوی اصغرعلی _                                                                                                       |
| مولوی محمد سین بٹالوی۔ سم سمب مولوی نذیر جسین دہلوی۔                                                                                             |
| مولوي عبدالحق د ہلوي۔ ٢ مولوي عبداللَّد تُونکي _                                                                                                 |
| مولوی احم علی سہار نپوری ۔ ۸مولوی سلطان الدین جیپوری ۔                                                                                           |
| مولوی محمد حسن امروی بی امروی بی امروی در شید احمد گنگو بی ب                                                                                     |
| (ابتدائے عص ۲۳۲ لغائیت ۲۵۲ فزائن ج ااص ایشاً)                                                                                                    |

ا پیاستهزاء بجو کفر ب

اخیر پرمولوی رشیداحمه صب گنگوی کی نسبت الفاظ مندرجه ذیل کیصے ہیں۔

"اخرهم شيطان الاعمة والغول الاغوى يقال له رشيد احمد الجنجوهي وهو شقى كالا مروهي ومن الملعونين"

(انجام آنهم ص۲۵۲ نزائن ج اص۲۵۲)

١٧..... مولوي ڪيم نورالدين فاضل بزرگ ہے۔

(انجام آکھم ص٣٦٣ ، خزائن جاص٣٦٣)

ے۔.... میرے پاس ایس دعاہے جو بکل کی طرح کو دتی ہے۔

(انجام آئتم ص ٢٧٥ فرزائن ج اص ٢٤٥)

خلاصةتم موانظر ثاني شروع موئي

حضرات ناظرین! میستره نمبر تک مکتوب عربی کا خلاصه مختصر طور پر پیش کر کے جوابات عرض کرتا ہوں۔ بغور ملاحظہ فر مائے۔

ا سسس مرزا قادیانی کا نام خدا نے سے این مریم رکھا اور وہ اور حضرت مسے ابن مریم رکھا اور وہ اور حضرت مسے ابن مریم ایک مادہ کے دوجو ہر ہیں ۔ مگر مرزا قادیانی نے کوئی ترکیب نہیں بتلائی کہ کیونکر؟ ۔ حضرت سے علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے فرزند سے ۔ کیا آپ کی والدہ کا نام بھی مریم ہے؟ ۔ (اگر چہ مجھے نام معلوم ہے ۔ لیکن تہذیب بتلا نے یا لکھنے ہے روکتی ہے۔) پھر آپ تو خود ہی مریم بھی ہیں۔ اس صورت میں آپ عیدی علیہ السلام نہیں ہو سکتے اور حضرت عیدی علیہ السلام تو انیس سوسال کا عرصہ ہوا پیدا ہوئے شے اور آپ اب ۱۹۵۹ھیں یہ تفاوت کیے اور کیوں؟ ۔ آپ کے والد کا نام مرز اغلام مرتضیٰ ہے اور حضرت عیدی علیہ السلام ہے باپ پیدا ہوئے ۔ اگر چہ آپ نے بھی سرسید مرز اغلام مرتضیٰ ہے اور حضرت عیدی علیہ السلام ہے ۔ ''یوسف نجار کے بیٹے تھے۔''

(ازالیص۳۰۳، نزائن چسط ۲۵۳)

وہ نجاراور آپ مغل حارث۔ وہ بے زن اور آپ کی کئی زوجہ۔ وہ بے اولا داور آپ کے گئی زوجہ۔ وہ بے اولا داور آپ کے گئی گئی زوجہ۔ ان کو بقول آپ کے یہودیوں نے سولی پر چڑھایا۔ آپ کا ابھی تک بیم وقعہ نہیں آیا۔ جو آپ کے البام کے مطابق پورا ہوگا۔ جبیبا کہ آپ نے اپنی (براہین ص۵۵۳، خزائن جا ص ۱۹۳۳) میں ''الجی المی سبقتانی کا ترجمہ اے میر نے خداا نے میر نے خدا تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا۔'' لکھا ہے کہ خدا آپ کو جلدی نصیب کرے اور آپ کا الہام پورا ہو کر مریدوں کے دل کو تقویت ہو۔ آئیں۔

مرزا قادیانی علم غیبازلی ہے آگاہ کئے گئے ہیں۔ اس سے مرزا قادیانی کا پین آپ کوئی یارسول تا ہے۔ یعن اللہ تعالی فرما تا ہے کہ: 'فلا یظھر علی غیبه احدا الا من ارتضے من رسول (جن: ۲۷٬۲۲) ' خدااین غیب پرکس کوغالب نہیں کرتا۔ مگر جس کو پیند کر رسول سے اور دوسری جگہ خداوند کریم فرما تا ہے کہ: ' و مسا کسان الله لیط علم علی الغیب ولکن الله یجتبے من رسله من یشاء (آل عمران: ۱۷۹۱) ' یعنی خدا غیب پرمطلح نہیں کرتا ۔ لیکن خدا چن لیتا ہے اپنے پیغیم وال سے جس کو چاہتا ہے۔ پس رسالت اور نبوت کے اثبات میں ہی مرزا قادیانی اپنا المبام کرتے ہیں کہ مجھ کو علم غیب ازلی سے آگاہ کردیا ہے۔

مگرافسوس علم غیب سے تو مطلع بیں ۔لیکن پیشین گوئیوں کے غلط ہونے برنہیں۔ میں مرزا قادیائی نے اپنی نبوت اور رسالت کو کامل طور پر ٹابت کیا ہے۔ جس سے کسی شخص کو شبہ کرنے کی بھی گئجائش ندر ہے۔ جیسے کہ حضرت رسول خدالیہ کے واسطے حکمی نزول آیات کا تھا۔ بعینہ مرزا قادیائی کے واسطے حکم خداوندی ہوا ہے اور نبوت تا مدکا ثبوت مرزا قادیائی نے پہنچادیا۔ مگراس ثبوت کے دلائل میں مرزا قادیائی کے پاس سوائے اسپنے البام کے اور پیچنہیں۔

اور کیا ہو سکتی؟ اور استدرا جارحمت کی ریر نقطہ ہی پڑتا گیا اور آپ کا استدراج ثابت ہوا۔ جبیبا کہ مسلمہ کذاب کا جس نے جھوتا دعویٰ نبوت کا کیا تھا۔ جیسے لکھا ہے کہ مسلمہ کے پاس کسی شخص نے اس کے سوال کے جواب میں کہاتھا کہ حضرت محمقاتیاتی کے بے شار معجزات میں۔اونیٰ ان میں سے یہ بیں کدا گروہ اندھے کی آئکھوں پر اپنادست مبارک رکھ کر دعا فرمائیں تو وہ بینا ہوجا تا ہے۔اگر سمی کژو ہے کئویں بیں اپنالب مبارک ڈال دیں تو فوراً پانی اس کا میٹھا ہو جاتا ہے۔مسلمہ کذاب نے کہا کہ بیتو شجھ بھی بڑی بات نہیں ۔ لا وَالیا تو میں بھی کرسکتا ہوں ۔اس وقت ایک آ دمی میش کیا گیا۔جس کی ایک آئکھ نہتھی۔مسلمہ نے اس آئکھ پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ فوراً دوسری آئکھ بھی پھوٹ گئی۔اس طرح ایک کڑو ہے کنویں میں اینا تھوک ڈالاتو اور بھی تخت کڑوا ہو گیا۔اس کا نام استدراج ہے۔ایسے ہی مرزا قادیانی کےاوربھی استدراج ہیں۔جسے کہ:

الف...... مرزا قادیانی نے دعا کی اور الہام ہوا کہ میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا۔ بجائے اس کے لڑکی پیدا ہو گی۔ (مجموعه اشتمارات جانس ۱۲۵،۱۱۷)

ب .... پھر کہا کہ لڑکا ضرور ہوگا۔ جس سے قومیں برکت یا ئیں گی۔ زمین کے کنارول تک مشہور ہوگا۔ تباڑ کا تو ہوالیکن ۱۲ماہ کا موکر گمنام اور بے برکت مرگیا اور اپنے باپ ملهم كوكاذ ب بنا كرالثاداغ جَكر يردهر كبيا ـ ( كَنْ قُولِات احمديدين ﴿ نَهِر ٢٢٨)

خ ..... مرزااحد بیگ کی دختر کلال ہمارے نکاح میں آئے گی۔ با کرہ یا بیوہ ہوکر بھی۔ مگر افسویں ہے کہ وہ بے جاری لڑکی اینے خاوند کے گھر میں بخوشی وخورمی آباد اور صاحب (ازالهاوبام ص ۳۹۱ فرزائن مع ۳۶ (۳۰۵) اولادے۔مراد پوری نہ ہوئی۔

و..... عبدالله آنهم بیندره ماه کے اندرم جائے گا۔ مگروہ زندہ رہا۔

(جنگ مقدر م ۱۸۸ خزائن م ۲ ص ۲۹۲)

ه..... مرزا قادیانی کا البهام میں تجھے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شهرت دول گاته تیری محبت دلول مین دُ ال دول گا 💎 (ازاله او بام م ۱۳۴۰ بخزائن چ ۱۳ س ۴۴۲) برمکس اس کے بخت بے غیرتی اورنفرت کے ساتھ دور تک شہرت ہوگئی اورلوگوں کے

دلول مين نهايت شدت كراته بدرجه غايت وشنى اورعداوت يزيّن على هذا القياس! مرزا قادیانی کے اور بھی استدراجات ہیں۔ جس ہے آپ کا دعویٰ نبوت اور رسالت باطل اور كذب ثابت ہور ہاہے۔

4، Y · · · میں مرزا قادیائی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

فوت ہو چکے ہیں اور دنیا پر آنے ہے روک دیۓ گئے۔ مسیح موعود میں ہوں۔ مگر انسوں ہے کہ مرزا قادیانی پہلے اس ہے اپنی کتاب از الداوہام میں اس طرح در فشانی فرما چکے ہیں کہ'' میں نے مثیل مسیح ہونے اور کی کیا ہے۔ میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مثیل مسیح ہونا میرے ہی پرختم ہوگیا ہے۔ بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے دس بزار بھی مثیل مسیح آجا کیں۔''

اب فرمائے کہ مرزا قادیانی کا کون ساالہا مسیح اور کون سا غلط ہے؟۔ یا حافظ نہیں۔
مرزا قادیانی کا جواب ہوسکتا ہے کہ ۱۳۸۸ھ میں ہم کونٹیل مسیح کا عبدہ ملاتھا۔ اب ۱۳۳۸ھ چھسال
کے بعدہ سے موعودی کا عبدہ مل گیا۔ جبد حضرت سے علیہ السلام من کل الوجوہ فوت ہو گئے اور مستقل
عبدہ خالی ہوگیا۔ آپ کا عبدہ بھی روز بروز بڑھتا ہی گیا اور غایت ورجہ کو پہنچ گیا۔ پہلے تو آپ
صرف حارث کا شتکار تھے۔ پھر مجدد ہوئے پھر مشیل سے ،پھر ہے موعود ومبدی مسعود دونوں خود
ہوگئے۔ پھر پیغیم بھی آپ بن گئے۔ پھر حضرت امام مسین کھر حضرت امام اعظم بن
سوگئے۔ پھر ایسی چھلا نگ ماری اورا یسے کودے کہ نعوذ بائلہ منہا خدا بھی بن گئے۔ ناظر بن اور مرزا قادیانی
اس بات بہضرور چونکیں گے کہ بیں !!! خدا کہاں بن گئے؟۔ البتہ باقی عبد سے تو ضرور مرزا قادیانی
نو کہیں نہیں۔ لیجئے حضرات !! میں مرزا قادیانی کا خدا بننا بھی ان کی تالیفات وتح بریات سے ہی
نو کہیں نہیں کے دریعہ سے حاصل کر کے اختیاد کئے ہیں اورا پئی کتابوں میں لکھے ہیں۔ مگر خدا بننا

الف ...... ''غرض محدثیت دونول رنگوں سے رنگین ہوتی ہے۔ای لئے خدا تعالیٰ نے برامین احمد پیمیں بھی اس عاجز کا نام امتی بھی رکھااور نبی بھی ۔''

(ازالهاوبام ص۵۳۳، فزائن چ۳۵ س۲۸۶)

ب سسسے ''اس نشان کا مدعا ہے ہے کہ قر آن نثر یف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں میں ۔''اشتہار کیکھ رام کی موت کے متعلق آریوں کے خیالات''

(مجموعهاشتهارات جساص ۳۵۹)

ان دونوں تحریرات مرزا قادیانی سے بیٹا بت ہے کہ براہین احمد بیضدا کی کلام ہے۔ جو مرزا قادیانی کی مند کی باتیں ہیں۔ گویا مرزا قادیانی کی مند کی باتیں ہیں۔ گویا قرآن شریف مرزا قادیانی کی کلام ہے۔ جو کلام اللی ہے۔ پس اب فرمایئے کہ مرزا قادیانی کے نعوذ باللہ خدا ہونے میں کوئی شبہ باقی ہے؟۔ جو کوئی شخص اپنی تصنیف کو خدا کی کلام کیجا ورکلام اللی

قر آن شریف کواپنی کلام ہٹلا دے۔ پھر کسی اونی سمجھ دار کو بھی اس کے خدا ہونے میں کوئی تر دوہو سکتا ہے؟۔ ہر گرنہیں۔

مرزا قادیانی کچھالیے بے خوف ہیں کہ اندھاد شند جو چاہتے ہیں اور جو جی ہیں آتا ہے کھے چلے جاتے ہیں۔ جو کچھالیے بے نکل جائے ہیں وہی البام ہے اور جو کچھ زبان سے نکال دیں وہی قرآنی کلام ہے۔ خدا بھی اس لئے بن گئے ہیں کہ عیسائیوں کے خدا کومردہ ثابت کرلیا ہے۔ مرزا قادیانی نجی کارروائی کرتے ہیں۔ جب تک کی عبدہ دار کو جان سے مارنہیں ڈالتے تب تک اس عبدہ پر قائم نہیں ہوتے اور نہ اس بات کو منظور کرتے ہیں کہ سی پنشن خواریا مستعفی یارخصتی کا عبدہ اختیار کریں۔ یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں واپس آجائے اور نے جاتر نا پڑے یا برخاست ہونا پڑے۔ جب تک اس کو قبر میں ہی داخل نہ کرلیں۔ تب تک دم نہیں لیتے۔ یہ بھی کسی کا ہی کام ہے۔ بیات کہ منہیں لیتے۔ یہ بھی کسی کا ہی کام ہے۔

ایس کاراز تو آیدو مردان چنین کنند تاتار افی کرایک می شیخوا را الام می

مرزا قادیانی کے دلائل وفات سی علیہ السلام میں مرزا قادیانی نے اس کتاب ودیگر تالیفات میں حضرت میں علیہ السلام کی وفات میں

ررہ فادیاں ہے اس ماہ دوریاں ہے۔ حسب ذیل دلائل اور ثبوت بطور وشو کا تحریر کئے میں۔ پہلے ان کے دلائل لکھے جاتے ہیں پھران کے جوابات ہوں گے۔

اول نوافعك الى متوفيك ورافعك الى متوفيك ورافعك الى متوفيك ورافعك الى حضرت عيلى مر يجاب وه والي نبين آئيل گے۔' (انجام تقم من ۸۳،۸۱،۸ نزائن جاام الينا) دوم نام مربم عيلى يا مربم حوارين ميں ہے۔ بيمر بهم نهايت مبارك مربم ہے۔ جوزخمول اور جراحتوں اور نيز زخمول كے نشان معدوم كرنے كے لئے نبايت نافع ہے۔ طبيبول كا اس پراتفاق ہے كہ يدم بهم حواريوں نے حضرت عيلى كے لئے تيار كى تھى۔ يعنى جب كه حضرت عيلى عاليه السلام يهو عليهم اللعنت كے نيجه ميں گرفتار ہوئے .... اور صليب لي پر چڑھانے كے عيلى عاليه السلام يهو عليهم اللعنت كے نيجه ميں گرفتار ہوئے .... اور صليب لي پر چڑھانے كے عيلى عاليه السلام يهو عليهم اللعنت كے نيجه ميں گرفتار ہوئے .... اور صليب لي پر چڑھانے كے

ا صلیب بمعنی سولی ، بھی ممکن نہیں کہ جو شخص سولی پر چڑھایا جائے اور زندہ رہ سکے۔ کیونکہ صلیب کی شکل ہے ہے۔ + جب صلیب پر آ دمی کو بٹھایا جاتا ہے تو صلیب کی نوک مقعد سے گذر کرتا لوسے پار ہوجاتی ہے۔ جب بیرحالت ہے تو انسان کا بچنا ہڑ نزممکن نہیں۔ مرزا قادیا نی کا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوصلیب پر چڑھایا گیا اور پھر اوتا رلیا گیا اور خفیف زخم بدن پر گئے تھے بالکل بغوے۔

وقت ان کوخفیف زخم بدن پرلگ گئے تھے۔اس مرجم کے استعال کرنے سے بالکل دور ہو گئے اور
نشان بھی مٹ گئے تھے۔''
سوم ، '' ہمارے متعصب مولوی اب تک یکی سمجھے بیٹھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ
السلام مع جسم عضری آسان پر پڑھ گئے ہیں ، ، ، ، اور آسان پر موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ صلیب
پر بھی پڑھائیں گئے۔ بلکہ کوئی اور شخص صلیب پر پڑھایا گیا۔لیکن ان بیہووہ خیالات کے رو
میں ، ، ، ، ، ، ، ، بلکہ کوئی اور شخص صلیب پر پڑھایا گیا۔لیکن ان بیہووہ خیالات کے رو
میں ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، بلکہ کوئی اور شخص صلیب پر پڑھایا گیا۔لیکن ان بیہووہ خیالات کے رو
میں ، ، ، ، ، ، ، ، بلکہ کوئی اور شخص صلیب پر پڑھایا گیا۔لیکن ان بیہووہ خیالات کے رو
میں ساجد یعنی بہوداور نصاری پر میں اللہ علی اللہ علیہ اللہ علی اللہ علیہ اللہ علی اللہ علی

السلام کی قبر کی پرستش ہوتی ہے اور مقررہ تاریخوں پر ہزار ہاعیسائی سال بسال اس قبر پرجمع ہوتے

میں ۔ سواس حدیث سے ثابت ہوا کہ درحقیقت وہ قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی قبر ہے۔'' میں ۔ سواس حدیث سے ثابت ہوا کہ درحقیقت وہ قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی قبر ہے۔''

(ست بچنص ط بخزائن ج ۱۹۰۰)

(ست بچنص وهز ،حاشیغزائن ج ۱۰ص ۲۰۷،۲۰۹ملخصاً)

بنجم ..... '' مجھے خدانے خبر دی ہے کہ عیسیٰ مریکے ہیں اوراس دنیا ہے اٹھائے

گئے۔ پھر دنیا پرنہیں آئیں گے۔خدانے تھم موت کا اس پر جاری کیا اور پھر کر آنے سے روک دیا اور و مسیح میں بی بول۔'' افران جا اس ایضا )

## ازاله دلائل مندرجه بالا

اؤل ..... میں مرزا قادیانی نے آیت شریف''انسی متو فیك ''میں یقینا فوت ہو جانا حضرت میں علیا السلام کا ثابت کیا ہے۔اس آیت شریف کا ترجمهٔ اور معنی جومرزا قادیانی یاان کے بزرگ فاضل علیم فورالدین صاحب نے کئے ہیں۔انہیں کو پیش کرتا ہوں۔جس سے ناظرین کو واضح ہوجائے گا کہ مرزا قادیانی کی دلیل کیسی باطل اور نا قابل یقین اور غیر معتبر ہے۔

الف ..... مرزا قادیانی کے فاضل بزرگ مولوی تحکیم نورالدین صاحب کتاب تصدیق برایین احمد میں کھتے ہیں کہ: 'اذ قبال الله یا عیسی لے انسی متوفیك ورافعك اللی ''لعنی جب الله نے فرمایا ہے سی میں لینے والا ہوں جھ کواور بلند کرنے والا ہوں اپنی طرف تصدیق ۔

(براہین احمدیش ۸مؤلف عکیم نوردین صاحب)

ب څودمرزا قادیانی ک<u>کھت</u>ے ہیں کہ:''انسی مقدو غیل و دافعک الی میں جھو کو پوری نعت دوں گااورا پی طرف اٹھاؤں گا۔'' (براہین احمدییش ۵۲۰ نزائن خاص ۲۲۰)

(برائين الدييس ١٥٥٨،٥٥٨ فزائل ج اص١٢٢)

ناظرین! مرزا قادیانی کے بزرگ فاضل متونی کے معنے لینے والا ہوں۔ پوری نعت دوںگا، کرتے ہیں اورخود بدولت بوری نعت دوں گا اور کامل اجر بخشوں گا۔ یا وفات دوں گا۔ لکھتے ہیں کہ فرما ہے کس کے اور کیا معنے تھی ہم میں ؟۔ اب مشکل سے ہے کہ وہ تو مرزا قادیانی کے فاضل بزرگ ہیں اور مرزا قادیانی کے جی معنی فاضل بزرگ ہیں اور مرزا قادیانی کے جی معنی کئے ہوئے تھی جائیں گے۔ لیکن ایک اور مشکل پڑگئی کہ جب براہین احمد سے بیار دو دفعہ ترجمہ کلے اور کون سالہام سے اور اب جو لکھاوہ بھی البام سے ۔ تو کون سالہام سے استحصا جا اور کون سالہ جو کی تعدن دوں گایا کامل اجر بخشوں گا۔ یا وفات دوں گا۔ ان متنوں

لے مرزا قادیاں کے فاضل بزرگ اورخود مرزا قادیانی جوخدا کے درجہ پرنعوذ باللہ ممتاز میں قرآن شریف کی ہم الخط ہے بھی واقف نہیں ۔ یعسیٰ کو یامیسیٰ لکھتے ہیں۔افسوس!

باتوں میں سے ایک کروں گا۔ یا تینوں یا اب کا البام که حضرت عیسی علیہ السلام ای آیت کی سند مے فوت ہو چکے میں کس بات کا عتبار کیا جائے ؟۔

اس جَلِه مرزا قاد بإنى مات مين كه حضرت من صيبالسفام آسانول پرزند وموجود بين -و السياليين و السياد كاف كر باقرار ميسائيون كيمر كيايا "

(براین احمد پیش میسی بخزوشی ج اهس ۴۸۲)

یہاں پر عیسا کیوں نے اقرار کے مطابق مرنا حضرت مسیح علیہ انسلام کا لکھا ہے۔ میلمانوں کا ان میں اقرار یا اعتقادیمیں۔

لمهانول کا آن میں اگر آریا معطافہ ماں۔ و... مرزا قادیانی کا سب سے عمدہ اور مشرح وصریح الہام ہیہ ہے کہا

بری طرح سے کا تعدم ہوگئے اور ساری کا روائی کے البامات اس البهام کے پنچ آ کردب کے اور نبایت ہری طرح سے کا تعدم ہوگئے اور نبایت اور البام سے حیات محترت سے عابیہ السلام کا دوبارہ اس دعابہ السلام کی واضح طور پر سانف صاف کا ہم ہوگئ اور منفرت سے علیہ السلام کا دوبارہ اس دنیا پر تقریف الاناظر من الشمس بیان کردیا۔ جب مرزا قادیا فی خوداک امر کوشلیم کر بچے ہیں کے حضرت میں علیہ السلام آسان پر بین اور دوبارہ دنیا بین تشریف الائیں گے اور میں اسلام دنیا بین کے خدا کا دومرا البام اس کے اور میں البام اس کے خوات میں نوا ہے۔ جو قابل پنہ برائی ہے؟۔ اب ان الباموں کے خات کا دومرا البام اس کے خوات میں امید نبین کہ کوئی ہوا ہے۔ اور بین چل سے سے مرزا قادیا فی کے خدا کا دومرا البام اس کے خوات میں نوا ہے۔ جو قابل پنہ برائی ہے؟۔ اب ان الباموں کے خات میں امید نبین کہ کوئی ہوا ہے۔ اور بین چل سے ہوائی ہون ہوں تو ضرور ماریں گے۔خواد کنار سے پر پہنچیں یا چی میں ہی رہیں ۔ ایسے کی البامات میں جن پر مرزا قادیا فی عدم تھیل کی ہوں۔ ایسے کی البامات میں جن پر مرزا قادیا فی عدم تھیل کی ہوں۔ ایسے کی البامات میں جن پر مرزا قادیا فی عدم تھیل کی ہوں۔ ایسے کا دوبی جن پر مرزا قادیا فی عدم تھیل کی ہوں۔ ایسے کی البامات میں جن پر مرزا قادیا فی عدم تھیل کی ہوں۔ ایسے اللہ البامات میں جن پر مرزا قادیا فی عدم تھیل کی ہوں ہوں گورائی کی محتود جب سرزا قرار دیتے ہیں۔

ووم ..... (ازالہ اوبام ص ٣٩٢٣ ٣٥٨، نزائن ج٣ ص ٢٩٢٣ ٢٩٨) ميں مرزا قاديانی نے اپنے زعم ميں بيثابت كيا ہے كه' حضرت مين عليه السلام صليب پرضرور چر هائے گئے اور پھر اتار لئے۔ اس حالت ميں كه ابھی زندہ متھا ورزخموں كے واسطیان كوحوار يوں نے مرہم تيار كی۔ جس سے وہ راضی ہو گئے اور تشمير ميں آ كرفوت ہوئے۔'' مگر اس كے خلاف ميں مندرجہ ثبوت نمبرسوم ايسا متناقض ہے كہ وہ اس بات كو بالكل باطل قرار دے رہا ہے جس كا بيان منصل آتا ہے۔ فاذ تنظر وہ!

ناظرین! ذرہ مرزا قادیانی سے بیتو دریافت کیجئے گا کہ اس آپ کی مرہم میں ہیہ بات کہ کہ ہوئی ہے؟۔ کہ حضرت سے علیہ السلام کو یہود نے سولی پر چڑھادیا تھا اور پھر جلدی سے اتارلیا تھا اور ذخم جوان کو گئے تھے ان کے واسطے بیمرہم تیار کی گئی تھی۔ مگر بیالفاظ یابات اس مرہم میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ (جو ہر گزنہیں ہے) تو پھر آپ بیتے کم کیسے لگا سکتے ہیں کہ ان کوصلیب پر چڑھایا تھا اور ای لیے پیم ہم تیار ہوئی تھی۔

مبارک تھی۔ان کے پاول میں شقاق ہوگیا ہو۔ یا کسی تھم کی جگہ (خارش جدید) یا اساخ (چرک)
یا جرب (خارش کہنہ) کی بیماری ہوگئ ہو۔ جس کے لئے بیہ مرہم تیار کی گئ ہو۔ ہاں! اگر
مرازا قادیانی مرہم میں سے بیالفاظ حضرت میے علیہ السلام کو یہود نے صلیب پر چڑ صادیا تھا اور پھر
جلدی اتارلیا تھا۔اس وقت ان کوزخم ہوگئے تھے۔ان زخمول کے واسطے بیمرہم تیار کی گئی تھی۔کسی
ہوئی نکال کر دکھلاتے تو شاید کسی کو پچھ کسی قدرتا مل کی گنجائش بھی ہوتی۔ مگر افسوس کہ مرز اقادیا نی
الیے ویسے خیالی اور کمز وراستعاروں سے ایسے بڑے اہم امر کو ثابت کرنا چاہتے ہیں جو کھٹ خیال
ایسے ویسے خیالی اور کمز وراستعاروں سے ایسے بڑے اہم امر کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جبکہ
ایسے ویسے خیالی سے اور پھر یہ گئی بڑی زبردتی ہے کہ اپنی طرف سے یعنی کر کے لکھتے ہیں۔ یعنی جبکہ
حضرت میسی علیہ السلام یہود علیہم اللعنت کے نجہ میں گرفتار ہوگئے ۔۔۔۔۔۔اورصلیب پر چڑ ھانے کے
وقت خفیف زخم بدن پرلگ گئے تھے۔اس مرہم کے استعال کرنے سے بالکل دورہوگئے اورنشان
کبی مٹ گئے تھے۔''

ان کا اپنا خانگی الہام ہے کیکن کسی طب کی کتاب یا اس مرجم میں ایسا کوئی لفظ نہیں۔ جس ہے آپ کامدعا ثابت ہو سکے یہ نرے استعارات ہی استعارات ہیںاور بے سود۔

سوم ۔۔۔۔۔ اس میں مرزا قادیانی اپنے زعم میں نابت کرتے ہیں کہ حضرت مسے علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے اور فوت ہو گئے اور بلاد شام ہیں دفن بھی کردیئے گئے اور اس قبر کی پر مشق قوم نصاری اب تک سال بسال ایک تاریخ پر جمع ہوکر کرتے ہیں اور حضرت رسول خدا اللہ اللہ علیہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ لعن اللہ کی ہجائے لعنت اللہ لکھا ہے کہ یہوداور نصاری پر لعنت ہے کہ انہوں نے اپنے انہیاء کی قبروں کو مساجد بنالیا۔ پس اس استعارہ سے ثابت ہوگیا کہ حضرت سے علیہ السلام صلیب پر چڑھائے جانے قبری ہوئے اور قبر میں دفن کردیئے گئے۔ اسی قبر کی بلاد

شام میں پرستش ہوتی ہے۔

انظرین اباغور فرمائے گاکہ یہاں پروہ مرہم حواریین بالکل ہے کارہوگئی۔ آرحضرت

انظرین اباغور فرمائے گاکہ یہاں پروہ مرہم حواریین بالکل ہے کارہوگئی۔ آرحضرت

مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھائے جانے سے فوت ہو گئے تو ان کی دلیل نمبر دوم کی مرہم کس لئے

تارہوئی تھی اور اس کی کیا ضرورت پڑی ؟۔ آپ کے ہر دود لائل میں اجتماع العندین وار دہوگیا۔
جس کی کوئی تاویل گھڑئی پڑے گی۔ اس دلیل کے اثبات میں ایک حدیث بھی نقل کی ہے۔ گر

فرمائے تو سہی اس حدیث میں یہ بات کہاں لکھی ہے۔ جس سے یہ بات ثابت ہوکہ حضرت مسیح
علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ علیہ علیہ السلام فوت ہوکر قبر میں دفن نہیں ہوئے۔ تو نصار کی کسی چی ہیں ایک خودائے کل تصانیف میں لکھ چکے ہیں انساز کی کسی پرستش کرتے ہیں۔ کیا خوب! مرزا قادیانی خودائے کل تصانیف میں لکھ چکے ہیں

کے عیسائی بیخی نصاری حضرت عیسی علیہ السلام کو پیغیر نہیں بلکہ خدا نصور کر کے پرستش کرتے ہیں۔

الیکن حدیث شریف کی نصدیق کے لئے میں مانتا ہوں کہ یہوداور نصاری اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں جانتے اور پرستش کرتے ہیں۔ لیکن میہ یاور ہے کہ جس قدرانبیاء گذر سے ہیں شاذ ونادر کم بی ہوں گے۔ جن کو یہوداور نصاری بالا تفاق نبی نہ مانتے ہوں۔ بلکہ انجیل موجود و میں جابجالکھا ہے کہ جضرت میں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں توریت کو پورا کرنے کے واسطے نہیں آیا۔ انہیں دل احکامات کو جو توریت میں میں سب کو عیسائی مانتے ہیں اور کل انبیاء جن کا ذکر توریت میں موجود ہیں۔ صرف اثنا فرق ہے کہ یہود حضرت میسلی علیہ السلام کو بینی مانتے کیکن اس میں کوئی شک وشینییں رہا کہ جوانبیا وسیم السلام یہود کے میں۔ وہی نصاری کے تیں۔ صرف اثنا فرق ہے کہ یہود حضرت میسلی علیہ السلام یہود کے میں۔ وہی نصادی کے تیں۔ وہی نصادی کے ایس سے حدیث شریف کی شک وشینییں رہا کہ جوانبیا وسیم السلام یہود کے میں۔ وہی نصادی کے ایس سے حدیث شریف کی قصد بین ہوگئی۔

چہارم ..... اس میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ اخویم حضرت مواوی تحکیم نورالدین صاحب فرماتے ہیں کہ ہم چودہ سال ریاست جمول اور تشمیر میں ملازم رہے۔ یسوع کی قبر تشمیر محلّہ خان یار میں معلوم ہوئی اور تحقیق ہے معلوم ہوگیا کہ یسوع کی قبر تشمیر ہی میں ہے۔

(ست بچن ص و ، فزائن ج • اص ۲ • ۳ حاشیه )

حضرات! اخویم کی نحوی ترکیب پر خیال نہ فر ما کراب ذرہ بدل توجہ فر مائے گا کہ حکیم صاحب کی شہادت ند بذب کے مقابلہ میں وہ حدیث شریف صبح الا سناد بھی نعوذ باللہ قابل اعتبار نہیں رہی۔ اے تو بہ مرزا قادیانی کی چغائی بہادری نے مرزا قادیانی کے دل میں الی بے خوفی پیدا کی کہ میاں نورالدین صاحب کی شہادت بے معنی کے مقابلہ میں اپنے استعارات واہیہ سے حدیث شریف حضرت رسول خدا ہوئے کے کیے ساقط الاعتبار قرار دیا۔ العیاذ باللہ اور کیے کیسے واہی فریک شکوسلوں سے لفظ اور نام پوز آصف کو لیسوع آسف یا لیسوع صاحب بنایا گیا ہے۔ کیا الیمی الیمی خیل باتوں سے آپ یہ ناب کہ لیس کے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی ہی فی الواقع کشمیر میں قبر خیالی باتوں سے آپ یہ ناب ایسے ایسے دھوکے یا ڈھکو سلے اور بھی بناسکتے ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اور قرین قیاس بھی سنئے۔

الف ..... کیا دہ لفظ بوز آسف، زوج آصف نہیں بن سکتا؟ ممکن ہے کہ حضرت ناممکن ہے کہ حضرت ناممکن ہے کہ سلیمان علیه السلام کے وزیر کی عورت کی قبر ہوجس کا نام آصف بیقرین قیاس بھی ہے۔ کیونکہ بیان کیا جا تا ہے کہ حضرت سلیمان علیه السلام شمیر بین تشریف لے گئے ادران کے وزیر آصف برخیانا می ساتھ تھے اور یہ بھی کتابوں بین ہے کہ تخت سلیمان علیه السلام اس وقت تک موجود ہے۔ اغلب ہے کہ وزیر صاحب کی عورت فوت ہوگئی ہواور زوج آصف سے بگڑ کر یوز آصف بی گیا ہو۔

ب ..... یا پوز آ صف ہولینی وزیر آ صف نے کوئی پوزلینی چیتا یا شیر مارا ہواوراس کی الاش کو وہاں فن کر دیا ہو۔ لاش کو وہاں فن کر دیا ہو۔

ج ..... یا جوس اشعب (لا لچی آ دمی کاجبتو کرنا) کانام ہویعنی کوئی اشعب شخص کسی شے کی تلاش میں آیا اور یہاں آ کرم گیا اور فن کردیا گیا ہو۔

د سست یا ہوں عاسف (جوناقہ ناامید ہو کر دم ہلاتی ہوئی مرجائے )وہ جوناامیدی کی حالت میں بیہاں پردم ہلاتی ہوئی مرگئی اور فن کر دی گئی ہو۔

غرض میں کہتا ہوں کہ ایسے ایسے ڈھکو سلے جس کا جی چاہے اور جیتنے چاہے بنا لے۔ لیکن کیا ان سے کوئی اصلی یا صحیح واقعہ ثابت ہوسکتا ہے۔ ہر گزنہیں!! مگریہ کیا ہے تکی بات ہے کہ پیوع تو عبرانی لفظ ہواور آسف اس کے ساتھ عربی کا لفظ لگا دیا جائے۔ اگر مرزا قادیانی فرما کیں کہ جب وہ عبرانی ملک سے نکل کر عمکین حالت میں کشمیر میں چلے آئے تو یہاں کشمیر یوں نے حفزت مسى عليه السلام كوآسف (غملين) كاخطاب دے ديا۔ گرميں كہتا ہوں كه لفظ عربی كيوں لاگا مناسب تو يہ تفا كه كشميرى زبان كالفظ اس كے ساتھ لگايا جاتا۔ مرزا قاديانى كا يہ كہنا اور وضعى وضكوسا بيان كرنا كه حفزت مسى عليه السلام مملين حالت ميں تھے تھے نظ ہے۔ كيونكه حضرت مسى عليه السلام بھى مملين نہيں ہوئے اور نہ ہوتے تھے۔ جيسے كه اكثر كتب سے بيہ بات ان كے خوش وخرم رہنے كی ثابت ہے۔

نقل ہے کہ ایک دن حضرت یکی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام میں گفتگو ہوئی۔ حضرت عیسی علیہ السلام کہتے تھے کہ بنتا منہ بہتر ہے اور حضرت یکی علیہ السلام کہتے تھے کہ بنتا منہ بہتر ہے اور حضرت یکی علیہ السلام کہتے تھے کہ آئے ، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں بنتے منہ کو دوست رکھتا ہوں کہ میر نفضل وکرم کا امید دار ہے اور رکہا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں بنتے منہ کو دوست رکھتا ہوں کہ میر نفضل وکرم کا امید دار ہے اور درگاہ اللی میں تفرع وزاری ہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یکی علیہ السلام نے حضرت یکی علیہ السلام نے دصرت یکی علیہ السلام نے میں دھنوش اور شگفتہ دست من دھمة الله "بیتی آیاتم خوف خدا سے ایمن ہو گئے ہو۔ سجان اللہ کیا خوب رہے ہو۔" ایمن ہو گئے ہو۔ سجان اللہ کیا خوب رہاں وہواب ہیں۔

( کتاب مقاصد الصافحین میں اللہ کہ اللہ کا مطبوعہ نظامی)

یہاں پرمرزا قادیانی نے ایک اور غضب کیا ہے کہ اخویم نورالدین صاحب کی شہادت کے مقابلہ میں حدیث شریف رسول اکر م اللہ کو بھی نا قابل اعتبار کر کے پس پشت ڈال دیا اور انکار کردیا ہے۔ جیسے لکھتے ہیں کہ' ہاں ہم نے کسی کتاب میں سیبھی لکھا ہے کہ حضرت میں کی بلاد شام میں قبر ہے۔ مگر اب صحیح شقیق ہمیں اس بات کے لکھنے کے لئے مجبور کرتی ہے کہ واقعی قبر وہی شام میں قبر ہے۔ مگر اب صحیح شقیق ہمیں اس بات کے لکھنے کے لئے مجبور کرتی ہے کہ واقعی قبر وہی کی خرجو یوز آسف ہے جو کشمیر میں ہے۔ حضرت مولوی نورالدین صاحب فرماتے ہیں کہ یسوع کی قبر جو یوز آسف کر کے مشہور ہے وہ جائع معجد ہے آتے ہوئے بائیں طرف واقعہ ہوتی ہے۔ عین کو چہ میں ہے۔ اس کو چہ کا نام خان یار ہے۔'' (ست بی ص ز، نزائن ج اس کا سے۔''

مرزا قادیانی کا الہامی حافظ بھی کیا خوب ہے۔ لکھتے ہیں کہ ہم نے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ بلادشام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبرہے۔حالانکہ اس کتاب (ست بچن کے حاشیہ نزائن ج٠١ص ٢٠٩) پر لکھا ہوا موجود ہے۔ اب میں ان معتبر خطوط کی نقل کردینا ناظرین کے لئے با تکذیب دلائل مرزا قادیانی بہتر سمجھتا ہوں تا کہ ان کی دلیل کا از الدکافی طور پر ہوجائے۔

## نقل خطوط رؤسا كشمير تعلق تحقيقات قبريوزآ صف

السلام عليم!! ''مكاتبه مسرت طراز بخصوص دريافت كردن جوابياإوّل .... كيفيت اصليت مقبره يوزآ سف مطابق تواريخ تشمير دركو چه خان يارحسب تحرير تاليفات جناب مرزا قادياني واطلاع آن زمان سعيدر سنيد باعث خوشوقى شدمن مطابق جيهني مرسوله آن مشفق چياز مردم عوام چداز حالات مندرجه كشمير در بيآن رفته آئكه داضح شداطلاع آن ميكنم مقبره روضه بل یعیٰ کوچه خان یار بلاشک بوقت آیدن از راه مسجد جامع بطرف حیب واقع است مگر آن مقبره بملا حظه تاريخ تشميرنسخه اصل خواجه اعظم صاحب ديده مروكه بم صاحب كشف وكرامات محقق بودند، مقبره سيدنصيرالدين قدس سره نباشد بملاحظه تاريخ تشمير معلوم نميشو دكه آن مقبره بمقبره بوز آسف مشهوراست چنانچه حضرت مرزاغلام احمد قادیانی تحریرمیفر مائند بلے اینقد رمعلوم میشود که درمقبره حضرت سنگ قبری واقع است آنراقبر بوز آسف نوشته است بلکه تحریر فرموده اند که درمحلّه انزمره مقبره يوزآ صف واقعست مرآن نام بلفظ سين نيست بلكه بلفظ صاداست واين محلّه بوقت آمدن ازراه مىجد جامع طرف راست است طرف چىيىنىست درميان آنزمره روضه بل يعنى كوچەخان يارمسافت واقعست بلك ناله مارجم مابين آنها حائل است پس فرق بدووجه معلوم ميشووجم فرق لفظی و بهم فرق معنوی فرق لفظی آ مکه بیز آصف به صاداست در آنز مره مدنون نوشته اند بلفظ سین آن نیست و تغایر اسم برتغایر مسمی دلالت میکند وفرق معنوی آ نکه یوز آسف که مرزا قادیانی . میفر مائند که درکوچه خان یار واقعست این درمحلّه انز مره تغایرٔ مکان برتغایرُ مکین دلالت میکند که یک شخض درده جامدفون بودن ممكن نيست عبارت به كه درتاريخ خولجه أعظم صاحب ويده مرد مذكوراست انسیت حضرت سید نصیر الدین خانیاری از سادات عالیشان است درزمره مستوری بود (مستورین) تبقریبے ظهورنمودمقبره میرقدس سره درمحلّه خان پارمهبط فیوض وانواراست ودرجوار. ایثان سنگ قبرے واقعشد ہ درعوام مشہور است که آنجا پیغبرے آسودہ است که درزبان سابقه درکشمیرمبعوث شده بودایں مکان بمقام آن پنیمبرمعروف است در کتابی از تواریخ دیده ام که بعد قضيد دور دراز حكاية مينويسد كه يكازسلاطين زاد مائج براه زبد وتقوى آمده رياضت وعبادت

لے جوخط میں نے یہاں سے شمیر بھیجا تھا اس کو بوجہ طوالت کے نقل نہیں کیا گیا۔ جواب معرفت خواجہ غلام کی الدین صاحب ملک التجار ومیونیل کمشنر رئیس اعظم لودھیا نیکشمیرے آئے۔

بسیار کرد برسالت مردم سمیرمبعوث شده در تشمیراً مده بدعوت خلائق مشغول شده بعد رحلت درمحلّه انزه مره آسود در ان کتاب نام آن پینیبردایوز آصف نوشت . آنز مره دفون بار متصل واقعست . از ملاحظه این عبارت صاف عیان است در کوچه خان بار مدفون ناست در کوچه خان بار مدفون نیست واین عبارت تواریخ مخالف و مناقص مدفون نیست و این یوز آصف از سلاطین زاده مهابوده است واین عبارت تواریخ مخالف و مناقص اراده مرزا قادیانی ست از برا که بسوع خود درا بکسے از سلاطین وغیره انتساب کرده زیاده والسلام! راقم خواجه سعد الدین عفی عنه فرزند خواجه شناء الله مرحوم و مغفور از کوشی خواجه شناء الله غلام حسن از کشمیر ۱۵ از ی الج ۱۳۱۳ هد

جواب دوم ..... اطلاع باوچون ارقام کرده بودکه درشهر سرینگر درضلع غانیار پینمبرے آسوده است معلوم سازندموجب آن خود بذات بابت تحقیق کرون آن درشهر رفته جمیس تحقیق شده پیشتر از دوصد سال شاعر معتمر دصاحب کشف بوده است نام ان خواجه اعظم دیده مرک داشته یک تاریخ از تصانیف خودنموده است که در بی شهر در بی وقت بسیار معتبر است دران بهمیں عبارت تصنیف ساخته است که درشلع خان یار در محلّه روضه بل میگویند که پیمبرے آسوده بهمیں عبارت تصنیف ساخته است که درشلع خان یار در محلّه روضه بل میگویند که پیمبرے آسوده است یوز آصف نام داشته وقبر دوم ورآنجا است از اولا دزین العابدین شید وارد بهر حال سوائے است وقد م رسول درآنجا بهم موجود است اکنون درانجا بسیار مرجع ابل تشیعه وارد بهر حال سوائے تاریخ خواجه اعظم صاحب موصوف دیگر سندی صحیح ندارد واقعلم عند الله تعالی سید حسن شاه از کشیر تارد کی الج مواجه الحص

حضرات! ان دومعتر اور ذی عزت رئیسول کے خطول سے مرزا قادیانی کے داہنے بائیں کے حوالد اورمحلّہ خان یارکاحوالہ غلط ثابت ہوا۔ بلکہ صاف ہوگیا کہ ایک قبر یہاں محلّہ آنزمرہ بیل ہے۔ جو یوز آصف پغیری (جواولا دسلاطین ہیں سے تھے) ہے اور کشمیری کے واسطے مبعوث ہوئے تھے اور تئیسرے ایک تاریخ معتر کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ جس کا مصنف بھی صاحب کشف و کرا مات تھا۔ جس سے مرزا قادیانی کے کل استعارات غلط ہوتے ہیں۔ تاریخ کشمیر کے صفحہ و غیر و کا حوالہ انہوں نے بیس و یا ہے۔ جس کو میں پورا کر دیتا ہوں۔ کیونکہ و ہی تاریخ کشمیر کے صفحہ و غیر و کا حوالہ انہوں نے بیس دیاریخ کشمیر کے میں مطبوعہ مطبع محمدی لا ہور سے ۱۳۰ ھو تھی خواجہ سیدمحمد میں میں میں ایک مضبوط اور تو ی اور ثقہ ہیں۔ جن پر منصف مزاج آدی کوفور ااعتبار اعتبار کے سیدمی میں میں میں ایک مضبوط اور تو ی اور ثقہ ہیں۔ جن پر منصف مزاج آدی کوفور ااعتبار میں میں میں میں میں میں میں و اور تقہ ہیں۔ جن پر منصف مزاج آدی کوفور ااعتبار

کر لینا چاہئے۔ مرزا قادیانی جوانی تاویلات واستعارات سے پوز آ صف کو بیوع صاحب یا بیوع آ سف بتاتے ہیں۔ مض غلط بلکه اغلط ثابت ہوا۔ امیز نہیں کہ مرزا قادیانی ایسی کافی اور ثقتہ شہادت کو قبول کریں۔ کیونکہ اس طرف اخویم نورالدین صاحب کی شہادت ہے۔ جس کے مقابلہ میں آپ نے اپنی ہی مسلمہ صدیث شریف صحح کو غلط ثابت کر کے فوراً انکار کردیا۔ حالا تکہ شریعت میں دوگواہان کے بغیر مقدمہ فیصل نہیں ہوسکتا۔ لیکن مرزا قادیانی ہمیشہ ایک ہی گواہ سے کام لیا کرتے ہیں اور آیت وحدیث کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ کرتے ہیں اور آیت وحدیث کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ جسے میاں کریم بخش لے ایک ناخواندہ کی شہادت پرائے آپ کوئیسی ثابت کیا تھا۔

(ازالهاوبام ص٩٠٥، فزائن جساص ٢٨١)

تمام آیات واحادیث واجماع امت کواس کی شہادت کے مقابلہ میں بالکل ردی کر دیا۔ای طرح مولوی نورالدین صاحب اپنے بڑے حواری کی ندبذب شہادت کے مقابلہ میں اپنی مسلمہ حدیث شریف اور ساری اپنی تحقیقات اور الہامات کوردی کر دیا۔ حالا نکہ مولوی صاحب نے صرف اس قدر کہاتھا کہ تشمیر میں ایک قبر مشہور اور معروف ہے۔جس کو بوز آسف نبی کی قبر کہتے

اِ ازالہ اوہام مرزا قادیائی ان میں میاں کریم بخش موصد ناخوا ندہ بقول حفزت شیرازی کے دیام نتوان خدارا شاخت سیمیں، اکتیس برس گذشته زمانہ کا ذکر ایک عام تحف مخبوط الحواس گلاب شاہ کی زبانی روایت کرتا ہے کہ عیسیٰ جوان ہوگیا۔ وہ لودھیانہ میں آئے گا اور قرآن کی علطیاں نکالے گا اور بہت سامان مرزا قادیائی کے مسودہ میں آ چکا تھا۔ گراصل بات یاد نہ رہی۔ تب کریم بخش کیا کہتا ہے کہ جھے ایک بات یادئیس رہی کہ اس مجذوب نے جھے صاف صاف بتلا دیا تھا کہ اس عینی کا نام غلام احمد ہے۔ اب خیال کرنے کی بات ہے کہ جسامات برس کی بات میں مرزا قادیائی کے اس مورات قادیائی سے اس وقت ہو چھا جائے تو وہ بھی اور ایک بڑا طول طویل مضمون عربی فاری الفاظ کا مرزا قادیائی کے پاس کھوادیا۔ اگر میضمون خودمرزا قادیائی سے اس وقت ہو چھا جائے تو وہ بھی اوالی دیا کرتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک آدھ بات منہ سے نکر کہ کیا تھا ہی نہیں۔ اس کے مرزا قادیائی کریم بخش نہ کورہ نے تبیں۔ اس کی اور کے ساتھ ہی اس بات کا مذکرہ کیا تھا ہی نہیں۔ اگر کیا تھا تو کس کے ساتھ اور اس کی شہادت کیوں پیش نہیں گی ؟۔ معلوم ہوا کہ میاں کریم بخش اور مرزا قادیائی کا ایمان ہے کہ قرآن میں غلطیاں ہیں۔ جن کومرزا قادیائی کے معلوم ہوں گی۔ کمیاں کریم بخش اور مرزا قادیائی کا ایمان ہے کہ قرآن میں غلطیاں ہیں۔ جن کومرزا قادیائی تا کہ کیا نکال دیا کر کتا ہے۔ اس کتا ہوں گا کہاں ہوں گی۔

ہیں۔اس سے بیجی ثابت نہیں کہ مولوی صاحب نے بوز آسف بحرف صادکہایا بہین کہا۔ گراس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بیوع صاحب کا نام نہیں۔ مرزا قادیانی نے بیا پناڈھکوسلہ پیش کیا ہے۔ الہام بھی نہیں۔ پھراس ڈھکو سلے پرکس کو اعتبار ہوسکتا ہے اور اعتبار ہوبھی کیسے؟۔ کیونکہ مرزا قادیانی کوایک بات برقر ارنہیں۔ جیسے خود کلھتے ہیں کہ:

#### فرضى قبرسيح اوراقوال مرزا

'' پیتو پچ ہے کہ سے اپنے وطن میں گلیل میں جا کرفوت ہوا۔لیکن یہ ہر گزیج (ازالهاد بام ص ۲۷، فزائن جسم ۳۵۳) نہیں کہ وہی جسم جو دفن ہو چکا تھا پھرزندہ ہو گیا۔'' ۲..... '' پیتیسری آیت باب الاعمال کی مینج کی طبعی موت کی نسبت گواہی دے رہی ہے۔ پیلیل میں اس کو پیش آئی۔'' (ازالهاوبام ص ٢٧م، فزائن جسم ٣٥٠) ''حضرت عیسی علیه السلام کی قبر بلاد شام میں ہے۔جس کی پرستش عیسائی لوگ کرتے ہیں۔'' (ست بچن حاشید در حاشیرص ۱۶۲، خزائن ج ۱۰ص ۴۰۹) "بيوع صاحب كي قبر شمير ميل ہے " (ست بحن ص١٦٢ ماشيه) اب فرمائي؟ مرزا قادياني كى كس تحقيق ياكس الهام يابات پراعتباركيا جائے۔ آيا حضرت مسيح عليه السلام كي تعركليل ميس ب يابلادشام ميس يا تشمير ميس؟ ممكن ب كهمرزا قادياني اس کا جواب استعارہ نگا کر بوں دیں کہ حضرت مسے علیہ السلام کی قبر تو کلیل میں ہے اور حضرت عیسیٰ عليه السلام كى قبر بلاد شام مين اور حضرت يسوع صاحب عليه السلام كى قبر تشمير مين \_سبحان الله مرزا قادیانی کی تحقیقات و کشف والهامات پر اعداء قربان بهی باتیں ہیں جس کو ہر تھوڑی سمجھ کا آ دمی بھی من کر بذیان، مالیخولیا، خبطء مراق میں داخل کر ہے گا۔بس یہاں مرزا قادیانی کی کل كارروائي نابوداورمر دود بوگئي۔

ازالدامر پنجم!اس امر میں مرزا قادیانی نے اپنے الہام قطعی اور یقینی سے ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ دوبارہ آنے سے روک دیئے گئے اور آنے والاسم میں ہی ہوں۔ یہ مجھے خدانے خبر دی ہے۔

اس میں ناظرین کو دیکھنا ضروری ہے کہ آیا مرزا قادیانی کا الہام وحی الہٰی ورسول کی طرح قطعی اوریقینی ہے اوراس پر ویسے ہی ایمان لانا چاہئے۔ جیسے پیٹیبران علیہم السلام کے الہام یر؟ نیز مرزا قادیانی کا خدائے ملہم وہی مسلمانوں کا خداہے یا کوئی اور؟ ۔اس میں مجھےان کے ہی الہامات سے کام لینا ہوگا ۔کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ۔

مرزا قادیانی این (برامین احدیه کے ص۲۵، فزائن جام ۲۲۲) میں انگریزی، عربی، عبرانی زبانوں کے الہامات درج کر کے لکھتے ہیں کہ ان کے معنے مجھے معلوم نہیں ہوئے ۔کوئی انگریزی خوان اس وقت موجودنہیں ۔اس الہام کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا وغیرہ وغیرہ ۔ پس اس سے ثابت ہے کہ مرزا قادیانی کا خداملہم ایبا ہے کہ اسپنے ملہم کو جوالہام کرتا ہے گھش فضول اور یے سود کرتا ہے کہاس کا مطلب یامعنی ملہم اورملہم دونوں کونہیں آتے۔ بیٹوب ہوئی کہ مرزا قادیا نی کا خداالہام کرتا ہے۔ گراس کے حکم اور کلام کے جواپنے نبی پر بھیجتا ہے کچھ معنی نہیں ہوتے اور نہ کوئی مترجم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو اس کا ترجمہ بتلائے اور نہ اٹکا خدا ہی الہام کرتا ہے کہ مرزا قادیانی کی سمجھ میں آئے تا کداس کے مطلب سے آگاہ ہو کر تعیل احکام الہی کریں۔ یہ عجیب الہامات ہیں کہ مرزا قادیانی جن زبانوں کے سیحفے سے بالکل نابلد ہیں۔ان کوالقاء کئے جاتے ہیں۔ پھرا نکا عجب خدا ہے کہ جو شخص جن زبانوں کو سمجھ نہیں سکتا انہیں زبانوں میں الہام کرتا ہے۔ اس ہے مرزا قادیانی کے خدا کی بے ملمی اور جہالت ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہان کے خدا کواگرمعلوم ہوتا کہ مرزا قادیانی انگریزی،عبرانی اوربعض الفاظء بی نہیں جانتے اور نہ بھے سکتے ہیں تو مبھی ان زبانوں میں الہام نہ کرتا کہ آپ اس بات پر یقین کرلیں گے۔عبرانی وانگریزی،عربی وغیرہ میں البهامات ہوں جومرزا قادیانی نہ جانتے ہوں ندان کا مطلب کسی کو تمجھا کتے ہوں۔ یہی البهامات قطی اور یقینی ہو سکتے ہیں؟۔انہیں ہےان کوسیح موعود مان لیا جائے گا۔اس طرح پرمرزا قادیانی ملہم تو ہیں مگر البہاموں کےمعنوں اورمطلبوں ہے نا واقف اوران کے بیان کرنے سے عاری اور جاہل ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک مشہور حکایت یاد آگئی ہے جواس کے مطابق ہے۔ مدید ناظرین كرتابول - وهوهذا!

ا کبر بادشاہ کے وقت میں جب ان کو پیغیمر بننے کی سوجھی اور ابوالفضل اور فیضی ان کے وزراء نے ان کو پیغیمر خابت کرنا چا ہا اور دین الٰہی کو قائم کرنے پر آمادہ ہوئے تو قر آن شریف کی ضرورت ہوئی اور پہلے ہی ہے تجویز کر کے ایک نے ان میں ہے بادشاہ سے کہا کہ مجھ کو الہام ہوا ہے کہ جیسے حضرت رسول خداد اللہ الی تھے۔ایے ہی آپ ہیں اور آپ پر بھی قر آن شریف نازل

ہوا ہے اور ایک درخت میں ہے۔ بادشاہ سلامت پغیبری کی دہن میں لٹو ہو گئے۔ تو بجمعیت کثیر نہایت تزک واختشام ہے درخت معلومہ میں ہے قرآن وضعی نکالا گیا۔ جوزبان عربی میں تھا۔ نهایت احتیاط سے وہ قرآن در بار میں لایا گیا۔ ہرایک شخص اس قرآن کو بوسہ دیتا، زیارت کرتا۔ مبارک دیتاادب سے رکھتا جاتا تھا۔اتنے میں ابوالحن معروف بدملاد و بیاز ہ بھی آ گئے۔انہوں نے بھی اس قرآن کو دیکھا اور بلادینے بوساور کسی ادب کے الیی طرز سے رکھ دیا۔جس سے بادشاہ کو اچھا معلوم نہ ہوا۔ بادشاہ نے ایک حرکت کی بابت ملا سے بوچھا کہ کہو کیسا ہے؟۔ملا صاحب نے کہا کہ ہاں! خیراح چھاہے۔اس پر بادشاہ کواور بھی شبہ ہوا۔ آخر کو بادشاہ کے زیادہ اصرار پرعرض کی که قبله عالم جانبتے میں که حضرت مویٰ علیه السلام ملک کنعان میں تھے۔ان کی زبان عبرانی تھی۔اس لئے توریت عبرانی زبان میں نازل ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ملک کی زبان سریانی تھی۔اس لئے زبورسریانی زبان میں نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملک كى زبان يونانى تھى۔اس كئے خداوندكريم نے انجيل كو يونانى ميں نازل فرمايا اور حضرت رسول ا کریم ایک میں ہوئے۔اس لئے خداوند کریم نے قر آن کریم کوعر بی زبان میں نازل فر مایا اور یہی سنت اللہ ہے کہ ہرا یک پیغیر کوان کی ہی زبان میں کتاب یاصحیفہ نازل ہو<del>تا</del> رہاہے۔ جي كرالله تعالى فرمايا م كد: " وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه "يعنى مم نے کسی پیغیبر کومبعوث نہیں کیا۔ جواپی قوم کی زبان نہ جانتا ہو۔ پیغیبر کی زبان اوراس کی قوم کی بول حیال ایک ہو۔ ایسانہیں ہوتا کہ پیغیمرتو ہندوستان کا ہواورتو م اس کی عرب کی ہو۔ میں نہایت تعجب سے سوچ رہا ہوں کہ بیقر آن عربی زبان میں ہے۔ ہندوستانی میں نہیں۔اس کو نہ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیںاور نہ کسی کو سمجھا سکتے ہیں۔ ہاں اگریہ قرآن ہندوستانی یااردو میں ہوتا جوقبلہ عالم کی زبان ہے تو البتہ مان لینے کے قابل ہوتا۔ بادشاہ یہ س کر جیب ہو گیا اور وہ قر آن وضحی گاؤخور دہو گیا۔ پس مرزا قادیانی کی بعینه اکبر باوشاه کی سی مثال ہے که انہوں نے بھی پیغیبری کا دعویٰ کیا اور قر آن ان کا غیر زبان میں اترا۔جس کے بیجھنے اور سمجھانے میں بالکل لا جار تھے اور مرزا قادیانی نے بھی دعوی پنجیری کیا۔لیکن الہامات آپ پرائی عربی انگریزی زبانوں میں نازل ہوئے کہ جس کے سجھنے اور سمجھانے اور تعمل تھم بجالاتے میں باقر ارخود قاصراور لا چارر ہے۔ پس ایسے مصنوعی قرآن مصنوى البهاموں كا عتبار مرزا قاديانى كے بى چند يم يدوں ميں ہوگا اوركى كوكيون ہونے لگا۔ ایسے ہی مرزا قادیانی کے خدا کا بھی پہتنہیں کہ کون ہے۔ کیونکہ وہ خودا پی کتاب براہین احمد سیہ میں لکھتے ہیں کہ'' مجھے البهام ہوا ہے کہ ہمارارب لے عاجی ہے۔اس کے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہوئے۔'' (براہین احمدیص ۵۵۷ نز ائن جاس ۲۹۳)

لیجے! مرزا قادیانی کواپ خدا کا بھی اب تک پیتنہیں کہ وہ کون ہے۔

اے غضب اورافسوں!! جس شخص کواپ خدا کا بھی پیتہ نہ ہو کہ کون ہے۔ اس کے
الہاموں کا کیا پیتہ ہوسکتا ہے کہ وہ کیا ہیں۔ پھر وہ قطعی اور یقینی بھی ہیں۔ ناظرین ومرزائی نہایت
غوراور توجہ سے خیال فرما ئیں کہ جس ملہم کواپ خدائے ملہم کو بھی پیتہ نہ ہو کہ وہ کیا اور کون ہے۔ پھر
اس کے کسی الہام یابات پر کیااعتبار ہوسکتا ہے؟۔ ہرگر نہیں!

قادياني خداعاج

خیراب میں ہی مرزا قادیانی کے خداکا پیتہ دیتا ہوں۔ جس کی بابت وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خداعا بی ہے۔ (اس کے معنی انہی تک معلوم نہیں ہوئے) تعجب ہے کہ مرزا قادیانی کیوں کہتے ہیں کہ عابی کہ عابی کے معنی معلوم نہیں ہوئے۔ کہا ان کے پاس کوئی چھوٹی موٹی لغت کی کتاب نہیں ہے؟۔ اگر ملہم نے معنی یا مطلب نہیں بتلائے تھے تو کوئی کتاب ہی دیکھ لیتے۔ جس سے عاجی کے معنی معلوم ہوجاتے۔ یہاں اگر مرزا قادیانی بوجہ تصور حافظ اور مرزائی ہیے کہد دیں کہ الہا می لفظوں کے معنی اور مطلب جوخداملہم بتائے یا ہم جھائے وہی ہوسکتے ہیں۔ کتاب لغت پراعتبار نہیں ہوسکتا

اور ندا پسے لفظوں کے واسطے کوئی کتاب لغت دیکھے جانے کا تھم ہے۔ کیکن میہ کہنا ان کا محض لغواور باطل ہوگا کیونکہ مرزا قادیانی اپنی کتاب براہین احمد یہ بیس اس طرح پر پہلے لکھے چکے ہیں اور میہ ''الہام اکثر معظمات امور میں ہوتا ہے بھی اس میں ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ جن کے معنی لغت کی کتابیں دیکھ کرکرنے پڑتے ہیں۔'' (براہیں احمدیص ۲۳۸ ماشینہ برافزائن جی اس ۲۲۸ معنے مرزا قادیانی ہی اس کا جواب دیں گے کہ انہوں نے کیوں عاجی اسپنے خدا کے معنے لغت کی کتاب سے معلوم نہیں ہوئے البال

النت کی کتاب سے نکال کرنہ کئے اور کیوں کہدویا کہ اس کے معنی اب تک معلوم نہیں ہوئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیسچا البهام آپ کی قلم سے نکل گیا۔ جب بعد میں اس کے معنوں پرعلم ہوااور مخالف معلوم ہوتا ہے کہ بیسچا البهام آپ کی قلم سے نکل گیا۔ جب بعد میں اس کے معنوں پرعلم ہوااور مخالف معلوم ہوئے ۔ مگر خدا وند کر یم کی حکمت ہے کہ مرزا قادیانی کے بی منداور قلم سے تچی بات نکل گئی۔ لیجئے میں دومعتر کتب لغت سے لفظ عاجی مرزا قادیانی کے خدا کے معنی تحریر کر کے پیش کرتا ہوں۔ جس سے معلوم ہوجائے گا کہ مرزا قادیانی کے خدا کے معنی ہے۔ کا خدا کیا اور کون ہے۔ لفظ عاجی میں اصل لفظ عاج لے ہے اور حرف کی اس کے ساتھ سبتی ہے۔ کی الفظ عاج کے معنی ہے ہیں۔

ا ..... استخوان فیل، فاقه که جائے خواب اونرم باشد۔ سرَّیین، کلمه که بدان شتر رانند،راه برمتلی ، منتخب اللغات ص ۴ سو۔

اللنية الاعطاف وعظم الفيل'' (تاموس قال النية الاعطاف وعظم الفيل'' (تاموس قال ٢٠٨٠) (تاموس قال ٢٠٥٥)

سسس "واما العاج الذي مرعظم الفيل فنجس عندالشافعي" واما العاج الذي مرعظم الفيل فنجس عندالشافعي "٢٩٨ )

الذي يعرفه العامة عظيم انياب الفيل " (مُجْمَع عارالانوارج ٣٥٠٠) الذي يعرفه العامة عظيم انياب الفيل " (مُجْمَع عارالانوارج ٣٥٠٠)

پس لفظ عاجی کے معنی ہاتھی کے دانت کا یا والا اوْمُنی نرم جگہ پرسوئی ہوئی کا یا والا ، گوبر کا یا والا ، راہزن والا ہتھڑ ہ ہوایالتھڑ ہے ہوئے کا یا والا ، ہوئے ۔ پس بقول مرز ا قادیانی ثابت

ا اصل الہام کی عبارت ہے۔ میں اپنی طرف سے لگائی ہے۔ ہوگیا کہ مرزا قادیانی کا خداعا جی ہاتھی وانت کا یا گوبر کا ہے یا مرزا قادیانی جوان معتبر کتا ہوں کے معنی کئے ہوئے ہیں۔ کسی ایک کو مان الیس فواہ کوئی بھی ہو۔ جب ان کے بن خاص قطعی اور بیتی الہام سے انکا خداماہم عاجی ہاتھی کے دانت کا یا ہاتھی کے دانت والایا گوبر کا ہے۔ تو پھر علاء وفضلاء ومشائخ صلحاء اہل اسلام مباہلہ کے لئے کیوں کشکش ہورہے ہیں؟۔ جتنی کارروائی مرزا قادیانی کی اب تک ہوئی ہے۔ سب خاک میں ل گئی اور ملیامیٹ ہوگئی۔ میرے خیال ناقص میں ہے کہ (براہین احمد میں ہمیں ہوگئی۔ میرے خیال ناقص میں ہے کہ (براہین احمد میں ہمیں ہوجاتے ۔ گرا تفاق ہے کہ ایسا نہ ہوا۔ جب مرزا قادیانی کا خدامہم عاجی ہے۔ جس کے معنی اوپر ہو چکے ہیں۔ تب مرزا قادیانی کے الہامات مندرجہ ذیل کے معنی کیا ہوئے جا کیں گے۔

الهامات مرزا قاوياني

ا..... جس نے میری بیعت کی اس کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ۔

(انجام آگقم ص ۷۸ نزائن ج ااص ۷۸)

۲..... مجھ کودونوں جہان کی رحمت کے واسطے بھیجا۔

(انجام آئقم ص ۷۸، خزائن ج ااص ۷۸)

سو ..... خدا نے میرانا مسیح ابن مریم رکھا۔ (انجام آتھم ۵۸، خزائن جااص ۷۸)

سى ..... حضرت عيسى عليه السلام مر يحيك عيس بول-

(انجام آئقم ص ۷۸، خزائن ج ااص ۷۸)

۵..... خدانے میرانام میسی رکھا۔ (انجام آتھم ص۲۶، خزائن ج ااص ۱۳۲)

ان الہاموں میں سے صاف ہے کہ مرزا قادیانی کی جس نے بیعت کی اس کا ہاتھ ہاتھ کے دانت والے یا گو بروالے کے ہاتھ کی دحمت کے دانت والے یا گوبروالے کے ہاتھ پر ہوالے گوبروالے نے دونوں جہان کی زحمت کے واسطے مرزا قادیانی کو بھیجا۔ جواظہر من النہس ہے۔ جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہ بھی ضرور ہے کہ آپ کے خداعا جی نے آپ کا نام عسلی بھی رکھ دیا ہوگا۔ اس میں کوئی شبنیس ہوسکتا بلکہ نہایت ہی قرین

ا کسی ایک کو یعنی بطریق اجوف تو صاف بیان ہو چکا ہے۔ اگر بطریق ناتف بھی مرزا قادیانی لفظ عاجی یا عاج کا کچھ بنانا چاہتے ہیں تو بھی ان کے خدا کی کوئی اچھی ترکیب یا توصیف نہیں نکتی اور نہ کوئی خدا کے اساء میں نہ صفات میں سے پچھ بن سکتا ہے۔

قیاس اور بیتی امرے کہ خداعا جی گو برکا ہے تو اس کاعیسیٰ بھی نفاست میں اس سے بڑھ چڑھ کر ہوتا چاہیے ہے۔
چاہیئے ۔ سو میں اس عیسیٰ کو جس کی تعریف مرزا قادیا ٹی نے خود کر کے اپنے پر منتظیق کیا ہے۔
ناظرین کے ملاحظہ کے لئے ضبط تحریم میں لا تا ہوں اور نہایت ہی خوش ہوں کہ مرزا قادیا ٹی املیٰ ورجہ کے منصف مزاج ہیں۔ لکھتے ہیں کہ'' مجھے خت تعجب ہے کہ ہمارے علماء عیسیٰ کے لفظ پر کیوں چڑتے ہیں۔ اسلام کی کتابوں میں تو ایک چیزوں کا بھی عیسیٰ رکھا گیا ہے۔ جو شخت مکروہ ہیں۔
چہانچہ بر ہان قاطع میں حرف میں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ دھقان کنا بیشراب انگوری ہو بھی عیسیٰ نو ماہہ و اس خوشدانگور کا نام ہے۔ جس سے شراب بنایا جاتا ہے اور شراب انگوری کو بھی عیسیٰ نو ماہہ کہتے ہیں۔ اب غضب کی بات ہے کہ ولوی لوگ شراب کا نام تو عیسیٰ رکھیں اور تالیفات میں بے مہابا اس کاذکر کریں اور ایک بلید چیز کی ایک پاک کے ساتھواس میں مشارکت جائز قرار دیں اور جب خوس کو البد تعالیٰ ۔ . . عیسیٰ کے نام ہے موسوم کرے۔ وہ ان کی نظر میں کا فر ہو۔''

(نشان آ سانی ص ۲۰ فزائن جهص ۳۸۰)

اس سے بیہ بات ظاہر ہوئی کہ خد عاجی ایک پلیداور خبیث چیز گو ہر ہے۔ تو اس کاعیسیٰ شراب جوام الخبائث ہے۔ درست اور بے جا ہے۔ یعنی خداملہم گو ہراور عیسیٰ ملہم شراب کیا عمدہ مماثلت ہوئی ؟۔ وزیرے چینں شہریارے چناں

بے سود علمی بحثیں کر کے تضیع اوقات نہ کرتے۔اب میں نہایت ادب سے بخدمت شریف علاء وفضلاء اہل اسلام ودیگر طلباء ہدایت غیر اسلام عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لئے اب تو مرزا قادیا نی کا پیچھا چھوڑ دیں۔ جبکہ انہوں نے چی چی کہہ دیا ہے کہ ہمارا خداعا جی (ہاتھی دانت کا یا گو ہر کا) ہے اور میں عیسیٰ دھقان یا عیسیٰ نو ماہہ (شراب انگوری ہوں) اور ہرگز نہ چڑیں اور نہ ہرا منا ئیں۔اب صاف ہوگیا ہے کہ ان کا خدا گو ہر اورعیسیٰ شراب انگوری اس کی رہائش قادیان (حص والی) ان کی اہمائی کتاب انجیل انجام آتھم معضیمہ ہے۔مرزا قادیا نی اور مرزائیوں کومبارک ہو۔

، میں مرزا قادیانی کا وہی دعویٰ پنیمبری ہے۔ یہاں تک کہ جب مویٰ علیہ اللہ علیہ اللہ عیں تو آپ بھی کلیم اللہ عیں۔شاید کوہ طور کی بجائے آپ کا پڑا دہ کہنہ کا کوئی ٹیلا ہو۔ السلام کلیم اللہ عیں تا ہے۔ اللہ عیں اللہ عیں۔شاید کوہ طور کی بجائے آپ کا پڑا دہ کہنہ کا کوئی ٹیلا ہو۔

ایم اللہ ہیں و آپ ک یہ اللہ ہیں۔ کا میرونا مروق ہوگا۔ ۱۰..... اس میں مرزا قادیانی کومعراج جسمانی حضرت محمد اللہ سے انکار ہے اور

یکاس لیسی کسی ریفارمرصاحب بہادر کی ہے۔ جوتمام اہل اسلام کی مخالفت میں آیات اوراحادیث متواترہ واقوال جمہور علاء مت کا ترہ کا صریح انکار کر دیا ہے اور یہاں پرایک اور غضب کیا ہے کہ حضرت رسول النتیافیہ کی شخت تو بین کی ہے۔ حضرت محقظیت کے جسم اطبر مظہر نور الانو ارکوتو بنعو ذ باللہ منہا کثیف (جوضد ہے لطیف کی) لکھ دیا ہے جیسے لکھتے ہیں۔ ''اگر اس جگہ کوئی اعتراض کرے کا اللہ منہا کثیف (جوضد ہے لطیف کی) لکھ دیا ہے جیسے لکھتے ہیں۔ ''اگر اس جگہ کوئی اعتراض کرے کہا گرجہم خاکی کا آسان پر جانا محالات ہے ہے تو پھر ان حضرت محقظیت کا معراج جسم کے ساتھ کیوں کر جائز ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔'' (از الداویام حاشیص سے مزائن ج سے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔''

جمع الانوار بن گیا۔''
خیال فر مائے! کہاں حضرت احمد مصطفیٰ علیقیہ کا جم مبارک مجمع الانوار تھا اور کہاں

مزا قادیانی کی تقریظ کہ اس جسم مبارک کوکٹیف لکھ دیا۔ خدا پناہ میں رکھا یہے مردووا عقاد ہے۔

مزا قادیانی کی تقریظ کہ اس جسم مبارک کوکٹیف لکھ دیا۔ خدا پناہ میں رکھا یہے مردووا عقاد ہے۔

ہمین ثم آمین ۔ اہل اسلام اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں ہے کہ اگر کوئی خف تو ہینا کسی نجی علیال میں میلے کیڑے کومیلا کے گاتو کا فرہوجائے گا۔ چہ جائیکہ حضرت محمد اللہ کے جسم اطہر میں خلفہ کے مائیلہ حسم اطہر نور الانوار کو ویری من خلفہ کہ اُ رائیت من قبلہ جوآگے پیچھے سے برابرد کیھتے تھے اور مگس نور الانوار کو ویری من خلفہ کہ اُ رائیت من قبلہ جوآگے پیچھے سے برابرد کیھتے تھے اور مگس

تک جسم مبارک پرنہیں بیٹھتے تھے اور اس لئے سامی بھی آنخضرت لیے ہوئیں تھا۔ جسم کثیف کھ دیا۔ میں مرزا قادیانی کا بی اعتقاد پیش کرتا ہوں کہ جس شخص حضرت محمد اللہ کے جسم مبارک کو کثیف کیے وہ کون ہے۔ وہو ہذا!

نبور شان یك عالمے رادرگرفت تبوهنبوزاے كو ردرشوروشرے لعل تبابان را اگر گوئی كثیف زین چه كا هدقدر روشن جو هرے طعنه برپاكان نه برپاكان بود خود كنى ثابت كه هستى فاجرے

(ويباجه براين احمديك ١٥ نزائن جام ٢٣)

لیجنے! یہاں اپن ہی مثبة اور مسلمہ دلیل ہے مرزا قادیانی جو پیغیبری اور خدائی کا دعوئی کرتے میں۔ حضرت رسول اکر میں گئی کے جسم مبارک مجمع الانوار کو کثیف کہد کرخود فاجر ثابت ہو گئے۔اب وہی مولا نارومی بے بزرگ کا قول بھی مرزا قادیانی پر ثابت ہوگیا۔

> چون خدا خواهد که پرده کس درد میلسش اندر طعنهٔ پاکان برد

کیا خوب! مرزا قادیائی کے شعر کے مطابق ہی ہمارے بزرگ حضرت مولا نا جابال الدین روئ کا قول بھی منتظیق ہوگیا۔ پس مرزا قادیائی کی پردہ دری عنقریب ہے اور رفتہ رفتہ ہو رہی ہے۔ آخر موقعہ بھی جو علے الا ملان پردہ درگ کا ہونے والا ہے اب بہت قریب معلوم ہوتا ہے۔العیاذ باللہ!

الله تعالی ایخ آن شریف میں فرما تا ہے کہ: ''واذکر فی الکتب ادریس انه کان صدیقاً نبیاً و وفعنه مکاناً علیها (مریم: ٥٧٠٥) ''یعنی یا وکرو (اے رسول خدالیہ الله کا حال تحقیق تھاوہ سی ان اٹھالیا ہم نے اس کومکان عالی پر۔ تمام تفاسیر اور کتب اہل اسلام میں یہم معنی اور یہی اعتقاد ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام یا الیاس

مرزا قادیانی نے حضرت محمد کالیہ کی تعریف میں پہلے پیکھاتھا کہ جب خود پیٹمبر بے توجسم اطبرکوکٹیف لکھ دیا۔

اا ..... ہے دعویٰ عربی دانی کا بھی حض غلط ہے۔ کیونکہ مرزا قادیاتی ہے بڑے برے ناخل علی ہے بڑے برے ناخل عربی اس وقت پنجاب وہندوستان میں موجود ہیں۔جن کی عربی دانی مسلمہ ہے۔

۱۲ میں کی استہزاء حضرت رسول اکرم اللی کے معراج شریف جسمانی میں ہے کہ وہ استہزاء ہے اور یہی استہزاء حضرت رسول اکرم اللی کے معراج شریف جسمانی میں ہے کہ وہ آسان پھاڈ کرتشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے۔مرزا ملعون نے بھی آریوں سے لڑتے بھاڈ کرتشریف کے کا در واپس تشریف کا درمطاق نہیں۔ جو کسی کوآسان پرزندہ بجسد عضری جھگڑتے ہے عقیدہ حاصل کرلیا کہ خداوند کریم قادر مطلق نہیں۔ جو کسی کوآسان پرزندہ بجسد عضری

سا..... مرزا قادیانی میں توخدا کی روح با تیں کرتی ہےاور دیگرآ پ کے حواریوں میں نعوذ باللّہ کسی معلم الملکوت کی روح با تیں کرتی ہے؟۔

۳ اسست ہاں بےشک مرزا قادیانی پرجھوٹے الہامات کا درواز ہ کھول دیا گیا ہے۔ ۱۵ سست مرزا قادیانی نے ۹ مولوی صاحبان کی طرف قلم اٹھایا۔ مگر دس مولوی صاحبان کے نام درج کئے ادربعض مولوی صاحبان اہل حدیث جو آپ کے جانی دوست تھے وہ ایسے ایسے خلاف شرع دعویٰ نبوت سے جانی دشمن بن گئے۔

ت حکیم نورالدین صاحب مرزا قادیانی کے فاضل بزرگ میں تو کیاسب بھی مرزا قادیانی کے برابر کلام فصیح نہیں لکھ سکتے ؟۔ جیسے کہ ان کا دعویٰ نمبر اامین گذر چکا ہے۔ اگر حکیم صاحب مرزا قادیانی کے برابر کلام قصیح لکھ کیتے ؟۔ تو مرزا قادیانی کے فاضل بزرگ نہیں۔ایک نہ ایک بات تو ضرور غلط ہوگی۔ کیونکد اجتاع الصدین محال ہے اور بیاعتقاد بھی عجیب ہے کہ میم صاحب تو فاضل بزرگ اور دیگرتمام علما و فضلاء ہندوستان اور پنجاب کے ہیج اور پوچ ہوں۔ کودتی ہے۔ تو مسٹرعبداللہ آتھم کے واسطے 7 رستمبر۱۸۹۳ءکورخصت لے کرنہ چلی جاتی اور نہ آپ کو وقت پر دھوکہ دیتی اور آپ کے معدابل میت پرحوار نمین کی تضرع وزاری کے وقت پرآ موجود ہوتی ۔افسوس ایسی و عابجلی کی طرح ہواور قادیان سے امرتسر تک بھی پہنچ نہ تکی۔اگرید دعا آپ کے یاس ہوتی توالی بھی مولوی زندہ ندر ہتااورا یک بھی یاوری دنیا پر ندر ہتااور آپ کی میسویت نمایاں طور پر ہوتی اورا یک بھی آ ریہ صفحہ متی پر ندر ہتا اور لیکھ رام کوئی سال تک فر شینے تلاش کرتے ند پھرتے اور آ پ کے قادیان کے رہنے والےسب کےسب غارت ہوجاتے ۔حتیٰ کہ آ پ کوطلاق اور عاق کرنے کی بھی نوبت نہ پہنچی ۔ یہی دعاہے کہ جس کا آپ فخر کرتے ہیں۔جومینڈک کی طرح نہ کودی۔ جب بھی آپ نے دعا کی تو یہ کہ فلاں پادری پندرہ ماہ کے اندر مرے گا۔ فلال مولوی ایک سال تک مرے گا۔ فلاں آریہ چھ سال میں مرے گا۔ جو کوئی میرے ساتھ مہللہ کرے ایک سال میں مرجائے گا۔ نہایت ہی افسوس ہے کہ بھی آپ نے بیدعا نہ کی کہ میرے قادیان کے رہنے والےسید ھے ہوجائیں! بھی بیدعانہ کی کہ یادری اور آر ریدسلمان ہوجائیں۔ مجھی بیدعا نہ کی کہ میرے مخالف مولو یوں ود گیر اہل اسلام میرے دوست ہو جا کیں۔الی دعا اگرریل کی طرح نہ مہی کسی کنگڑ ہے گھوڑ ہے ٹیو کی طرح چلتی تو بھی منزل مقصود تک پہنچ جاتی ۔ مگر مرزا قادیانی نے کچھے ندکیا۔کیا تو یہ کہ حضرت سیج علیہ السلام کی وفات برزور دے کرخودان کی جگہ ہونے کا دعویٰ علی الا علان کر دیا۔ یہاں مجھے ایک روایت بطورلطیفہ یاد آ گئی ہے۔

لطیفہ! مرزا قادیانی نے سرسیداحمد خان صاحب بہادر کے پیرو سے کہا کہ انہوں نے مسلمانوں کا کیا بنادیا۔کون می بڑی بات کر کے دکھلانی کون می نئی ریفارمری کی۔اس پیرونے کہا کہ سرسیدصاحب نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے۔وہ یہ کہ حضرت سے علیہ السلام کا فوت ہوجانا ثابت کردیا ہے۔جس سے آپ کواپنے سے موعود ہونے کا موقعہ ہاتھ آگیا۔

ائمدللّہ کہ خلاصہ معیخضر جوابات رسالہ انجام آتھم ختم ہوا۔ اس کے بعد مرزا قادیانی نے انجام آتھم کاضمیمہ بھی چھیوایا۔اس کوبھی ویکھا گیا۔ضرور ہوا کہاس کا بھی خلاصہ مدییا نظرین کیا جائے ۔جس سے مرزا قادیانی کی بہادری اوربھی بڑھ پڑھ کرمعلوم ہوگئی۔ بنجم خلاصة مخضرضميمهانجام أتحقم یہودی صفت مولوی اوران کے چیلے (عیسائیوں) ساتھ ہو گئے۔ (ضميمه انحام آلحقم ص٣ بخزائن ج ااص ٢٨٧) مگر شاید بذات مولوی منه سے اقرار نه کریں۔ (ضميمهانيام آنقمص ٢ بخزائن ڄااص ٢٩٠) یہ تو وہی بات ہوئی جیسا کہ کسی شریر مکار نے جس میں سراسر یسوع کی ( حاشيضممه انحام أتقمص ۵ بخزائن ج ااص ۲۸۹ ) م..... آپ کے (حضرت مسیح علیہ السلام ) ہاتھ میں سوائے مکر اور فریب کے پچھ نہیں تھا۔ پھر افسوس کہ نالائق عیسائی ایسے شخص کو خدا بنا رہے ہیں۔ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اورمطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کاراور کسبی عور تیں تھیں۔ جن کے وجود سے آ پ کا وجودظہورپذریہوا۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اورصحبت بھی شایدای وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ورنہ کوئی پرہیز گارانسان ایک جوان کنجری کو پیموقع نہیں دےسکتا کہ وہ اس کے سریر نایاک ہاتھ لگاد ہے اور زنا کاری کا پلیدعطراس کے سریر ملے ۔ سبجھنے والے مجھ لیس کہ (ضمیمهانجام آئقم ص ۷ بخزائن ج الص ۲۹۱) اپیاانسان کس چلن کا آ دی ہوسکتا ہے۔'' ''مسلمانوں کو واضح رہے کہ خدائے تعالیٰ نے یسوع کی قرآن شریف (ضميمهانجام آتھم ص ٩ ،خزائن ج ااص ٢٩٣) میں کچھ خبرنہیں دی کہوہ کون تھا۔'' ۲..... " 'اے مردار خور مولو بواور گندی روحو.....اے ایمان اور انصاف سے دور بھاگنے والوتم حھوٹ مت بولواور وہ نجاست نہ کھاؤ۔ جوعیسا ئیوں نے کھائی ہے۔ بے ایمان اور (ضميمه انحام آئقم ص٢١ ،خزائن ج١١ص ٣٠٥) '' شخ على حمز ه بن على ملك الطّوسي ايني كتاب جوام الاسرار جوم ٩٨ ههيں تالیف ہوئی تھی۔مہدی موعود کے بارہ میں مندرجہ ذیل عبارت لکھتے ہیں کہ:'' در اربعین آمدہ است که خروج مهدی از قریه کدعه باشد ۰ قال النبی الله ین یخرج المهدی من

قریة یقال لها کدعه یصدقه الله تعالیٰ ویجمع اصحابه من اقصی البلاد علی عده اهل بدر بشلاث مائة وشلاثة عشر رجلا و معه صحیفة مختومة ای مطبوعة فیها عدد اصحابه باسمائهم وبلادهم وخلالهم "یعی مبدی اس گاؤل مطبوعة فیها عدد اصحابه باسمائهم وبلادهم وخلالهم "یعی مبدی اس گاؤل می است نظر گار جس کا نام کدع ہے۔ (ین ام دراصل قادیان کے نام کومعرب کیا ہوا ہے) چرفر مایا کہ خدا اس مبدی کی تصدیق کرے گاور دور دور دور دور دور سے اس کے دوست جمع کرے گار جن کا شارائل بدر کے شار سے برابر ہوگا۔ یعنی تین سوتیرہ ہول کے اور ان کے نام بقید مسکن و خصلت چھی ہوئی کتاب میں درج ہول گے۔ اب ظاہر ہے کہ کی شخص کو پہلے اس سے بیا تفاق نہیں ہوا کہ وہ مبدی مواور ہونے کا دعوی کرے۔ اس کے پاس چھی ہوئی کتاب ہو۔ جس میں اس کے دوستوں کے مور دو بارہ اتمام جمت کے لئے تین سوتیرہ نام ذیل میں درج کرتا ہوں۔ تا ہر ایک مضف جمھے لے کہ دوبارہ اتمام جمت کے لئے تین سوتیرہ نام ذیل میں درج کرتا ہوں۔ تا ہر ایک مضف جمھے لے کہ بی پیش گوئی بھی میرے بی حق میں یوری ہوئی۔ "

(ضميمه انجام آئتم ص ١٨٠، مزائن ج ااص ٣٢٥، ٣٢٨)

# خلاصه خضرضميمه ختم هوا ..... جواب مخضر شروع زيب قلم هوا

حضرات ناظرین! مرزا قادیانی نے ضمیمہ الہامی میں پہلے تو مولوی صاحبان پراس طرح کی گالیوں کی شلک کی ہے۔ یہودی، بدذات، مردارخور، گندی روح، بے ایمان، اندھے، کتے وغیرہ۔ بعداس کے حضرت عیسی علیہ السلام پر شخت زبان درازی کی نعوذ باللہ منہا جس کے قل کرنے ہوجاتے ہیں۔ کہیں ایسانہ ہو کہ اس کے قل کرنے ہوجاتے ہیں۔ کہیں ایسانہ ہو کہ اس کے قل کرنے پر بھی خدا وند کریم مواخذہ کرے۔ لیکن مرزا قادیانی کے ایمان پر نہایت تعجب ہے کہ باوجودالی گندی گالیوں اور تو ہین کے (جوالیے الوالعزم پنیم علیہ السلام کی شان میں کی گئی ہے) پھر بھی ایمان میں روز بروز ترقی ہوتی جاتی ہے ختی کہ خدائی کے درجہ تک پہنچ گئے ہیں اور حضرت بھر بھی یا اسلام کی بی ذات خاص تک نہیں بلکہ ان کی داد یوں نانیوں کو بھی نہ چھوڑا۔ افسوس!

سيدنامسح عليه السلام اورمرزا قادياني

لیستے ہیں کہ ایک زنا کارکنجری نے اپ کے سر پرناپاک اور حرام کی کمائی کاعطر ملااور انہوں نے اس کوبغل میں لیاوغیرہ وغیرہ۔(نورالقر آن ص ۲۸، نزائن ج9ص ۲۹۹، مخض) کیوں صاحبو! آپ نے ایسے الزامات وا تہامات سب وشتم کہیں اہل اسلام کے عقائد کی کتابوں میں دیکھے یا سے ہیں؟۔العیاذ بالقدابل اسلام میں کوئی ہمیں ایہ نہیں جو ایسے عقائد والے کو کافر نہ کہے۔ بلکہ جم کے عقائد میں تو بین انبیاء جائز اور شخت گندی گا ایاں انکالنا درست ہوود کافرنہیں۔ بلکہ اکفر ہے۔ یہی علم کلام اور کتب عقائد میں درج ہے۔

مرزا قادیانی نے جوالیک بخری کوبغل میں رکھنا اور سر پر حرام کا عطر ملوانا لکھا ہے اس کا قصہ انجیل میں یوں لکھا ہے۔ جس کومرزا قادیانی نے کسی قدرمحروف کیا ہے۔ و ھو ھذا!

السنہ میں ایک عورت گنبگارتھی۔ جب جانا کہ وہ فرای کے گھر کھانے بیشا ہے ملک مرم کے عطر دان میں عطر لائی اور وہ نیچے پاؤں کے گھڑی اور وروے آنووں سے اس کے پاؤں دوروروے آنووں سے اس کے پاؤں دھونے گئی اور اپنے سر کے بالوں سے بوخی کے اس کے پاؤں کوشوق سے چو مااور عطر ملا اور اس فرای نے جس نے اس کی وعوت کی تھی یدد کچھ کر دل میں نبا کہ اگریہ نبی ہوتا تو جانتا کہ یہ عورت جواس کو چومتی ہے کون ہے؟۔ اور کیسی ہے۔ کیونکہ آئبگار ہے۔ یسوع نے اسے جواب میں نبا کہ اے شمعون میں مجھے کچھ کہنا چا بتا ہموں۔ اس نے کہا کہ اے استاد کہد! ایک شخص کے دو قرضدار سے۔ ایک بانی سوور نہاں کو زیادہ بیار کرے گا۔ شمعون نے جواب میں کہا میری وانت کی مقد ور نہ تھا دونوں کو بخش ویا۔ اس نے نہا کہ اے اس نے زیادہ بخشا۔ تب اس نے اس کہا کہ تو نے ٹھیک فیصل کیا اور اس عورت کی طرف متوجہ ہو کے شمعون سے کہا کہ تو نے ٹھیک فیصل کیا اور اس عورت کی باؤں دھونے کو بائی نہ دیا۔ پر اس نے میرے پاؤں آ نسوؤں سے دھوے اور اپنے سر کے بالوں کے نوٹ نے جھے کے دو کھی اسے کہا کہ تو نے ٹھیک فیصل کیا اور اس عورت کی بالوں کے نوٹ نے بھی کے دو بائی نہ دیا۔ پر اس نے میرے پاؤں آ نسوؤں سے دھوے اور اپنے سر کے بالوں سے بو خھے۔ تو نے مجھے کو نہ چو ما پر اس نے میرے پاؤں آ بی عطر ملا۔ اس عورت سے کہا تیرے پاؤں ہو موت سے کہا تیرے کا مقد میں سے میں آ یا میرے پاؤں کوشوق سے چومنا نہ کیورا۔ تو نے میرے سر پر تیل نہ ملا پر اس نے میرے پاؤں پر عطر ملا۔ اس عورت سے کہا تیرے گاؤں اور کوشون سے کہا تیرے کہا تیرے کہا تیرے کا مورت سے کہا تیرے کہا دیرے گوڑا۔ تو نے میرے میر پر تیل نہ ملا پر اس نے میرے پاؤں پر عطر ملا۔ اس عورت سے کہا تیرے کہا تیرے گاؤں کہ کہا تیرے کہا تیرے گاؤں کوشلا کو تھا ہے۔ کہا کہا تیرے گاؤں کہا تیرے گاؤں کہا تیرے گاؤں کوشلا کے گاؤں کہا تیرے گاؤں کہا کہ کوشلا کے کہا گوڑی کوشلا کو کھوڑا۔ پر اسے کہا کہ کوشلا کوشلا کے کہ کہا تیرے کیا کہ کوشلا کے کہا گوڑی کیا کہا کی کوشلا کوشلا کو کھوڑا۔ کوشلا کوشلا کوشلا کوشلا کے کہا کی کوشلا کوشلا کوشلا کوشلا کے کہا تیرے کی کوشلا کی کوشلا کی کوشلا کوشلا کی کوشلا کوشلا کوشلا کی کوشلا کوشلا کی کوشلا کوشلا کی کوشلا

دیکھتے! مرزا قادیانی نے کتنا ہڑا اندھیر اور کذب کا استعمال کیا ہے۔ ایک ذرو گھر بھی خدا کا خوف ندآیا کہ ایسا بہتان صرح کیک الوالعزم پیغیبر علیہ السلام کی شان میں لگا دیا ہے۔ ایک آئے کا رغورت کو (جو بہ تقاضائے بشریت سوائے پیغیبران عیہم السلام کے سب گنہگار ہیں ) کنجری زنا کار بنادیا۔ حالانکہ اس گنہگار عورت نے محض اپنے گنا ہوں کی معافی کے واسطے حضرت مسے علیہ السلام کی طرف رجو شکیا تھا اور نہایت ہی گریہ وزاری اور ادب سے حضرت کے پاؤں چوہے اور ان پر عطر ملا اور چیجے ہے کر پاؤں کے پاس کھڑی رہی۔ مرزا قادیانی کے بہتانات کیا ہیں کہ بیوع نے اس کی خری کو بغل میں لیا اور حرام کی کمائی کاعطرا پے سر پر ملوایا - لاحول و لا قوۃ الا بسالله العلم العطیم! کیا اگر کوئی گنبگار مردیا عورت مرزا قادیانی کے پاس بیعت کے لئے جائے تو بیعت نہ کریں گے اور اگر وہ مردیا عورت بیعت کے اوّل یا بعد کوئی نذرانہ خوشبوعطر وغیرو پیش کر نے قومرزا قادیانی قبول کر کے اس کی مغفرت یا نجات کے لئے دعا نہ کریں گے اور اس عطر کو جعد یا عیدین کو بھی رایش مبارک پر لگا کر مہلتے ہوئے نہ جائیں گے؟ ۔ ضرور بالضرور ایسانی کریں گے۔ کیا مرزا قادیانی یقینا کہ سکتا ہے کہ ان کی خاص جماعت بلکہ فہرست اہل بدر بالکل معصوم اور بے گناہ ہے؟ ۔ اگر مرزا قادیانی کا بیا عقاد ہے کہ ان کی جماعت کے صحابہ گنہ گار نہیں بلکہ معصوم میں ۔ اس صورت میں سب کے سب نبیا ، ہوئے ۔ فعوذ باللہ من ذلك!

الغرض! یہ جس قدر بہتانات مرزا قادیانی نے حضرت مسیح علیہ السلام پر لگائے ہیں اور سخت تو ہین کر کے گندی گالیاں دیں ہیں۔ یہ ان کی سرا سرز بردسی اور خدا تعالیٰ ہے بے خوفی اور لا پرواہی کا باعت ہے اور یہوداور نصاریٰ کی پیروی کی ہے۔ سومیں ان سب بہتانات اور الزامات کا جواب مرزا قادیانی کی ہی تحریرات سے پیش ناظرین کرتا ہوں اور انہیں کے عطیہ خطابات کو جوانہوں نے خود تجویز کر کے لکھے ہوئے ہیں۔ ان کے ہی قبول کرنے کے لئے پیش کرتا ہوں۔ سنتے!

اوّل ..... مرزا قاد مانی لکھتے ہیں کہ:

گالیاں س کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے

(آئنينه كمالات اسلام ص ٢٢٥ فجزائن ج دس ٢٢٥)

مرزا قادیانی نے کیا عمدہ رحم کو گھٹا کر دعا نمیں دیں ہیں۔ گالیوں کا نز دیک تک بھٹلنے نہیں دیا۔ رحم کو بے رحمی میں ڈال دیااورغیظ کوغضب الٰہی میں ۔

بىرعكىس نهند نام زنگى كافور

دوم .... مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''یاد رہے کہ اکثر ایسے اسرار وقیقہ بصورت اقوال وافعال انبیاء سے ظہور میں آئے رہتے ہیں۔ جو نادانوں کی نظروں میں شخت بہودہ اور شرمنا ک کام تھے۔ جبیبا کہ حضرت موکی علیہ السلام کامصریوں کے برتن اور پارچ ت ما نگ کر سے جانا اور پھراپنے صرف میں لانا۔ حضرت سے علیہ السلام کاکسی فاحشہ کے گھر بیس چلے جانا اور اس کا عظر چیش کردہ جو حلال وجہ ہے نہیں تھا۔ استعال کرنا اور لگانے ہے روک ندوین اور جنرت ابراہیم

علیہ السلام کا تین مرتبہ ایسی طور پر کلام کرنا جو بظاہر دروغ ہیں۔ داخل تھا۔ پھرا گرکوئی تکہر اورخود ستائی کے راہ ہے اس بناء پر حضرت موٹی علیہ السلام کی نسبت یہ کہے کہ نعوذ باللہ وہ مال حرام کھانے والا تھا۔ یا حضرت میٹی علیہ السلام کی نسبت یہ زبان پر لائے کہ وہ طوائف کے گندہ مال کواپئی کام میں لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کو برشائع کرے کہ مجھے جس قدر ان پر بدگانی ہے۔ اس کی وجہ ان کی دروغگوئی ہے۔ تو ایسے ضبیت کی نسبت اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فطرت ان کی وطرت ان کی وطرت ان کی فطرت ان کی فطرت اس بلید کا مادہ اور یا کیا کہ وہ کی جا در شیطان کی فطرت کے موافق اس بلید کا مادہ اور خمیر ہے۔ '' (آئینہ کا است اسلام ص ۵۹۸٬۵۹۷ ہے جو انکن ج میں کہ اس کی جا کہ کہ علیہ کہ ہے ہیں۔ اس میں کوئی شبہیں کہ آپ بموجب اپنے الہام قطعی اور تینی کے وہی بچے یعنی پاک کیوری کی فطرت کے مغائر وغیرہ وغیرہ بقول اپنے سب بچھ ٹابت ہو گئے اور عیسیٰ نو ماہہ کی پوری تھد ہی ہوگئ۔

سوم ..... مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ''مسے علیہ السلام کا بیان کہ میں خدا ہوں۔خدا کا بیٹا ہوں۔میری خود کشی سے گند ہے لوگ نجات یا جا کیں گے .....کوئی آ دنی اس کو دانا یا راہ راست پر نہیں کہہ سکتا۔ مگر الحمد للد قرآ فی تعلیم نے ہم پر کھول دیا ہے کہ این مریم پر بیسب جھوٹے الزام ہیں۔''
ہیں۔''

یہاں پر مرزا قادیائی نے خود حضرت سے علیہ السلام پر جھوٹے الزام لگادیئے ہیں جو خلاف تعلیم قرآئی ہیں اور عمداً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے بہتانات اور الزام لگائے گئے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ وہ خودا پنی ہی تحریر سے نادان ہیں اور راہ راست پڑہیں، آگے چلئے۔

ا مرزا قادیانی بھی خلاف تعلیم قرآن شریف (ازالہ ادہام کے ۳۰ مزائن جس کے ۳۰ مزائن کے جائے ہیں۔'' یہود یوں کا بھی اعتقاد یہی ہے کہ یوسف نجار سے حضرت مریم علیہاالسلام کا نعوذ باللہ نا جائز تعلق ہوااور حضرت سے علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ وہی الزام مرزا قادیانی نے قائم کیا اور یوسف نجار کا بیٹا تحریر کیا۔

لیجئے! مرزا قادیانی خود بخو داپئی ہی الہامی تحریر سے جوانہوں نے مولوی صاحبان اور بزرگول کوگالیاں دی ہیں۔اس کےمصداق بن گئے سبحان اللہ جادووہ جوسریہ چڑھ کے بولے۔ کیاعمده معجزه عیسوی ثابت ہوا کہ جیسے مرزا قادیانی نے حضرت مسح علیہ السلام کو گالیاں دیں تھیں۔ ا ہے ہی منہ ہے ویسے بن گئے اور جواہل اسلام کے علاء اور صلحاء کو معنتیں اور گالیاں دیں تھیں۔ وہی بعینہ الٹ کران پر وار د ہو گئیں اور وار د بھی ایسی ہوئیں کہ اینے ہی الہام قطعی اور بقینی کے رو ے اور وہ حدیث شریف نہایت ہی صادق اظہر من اشتس ہوئی۔جس میں ذکر ہے کہ جو تخص کسی پرلعنت کرتا ہے۔اگروہ نا قابل لعنت ہے تو وہ لعنت لعنت کرنے والے پرواپس آتی ہے۔ سو پیغنتیں آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے ہی الٹ کر مرزا قادیانی برعود کر دی کئیں۔جس کی مبارک باددی جاتی ہے۔ یہاں علاء وسلحاء عظام کی کرامت بھی نمایاں ہوئی۔ مان! ایک جگه کتاب رساله جنگ مقدس ۱۸۹۳ء مین مرزا قادیانی اس طرح بھی ککھتے ہیں که''میں حضرت سیج علیہ السلام کوایک سیا نبی اور برگزیدہ خدا تعالیٰ کا پیارا بندہ سمجھتا ہوں ۔'' (نورالقرآن نمبرا ٹائنل اندرونی صفحہ خزائن ج وص۳ ۳۷) یہ بات۱۸۹۳ء کی ہے کہ جب مرزا قادیانی کے دل میں گالیاں بھری ہوئی تھیں اور پھر ١٨٩٨ء،١٨٩١ء مين زبان يرقلم يركتابون يرآ كئين \_ پجرجو جا بإسوكهـ ديا\_مرزا قادياني لكھتے ہيں کہ''شریرانسانوں کاطریق ہے کہ جوکرنے کے دفت ایک تعریف کالفظ بھی لے آتے ہیں۔گویا (ست بچن ص ۱۲۸ فز ائن ج ۱۲۵ (۱۲۵) وه منصف مزاج ہیں۔'' یہی طریق مرزا قادیانی نے بھی اختیار کیا۔جس سے خود ہی شریر بھی ثابت ہوگئے۔ یہاں ایک بابت قابل غور بھی ہے کہ جب تک مرزا قادیانی تمام جہان کےعلاء وفضلاء كرام دمشائخ عظام ادرالوالعزم پیغیر ان علیهم السلام كوگالیاں نیدیں۔خوب تو بین نہ کریں ادران کی اچھل اچھل کر گتاخی نہ کریں تو ان کی ہزرگی کی پٹروی کیسے جم سکتی ہے؟۔ جیسے مرزا قادیانی خود کلھتے ہیں کہ'' گرایسے جاہلوں کا ہمیشہ ہے یہی اصول ہوتا ہے کہاینی بزرگی کی پٹڑ ی جمنااس میں د میصته میں کہا ہے بزرگوں کی خواہ مخواہ تحقیر کریں۔'' (ست بجن ص ۸ مزائن ج ۱۰ س۱۲۰) مرزا قادیانی بھی اس جگہ خود ہی جاہل بھی ٹابت ہو گئے۔ جب مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کو گالیاں دے دے کر تھک گئے اور جو کچھ کہ سینہ شب وشتم کے گنجینہ میں جمرا ہوا تھا۔ خرچ کر چکے تب خیال ہوا کہ میں نے بیکام نہایت ہی برا کیا ہے۔ جس سے میں اہل اسلام

کے تمام فرقوں میں سے نکل گیا ہوں۔ مسلمان لوگ فوراً مجھ کو کافر اکفر کہداٹھیں گے۔ تب کیا بات بتاتے ہیں کہ''مسلمانوں کو واضح رہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں یسوع کی خبر نہیں دی کہ وہ کون تقا۔''

اس کے لکھنے سے مرزا قادیانی کی منشاء اور مرادیہ ہے کہ میں نے بیوع کو گالیاں دی میں۔جس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں۔اگر قرآن میں ذکر ہوتا کہ بیپوع پیٹیبر ہے تو گالیاں نہ دیتا۔

ناظرین! ذره مرزا قادیانی کے اس حیلہ واہیہ یرغور فرمائے گا۔ کیا جس پیمبرعلیہ السلام کاقر آن شریف میں ذکر نہ ہواس کو مرزا قادیانی کے مذہب میں گالیاں دینااور فخش الزام لگانا جائز میں۔ کیا مرزا قادیانی کا ایمان ایک لا کھ کی بزار پینج برعلیہم السلام پڑئیں؟۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن پینج برعلیہم السلام کاقر آن شریف میں ذکر نہیں ہے اس پر مرزا قادیانی کا اعتقادی ایمان بھی نہیں۔ اس صورت میں جوایک لا کھ کئی بزار پینج بران علیہم السلام پر ایمان لا نا کتب عقائد میں لکھا نہیں۔ اس صورت میں جوایک لا کھ کئی بزار پینج بران علیہم السلام پر ایمان لا نا کتب عقائد میں لکھا ہوئی۔ یا سب کا تذکرہ میانام قر آن میں آگیا ہے۔ ایک لا کھ کانہیں۔ مرزا قادیانی دس بیس بزار کا قو جانے دوایک بزار ہی کا تذکرہ قر آن شریف سے نکال کر چھوٹ سے چلو بچاس تک ہی کا نام اور تذکرہ قر آن شریف سے نکال کر دکھا ئیں۔ مرزا قادیانی نہیں دکھلا سکیں گے۔ پھر یہ بہانہ کیسا لغوا ور سپودہ ہے کہ یسوع کا نام قر آن میں نہیں اس واسطے ہم نے گالیاں دے کر بہتا نات لگائے ہیں۔ افسوس!

دوم ..... مرزا قادیانی کومعلوم نہیں ہے کہ یوشع علیہ السلام بھی نبی تھے۔ جوحضرت نون کے بیٹے اور حضرت موکی علیہ السلام کے خلیفہ تھے۔ تمام کتب اہل اسلام میں لکھا ہے کہ بعد وفات حضرت موکی علیہ السلام کے پوشع بن نون خلیفہ ہوئے ۔ ان کے بعد کالب بن یوقنا خلیفہ ہوئے ۔ ان کے بعد کالب بن یوقنا خلیفہ ہوئے اور بعد ان کی وفات کے حضرت حز قبل ہوئے ۔ ان متیوں پیغیبروں کا نام قرآ ان شریف میں فرکو نہیں اور تو ارتخ کی کتابوں میں جوان کا فدکور ہے۔ سواس قدر ہے کہ بیتیوں پیغیبر تھے۔ میں فدکونہیں اور تو ارتخ کی کتابوں میں جوان کا فدکور ہے۔ سواس قدر ہے کہ بیتیوں پیغیبر تھے۔

یہاں یسوع اور پوشع میں صرف شین معجمہ اورمہملہ کا فرق ہے۔نہایت تعجب ہے۔ مرزا قادیانی پوز آسف سے یسوع آسف یا یسوع صاحب بنالیویں اورقطعی اوریقینی سمجھ لیس که حفزت بیوع صاحب تشمیر میں فوت ہوئے اوران کی قبر وہاں موجود ہے اور بیوع اور پوشع فرق سمجھیں۔

سوم ..... اى يوشع عليه السلام بن نون كويتوع بن نون توريت يس بهى لكها بهوا به كه ويشوع كى كتاب باب اقل آيت اقل اوراى يوشع يا يشوع بن نون عليه السلام كاذكر قر آن شريف بيس بهى آيا به حيي قال الله تعالى واد قال موسى لفته لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين اوامض حقبا (كهف: ١٠) "باتفاق علماء سيرو تواريخ مراد از لفظه فتى دريس آية كريمه يوشع بن نون است واواز جمله عظماء انبياء است!

چہارم ..... قرآن شریف میں الیع یا پیغ علیہ السلام کا نام اور ذکر موجود ہے۔ خیال فرمائے کہ حضرت بیغ علیہ السلام میں کیا فرق ہے۔ اگر چہ بیوع علیہ السلام اور یع علیہ السلام جدا جدا ہیں۔ گریہ کہہ دینا کہ بیوع علیہ السلام کا نام قرآن شریف میں نہیں ہے۔ مری مراد قادیانی یہ جواب دیں گے کہ بیوع ہے میری مراد جیسا کہ میں نے درمالہ (انجام آتھم ص المزائن جااص ایطاً) میں کھا ہے۔ ''اوریا درہے کہ یہ ہماری دائے اس بیوع کی نسبت ہے۔ جس نے خدا کا دعویٰ کیا اور پہلے نبیوں کا نام چوراور بٹماررکھا۔'' اس کا جواب وہی ہے جومرزا قادیانی نے خود کھی ہوا ہے کہ یہ سب جھوٹے الزام ہیں۔ مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ: ''مسیح کا بیان کہ میں خدا ہوں اور خدا کا بیٹا ہوں۔ میری خود کشی سے لوگ نجات یا جا کیں گے۔ کوئی آدی دانا اور راہ داست پرنہیں کہ سکتا۔ مگر الحمد لللہ کہ قرآنی تعلیم نے ہم پر کھول جا کیں۔'' رنورالقرآن میں ہم پر کھول دیا ہے کہ این مریم پر یہ سب جھوٹے الزام ہیں۔'' (نورالقرآن میں ۲۲ کی تائن جو سامے)

فرمائے! مرزا قادیانی کی رائے صائب ہے یا الہام اور قرآنی تعلیم کا انکشاف۔
ہبرحال الہام اور قرآنی تعلیم ہی مرزا قادیانی کے قبول کرنے پر مجور کرے گی۔ مگرمکن ہے کہ
مرزا قادیانی اس پر بھی استعارات و کنایات ہے ہی کام لیس۔ مگرافسوس توبیہ کے خود ہی جھوئے
الزامات کا حضرت مسے علیہ السلام پر ہونا ثابت کرتے ہیں اور پھرخود ہی الزامات و بہتانات بڑی
دلیری اور بہادری سے لگاتے ہیں۔ ایک بات پر تو مرزا قادیانی کا استقلال اور قیام ہی نہیں۔
الیے تخصات میں غرق ہیں کہ ایک چھجہ سے نکانا چاہتے ہیں تو دوسرے مغاک میں گرتے ہیں۔
اس سے نکانا چاہتے ہیں تو تیسرے باہل میں پڑتے ہیں اور غرق ہوجاتے ہیں اور پھرای لفظ غرق

پیم .... اب میں بیوع کے نام اور لفظ کی تحقیق مختصر طور پر مدید ناظرین کرتا ہوں۔ الف. .... بیوع علیہ السلام مقلوب ہے۔عیسیٰ علیہ السلام کا حرف واو کا بدل الف

ہے ہوا۔

ب نام اصل میں عبرانی زبان کا ہے۔ اصل اس کی یسع کے لفظ سے یہ فوع ہوا۔ دیکھولغات عبرانی صسل ۱۳ کی یسع کے لفظ سے یہ فوع ہوا۔ دیکھولغات عبرانی صسل ۱۳ اسطر ۱ یشع کے معنی نجات اور یہ فوع نجات دیے والا اور لیثوع کا یونانی زبان میں اے ای سوس بنایا گیا۔ اے ای سوس کا عربی زبان میں عیسی علیہ السلام بن گیا۔ دیکھو گفتیس ڈکشنری ص ۲۹ میں میں ۱۳۵ واور دی بیسٹ ڈکشنری ص ۹۹ میں موٹی و کشنری انگریزی میں جی سسی کا ترجمہ اردوکیا گیا۔ جو ہرایک جیموئی موئی ڈکشنری میں کہا ہوا موجود ہے۔ میں کھا ہوا موجود ہے۔

پی اس سے سی ثابت ہوگیا کہ اصل نام عبرانی زبان میں بیٹوع ہے اور یونانی میں ای اے سوس ہوا۔ اور انگریزی میں جی سس Beseb ہوا۔ اس کا ترجمہ اردومیں بسوع ہوا اور یونانی ای اے سوس سے عربی میں علیہ السلام ہوا۔ پس بسوع علیہ السلام وہی ہوا۔ حضرت علیہ کا سالام ہیں۔ فہوالمراد ، افسوس! السلام ہیں۔ فہوالمراد ، افسوس!

ششم ...... تمام اناجیل موجود ہیں۔ یبوع مسے یاصرف سے یاصرف یبیوع یاعیسیٰ علیہ السام کھا ہوا ہے۔ اس کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ انجیل کو ہر جگہ پردیکھ سکتے ہیں۔ بفتم ...... یبوع اور مسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں۔

(مقدمة نفير حقاني ص ٥٦١)

ہشتم ۔۔۔۔ اب میں مرزا قادیانی کی کتاب بی سے بیوع کا نام نکال کردکھلا تا ہوں۔ مرزا قادیانی اپنے اشتہار انگریزی واردمشمولہ کتاب (سرمۂ چثم آریہ کے اخیر وارق، خزائن ج۲ ص۳۲،۳۳۱) پر لکھتے ہیں کداشتہار بذا ہیں ہزار چھا ہے گئے۔

I am aslo inspired that I am the Reformer of my time and that as retards spiritual wellonce my bear & m close sinilerity and stridaralogy to there of Jeses chirist.

ترجمہ..... مجھ کوالہام ہوا کہ میں مجدد وقت ہوں اور روحانی طور پرمیرے کمالات سیح ابن مریم کے کمالات کے مشابہ ہیں اور ایک کو دوسرے سے بشدت مناسبت ومشابہت ہے۔'' ات جگہ مرزا قادیانی کے مترجم نے بمثورہ مرزا قادیانی کے جی سس کر بسٹ Jeses Christ جس کا صحیح ترجمہ یبوع میں موجود ہے۔ جس کا صحیح ترجمہ یبوع میں علیہ السلام یا پیسلی میں علیہ السلام ہے۔ جو تمام انا جیل میں موجود ہے۔ مسیح این مریم کا ترجمہ لکھا ہے۔ گرمعوم نہیں ہوتا کہ مرزا قادیانی یاان کے مترجم ابن مریم کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے اور کہاں سے لیا ہے۔ کیونکہ اصل عبارت میں کوئی لفظ ایسا موجود نہیں ہے۔ جس کا ترجمہ ابن مریم ہوسکے۔

تنم .... مرزا قادیانی نے کتاب (شحنہ حق کے اخیر ص ب،و، خزائن ج۲ ص ۴۳۲، ۳۳۰) پرمسٹر الگنو نڈر رسل وب صاحب کی چھی کے ترجمہ میں Jeses جی سس کے معنی نیسیٰ لکھتے ہیں اور Jeses Christ جی سس کراہیٹ کے معنی نیسیٰ مسیح کئے ہیں ۔ لیس ٹابت ہوا کہ وہی جیسس اردومیں بیوع ہے اور جیسس کرمیسٹ بیوع مسے یاعیسیٰ مسے علیہ السلام ہیں۔جس کومرزا قادیانی نے بھی اینے تراجم میں مسیح یافیسی میں کھا ہے۔ یعنی جونساری کا نبی یا خدا بیوڑ ہے۔ وہی آ پ کامسے یاعیسیٰ ہے۔جس کے تذکرہ سے قر آ ن شریف مملواور مشحون ہے۔ یہ وہی بات ہوئی کہ قرآن شریف میں ذوالقرنین کا نام اور ذکر تو ہے۔ مگر سکندر کا نام نہیں یا حضرت کیجیٰ + یہ السلام کا ذکرتو قرآن شریف میں موجود ہے۔ مگر بوحن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یا حضرت میں یاغیسی علیہ السلام کا نام اور تذکرہ قرآن شریف میں ہے۔ مگر یہو تا علیہالسلام کا کوئی تذکرہ یا نام درج نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہمرزا قادیانی کا نام بھی تو قرآ ن شریف میں نہیں ۔ تو کیا اس سے ثابت ہوگا کہ مرزا قادیانی بھی نہیں۔ یہ کیا النی منطق ہے۔ مرزا قادیانی اورلوگوں کوتو فوراً ہرا یک چھوٹی موٹی بات برمہابلہ کے دائطےاشتہار دیا کرے اور فتمیں کھانالکھا کرتے ہیں۔ ذرہ مہر بانی کر کے اس بات کی تو سیے دل ہے تھم کھا نمیں اورا ہے ہی اعتقاد اور جان کے ساتھ مہاہلہ کریں کہ یہوع عنیہ السلام اور ہیں اور میسی علیہ السلام اور ۔ مسيح عليه السلام اور بين اورخود بي ايك سال كي ميعاد بھي ركھ ليس اور پيجرا نتظار كريں اوراسينے آپ پراس فتم کی آ ز مائش کر کے دیکھیں کد کیا ہوتا ہے؟۔

دہم ..... یقین نہیں کہ آپ اس بات کو قبول کر کے اپنی زبان سے اقر ار کریں کہ یہ یہ وعم و مسیح وعیسیٰ علیہ السلام ایک ہی ہیں۔ بلکہ اصرار کر کے ضرور تاویلات رکیکہ واستعارات بعیدہ پڑھمل کریں گے کہ نہیں بیوع اور ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام اور ہیں۔ جوگالیاں ، توہینات یا فخش الزامات لگائے ہیں۔ وہ بیوع کے حق میں لگائے ہیں۔ جس کا قر آن تشریف میں کوئی ذکر نہیں اور

عیسیٰ یا مسیح علیه السلام کے حق میں ہم نے کچھنیں کہا۔ اس صورت میں ضرور ہوا کہ بیا عذر بھی مرزا قادیانی کا ان کی ہی تحریرات سے رفع کر دیا جائے اور وہ گالیاں جو حضرت سے علیه السلام کے شان میں بالتخصیص دی گئی میں۔ ان کی ہی تالیفات سے نکال سرچیش ناظرین کی جا سیں۔ تاکہ مرزا قادیانی کا اصرار اور زبردتی ظاہراور بین ہوجائے۔ لیجئے!

ا ..... ییوع می عیسائیول کا خدا،۳۳ سال کی عمر پا کراس دارالفناء سے گذر گیا۔ (معارالمذاب ص ۱۰ فزائن ج ۹ ص ۲۸۸)

۲ .....۲ '' تب وہ حضرت مسیح کی اس قدر بدتہذیبی ہے تکذیب کرتے ہیں کہ ضدائی تو بھلاکون مانے۔اس غریب کونبوت ہے بھی جواب دیتے میں ۔''

(رساله نورالقرآن مسا٣ حاشيه بخزائن ج٩٥٠٠٣)

r..... مسيح كابيان كه مين خدامون \_خدا كابينامون\_

( نورالقرآن ص٢٨، خزائن ج٩٩س١٢١)

ہم..... ہاں! مسیح کی دادیوں اور نانیوں کی نسبت جواعتر اض ہے۔اس کا جواب مجلی کھی آپ نے سوچا ہوگا۔ (نورالقرآن دھیددم ص19، نزائن جوص ۳۹۳)

۵...... حضرت مین کاکسی فاحشہ کے گھر میں چلیے جانا اور اس کا عطر پیش کر دہ جو .

حلال وجه في تعلي التعال كرناب (آئيني كمالات اسلام ١٩٥٥ جزائن ج٥ص اينا)

۲ .... حضرات ناظرین! مرزا قادیانی ہے دریافت فرمائے گا کہ جس مسے علیہ

السلام کی نسبت آپ نے مندرجہ بالا مقامات میں الزامات کھے ہیں۔ اس کا نام بھی یا تذکرہ قرآن شریف میں آیا ہے یانہیں اور یہ سے علیہ السلام کون ہیں؟۔ جن کو آپ نے غریب کے لفظ تو ہین سے لکھا ہے یا شہری علیہ السلام کون ہیں۔ جن کی دادیوں اور نانیوں کا ذکر کیا ہے۔ یا یہ سے علیہ السلام کون ہیں۔ جوایک فاحشہ کے گھر میں چلے گئے تھے اور حرام نے عطر کا استعمال کیا تھا۔ وہاں تو پہلے آپ نے جھٹ کہد دیا تھا کہ ہم نے بیوع کی نسبت گالیاں دیں ہیں۔ جس کا قرآن شریف میں نام اور تذکرہ نہیں۔ اب کہے کیا اس حضرت مسے علیہ السلام کا بھی قرآن میں نام اور تذکرہ میں نام اور تذکرہ میں نام اور تذکرہ و

نہیں۔ نہایت ہی شرم کامقام ہے کہ کہیں یسون علیہ السلام کے نام پر سخت گالیاں نکال کر کہتے ہیں کہ ان کا نام قرآن میں نہیں اور دوسری جگہ وہی گالیاں حضرت سیج علیہ السلام کے نام مبارک پر لکھ میں میں میں منہ سند سے تاہم میں مسلم میں اس میں تاہم ہوں میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں میں میں میں م پھرا پسے وہی سونسطائی دعوئی پیٹیم ہی اور خدئی کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کو چاہئے کہ خدا کا خوف
کریں۔ ایسے دعووں میں اپنی نیخ و بنیا دکو ندا کھاڑیں۔ ڈریں اللہ سے اور تو بہ کریں بیر آپ اچھی
طرح جانے ہیں کہ نیک بندوں کے سینوں میں نیکی کے گئینے ہوتے ہیں اور بدوں کے سینے بدی
اور کینے سے پر ہوتے ہیں۔ ہر طرف سے وہی بر آمد ہوتا ہے جو کچھ کہ اس میں ہوتا ہے بھی آپ
نہیں دیکھا ہوگا کہ سرکہ کی بوتل سے گلاب یا بیر مشک نگلا ہو۔ جیسے مرزا تقاویانی خودا پنی الہامی
براہین میں لکھتے ہیں کہ:''ہمارے اندر سے وہی خیالات بھلے یا برے جوش مارتے ہیں کہ جو
ہرائین میں لکھتے ہیں کہ:''ہمارے اندر سے اندر سے اندر سے ہوئے ہیں۔''

(برابین احدیه ۲۱۳ هاشیه نمبراا بخزائن جاص ۲۳۷)

اس سے بیہ بات بھی نابت ہوگئی کہ جو پچھ مرزا قادیانی کے اندر جواندازہ فطرت کے مطابق سایا ہواتھا۔ اس نے جوش مارااوراس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آدی کی زبان سیناوردل کی گواہ ہے۔ جو پچھان دونوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی شہادت ادا کردیتے ہیں۔ اس سے مرزا قادیانی کی پنیمبری سے موعودی ومہدی مسعودی اور خدائی ظاہر ہور بی ہوادای کتاب انجام آتھم اوراس کے ضمیمہ سے مرزا قادیانی کے اندرونی اور فطرتی جوش پاید ثبوت کو پہنچ گئے ہیں۔ بلکہ برعکس اس کے مرزا قادیانی اپنے فطرتی جوش سے یہ بھی لکھتے ہیں کہ '' واقعی بیرسائل خدا کے برعکس اس کے مرزا قادیانی اپنے فطرتی جوش سے یہ بھی لکھتے ہیں کہ '' واقعی بیرسائل خدا کے برعکس اس سے ایک نشان اور شعائر اللہ ہیں اور در حقیقت ایک ربانی فیصلہ ہے۔''

(ضميمهانجام آتھم ص ۸اشتہاراخير)

کیا! جن رسائل میں گعنتیں اورفخش گالیاں تمام مسلمانوں کے علاء کرام مشائخ عظام والوالعزم پیغیبران علیہم السلام کوبھری پڑی ہوں۔ وہی خدا کے نشان اور شعائز اللہ ہیں اور یہی طرز اور روثن تحریر بانی فیصلہ ہے؟۔ ہرگزنہیں۔

ہاں! بقول مرزا قادیانی میصیح ہے کیونکہ بینشان اور شعائر اللہ اور زبانی فیصلہ اسی مرزا قادیانی کے خدا کا ہے۔ جس کا نام عاجی ہے اور بیرسائل اسی عیسیٰ پر نازل ہوئے ہیں جس کا نام عیسی دھقان یامیسیٰ نو ماہہہے۔اس کی بھی مرزا قادیانی اور مرزائیوں کومبارک ہو۔

#### بيان ظهور حضرت مهدئ ً

نمبرایک سے چھتک کا جواب ختم ہوا۔ ساتؤیں نمبر میں مرزا قادیانی نے ایک کتاب جواہر الاسرار کے حوالہ سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ جس میں انہوں نے برعم خودیثابت کیا ہے۔ یعنی: الف...... مبدی اس گاؤں سے نکلے گا۔جس کا نام کدعہ ہے۔ (معرب قادیان) ب..... خدااس مبدی کی تصدیق کرے گا۔

ب دوردور سے اس کے دوست جنگ کرے گا۔ جن کا شارابل بدر کے شار سے برابر ہوگا۔ یعنی تین سو تیرہ ہول گے اوران کے نام بقید مسکن وخصلت چیمی ہوئی کتاب ہیں درج ہول گے۔ یہ پیش گوئی بھی میرے ق میں پوری ہوئی۔ (ضمیرانجام آئھم ص ۲۱ بزائن جااس ۲۲۵) میں اور کی بیش گوئی بھی میرے ق میں پوری ہوئی۔ (ضمیرانجام آئھم ص ۲۱ بزائن جااس ۲۲۵) حضرات ناظرین! اوّل یہ حدیث شریف کسی حدیث کی کتاب سے نقل نہیں گئی۔ جس کی پڑتال ہو سکے۔ اربعین جس کا حوالہ جواہر الاسرار میں اور نیز اربعین فی احوال المهدین ۔ مطبوعہ ۲۱۸ ھیکئی مصری گنج جس میں یہ حدیث بالضرور ہوئی چاہئیے دیکھی گئی۔ کوئی حدیث بالضرور ہوئی چاہئیے دیکھی گئی۔

ووم ..... راویان حدیث کے نام درج نہیں۔ جس مے صحت اور ضعف معلوم ہو کے لیکن خیر مرز اقادیانی کی ہی تحریر پر اعتبار کر کے عرض کرتا ہوں فرماتے ہیں۔ مہدی اس گاؤں سے نکلے گاجس کا نام کدعہ ہے۔ ( کدعہ معرب ہے۔ قادیان کا )

العن قادیان کی جمی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا عربی میں کدھ بنایا گیا ہے۔ اس کا عربی میں کدھ بنایا گیا ہے۔ اس کی الهم یا وہم اور خیال میں ہوگی۔ کسی کتاب مشند سے تو الهد یقی دلیل مرزا قادیانی کے الهام یا وہم اور خیال میں ہوگی۔ کسی کتاب مشند سے تو مرزا قادیانی نقل نہیں کیا۔ قادیان کے لفظ کا عجمی یا کسی دیگرزبان کا ہونا بھی مرزا قادیانی غاز بی نہیں کر سے۔ بلکہ الثان کے الهام قطعی اور قیمنی سے لفظ قادیان خاص عربی زبان معلوم ہوتا ہے۔ وہی ایسا کہ مرزا قادیانی کے خدا کا زبان خاص سے نکلا ہوا۔ جیسے مرزا قادیانی کے خدا کا الهام ہے۔ 'انا انزلناہ قریباً من القادیان' (ازالداد ہم سے حالت کے اللہ اللہ میں اللہ میں کے خدا کا خدا قادیان ای کی خدا کا کہ الہم ہم ہے۔ 'انا انزلناہ قریباً من القادیان ای کی خدا کا کہ سے تین کہ کدعہ قادیان کا معرب ہے۔ جبکہ قرآن جب میں بھی قادیان کا نام درتے ہے۔ جیسے کہ مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ 'شنی طور پر میں نے دیکھا از کے کیم میں بھی قادیان کا مرحوم غلام قادر قرآن شریف بند آوادیانی کھتے ہیں کہ 'شنی طور پر میں نے دیکھا تو نی کھتے ہیں کہ 'شنی طور پر میں ہے آیت انزلناہ قریباً من القادیان کھی ہوئی بڑھی اور مجھے کہ مرفعہ لیانہ آوادیانی سے جب اوراس میں ہے آیت انزلناہ قریباً من القادیان کھی ہوئی بڑھی اور مجھے کو دکھلائی۔ تو میں نے نظر ڈال کر جود یکھا تو نی اختیات ہوئی بڑھی اور مجھے کو دکھلائی۔ تو میں نے نظر ڈال کر جود یکھا تو نی اختیات ہوئی موجود الحقیق تر آن شریف کے دائیں صفحہ میں شاکہ قرآن شریف میں کھا گیا ہے۔ مکہ عدینہ قادیان۔ '

لیجے! بیرخاص آیت قرآن شریف میں درج ہادراعز از کے ساتھ بمثل مکہ معظمہ ومدینہ منورہ کے قادیان کے معرب ومدینہ منورہ کے قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں ثبت ہے۔ پھر فرمایئے قادیان کے معرب کدعہ بنانے کی کیا ضرورت پڑی اور کیوں؟ ۔ گرافسوں مرزا قادیانی کے حافظہ پرجو پہلے خوداس طرح پر کھتے ہیں۔ ''قادیان کا نام پہلے نوشتوں میں استعارہ کے طور پروشق رکھ کر پیش گوئی بیان کی ہوگی ۔ کیونکہ کی کتاب حدیث یا قرآن شریف میں قادیان کا نام کھا ہوا پایا نہیں جاتا۔'' کی ہوگی ۔ کیونکہ کی کتاب حدیث یا قرآن شریف میں قادیان کا نام کھا ہوا پایا نہیں جاتا۔'' کی ہوگی۔ کیونکہ کی کتاب حدیث یا قرآن شریف میں قادیان کا نام کھا ہوا پایا نہیں جاتا۔'' کا ادالہ او ہام میں ہمے،خزائن جات 100)

حضرات! خیال فرما ہے کہ مرزا قادیانی کے البامی حافظ پر پہلے کہتے ہیں کہ قادیان کا نام کسی کتاب حدیث یا قرآن شریف میں پایا نہیں جاتا۔ پھر کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں قادیان کا نام درج ہے۔ پھر ایک حدیث میں بھی باوجود قادیان لفظ اور زبان عربی ہونے اور قرآن شریف میں بھی موجود ہونے کے کدعہ کے لفظ کو قادیان کا معرب بنادیا۔ مرزا قادیانی کی سی بات یا البام پراعتبار کیا جائے؟۔

بمارے نز دیک جماعت مونین سے خارج اور ملحداور کا فرہے۔''

(ازالهاو بإم ص ١٣٨، خزائن ج ١٦٥٠)

لیجے حضرات! یہاں پر مرزا قادیانی اپنے ہی اعتقاد اور تحریر الہامی سے جماعت مؤمنین سے خارج اور طحد اور کا فرہو گئے۔ کسی مولوی صاحب کے فتو سے کی بھی ضرورت ندرہی۔ کوئلہ تمام اہل اسلام واہل سنت والجماعت کا بیاعتقاد ہے کہ اگر کوئی شخص بیاعتقاد رکھتا ہو کہ قرآن شریف کے ایک شعشعہ یا ایک نقط میں بھی کی وبیشی ہوستی ہے یا ہوئی ہے۔ یا ہوئی تھی وہ ضرور کا فرہو گیا۔ اس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں۔ لیکن برخلاف اس کے مرزا قادیائی کاعقیدہ ہے کہ: ''انیا اند لذاہ قریبا من القادیان ''قرآن شریف کی آیت ہے، اور قرآن شریف میں موجود ہے۔ '' نعوذ جاللہ من الحور بعد الکور''

اب میں پھرای لفظ کد عد کی طرف رجوع کرتا ہوں یا افسوس کہ کتاب جواہرالاسرار باوجود تلاش کے دستیاب نہیں ہوئی۔ تلاش در پیش ہے۔ لیکن میں بید دعویٰ سے کہتا ہوں کہ وہ لفظ کد عدم کاک، وہ ع ہ ہے۔ اصل حدیث میں ہر گزنہیں۔ بیخض دھوکہ مرزا قادیانی کا ہے۔ بفرض عمال اگر ہو بھی تو بھی اس میں کوئی شکت نہیں کہ کا تب کی نلطی ہے۔ بہر حال لفظ کد عدمدیث کا لفظ نہیں ہے۔ بال البتہ تحقیق سے صحح لفظ حدیث کا کرعہ کہ، رہ ع ، و سے ثابت ہوا یعنی بجائے حرف دال مہملہ ہے۔ بوجو ہات ذیل:

اوّل..... مولوی حافظ محرککھوی اپنی کتاب پنجا بی زبان احوال الاؔ خرت نام میں (جو ۱۲۵۷ھ میں تالیف ہوئی اور ۱۲۹۱ھ میں بارششم محمدی پرلیس لا ہور میں طبع ہوئی ) لکھتے ہیں کہ:

حضرت علی امام حسن نوں اک دینہ دیکھ لایا ایھ بیٹا میرا سید ہے جویں پیغیبر فرمایا پشت اس دی تہیں مرد ہوی اک نام محمد والا خواس دی جویں خو نبی دی صورت فرق نرالا عدلوں بھری خوب زمین نوں مہدی ایہو جانو آمنہ نامومائی دا بھی عبداللہ باپ بچھانو کرے نام یمن وچہ دی اسدا جمال بیارے بولن لگا اڑ کر بولے پٹال تے تھ مارے بولن لگا اڑ کر بولے پٹال تے تھ مارے

( كتاب احوال للآخرية ص ٢٣، پنجاني مجموعه مطبوعه مطبع محمد كي لا مورا ١٨٩٠ . )

ترجمة نظم زبان پنجابي

لیعنی حضرت علی نے ایک دن حضرت امام حسن گود کی کرفر مایا که حضرت رسول التعلیق نے فر مایا ہے کہ اس میرے بام پر ہوگا اور اس نے فر مایا ہے کہ اس میرے بام پر ہوگا اور اس نے ماں باپ کے مطابق آ منڈ ،عبداللہ ہوگا۔ عدل ہے زبین کو جر دے ماں باپ کے مطابق آ منڈ ،عبداللہ ہوگا۔ عدل ہے زبین کو جر دے گا۔ جیسا کے ظلم سے بحری ہوئی ہوگی۔ یمن میں ایک بستی جس کا نام کرعہ ہے بیدا ہوگا۔ ان کی زبان میں لکنت ہوگا۔ پس اس سے بیٹا بت ہوا کہ یمن میں ایک قریہ ہے۔ جس کا نام کرعہ ہے۔ جو حضرت محمد ایس اس سے بیٹا بت ہوا کہ یمن میں موجود اور آ بادتھا اور اب بھی موجود ہے۔ جس کی تصدیق اس طرح ہو سے۔

روم ..... "كراع الغميم وادى است ميان مكه ومدينه بدو مرحله" (باغظ منتخب اللغات ص ٣٨٩ مطبوعة ولكثو ولكنو كالمنوك ١٨٧٥ مطابق ١٢٩٨هـ)

سوم ..... "كراع الغميم على ثلاثة اميال من عسفان "يعنى كراع الغميم على على ثلاثة اميال من عسفان "يعنى كراع الغميم عسفان عنين ميل كفاصله بريم -

چہارم ..... الف ..... "كراع الغميم هو اسم موضع "لين كراع الغميم ايك چہارم ..... الف ..... (مجمع بحار الانوارج من ٢٠٠٠)

ب .... ''موضع على مرحلتين من مكة عند بترعسفان ''يعنى كراع موضع هم معظمه و وميل جاه عسفان كياس (مجمع بحارالانوارج من من ماشه) بينجم .... ''كراع هوشئى موضع بين مكة والمدينة ''يعنى كراع ايك

جھوٹا موضع ہے درمیان مکہ اور مدینہ کے۔ (مجمع ہجار الانوارج مہم ۴۰۰۰)

ششم ..... ''عسفان قرية بين مكة والمدينة ''لين عسفان ايك گاوَل ياشر عدد درميان مكه اور مدينه كـ

ہفتتم ۔۔۔۔۔ رسالہ (انفصل الخطاب لردشیج الکذاب ص۱۱ مطر۱۹، مصنفہ مولوی خدا بخش داعظ سائن محمد مندرانوالصلیح امرتسر ) میں لکھا ہے۔ جہاں حضرت مہدی کی پیش گوئی درج کی ہے۔

عمر انها ندی چالی برسان سیرت حضرت والی کرعه جمن بهون انهاندی کهیا محمد عالی الله پس ان سب کتب معتبرات سے یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ کرعہ یا کراع ایک جگہ یا شہر یا گاؤں کا نام ہے۔ جودرمیان مکہ معظمہ دمدینہ منورہ کے ہے اور وہ گاؤں یابستی حضرت رسول خدالی ہے کے زمانہ میں موجود اور آ بادھی اور اب موجود ہے۔ مرزا قادیانی کے دواعتر اض اس میں نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ بعض جگہ کرعہ کھا ہے اور کسی جگہ کراع اگر چہ ہر دو ناموں میں چار چار ہی حروف ہیں۔ حودرمیان مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے ہے۔

پہلے اعتراض کے جواب میں گذارش ہے کہ بہت سے شہریا قصبات اور بستیات اس تسم کی اس وقت موجود ہیں کہ جن کے نام اوّل اوّل میں کچھ تھے اور بعد میں بدل کر کچھے کا کچھ ہو گئے۔ بلکہ بعض جگہوں یا شہروں کی صورت ہی مغائر ہوگئی۔ مثال کے لئے چند ہے بیش کرتا ہوں۔

اسسن بکہ ، ب ، ک ہ ، تھا۔ جس کو اب مکہ ، م ، ک ، ہ کہتے ہیں۔ اس میں ب اور م کا کتنا ہڑا فرق ہے۔ دیکھو منتخب اللغات ص 19۔ اگر کراع کو کرعہ لکھ دیایا ہوگیا تو کوئی عجیب بات ہے؟۔

السند مدینه منوره کے بھی گئی نام ہیں۔ جیسے طابہ ، طیبہ، طائبہ وغیرہ ہیں اور محاورہ عرب میں مدینه منورہ کے بھی کئی نام ہیں۔ جیسے طابہ ، طیبہ، طائبہ وغیرہ ہیں المدینه کوئی عرب میں مدینه بولنا جار کے محدود بالقلوب الی دیار الحجو ب مصنفه حضرت شنخ عبدالحق محدث دہلوئ۔

### ٣ كشميركااصل نام كاشمير تقاليكن اس كامخفف كشمر يا تشمير هو كيا-

( ديجموغياث اللغات ١٣٦)

س..... بغداد کا اصل نام باغداد تھا۔اب الف اس میں سے نکل گیا۔صرف بغداد

رہ گیا۔ جواس وقت مشہور ہے۔

٢.... امرتسر كوا كثرلوگ انبرسر بولتے ہیں۔

ے ۔۔۔۔۔۔ لودھیانہ یعنی لودہی افغانوں کا آباد کیا ہوا۔ گر اس کوکوئی لودیا نہ، کوئی لود ہانہ، کوئی لد ہیانہ، کوئی لد ہانہ وغیرہ لکھتا ہے۔ اس طرح مرزا قادیانی نے خودلود ہیانہ کوئی طرح ہے لکھا ہے۔، دیکھو مرزا قادیانی کا (ازالہ اوہام صفحات ۲-۷۰۹،۷۰۸،۵۰۹، خزائن جس ص ۴۸۲،۴۸۱)ودیگر تالیفات۔

۸..... مرزا قادیانی کے قادیان کوئی دیکھئے۔ بقول ان کے پہلے اس کا نام اسلام پورقاضی ما جھی تھا۔ اب قادیان ہے۔

(ازالہ اوبام سر ۱۲۱ ہزائن جس س ۱۲۰)

اب اس قادیان کو گئ لوگ کادیان کاف کلمن سے لکھتے ہیں۔ بلکہ یہاں لود ہیانہ کی کتاب ڈائر کٹری (فہرست دیہات) میں قادیان ایک گاؤں کا نام درج ہے۔ جو خاص لود ہیانہ سے تین کوئی کے فاصلہ پر آباد ہے۔ جس کا ذکر مرز ا قادیانی نے اپنی (ازالہ اوبام کے ۲۰۵۰ میں ۲۰۰۵ ہزائن

سے میں دوں سے معند پر اہو ہے۔ کی دو در حرص ویاں کے جو اس استان کی دورہ اور اور اور اور اور اور اور اور استان ک جسم ۲۰۰۳) میں کیا ہے۔ اس گا وُل میں بھی ایک شخص غلام احد معروف غلام گوجرموجود ہے۔ پس انہیں چند دیبات ہے کراغ کا کرعہ ہو جانا نہایت ہی اغلب اور یقینی امر ہے۔ مرزا قادیانی کا

اعتراض مرزا قادیانی کی ہی طرف عود کر گیا۔

دوسرے اعتراض کے جواب میں واضح رہے کہ:

الف سند ملک عرب یا تجاز جس میں مکه معظمه دمدینه منوره زادالله شرفا و تعظیما آباد میں ۔ وه اقلیم اقل میں بیں اور ملک یمن بھی قلیم اوّل اور دوم میں ہاور ملک یمن کا نام اس واسطے مین ہے کہ دہ کعبۃ الله شریف یا مکه معظمه کے دانبے طرف ہے ۔ جبیما که خیاث اللغات میں ہے۔ یمن فقتین ملکت معروف در اقلیم اوّل ودوم چون آن ملک بجانب بمین کعبہ است لبذا میمن گفتند۔ ( بلظ شریک کا دورہ فیاث اللغات )

ب..... پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف ومدیند منورہ بی یمن ہے۔
جیسا کہ کتاب لغت شرح احادیث مسلمہ مرزا قادیانی میں لکھا ہے کہ: ''لان الایسمان بدّامن
مکۃ و ھی من تھامۃ و ھی من ارض الیمن ولذایقال الکعبۃ الیمانیة ''یعن تحقیق ایمان شروع ہوا کہ مکہ شریف سے وہ تھامہ میں سے ہے اور تھامہ یمن کی زمین سے ہے۔ اس
واسطے کعبۃ الیمانیہ بولا جاتا ہے۔

(مجمع بحارالانوارج ۵۵ سے ۲۱۷)

ح ..... حدیث شریف میں ہے کہ: "الایمان یمان والحکمة یمانیه (رواد جامع ترمذی ج ۲ ص ۲۴۱، باب ماجاء فی فضل الیمن) "لینی ایمان یمن سے باور حکمت بھی یمن سے ہے۔
( جُمْن بحار الانوار ق دیس ۲۱۷)

پس ثابت ہوگیا کہ حضرت مبدئ یمن کے ملک یعنی کعبة الله مکم عظمہ و مدینة منور د کے

درمیان میں پیدا ہوں گے۔اگر چاکی حدیثوں میں سیجی آیا ہے کہ حضرت مبدی مدید بند منورہ میں پیدا ہوں گے اور پیرنجھی ممکن ہے کہ کرعہ یا کراغ بستی میں جو مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان میں ہے۔ (جیسے کہ بیان ہو چکاہے ) پیدا ہوں اور پھر مدینہ شریف میں تشریف لے آئمیں اور میں ظہور ك وفت كعبة القدشريف مين تشريف فرما مول اعتراض ثاني بهي باطل موا

## معيارشناخت كرعه وكدعه

میں کہنا ہوں کے مرزا قادیانی کا نام اس بستی کا جس میں حضرت مہدئ پیدا ہوں گے۔ كدعة بتلأت بين اوراس برائي طرف سے بيوجب معرب قاديان لكھتے بين اور بيانام ايك حدیث میں آیا ہے۔ بیں اس کی تصدیق کے لئے ہم کوکس حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا ہوگایا سی حدیث کی لغت میں رکتب احادیث کی لغت یا شرح نہایت مشہوراورمتند کتاب مرزا قادیانی کی بھی مسلمہ مجمع بھار الانوار ہے۔ اس میں ہے مرزا قادیانی یا ان کے حواری میہ نام نکال کر وکھلا کمیں۔اگر سے میں؟۔ یاکسی اور بی کتاب ہے نکال کر پیش کریں لیکن میں تینی ہے کہ وہ ہرگز نکال کر پیش نہیں کر سکیں گے۔ جیسے کہ میں نے چند کتب معتبرات سے تال کر پیش ناظرین کردیا ہے کہ وولیتی کرعہ (ک،ر،ع،و) یا کراغ (ک،ر،۱،ع) ہے۔جس میں حضرت مہدی پیدا ہوں گے ۔خواہ تمام عمر تلاش کریں اور تین سوتیرہ ہی مرز ائی معہمردوں ( فوت شدہ ) کے شامل ہو كركوشش كرين اورمرزا قادياني بھي اپنے بيت الفّنرمين بيڻه كرالباموں كازورلگائيں اوراپنے خدا عاجی ہے بھی زاری والحاعجونا ئیں کر کے مددلیں۔

الغرض! یه بر از نبین موگا که حضرت مبدئ مرزا قادیانی کے کدعه معرب قادیان یا كاديان جو كعبة المدشريفية ي جانب مشرق بي بيدا موكر ظهور فرمانين - بلكه معاملة اي برعكس کیونکہ اکثر احادیث معیحہ میں ہے کہ د جال مشرق ہے انگے گا۔احادیث نقل کرنے کی ضرورت اس لئے نہیں کے مرزا قادیانی خوداس امرکو مانتے ہیں۔جیسے وہ لکھتے ہیں کہ:

'' وجال مشرق کی طرف ہے خروج کرے گا۔ یعنی ملک ہند ہے کیونکہ میہ (ازالهاوبام ص ۲۹ م. نزائن ج ۳ ص ۲۹۳) ملک ہندز مین حجاز ہےمشرق کی طرف ہے۔'' ''حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ د جال ہندوستان سے نکلنے والا ہے۔'' (ازالهاو بإمص ۸۲۱ نخزائن جسل ۵۵۶)

یہ بات اظہر من انتمس ہے کہ مرزا قادیائی کا گاؤں قادیان ملک ہندوستان میں ہے

اور عین ملک جازے مشرق کو ہے۔ پس مرزا قادیا فی کا دعویٰ محض غلط ہی نہیں بلکہ جھوٹا نکلا۔ جھوٹ بھی ایسا کہ گویا خود وجال ہی ثابت ہوگئے۔ اگر چہوہ بڑے دجال نہیں۔ لیکن خلیفہ دجال ہونے میں تو اس کتاب رسالہ انجام آتھم کی تالیف کے وقت (۱۸۹۷ء) کوئی شک نہیں رہا۔ (جیسا کہ میرے جیسے بچید ان کو بھی القاء ہوا ہے کہ:''ھیذا خیلیفۃ اللہ جال''جس کے حروف کے اعداد میں تاریخ ۱۸۹۲ء نگل ہے ) کیونکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ حضرت مبدئ ملک مشرق یا بندوستان سے ہوں گے۔ تمام احادیث میں ہے کہ وہ حضرت ملک یمن عرب میں بیدا ہوں گے۔ فیصل ادعائہ!

سے مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ''مہدی اس گاؤں سے نظے گا۔جس کا نام کدعہ '' میمیدانجام آٹھم میں ۳۲۸ ہزائن جااس ۳۲۵)

اس سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ گاؤں کرعہ ہے۔جس کومرزا قادیانی کدعہ لکھتے ہیں۔
حضرت رسول خدافلی کے زمانہ بیس موجود تھا اور اب بھی موجود ہے اورخود مرز لبقادیانی کے ترجمہ
صدیث شریف اور اصل الفاظ ہے ثابت ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قادیان حضرت رسول خدافلی کے وقت میں
کے وقت میں ہرگز موجوذ نہیں تھا۔ کیونکہ مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں کہ' بابر بادشاہ کے وقت میں
میہاں پنجاب میں ہمارے مورث اعلیٰ اور میدان میں ایک قصبہ آباد کیا۔اس کا نام اسلام پورہ
قاضیان ماجھی رکھا۔''

توارخ کے دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ باہر بادشاہ نے ۱۵۲۹ء سے ۱۵۳۰ء تک بادشاہی ہندوستان وغیرہ میں کی ہے۔جس کواس وقت ۱۸۹۷ء کو تین اسے سوا کہتر سال ہوئے ہیں اور حضرت رسول اکرم تیلیقے کی حدیث شریف کو تیرہ سوسال کا عرصہ گذر گیا اور اس وقت وہ کرعہ گاؤں موجود تھا اور مرزا قادیانی یا کا دیان ہر گز موجود نہیں تھی۔ اس لئے حدیث شریف کا مصداق قادیان ہر گزنہیں ہوسکتا۔ بیزاوھو کہ ہے۔

## موضع ياقصبه قاديان كى تحقيق

مرزا قادیانی نے قادیان کی کوئی وجہ تسمیہ بیان نہیں کی کہ کیوں اس کا نام قادیان رکھا گیا۔اس لئے میں اس کی وجہ تسمیہ ظاہر کر کے ثابت کرتا ہوں کہ دراصل اس کا نام قادیان بھی نہیں ہے۔اسلام پور قاضیان تھا۔ جب روز بروز شریراوگ بیدا ہوتے گئے ۔حتیٰ کہ بقول مرزا قادیا فی اس قصبہ کے باشندے یزیدی ہوگئے قواسلام پوردور ہوگیا۔محض قاضیان رہ گیا۔عربی تلفظ میں ض کود سے مشابہت ہے۔ اس کئے قاضیان کا قادیان بن حمیا۔ کیونکہ اصل میں آباد کیا ہوقاضی ماجھی سا حب کا ہے۔ جو مرزا قادیانی کے مورث اعلی معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

الفہ اللہ اللہ قصبہ اپنی کے مورث اعلی معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

الفہ اللہ قصبہ اپنی کے اس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قصبہ اپنی سلام پور قاضی ماجھی رکھا۔ یہی اسلام پور ہے۔ جو اب قادیان کے نام سے مشہور ہے۔ '' (ازالہ اوہام ۱۲۰ انجزائن ہے میں ۱۲۰ انجزائن ہے میں ۱۲۰ انجزائن ہے میں کہ ابتداء بینی ماہمی تھا۔ تواس کی وجہ بھی کہ ابتداء میں شاہان دبلی کی طرف سے اس تمام علاقہ کی حکومت ہمارے بزرگوں کو دی گئی تھی اور منصب میں شاہان دبلی کی طرف سے اس تمام علاقہ کی حکومت ہمارے بزرگوں کو دی گئی تھی اور منصب قضاء یعنی رعایا کے مقد مات کا تصفیہ کرناان کے بیروتھا۔''

(ازالهاوبام ص٣٦١ حاشيه بخزائن جسوص ١٢١)

حضرات ناظرین! مرزا قادیانی کے مورث اعلیٰ قاضی ماجھی نے اس قادیان کا نام
اپ نام پراسلام پور قاضی ماجھی رکھا تھا۔ اسی واسطے اسلام پور قاضیان کہلاتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ
اسلام پور دور بوگیا۔ قاضیان روگیا۔ قاضیان کا حرف ش بہ تلفظ عربی دے مشتبہ الصوت ہے۔ اس
المام پور دور بوگیا۔ مرزا قادیانی اب لفظ کر عداور کراع میں بھی غور کریں اور قادیان کی وجہ تسمیہ
اگراس کے سوا پچھا اور ہے تو بیان کریں؟ ۔ لیکن ہر گر بیان نہیں کرسکیں گے۔ کیونکہ اس کی تصدیق
اورطور پر بھی ہوتی ہے کہ قاضی ما جھی صاحب ضرور سکندر شاہ اور دھی کے زمانہ میں جو (وہی زمانہ بابر
اورشور پر بھی ہوتی ہے کہ قاضی ما جھی صاحب شرور سکندر شاہ اور فتح ملک بنت قاضی ما جھی واڑ و شلع لودھیا نہ میں دیکھا اور یہ صحبہ بھی قاضیان کی کہلاتی ہے اور فتح ملک بنت قاضی ما جھی واڑ و شلع لودھیا نہ میں دیکھا اور یہ صحبہ بھی قاضیان کی کہلاتی ہے اور فتح ملک بنت قاضی ما جھی مسلم ملا مساجہ ہی فی عہد بندگی اعلیٰ حضرت سلمان سکندر شاہ ابن بھلول مسلمہ خلداللہ ملکہ من شہور دجب المرجب ۹۳۳ ھ ''یعنی تحقیق یہ صحبہ تعمیری گئی ہے۔
سامان ماجھی کی طرف سے اعلیٰ بندگی دھزت ملا ماجھی کی طرف سے اعلیٰ بندگی حضرت سلطان سکندر شاہ بند کی حضرت سلطان سکندر شاہ بندگی دھزت میں بہلول شاہ خلداللہ ملکہ من شہور دجب المرجب ۹۳۳ ھ ''یعنی تحقیق یہ صحبہ تعمیری گئی ہے۔ المعان سکندر شاہ بن بہلول شاہ خلداللہ ملکہ من شہور دجب المرجب ۱۹۳۳ ھ مقدس میں۔''

سلطان سلندرشاہ بن بہول ساہ طلداللہ ملد ہے رہا ہے رہب ہم برجب میں مورث اعلیٰ اس سے صاف ثابت ہوگیا کہ بیدملا ماجھی صاحب وہی قاضی ماجھی مورث اعلیٰ مرزا قادیانی کے میں ہجن کا ذکر آپ نے (ازالہ اوبام ص۱۲۳،۱۲۲ طاثیہ بخزائن جسم ۱۲۱،۱۲۰) میں کیا ہے اور وہی ۹۳۳ ھے سلطان سکندرشاہ لودھی قریب بابر بادشاہ کے زمانہ کے ہے۔جس کو اس وقت ۱۳۱۲ھ میں تین سوا کا نوے سال ہوتے ہیں۔ اگر چہاس کتبہ سے مرزا قادیا لی کی کتبہ سے مرزا قادیا لی کی کتب قدر تکذیب بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ ملا ماجھی صاحب سلطان سکندرشاہ لودھی کے وقت میں شھے اور باہر بادشاہ ابراہیم لودھی کے زمانہ میں کا بل سے آیا تھا۔ اس نے اس ملک کو فتح کر کے ابراہیم شاہ کوشکست دی۔ بیواقعہ ۱۵۲۳ء کا جس کو تین سوتہتر برس ہوتے ہیں۔ اس میں اٹھارہ سال کا فرق ہے۔ سوخیر تاریخی جھڑوں سے درگذر کر کے ثابت کرتا ہوں کہ بیقصبہ قادیان چار سوسال کے اندر کا آباد شدہ ہے۔ اس لیے حدیث شریف مذکور سے ذرہ بھر بھی لگاؤاس کا نہیں ہے۔ فھو المداد!

۳ مرزا قادیانی اپنی پیش کرده حدیث میں لکھتے ہیں کہ'' خدااس مبدی کی تصدیق کرےگا۔'' (ضیمہانب مآ کتمنس ۴۱ بخزائن خااس ۳۲۵)

حضرات!مرزا قادیانی ہے دریافت فرمائے کا کہآ ہے کی تصدیق خداوندتعالی نے کیا کی ؟۔اور کس طرح پر کی ؟۔اوراس تصدیق کی آپ کے بیاس کیا تصدیق ہے۔ کیا آپ کے ظہور پرآ پ سے مکہ معظمہ کے لوگوں نے رکن میمانی پر بیعت کر لی ہے؟۔ ( مکہ معظمہ تو خواب یا اہمام میں بھی و کیھنا نصیب ٹبیں ہوا) کیا ابدال شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگئے میں۔(ابدال آب ہے کوموں بھا گتے ہیں) کیاغیب سے بیآ واز' ہذا خلیفة الله المهدى فاستمعوا واطبيعوا ''پكاريٌ تَيْ ہے۔ حاشاوكلا! بھي آپ نے تعبة الله شريف كي طرف جانے كارخ نہيں ئيا۔ (خدانصیب نەکرے ) بھی رکن یمانی کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ (خدانہ کرے )ابدال شامي آپ سے کوسول دور میں غیب سے یمی آواز' هدا خطیفة الدجال (١٨٩٦) فلا تسه معه وا و لا تطیعوا"، آرای ب به تمام جهان کے ملاء وفضالاء ومشائخ بے ریا وعوام مسلمان مخالف میں ۔ بلکہ بخت دشمن کیا بہی آ شار تصدیق خدا کے ہوا کرتے میں؟۔ کہ برطرف سے فیاوے یر فتاوے خارج از اسلام آ رہے ہیں۔ ہر جانب سے تکذیب ہی تکذیب ہور ہی ہے۔ ہاں اگر مرزا قادیانی کی تصدیق ان کےخداعا جی نے کی ہوتو کی ہو۔ورنہمسلمانوں کے خدا تارک وتعالیٰ مرزا قادیانی کی تکذیب حرمین شریقین زادانند شرفاوتظیماً میں بھی مشتہر فر مادی ہے۔اس واسطے تمام جہان میں بیآ پ کی تکذیب پھیل گئی ہے۔ جب مکه معظمہ میں آپ کی تکذیب مشتهر ہوگئی تو بعدہ تمام اسلامی ملکوں میں نہایت بی نفرت کے ساتھ آ پ کی تکذیب مشتہر ہوگئی۔ کیونکہ مکہ معظمہ اسلام کا مرکز ہے۔ جوامر وہاں پسند ہو دوسری اسلامی جگہوں میں بھی قابل تسلیم ہوتا ہے۔ ور نہ

قابل انکار اورنفزت اس بات کومرز اقادیانی بھی پہلے قبول کر پچکے ہوئے ہیں۔ جیسے لکھتے ہیں کہ: '' مکہ مخطّمہ اسلام کامر کزیے اور لا کھوں صلحاء اور علاء اور اولیاء اس میں جمع ہوتے ہیں اور ایک اونیٰ امر بھی جومکہ میں واقعہ ہوئی الفور اسلامی و نیامیں مشہور ہوجا تا ہے۔''

(ست بچن ص۲۴ فرائن ج ۱۳۵)

پس مرزا قادیانی جب بڑے گھر سے نکالے جاچکے ہیں تو پھر کیوں نہ تمام اسلامی دنیا میں آپ کی تکذیب کی تشمیر ہو۔ اس پر مرزا قادیانی کو نبی اور مرسل بننے کی آرز واور دعویٰ ہے؟۔ جب آپ کو مکے سے بھی دھکے مل چکے ہیں تو پھر آپ پکنے چکے وہ ہیں؟۔ قر آن شریف اور احادیث شریف میں مقبولیت اور تصدیق وصدافت کی جوعلامت ہے۔ اس کو ناظرین کے لئے نقل کرتا ہوں۔ بغور ملاحظ فر ماکراندازہ سیجئے گا۔ و ھو ھذا!

قرآن شريف مين (مورهم ٩٦) مين الله تعالى فرماتا بك: "أن المذين المنوا وعملواالصلحت سيجعل لهم الرحمن ودا "يعن تمقق جولوگ ايمان لا يا اورا يهكام كئے البتة كرے كان كے لئے رحمٰ محبت بشير (معالم التزيل جسم ١٥) وغير و ميں اس آيت كے ينجِ عامر فسرابل سنت والجماعت علائم بين- "يحبهم الله تعالى ويحبهم الى عباده المهمة منين ''يعنى الله تعالى ايماندارون نيكوكارون كواپنامحبوب بناليتا ہے اوران كى محبت اپنے ایما نداروں کے دلوں میں سادیتا ہے،اوراسی تفسیر معالم النتزیل وغیرہ میں موطاا مام مالک ؒ ہے اسی آیت کے نیچے سیچے مدیث فقل کی ہے۔' قال رسول اللّه سیالیہ اذا احب اللّه العبد قال لجبريل يا جبريل قد احبت فلاناً فاحبّه فيحبه جبريل ثم ينادى في اهل السماء أن الله عزوجل قد أحب فلأناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض (مؤطا امام مالكٌ ص٧٢٣، باب ماجاء في المتحابين في الله) " یعنی سرور عالم اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ فلانے کوہم نے اپنامحبوب بنایا ہے۔ تم بھی اس کواپنا دوست بنالو۔ پس جبر ملی علیہ السلام اس کواپنامحبوب بنا لیتے ہیں۔ پھرآ سانوں کے فرشتوں میں آ واز کر دیتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا فلانے ہے پیار ہے۔تم سباہے پیار کرو۔پس سارے فرشتے اس کوانیا پیارا ہنا لیتے ہیں۔ پھرز مین کےلوگ بھی اے محبت کر کے قبول کر لیتے ہیں۔ای طرح خدا کے دشمنوں کا بھی بال ای حدیت میں ہے کہ ان کی مثمنی اور بغض خلق اللّٰہ میں پھیل جا تا ہے۔ بیرحدیث (صحیح بخاری

عاص ٣٥٦، باب ذكر الملا تكة اوري مسلم عص ٣٣١، باب اذا احب الله عبداً امر جبريل) مل بھی موجود ہے اور کر مانی شرح بخاری ہے (مجت بحار الانوار ج مس ۴۰۰) میں لائے ہیں کدان حدیث ہے سمجھا گیا ہے کہ بندوں کے دلول میں محبت حق تعالٰی کی محبت کی علامت ہے۔جیسا کہ صريث شريف مين بَك: 'ماراه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن (مسندامام احمد بن حنبل ج٦ ص١٨٠ حديث نمبر ٣٦٠٠) "يعني جومسلمانول كنزو يك احصااورنيك ہے۔ وہ خدا کے نز دیک بھی احیصا اور نیک ہے۔ پُس بیاکیا عمدہ فیصلہ حضرت جل وعلیٰ اور رسول ا کرم اللہ نے فرمادیا ہے کہ جس میں سی کو کوئی چوں و چرا ک ٹنجائش نہیں۔اب سب صاحبان آیت شریف وحدیث لطیف ودیگر تفاسیر کے ارشادات کے روسے معلوم کر سکتے ہیں کہ مرزا قاد بانی مقبول ہیں یا مردود؟ یمجبوب خدا ہیں یا عدواریتہ؟ یکوئی علامت صدافت وقبولیت کی ہے؟ \_ ہبرگزنہیں ہرگزنہیں ۔ علاوہ تمام کافہ اہل اسلام کے تمام جہاں ( جس میں ہزاروں لاکھوں علماء وضلاء ومشائخ صلحاء اولیاء انتدعرب وتجم کے داخل میں ) دغمن ہے۔ دوست کون ہیں اور کتنے ؟ \_ وہی صرف تین سوتیرہ و وبھی مردوں کی تعداد کے ساتھ الغرض اس آیت شریف وحدیث شریف سے نابت ہو گیا ہے کہ مرزا قادیانی خداوند تعالیٰ کے دہمن، جبرائیل علیہ السلام کے دہمن، تمام فرشتوں کے دشمن، تمام خلق خدا کے جو زمین برموجود ہے دشمن ہیں۔ پھر فر ماہیے یہ مہدی بين - ياضال اورمضل؟ نهيس ليكن اخير كه دونول - فهو المطلب!

( شميمه انجام آنتهم شرام، خزانن خ ااص ۳۲۵)

حضرات ناظرین! مرزا قادیانی کے وہی تین سوتیرہ دوست ہیں۔ جن میں انہوں نے ستر و آدی مدتوں کے فوت شدہ کولکھ کر تعداد پوری کی ہے۔ کیا عمدہ فخر کی بات ہے کہ چورانوے کر وڑمسلمانوں مقبولہ لے مرزا قادیانی میں سے صرف تین سوتیرہ ہی ان کے دوست ہیں۔ آپ صاحبان کومعلوم ہوگا کہ مسیامہ کذاب کے ساتھ بھی ایک لاکھ سے زیادہ معتقد تھے اور پھر مہدی سوڈ انی کے باس بھی ، جومرزا قادیانی کے بوم الولادت میں برابرتھا تین لاکھ فوج جان شارمض للد

لے دیکھومرزا قادیانی کی کتاب (ست بجن کاحاشیص ۲۷ ، فزائن ج • اص ۱۹۱)

جان دینے والی تھی۔ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا کہ ایک تھی باب نام کے پاس جواریان میں ہواکس قدر جان دینے والی تھی۔ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا کہ ایک تھی کہ ایک لا کھتواس کے ساتھ بھی مفت بلا تخواہ ہی ہوگیا تھا۔ اب بھی ہزاروں تواس کی عدم موجود گی میں موجود ہیں۔ پھر مرزا قادیائی کو تین سوتیرہ نہیں بلکہ سترہ مردے نکال کر دوسوچھیا نوے پر جوان میں بھی بعض تخواہیں لیتے ہیں۔ کیا فخر ہونا چاہئے؟۔ سوچنے والے سوچ سکتے ہیں۔ اگر چہدیتے جے کہ مرزا قادیائی کی بھی و لیے ہی ہی ہی تا گھی و لیے ہی منظور نہ ہوئی۔ کی بھی و لیے ہی ہی منظور نہ ہوئی۔ مندرجہ بالا دعویداروں کی طرح آٹائیس تو دلیہ تو ضرور کر دکھا ہے۔

## مرزاغلام احمة قادياني كي محمد احمسود اني سے مطابقت

چونکہ مہدی سوڈانی محمد احمد نامی کا تذکرہ درمیان میں آ چکا ہے۔ جس کی مطابقت مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش وظہور دعویٰ وغیرہ امورات میں ٹھیک ٹھیک ہوتی ہے۔ اس لئے میں ایک رسالہ سے جو (مولوی محمد فضل الدین صاحب مالک مطبع اخبار وفادار ۱۸۸۳ء کا مرتبہ ہے) ناظرین کے لئے نقل کر کے پیش کرتا ہول۔ و ہو ہذا!

''ان کے (مہدی سوڈ انی ) عالم وجود میں آنے کا زمانہ سن بجری ۱۲۵۹ھ اور س عیسوی ۱۸۴۱ء اور ان کے ظہور مہدویت کی تاریخ اگست (مطابق رمضان) ۱۸۸۱ء سے محسوب ہوتی ہے۔ جسے ابھی تین سال بھی نہیں ہوئے۔ گوان میں یہ پچپلی تاریخ ۱۸۸۱ء عربی پاشا کی علانیہ بغاوت کی تاریخ سے تو مطابق نہیں ہوتی۔ جس کا آغاز ۱۰ رجولائی ۱۸۸۲ء کو جواتھا۔ مگر اس میں شک نہیں کہ پاشائے موصوف کے عہد سپدسالاری مصرکی ان تاریخوں سے ہرابر مل جاتی ہے۔'' (ص، مرک)

''ان کے اعلان مبدویت کا خلاصہ ریتھا کہ میں بی وہ مبدی موقود ہوں جن کا تنہیں دس گذشتہ صدیوں ساتنظارتھا اور میں بی وہ آخرالز مان ہوں۔ جواس مشکل مسئلہ کوحل کروں گا کہ مسلمانوں کے پلیٹ کل نفاق کو دور کروں اور ان کوایک بی تجی راہ شریعت پر چلاؤں اور حشر ونشر کی سہولتوں کے لئے تیار کروں اور مخالفان اسلام کا مخالف اور محبان اسلام کا دوست اور حامی بنا رہوں۔''

''اورخود بدولت اپنے اشتہارات وغیرہ میں اپنا نام محد احمد لکھتے ہیں جو غالبًا زیادہ اعتبار کے لائق ہے۔ بہرحال تمام انسانی قرائن کے بموجب سےمہدی صادق تو نہیں۔ مگر ایک نہایت درجہ کے مختاط پر ہیز گار فاصل اسلام پرست منتظم آ دمی ہیں۔ جن کی علمی اور تمدنی لیا قتوں کا سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوگا کہ آج حضرت کے پاس کم دہیش الا کھ جان شارخداوا سطے کولڑنے والے موجود ہیں۔''

''ان کے تین ہمعصراور بھی مہدی کہلاتے ہیں۔'' (مُنْحَصَا س ٩ ، طر٩)

"شاجاتا ہے کہ ان کی بیویاں بھی ۱۰ ہے تجاوز ہیں۔"

علم الاعداد

حضرات! مرزا قادیانی کی مطابقت مہدی سوڈانی سے اس طرح پر ہے۔ راقم آئم کے دل میں خداوند کریم کی طرف سے فتنہ پیدائش قادیانی کا یوں القابوا ہے کہ اللہ و تبارک تعالی (توبہ ۴۹) میں فرما تا ہے کہ: 'الا فی المفتنة مسقطوا '' یعنی آگاہ بوجا وُوہ فتنہ میں گرے گویا عوام کو آگائی دی گئی ہے کہ جولوگ اس فتنہ پیدائش قادیانی میں آئیں گے۔ وہ فتنہ اور ابتلامیں گریں گے اور اس آیت شریفہ سے بحساب ابجد کل حروف کے اعداد ۱۲۵۹ ہوت پیدائش مرزا قادیانی کا لکا اور یبی ۱۲۵۹ ہو مہدی سوڈانی کی پیدائش کا ہے۔ جیسے کہ مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں کہ'' سو یہی سن ۱۲۵۹ ہو آئینہ کا فی پیدائش کا ہے۔ جیسے کہ مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں کہ'' سو یہی سن ۱۲۵۵ ہو آئیت و آخرین منہم لم یلحقوا بھم کے حوف کے اعداد سے فلم ہروگا ہے۔ اس عاجز کے بلوغ اور پیدائش تانی اور تولدرو جانی کی تاریخ ہے۔' (آئینہ کا لات اسلام ص۲۲۰، خزائن جھ ص ایشا) یعنی ۵ کا اھاکو مرزا قادیانی بالغ ہوگر اور جوان ہونے شروع اسلام ص۲۲۰، خزائن جھ ص ایشا) یعنی ۵ کا اھاکو مرزا قادیانی بالغ ہوگر اور جوان ہونے شروع مرزا قادیانی کی مقبولہ تاریخ نے پیدائش ۱۲۵۹ء جس کی خرخدا وند کریم نے سال نکاتا ہے۔ گویا مرزا قادیانی کی مقبولہ تاریخ نے پیدائش ۱۲۵۹ء جس کی خرخدا وند کریم نے آئی سے شریف الا فی الفتنة سقطوا کے دوف کے اعداد ۱۲۵۹ھیں دی ہے۔ ثابت ہاور سوڈانی کی ہو تابت ہاور

مبدی سوڈ انی کی تاریخ ظہور۱۸۸۲ء ہے۔جس کو پندرہ سال کا عرصہ ہوا ہے۔ وہی تاریخ ۱۸۸۲ءمرزا قادیانی کےظہور دعویٰ مجددیت ومثیل سے وغیرہ کی ہے۔ جیسے مرزا قادیانی کے

لے مقبولہ تاریخ الخ کتاب نشان آسانی مؤلفہ مرزا قادیانی مورخد مُکی ۱۸۹۳ء میں درج ہے کہ'' بیعا جزنجد بددین کے لئے س جالیس میں مبعوث ہوا۔ جس کو گیارہ برس کے قریب گذر گیا۔'' (نشانی آسانی سی، نزائن جسس ۳۲۳) وہی ۱۳۰۰ھ اور وہی ۱۲۵۹ھ اور وہی ۱۸۴۲ء سال پیدائش مرزا قادیانی کا بوراہوا۔ گویا مرزا قادیانی کی عمراس وقت ۱۸۹۷ء میں پچین سال کی ہوتی ہے۔

(براہین احمدیہ کے حصہ سوم کے صفحہ اوّل بر۱۸۸۲ء، ٹزائن جام ۱۳۳۳) درج ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ''اگر میہ عاجز میں موعوز نہیں ہے تو پھر آپ لوگ میں موعود کو آسان ہے اتار کر دکھلا کیں۔'' (إِرَالِهِ أَوْ بِأَمْ صِ ١٨٥، خُزَائَنْ جِهِ صِ ١٨٩) " پہلے سے یہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر رکھی تھی اور وہ نام یہ ہے۔ غلام احمد قادیانی ۱۳۰۰ اس نام کےعدو بورے تیرہ سوہیں۔ (تیرہویں صدی پر ہوا۔) (ازالهاوپام ص ۱۸ ابنز ائن ج ۱۳ ص ۱۸۹ ۱۹۰ ا اس حساب ہے بھی وہی پندرہ سال کا عرصہ اور وہی ۱۸۸۲ء ہوتا ہے۔ کیکن یہاں پر مرزا قادیانی کی پیروی قوی دلیل ہے کہ میرے نام غلام احمد قادیانی کے تیرہ سوعد دیورے ہوتے میں اس واسطے میں مجد داور سیح موعود ہوں تو کیا اگر کسی اور کے نام کے بھی تیرہ سوعد دپورے نکل آ ئىن تو وە بھى تىرھوس صدى كامجد داورسىچ موغوداورمېدى موغود بوگا؟ اگريمى بات ہے تو ليچئے سنئیے ۔ان کے نام کے بھی تیرہ سوعد دہیں۔ مهدی کا ذب محداحد برم (عاجز) سوڈ انی۔ ۲....۲ سیداحمد پیرلشکری نجرعلیگڑھی۔ مرزا قادیانی کے بھائی جو پیغبرخا کروبان بھی موجود ہیں یعنی۔ س..... مرز اامام الدين ابواو تارلال بيكيان كادياني 114. مرزا قادیانی کے فاضل ہزرگ حواری نورالدین صاحب موجود ہیں ۔ یعنی مولوی حکیم نورالدین مستهام ۱ (حیران) بھیروی۔ 114+ س.... مرزا قادیانی کے دودست بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی مولوي کامل سدنذ پرحسین دهلوی 1000 مولوي محرحسین ہوشیار بٹالوی۔ يانچوں سواروں میں بیعا جزراقم الحروف بھی یعنی بنده بے حار وفضل احد مجیب علی ہزاالقیاس جس قدر جا ہوں اور ناموں کے عدد پورے تیرہ سوکرتا چلا خاویں۔ کیکن

لے استہام بمعنی سرگشتہ وجیران حکیم صاحب بھی ان کےمصداق بن کر سخت حیرا نی میں ہیں۔حیادامن گیرہے۔خداہدایت بخشے آمین۔ لیااس سے بیثابت ہوجائے گا کہ فلال کس مجدد یا مسے موعود اور مبدی مسعود ہے؟۔ ہر گزئییں۔ مرزا قادیانی کا اپنے نام کے حروف کے اعداد نکال کر دعوی کرنا محض بیہودہ اور چے و پوچ بازیچہ طفلان ہے۔ جوکوئی بھی ذی عقل اس طرف خیال کو جانے کی بھی اجازت نہیں دے گا۔اس کے علاوہ مرزا قادیانی اپنے دعوی بیٹیمبری سے موعود کے اثبات میں حسب ذیل بھی لکھتے ہیں۔

الف ...... "نیوهی زمانہ ہے۔جس کی طرف ایک صدیث میں بیاث دہ ہے ..... یوه زمانہ ہے جواس عاجز پر کشفی طور پر ہوا۔ جو کمال طغیان اس کا اس من جحری میں ہوگا۔ جو آیت "وانا علی ذهاب به لقادرون" بحساب جمل مخفی ہے۔ ۲۵ اھ"

(ازالهاوبام ص ١٥٤ ، فزائن جساص ٢٥٥)

ب ..... "جواعدادآ بت انسالے علی ذهاب به لقادرون سے مجھاجاتا ہے۔
یعن ۱۸۵۷ء زمانہ تو ساتھ ہی اس عاجز کا مسے موعود ہونا بھی خابت ہوجائے گا۔ اس آ بت میں
۱۸۵۷ء کی طرف اشارہ ہے۔ جس میں ہندوستان میں ایک مفسدہ عظیم پیدا ہو کرآ خار باقیہ اسلامی
سلطنت کے ملک ہند سے ناپید ہو گئے تھے۔ کیونکہ اس آ بیت کے اعداد بحساب جمل ۱۲۵ ہیں
اور بیسال ۱۸۵۷ء اس کے ساتھ مطابق ہوتا ضعف اسلام کا زمانہ بھی ۱۸۵۷ء ہے۔ جس کی
بابت آ بت میں تھم ہے کہ قرآن زمین پر سے اٹھالیا جائے گا۔ سو ۱۸۵۷ء میں مسلمانوں کی ایس
ہوگئی تھی۔ بجز بدچلنی اور فسق اور فجو ر کے اسلام کے رئیسوں کو اور پچھ یا ذہیں تھا اور سرکار
انگریزی کے ساتھ بعاوت کی اور مولویوں نے فتو کی جہاد کا دیا۔ انہیں معنوں سے کہا گیا ہے کہ
آخری زمانہ میں قرآن آ سان بے پراٹھایا جائے گا۔ پھر انہیں حدیثوں میں لکھا ہے کہ دوبارہ قرآن

لے حروف واؤ کومرزا قادیانی نے حچھوڑ دیا۔

لوزمین پرلانے والا ایک مردفاری الاصل ہوگا۔ جیبافر مایا ہے کہ: 'لوکسان الایسمان معلقا بالثریا'' (ازالداد بام ۲۵۲۵ ۲۷۲۲ خزائن جسم ۳۹۰،۳۸۹ مخساً)

حضرات ناظرین!مرزا قادیانی کےاختلافات که (مسیح موعودی کا دعویٰ اینے نام غلام احمد قادیانی ۱۳۰۰ھ سے کیا۔ جس کو قریباً پندرہ سال ہوئے ادھر اب ۱۲۵ھ یا ۱۸۵۰ء بیان كرتے ہيں۔جس كوجياليس سال كاعرصہ گذرتا ہے اور قران شريف كاز مين پر سے اٹھائے جانے اور مرزا قادیانی فاری اابصل کا دوبارہ قرآن شریف کوزمین پرلانے) پرنظر ندکر کے اصل مدعا مرزا قادیانی کا ظاہر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آیت شریف کے اعداد میں ۲۵۲ارہ جو ۱۸۵۷ء کے مطابق ہے۔میر کے سیح موعود ہونے کا ثبوت ہے۔سواب آب کو بیدد کھنا ہے کہ ہندوستان میں غدر ۱۸۵۷ء کے سکس ماہ انگریزی میں ہوا تھا اور وہ ماہ انگریزی کس کس ماہ قبری کے اور س ہجری کے مطابق ہیں ۔ تواریخ (واقعات ہند) کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ارمنی ۱۸۵۷ء میں اوّل اؤل چیاونی میرٹھ میں غدر ہوا۔ بیتاریخ • امرئک ۱۸۵ءمطابق ۱۵رمضان ۱۲۷۳ھ کے ہوتی ہے اور ماہ جون وجولائی ۱۸۵۷ء کو دیگراضلاع میں غدر اور جنگ ہوتے رہے اور سر کارانگریزی کا تسلط ہو گیا۔ گویا ماہ شوال اور ذیقعد اور غایت الامرذی الحج ۳۲۳ھ المقدس تک غدر کا خاتمہ ہوگیا۔ پس اس سے بیٹابت ہوگیا کہ ۸۵۷ء کے غدر کا زمانہ ۱۲۷ھ کے مطابق نہیں ہوا۔ بلکہ ١٢٧٣ ه كےمطابق ہوا۔جس كى بابت راقم الحروف كوالقاءر بانى ہے وہ حصەحديث شريف كايا د ولایا گیا ہے۔ جو (صحیح بخاری کے کتاب الفتن اور باب الفقف من قبل المشرق ج ۲ ص ۱۰۵۱) میں ہے۔ ( یعن فتن شرق کی طرف ہے ہوگا ) جس کومرز اتادیانی بھی تتلیم کر چکے ہیں کہ د جال مشرق لینی ملک ہندوستان ہے ن<u>نک</u>ا گاوہ حدیث شریف ا*س طرح پر*ہے۔فر مایا حضرت رسول ا*کر مینظیق* ف' اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا "يعن احداوندريم ہارے شام اور یمن میں برکت دے۔اس مکان پر مشرق اور نجد کے لوگ بھی بیٹھے :وئے تھے۔ انهول فيعرض كيا كدحفرت وغسى نبجه دنساليعني جاري خجرمشرق كواسط بهى وعاوبركت فرما ہے۔ تب حضرت محتقالیہ نے تین دفعہ شام اور یمن کے واسطے ہی دعاء برکت فر مائی اور تیسر ی وفعه کے بعد حضرت نے ملک مشرق اورنجد کے حق میں فرمایا کہ:'' ہے نساك البيز لازال والفتن وبها يطلع الشيطان "نعني اسطرف يااس جكد (نجديا مشرق) مين زلز لي اورفتن ہوں گے اور وہاں سے شیطان نکلے گا۔ سواس میں کچھ شک نہیں کہ قادیان میں ہمیشہ فتنے نکتے

رہتے ہیں اور زلز لے بھی۔ای حصہ صدیث شریف 'نھندالك زلىز لاذل والفتن و بھا يطلع المشيد طان '' کے اعداد بھرا ہے۔ااس ہے مطابق ہوتے ہیں۔ جوعذر ١٨٥٤ء کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ جوعذر ١٨٥٤ء کے عین مطابق ہوتا ہے۔ جس کی صداقت یوں بھی بخو بی ہوتی ہے کہ جب ہے ١٢٥٩ ہے ہیں مرزا قادیا فی پیدا ہوئے۔ جو ١٨٨١ء کے برابر ہے۔ اس وقت لارڈ الن براگور نر جزل كا زمانہ تھا۔ جس نے كابل اور غزنی وغیرہ پر چڑھائی كر كے ان كو بڑى بہادری ہے فتح كيا۔ جيسے تو ارخ بیل كھا ہے كہ: 'خونی كوفت كر كے باكل مساركر ديا وہاں ہے كابل کی طرف روانہ ہوكر جرنیل پالک كے پاس آ ' بنتیجے۔ اس كے بعدا فغانوں كی دغابازی كی سزامیں كابل كے بڑے بازار كوجلاكر بالكل خاك میں لادیا۔'

انبیں دنوں عین جنگ کی وقت زلزلہ بھی آیا۔ جیسے لکھا ہے کہ جب قلعہ کی فصیل کی ذرا مرمت کر چکے تواکیک ایسا بھونچال آیا کہ وہ گر بڑی۔ (واقعات ہند ساام)

به ہے مرزا قادیانی کی تولید کی تاریخ اور حدیث شریف کی صدافت۔

اب مرزا قادیانی کی تاریخ بلوغت کا حال سنئے۔ جو۳ ۱۲۷ ہے مطابق ۱۸۵۷ ہزمانہ غدر گذرا ہے۔ اس وقت کے لوگ اب بھی یقین ہے۔ بہت سے زندہ سوجود بیں۔ زمانہ غدر میں جو بھی گذرا ہے۔ اس وقت کے لوگ اب بھی یقین ہے۔ بہت سے زندہ سوجود بیں۔ زمانہ غدر میں جو ماگفتہ بہ بھی گذرا ہے تاریخ میں درج اور لوگوں کو یاد ہے کہ کیا کیا حالتیں مخلوقات کی ہوئیں جو ناگفتہ بہیں۔ حتی کے سلطنت اسلامی لے کی رہی سمی کا بھی ستیانا س ہوگیا۔ بہادر شاہ کو جلاوطن کر کے دبلی سے رنگون میں بہنچایا اور اس کے دہ بیٹے اور ایک اور تاریک اور ایک اور سے بہنچا۔ دیکھووا قعات ہند کاص ۲۳۱۔ اور سر کار انگلشیہ کو بھی ناحق نقصان آپ کے اثر ہے بہنچا۔ دیکھووا قعات ہند کاص ۲۳۱۔

پھر جب ۱۳۰۰ھ ہے اپنے نام غلام احمد قادیانی کی تاریخ نکالی۔جو۱۸۸۴ء کے مطابق ہوئی۔جس پر ہڑے زورے دعویٰ سے موعودی کا کیا۔ تب اپنے بھائی مبدی سو ڈانی کے ساتھ اثر جمعصری کا دکھلا کرخوب جنگ کر دایا۔ تخت کشت وخون ہوئے۔ پھر اب ۱۸۹۲ء و ۱۸۹۷ء جب مبدی مسعود ہونے کا دعویٰ کیا تو تمام جہان کو قط تخت وامساک باران وباء طاعون اور زلزلوں نے بربا دکر دیا اور بیا ثر آپ کا اب تک جاری اور روز بروز ترقی پر ہے۔خداوند کریم مرز اقادیانی کے ان تمام تا ثیرات ہے۔سب کو بچائے۔ آئین! بھم آئین!!

يه بين مرزا قاوياني كي بيدائش سه آن تك كه حالات جوحد يده النه في في مدافت

إ اسلامي ... الخ اس نام پر بجائے خود مٹے ہوئے اپنے آپ کوظاہر کرتے ہیں۔

سے پورے ہوئے ہیں اور جوشاہان سلطنت اور رعایا دونوں کوآپ کے وجود کے انز سے تکالیف پہنچا کمیں۔الغرض خلاصہ مرزا قادیانی اور مبدی سوڈ انی کی مطابقت کا بیہے کہ:

ا...... مرزا قادیانی بھی ۱۲۵۹ھ میں پیدا ہوئے اور مہدی سوڈانی بھی اس سال پیدا ہوئے۔

r ...... مہدی سوڈانی نے ۱۸۸۲ء میں دعویٰ مہدویت کا کیا۔ مرزا قادیانی نے بھی اسی سال میں دعویٰ نبوت اورسیخ موعود کا کیا۔

سیست مہدی سوڈانی کا نام محمد احمد تھا اور مرز اقادیانی کا نام غلام احمد ہے۔احمد کا نام دونوں ناموں میں موجود ہے۔

ہ مہدی کا ذہب سوڑان میں پیدا ہوئے اور مرزا قادیانی قادیان میں۔ ۵۔۔۔ مہدی سوڑانی اپنے آپ کو عالم فاصل اسلام پرست کہلاتے تھے۔ مرزا قادیانی بھی اپنے برابرکسی کوعالم وفاصل اوراسلام پرست نہیں سیجھتے۔

۲ ...... مہدی سوڈانی کے پاس کثر ت از دواج سے محل سراء بھرے ہوئے تھے۔ مرزا قادیانی کوبھی کثرت از دواج کا نہایت شوق ہے گومیسر نہیں۔

البتہ مہدی سوڈانی ایک بات میں مرزا قادیانی سے بڑھ کر ہیں اور مرزا قادیانی بھی ایک بات میں مہدی سوڈانی سے بڑھ کر ہیں۔وہ یہ کہ مہدی سوڈانی کے پاس تین لا کھونی تلہ جان نثار موجود تھی۔ مگر مرزا قادیانی کے پاس صرف دوسوچھیانو ہے دلی مرید خاص الخاص موجود ہیں۔ اور مرزا قادیانی بڑھ کریوں ہیں کہ مبدی سوڈانی نے صرف مبدویت کا دعویٰ کیا تھا۔مرزا قادیانی نے میچ موعود اور مبدی موعود دنوں کا دعویٰ کیا۔اب فرق صرف اتنا ہے کہ مہدی سوڈانی مر پچے اور مرزا قادیانی ایکھی زندہ ہیں۔ خواہ دائم المریض ہی ہیں۔

اب میں اصل مطلب پر آتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے ایک عجیب بات سکھی ہے کہ "مہدی مسعود کے پاس ایک چھیں ہوئی کتاب ہوگ۔ جس میں اس کے دوستوں کے نام معمسکن اور خصائل کے درج ہوں گے۔ "موعبارت حدیث میں لفظ صحیفہ مختو مداکھا ہے۔ جس کے معنی مرزا قادیانی نے خطوط ودانی میں (اے مطبوعہ) اپنی طرف سے لکھ کرچھی ہوئی کتاب لکھے ہیں۔ مختوم کے معنی ہرگز ہرگز چھی ہوئی کتاب کہ ختیم اللہ علی قلو بھم و علی و سمعھم (بقدہ:۷) "معنی مہرکردی اللہ میں فرایا ہے کہ: "ختم اللّه علی قلو بھم و علی و سمعھم (بقدہ:۷) "معنی مہرکردی الله

نے ان کے (کافروں کے ) دلوں پر اور ان کے کانوں پر پھر دوسری جگہ سورہ مطفقین میں فرمایا ہے کہ: ''یسے قبون من رحیق مختوم ختامہ مسك (مطفقین: ۲۰،۲۰) '' یعنی پلائے جا نمیں گے شراب خالص مہر کی ہوئی میں سے اور مہر کرنے کی چیز اس کی خوشبو (مشک) ہے۔ ای طرح تمام احادیث اور کتاب (مجمع بحار الانوارج ۲س ۱۵) شرح کتب حدیث ودیگر کتب لغت میں مختوم کے معنی بموجب معنی قرآئی مہر کی ہوئی کے لکھے ہیں۔ ان کی عبارات کو باعث عدیم الفرص نقل نہیں کیا گیا اور نہ ضرورت ہے۔ ہر کوئی خود دیکھ سکتا ہے۔ البت مرز اقادیا نی پر مجھے یقین نہیں کہ وہ سی کتاب کو دیکھیں۔ جب کہ وہ قرآن شریف کی بی مخالفت میں اپنے گھر کے معنی کر رہے ہیں اور نہ وہ کی بات اور حکم کونہیں مانتے۔ لیکن پی خرور وہ کی بات اور حکم کونہیں مانتے۔ لیکن پی خرور مرز اقادیا نی کی بی جا کہ مرز اقادیا نی کی بی تحریرات اور دستاویز ات کو معلوم ہو جائے۔ پھر مرز اقادیا نی کی عبارات ذیل میں کھی جاتی ہیں۔ اختیار کریں یا نکار۔ مرز اقادیا نی کی عبارات ذیل میں کھی جاتی ہیں۔

الف سرزا قادیانی اپنی مریدخالص جی فی الله میر عباس علی صاحب لودهیانوی کی نبیت (جب وه مرزا قادیانی کی بیعت توژکران کے خت دشمن بن گئے) لکھتے ہیں که 'انسان کادل الله جله شانه کے قبضه میں ہے۔ میرصاحب تو میرصاحب ہیں۔ اگروہ چاہتے تو دنیا کے ایک بڑے سنگ دل اور مختوم القلب آدمی کو ایک دم میں حق کی طرف چھیر سکتا ہے۔'

(آسانی فیصله ۱۳۵ بخزائن جهم ۳۸۵)

مرزا قاديان كاباطل موا\_

تمام لوگ جن كوعر في الفاظ كے معنی سيجھنے كا پچھ بھی ملكہ ہے۔ وہ سب حدیث فدكورہ كے معنی بھی كریں گے كہ حضرت مہدی ایك بستی میں پیدا ہوں گے۔ جس كا نام كرعہ ہے۔ اس كی تقعد این خداد ندكر يم كرے گا۔ اس كے دوستوں كوجو بدر كی تعداد کے مطابق تین سو تیرہ میں جمع كرے گا اور حضرت کے پاس ایک كتاب مہر بندكی ہوئی ہوگی۔ (جیسے ڈاک خانوں میں پیفلٹ یا پارسل وغیرہ بند ہوكران پر مہریں لگ كرا يک دوسرے كے پاس پینچی جاتی ہیں۔ تا كہ كوئی سوائے مكتوب الیہ كے كھول نہ سكے ) اس كتاب میں ان كے دوستوں كے نام معدان كے مسكن شہروں اور خصلتوں كے درج ہوں گے۔

حضرات ناظرين!ابغورفرماييّے گا كه:

الف ...... کے مرزا قادیانی کرعہ گاؤں میں پیدائہیں ہوئے۔جواس وفت عرب میں درمیان مکہ معظمہ اور مدین منورہ کے اور جا ہ عسفان کے پاس آباد موجود ہے۔

( ديکھو کتاب ہذاتفصيل گذر چکی )

ب .... خداوند کریم نے مرزا قادیانی کی کوئی تصدیق نہیں کی بلکہ تکذیب در

تكذيب.

د مرزا قادیانی کے دوست مندرجہ بالافہرست بھی قادیان میں ایک وقت پر جع نہیں ہوئے۔اگر چہ زندوں کا قادیان میں مرزا قادیانی جو جع نہیں ہوئے۔اگر چہ زندوں کا قادیان میں مرزا قادیانی کے پاس جمع ہوجاناممکن ہے لیکن جو سترہ آ دمی مردہ ہیں۔ وہ تو تبھی بھی جمع نہیں ہو کتے تھے۔ نہ ہوئے۔ جب مرزا قادیانی کے پاس ان کے دوست جمع نہیں ہوئے تو حدیث کی صداقت کیسے ہو کتی ہے؟۔البتہ اگر مرزا قادیانی کے مسمریزی دوح جمع ہوگئے ہوں تو جب نہیں۔

سے کیا کتاب مختومہ مرزا قادیانی کے پاس اس وقت ہے تھی جب کہ وہ پیدا ہوئے۔ ۱۲۵۹ھ میں، یا جب آپ نے ظہور فر مایا ۱۳۰۰ھ میں، اور وہ کتاب کس کے روبروئے کھولی گئی اور کہاں اور کب؟۔ یا پیر کہ اب ۱۳۱۴ھ میں ایک فہرست پوچھ پاچھ کرلکھ دی اور جب پو۔ ہے تین سوتیرہ نہ ہوئے تب ستر ہ موجے بھی اس میں درج کردیئے۔ چاہئے تھا کہ مرزا قادیانی کے پاس پیدا ہوتے ہی کتاب ہوتی۔ بشرط یہ کہ کا ذب نہ ہوتے۔

و ایک بہت بڑی علامت ان کی خصلتوں کی حدیث میں درخ ہے۔گر افسوس مرزا قادیانی نے اپنے دوستوں میں سے ایک کی بھی کوئی خوا درخصات درج نہیں گی۔ پھر کتاب جومرزا قادیانی اپنی حدیث کی صدافت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا حال سنے کہ مرزا قادیانی نے پہلے اپنے دوستوں کے نام جگہ جگہ سے بذر بعد خط دریافت کئے۔ پھر ان کو جمع کیا۔ پھر ان کی ایک فہرست بنائی۔ پھر وہ فہرست خوشنویس سے کلھوائی پھر چھاپہ والے کو دی۔ پھر پر الک وہ کا بھا ور مرزا قادیانی کے پاس پہنچایا۔ تب مرزا قادیانی کی طرف سے پھرورقوں اور صفوں کو ملایا اور مرزا قادیانی کے پاس پہنچایا۔ تب مرزا قادیانی کی طرف سے دوستوں اور دشمنوں کے پہنچاگئی۔

سجان الله مرزا قادیانی نے کیا کمال کیا ہے کہ ادھر ادھر کے نام بیت کا بہانہ کرکے کھوا منگوائے اورسب کوایک فہرست میں لکھ کر چھاپنے کے واسطے دے دید سے اور اصحاب بدر کے نام سے مشہور کرد ہے ۔ جیسے خود کھتے ہیں کہ'' مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض فوا کدمنا فع بیعت کہ جو آ پ لوگوں کے لئے مقدر ہیں۔ اس انتظام پرموقوف ہیں کہ آ پ سب صاحبوں کے اساء مباد کہ ایک کتاب میں بقید ولدیت و سکونت مستقل و عارضی کی قدر کیفیت کے ساتھ اندراج پائیس سست اور چھپوا کرایک ایک کیا ہے۔''

(ملحضا ص ۱۶ میلی تبلیغ مطبوع ۱۱ دبنوری ۱۸۸۹ء ، مجموع اشتهارات ج اس ۱۹۳)

یمی اساء مبارکہ بیں جو مرز اقادیانی نے پہلے ۱۸۸۹ء میں جس کوعرصہ آٹھ سال کا
گذراہے کھوا منگائے تھے اور اب ۱۸۹۱ء میں ضمیمہ میں چھپوا کر مہدی موعود کا بھی وعویٰ کردیا
اور مرز اقادیانی نے یہاں میبھی تکھا ہے کہ پہلے اس ہے آئینہ کمالات اسلام میں تین سوتیرہ نام
درج کر چکا ہوں۔
(ضیمہ انجام آتھم ص ۲۱ مینہ کمالات مرز اقادیانی کا دیکھتا ہوں تو اس میں بھی ان کا دروغ بیفر و م

ای پایاجا تاہے۔ کیونکہ وہ لکھتے ہیں کہ:

'' کیفیت جلسہ ۲۷ رومبر ۱۸۹۲ء بمقام قادیان ضلع گور داسپوراس جلسہ کے موقع پر اگر چہ پانچ سو کے قریب لوگ جمع ہو گئے تھے۔لیکن وہ احباب اور مخلص جو محض للد شریک جلسہ ہونے کے لئے دور دور سے تشریف لائے تھے ان کی تعداد قریب تین سو پجیس کے پہنچ گئی تھی۔''

(آ ئىنى كمالات اسلام ص ١١٣ ، فزائن ج٥٥ ص ١١٣)

لیکن فہرست احباب جوص میں سے کا تک لکھی ہے اس میں تین سوستا کیس نام لکھے (آئینے کمالات اسلام ۱۲۷ تا ۱۲۹۴ ہزائن ج مص ایضاً)

'' جب میاں بٹالوی نے اس عاجز کے کا فرٹھبرانے میں توجہ فر مائی تھی اس وقت صرف، ۱۵۵ حباب تھے اور اب اس جلسہ سالانہ میں ہجائے 28 کے تین سوستا کیس احباب شامل جلسہ

۱۵۵ حباب تھے اور اب اس جلسه سالانه میں ہجائے 20 نے بین سوستا میں احباب سال جستہ (آئینہ کمالات اسلام ۱۹۳۰، ۹۳۳ ،خزائن ج۵ص ایضاً) ہوئے۔''

اس کے آگے جب مرزا قادیانی'' تنبول (چندہ) لینے بیٹھے تو کل ۹۲ بی آ دمی درج کئے '' (آئن کالات اسلام ۲۳۳ نا۲۳۵ بزرائن ج۵ص ایضاً)

فہرست کئے۔'' فہرست کئے۔'' حضرات!اب مرزا قادیانی کے دروغ پرغورفر مائے گا کہ خوذلکھتے ہیں کہ ہم نے تین سو سیسی کی ساتھ کیا کہ انسان کی کا میں میں کا میں میں میں کہ میں کہ میں میں کہ میں میں میں کہ میں میں کہ میں کہ

ام آئینہ کمالات میں درج کیا ہے۔ جب اس کودیکھا جاتا ہے توایک جگہ تین سونچیس لکھتے ہیں۔ پھراسی جگہ تین سوستا کیس لکھتے ہیں۔ پانچ سوبھی لکھتے ہیں اور چندہ دہندگان کے نام کل بانوے ہی ورج کئے ہیں۔اس سے یقین ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے دوست وہی بانوے تھے۔ جنہوں نے چندہ دیا۔ باقی سب تماشائی تھے۔ پس تمام وجوہات بالاسے ثابت ہوگیا کہ عدیث فدکورہ سے

مرزا قادیانی کاذرہ کھر بھی لگاوئہیں بلکہ بھس ان کی تکذیب کی تائید ہوئی اور مہدی کاذب برادر سوڈانی ثابت ہوئے۔ مرزائی اپنی آئکھیں کھول کر دیکھیں اور ایسے مہدی مضل سے سرخروئی حاصل کریں۔

ناظرین! بب حضرت مهدی اس حدیث شریف کے مطابق ظهور پرنورفر مائیں گے تو ہر کہ ومد کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا اور برمسلمان ان کوشنا خت کر لے گا کہ حضرت مهدی امام آخرالز مان جھی ہیں۔ فلینتظرہ!

ا الله المراب المراب المحصلين الله المحصلين المحصلين المحصل المحصلين المحصل المحصل المحصلين المحصل المحصل

کرتے ہیں۔ پہلے اس کے وجود کا سرے سے بڑے وثو تل کے ساتھ انکارکر چکے ہیں۔ مرزا قایا نی کی الہا می دستاو ہزات ملاحظہ کے لئے نذرکر تاہوں۔

الف سنت جماعت کا مذہب ہے کہ امام مبدی فوت ہوگئے۔ آخر زمانہ میں انہیں کے نام پرایک اور امام پیدا ہوگا۔ لیکن محققین کے نزدیک مبدی کا آنا کوئی یقینی امر نہیں انہیں کے نام پرایک اور امام پیدا ہوگا۔ لیکن محققین کے نزدیک مبدی کا آنا کوئی یقینی امر نہیں ہے۔''

ب..... ''امام مہدی کا آتا بالکل صحیح نہیں ہے۔ جب سے ابن مریم آئے گا تو امام مہدی کی کیاضرورت ہے۔'' (ازالہ او ہام ص ۵۱۸ بخزائن جسص ۲۵۸ بخص)

حاصل کلام مرزا قادیائی کا دعوئی که میں مہدی موعود ہوں۔ علاوہ اس بحث اور دلائل کے جو پیچھے گذر ہے جی میں ان کی اپنی ہی تحریرات البامی سے باطل نہو گیا باطل بھی ایسا کہ تاویل واستعارہ کی بھی گئجائش نہیں رہی۔ نہایت ہی شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ خود ہی لکھتے میں کہ ''مہدی کا آنا بالکل صحیح نہیں ہے۔'' پھرای مہدی کے ادّعائی بنتے ہیں کہ حدیث کے مطابق میں ہوں اور سے بھی مرزا قادیائی نے جمہور کی مخالفت میں بڑا دھو کہ دیا ہے کہ اہل سنت جماعت کا مرکز نہیں۔ دیکھوکٹ مذہب ہے کہ امام مہدی فوت ہوگئے ہیں۔ مید نہب اہل سنت و جماعت کا مرکز نہیں۔ دیکھوکٹ نامور یہ وعقا کہ وسیریہ ہے کہ جب کی کے دماغ میں فقور آجا تا ہے تو اس کواگلی پھیلی با تیں یا و نہیں رہا کرتیں۔ مرزا قادیا نی اس میں مجبورا ورمعذور ہیں۔ العیمانہ باللہ!

الحمد للدعلی احسانہ خلاصہ رسالہ انجام آتھم وضمیمہ اوراس کے منظر جوابات جومرزا قادیانی کے بی تحریرات والبہامات سے دیئے جیں ختم ہوا۔ اب قبل اس کے کہ مرزا قادیانی کے عقائد اور اعمال کی فہرست لکھوں دو باتوں کا اظہار ضروری اور لابدی ہے۔ اوّل دعویٰ نبوت، دوم تو بینات اخبیاء علیہم السلام جومرزا قادیانی نے اپنی تالیفات میں کی ہیں۔ جس میں اہل اسلام کا متفقہ و مسلمہ مسئلہ وفتو کی ہے کہ یہ گفر ہے۔ اگر چہاس مختصر رسالہ میں متعدد جگہوں میں ان ہر دوامور کا ذکر اجمالاً وتفصیلاً آچکا ہے۔ لیکن ان ہر دوامور انہم کوالگ الگ لکھ دینا ناظرین کے لئے خالی ان فاکدہ نہ ہوگا۔ اس لئے اوّل دعویٰ نبوت، دوم تو بینات انبیاء علیہم السلام، موم عقائد، چہارم اعمال کی حیجہ کیں گے۔

یے دعویٰ نبوت .....الخ!مسّلها گر کوئی کیے کہ میں پیغیمر ہوں یارسول اللّد ہوں اور ارادہ اس کا خدا کے رسول ہونے کا ہوتو کا فر ہوا۔ (عقائد عظیم ص ۲۶ اسطر ۱۴ اود یگر کتب )

## اوّل مرزا قادیانی کی طرف سے دعویٰ نبوت

الهامُ قل ان كنتم تحبون الله فااتبعوني يحببكم الله ليمي که اگرتم خدا سے محبت کرتے ہوتو میری تابعداری کرو۔'' (براہین احدیث ۲۳۹ ہزائن جاس۲۹۲) ''اس میں کوئی شک نہیں کہ بی عاجز خدا کی طرف ہے اس امت کے لئے محدث ہوكر آيا ہے اور محدث بھى ايك معنى سے نبى بى ہوتا ہے۔ كيونكد خداتعالى سے ہم كلام ہونے کاایک شرف رکھتا ہے اور امور غیبیاس پر ظاہر کئے جاتے ہیں اور رسول اور نبیوں کی وحی کی طرح اس کی وحی کوبھی دخل شیطان ہے منزہ کیا جاتا ہے اور بعینہ انبیاء کی طرح مامور ہوکر آتا ہے اور اس ے انکارکر نے والامستوجب سر اکٹیبر تاہے۔'' (توضیح المرام ص ۱۸ نجزائن ج ۳ ص ۲۰) · 'مرسل يز داني و مامور رحماني حضرت جناب مرز اغلام احمد قاديا ني ـ'' (ازالهاو بامص ٹائنل جیج ،خزائن ج ساص ۱۰۱) ''مجھ کو قادیان والول نے نہایت نگ کیا ہے۔ جیسے کہ میں یہال سے جرت کروں گامیر ے روحانی بھائی سے کا قول ہے کہ بی بے عزت نہیں مگرا پنے وطن میں ۔'' (شحنة قن ص جي نزائن ج ٢ص ٢ ٣٢ بخص) ''خدانے مجھے اَ وصفی الله کہا۔ مثیل نوح کہا۔ مثیل یوسف کہا۔ دا وَ د کہا۔ گرمٹیل مویٰ کہا۔ پھرمٹیل ابراجیم کہا۔ پھر بار باراتھ کے خطاب سے مجھے <u>ب</u>کارا۔'' (ازالهاوبام ص ۲۵۳ نزائن جهص ۲۲۸) ۲..... " " " پس واضح ہو کہ وہ سے موعود جس کا آنا انجیل اور احادیث صححہ کے روسے ضروری طور پر قرار پاچکا تھا۔ وہ تو اپنے وقت پر اپنے نشانوں کے ساتھ آ گیا اور آج وہ وعدہ پورا ہوگیا۔جوخداتعالی کی مقدس پیشین گوئیوں میں پہلے سے کیا گیا تھا۔'' (ازالهاد بام ص ۱۳،۳۱۳، نزائن ج ۱۳۵ (۳۱۵) " چونكدة دم اورمسيح مين مماثلت ب-اس لئة اس عاجز كا نام آ دم بهي رکھااور سے بھی۔'' (ازالهاوبام ص٢٥٨، فزائن جسم ٣٨٣) ''خدانعالیٰ نے براہین لے احمد بیمیں بھی اس عاجز کا نام امتی بھی رکھااور (ازالهاوبام ص۵۳۳، نزائن جسم ۳۸۲)

ا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی مؤلفہ براہین احمد بیضدا کی کلام عدد بالله!

9...... ''جمارا گروہ سعید ہے۔ جس نے اپنے وقت پراس بندہ (مرزا قادیانی) امورکو قبول کرلیا ہے۔ جو آسان اور زمین کے خدانے بھیجا ہے۔''

(ازالهاوبام ص ۱۸۷ فرزائن ج ۳ ص ۱۹۰)

اسس "نهال! محدث جومرسلین میں سے ہے۔ امتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نبی بھی۔'' (ازائداوہام ۱۹۵۵ نزائن جسم ۲۰۰۷)

اا ..... ''محدث کا وجود انبیاء اور امم میں بطور بزرخ کے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔ اگر چدوہ کامل طور پر امتی ہے۔ گرایک وجہ سے نبی بھی ہوتا ہے۔''

(ازالداوبام ص ٥٦٩ فرزائن جسم ٢٠٥)

۱۲ ...... ''میں کھیے زمین کے کناروں تبکعزت کے ساتھ شہرت دوں گا۔ تیری محبت دلوں میں ڈال دوں گا۔'' محبت دلوں میں ڈال دوں گا۔'' (ازالداوہام ص۱۳۳۸ ،خزائن جسم ۲۳۳۸)

۱۳ ۱۱ ۱۳ " احمد اور تیسی این جمانی معنول کے روسے ایک ہی میں۔ اس کی طرف سیان میں۔ اس کی طرف سیان میں۔ اس کی طرف سیان میں ہوں اسلام کی میں بعدی اسمه احمد " بعنی بی آیت شریف مرز ا قادیانی کے حق میں پیش گوئی ہے۔ (ازالداد ہام ۲۵۳۳ میں پیش گوئی ہے۔

۱۲ اسس اورية يت كه: 'هوالمذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ''ورهيقت التي سيم البين ميم كن ماند سيم تعلق مهد المن منه وسيده المنه المنه المنه والمنه المنه المنه

(ازالهاوبام ص ۷۵، نزائن ج ۴ ص ۲۲۳)

۵۱..... "دوه آدم ادرابن مریم بھی عاجز ہے۔ کیونکہ اوّل توابیادعویٰ اس عاجز ہے

ا اس بارہ میں ایک چا رورقہ ارشاداحسن الکلام فی بیان الصلوۃ والسلام مرزا قادیائی کے حواری محمداحسن امروہ بی نے لکھا ہے اور مرزا قادیائی پر دروہ بھیجنا بالا ولی ثابت کیا ہے۔ لکھا ہے کہ ''اس کی (مرزا قادیائی کی) محبت لوجہ اللہ مجبور کرتی ہے کہ اس کے نام کے ذکر کے بعد سلام بھیجاجائے۔'' مگر افسوس ہے بمولوی محمداحسن امروہ بی کی مجبت لوجہ اللہ پر کہ مرزا قادیائی کے ساتھ تو بھیجت ہو۔ لیکن پنیم بران الوالعز مطبیم السلام کے ساتھ ایک ذرہ بھر بھی محبت نہ ہواوران کے نام پر درود وسلام نہ بھیجا جائے۔ جیسے ای رسالہ میں وہ لکھتے ہیں کہ ''اس سے ثابت ہے کہ حضرت آ دم خود حضرت نوح ، حضرت ابراہیم ، حضرت موئی ، حضرت عیسی جیسے پنیم بران الوالعزم مقام شفاعت میں کھڑے ان پنیم بران الوالعزم مقام شفاعت مطلق درود وسلام کی پروا تک نہیں کی۔ واہ آ ہے کا ایمان ؟۔

پہلے بھی کسی نے نہیں کیااوراس عاجز کا پیدعویٰ دس برس سے شائع ہور ہاہے۔'' (ازالهاو بام ص ۲۹۵ بزرائن جسم ۲۵۵ ) ''اور ہرایک شخص روشی روحانی کامختاج ہور ہاہے۔سوخداتعالی نے اس روشی کود ہے کرایک شخص د نیامیں بھیجاوہ کون ہے۔ یہی ہے جو بول رہا ہے۔'' (ازاله او بام ص ۲۹ کے بخزائن جساس ۵۱۵) « حضرت اقدس امام انام مهدى وسيح موعود مرز اغلام احمد عليه السلام - " (رماله آريدهرم ص٩ ، فزائن ج٠١ص ٨٨) ودميں جوان تھا جب خداكى وحى اورالہام كا دعوىٰ كيا اوراب ميس بوڑھا ہو گیا ہوں اور ابتداء دعویٰ بربیں برس سے بھی زیادہ گذر گیا۔'' (انجام آئتهم ص ٥ بخزائن ج ااص الصنأ) ''ان کوکہا کہ اگرتم خدائے محبت رکھتے ہوتو میرے پیچھے ہولو۔ تا خدا بھی تم (انجام آئقم ص١٠٥٢ ، خزائن جاص الينا) سے محبت کر ہے۔'' "اے احمر تیرانام پوراہوجائے گا۔ قبل اس کے جومیرانام پوراہو۔" (انعام آئهم ص٥٦ فزائن جااص الينا) (انجام آئقم ص٥٢ فزائن جااص الينأ) " تیری شان عجیب ہے۔" "مين نے تحجے اپنے لئے چن ليا ہے۔" (انعام آئقم ص٥٢ فزائن جااص اليساً) سرم ..... " پاک ہے وہ جس نے اپنے بندہ کورات میں سیر کرائی۔" (انجام آئتم ص٥٦ ، فزائن ج ااص الصنأ)، " تخفيخ خشخري مواسا حدثوميري مرادب اورمير ساته ب-" (انعام آئقم ص ٥٥ بخزائن جااص الينساً } " مي تجفيلوگون كالمام بناؤل گائ" (انجام آئقم ص٥٥ ، فزائن ج ااص ايضاً) "توجارے یانی میں سے ہے" (انجام آتھم ص٥٥ فزائن جااس ایساً) .....Y "ضداعرش پرسے تیری تعریف کرتاہے۔" .....12 (انجام آئقم ص ٥٥ ، خزائن ج ااص الصناً)

نے اپنے وقت پراس بندہ (مرزا قادیانی) · (ازالهاد بام ص ۱۸۷، خزائن ج ۳ ص ۱۹۰) ہے۔ ہے۔ امتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر (ازالداوبام ص ۲۹ ۵ بخزائن جسوص ۲۰۰۷) من بطور بزرخ کے اللہ تعالی نے پیدا کیا (ازالداد بام ص ۲۹۵ نزائن ج ۳ ص ۲۰۸) تك عزت كے ساتھ شهرت دول كا۔ تيرى (ازالدادبام ص١٦٢، فزائن جسم ١٣٨٦) ما كردساك بى بيراى كى طرف لذى اسمه احمد "يعنى بيرة يت شريف (ازالداوبام سعد، فزائن جسم سعدم) رسل رسوله بالهد*ي* ودين الحق مریم کے زمانہ ہے متعلق ہے۔'' (ازالهاوبام ص ۷۷۵، فزائن ج ۱۲ ص ۲۳) ہے۔ کیونکہ اوّل تو ایسادعویٰ اس عاجز ہے لكلام في بيان الصلوة والسلام مرزا قادياني پر در و د بھیجنا بالا ولی ثابت کیا ہے۔لکھا ہے ہے کہ اس کے نام کے ذکر کے بعد سلام مبت لوجه الله پر که مرزا قادیانی کے ساتھ تو

یک ذرہ بھر بھی محبت نہ ہواوران کے نام پر

بل كد الى سے ثابت ہے كد حفرت آ دم

ليسلى جيمي بيغمبران الوالعزم مقام شفاعت

ان پیمبران علیم السلام کے نام اقدس پر

بجاہے۔''

بھی ہوتاہے۔''

707

٠٠٠ .... "جوفض جھے۔

اهم..... '' غداان سب

۲۲ ..... "میرے پرف

دعویٰ نبوت کفرہے۔( دیج

ا..... '' میں سے کئے

سر.... "حضرت

سيرمعران

ع كثف ....ا

ا توهنات....ا

ص ۱۶۲، مسکه مربیغیبری جنا

كتب عقائدو مالا بدمني ٩٨

بلفظ عقائد عظيم ص الحاب طرمه المستك

کی یائی جائے وہ یقینا کفرے۔ بلکا

شخص میرے ہاتھ سے جام بے گاوہ

ہوئی۔جس صورت پر حفزت موکیٰ؛ پیہے کہ حضرت سیح کی پیش گوئیاں:

د وم تو،

ہے۔جس نے مجھے مامور کیااور جو مجھے قب

ہے ہوں ۔ اپس ضرورے کہ بموجب آ ،

"=

بإداشت

٢٨ ..... "ان شانئك هوالابتر" تيرابدگوبخبر بـ (ميال معدالقدمدال (انجام آئتهم ٥٨ فرزائن ج ااص الينأ) لودهیانه) ٢٩ .... ''نبيول كاچاند (مرزا قادياني) آئے گا۔'' (انجام آئتهم ٥٨ فزائن ج الص الينا) ''تومیر ہے ساتھ ہےاور میں تیرے ساتھ ہوں، تیرا بھیدمیرا بھید ہے۔'' (انجام آلحقم ص ٥٩، خزائن ج اعس الينا) ''ابراہیم بعنی اس عاجز (مرزا قادیانی) پرسلام'' (انجام آئتم ص ٦٠ بخزائن ج الص الينا) ۳۲..... ''اےنو ح اپنی خواب کو پوشیدہ رکھ'' (انجام آنهم ص ۲۱ ،خزائن ج ااص الينا) سس. '' يكي قدرنموندان الهامات كا ب\_ جووقاً فو قناً مجھے غدا تعالى كى طرف ہے ہوئے ہیں اور ان کے سواءاور بھی بہت ہے الہامات ہیں ۔مگر میں خیال کرتا ہوں کہ جس قدر میں نے لکھا ہے وہ کافی ہے۔اب ظاہر ہے کہ ان الہامات میں میری نسبت باربار بیان کیا گیا ہے کہ بیخدا کا فرستادہ، خدا کا مامور، خدا کا امین، خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ۔اس کادشمن جبنمی ہے۔'' (انجام آئتم مس٦٢ ، خزائن ج الص الينأ) ۳۵ .... "جس نے تیری بیعت کی اس کے ہاتھ پرخدا کا ہاتھ ۔" (انجام آنتم ص ٨٥ خزائن جااص اليذأ) ٣٦ ..... ''وما ارسلنك الارحمة للعالمين ''تحموكتمام جهان كارحمت ك (انجام آکھم ص ۸۷ ،خزائن ج ااص ایناً) 27 ..... "انسى مرسك الى قوم المفسدين "مين في تحمولو مفدين كي طرف رسول بنا کر بھیجا۔'' (انجام آئقم ص ٩ ٤ ،خزائن ج الص اليناً) ٣٨ ..... " بمجه كوخداني قائم كيامبعوث كياا درخدامير بساته بم كلام بهوا-" (انجام آئقم ص ١٦٤، خزائن ج الص الصنأ) ۳۹ ..... ''خدا کاروح میرے میں باتیں کرتاہے۔''

(انجام آئتهم ص ١٦٤ خزائن ١٠٠١ اص اييناً)

٢٠ .... " بوضى مجھے بعزتی ہے ديكتا ہے۔ وہ اس خداكو بعزتی ہے ديكتا ہے۔جس نے مجھے مامور کیااور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اس خدا کوقبول کرتا ہے۔جس نے مجھے بھیجا (ضميمهانجام أتقم ص ٢ ١٣٠ خزائن ج ١١ص ١٣٠) الا ...... '' خداان سب کے مقابل پرمیری فتح کرے گا کیونکہ میں خدا کی طرف ہے ہوں۔ پس ضرور ہے کہ بموجب آ بیکریمہ کتب اللّٰدلاغلین انا در ملی میری فتح ہو۔'' · (ضميمه انجام آئقم ص ۵۸ ،خزائن ج ااص۳۲ ) ۳۲ ..... ''میرے پرخداکے نشان بارش کی طرح برس رہے ہیں۔'' . (ضميمه انجام آئتم ص ٥٤ بنزائن ج ااص ١٣١)

باداشت

دعویٰ نبوت کفر ہے۔ ( دیکھوعقا کم عظیم ص ۱۲۲، ودیگر کتب عقائد ) دوم توبينات إنبياء يبهم السلام

''میں سے سے کہتا ہوں کہ سے کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے۔جو شخص میرے ہاتھ سے جام پے گاوہ ہر گزندمرے گا۔'' (ازالدادہام سی ہزائن جے سی ۱۰۴) " بنس قدر حضرت من عليه السلام كي پيش كوئياں غلط نكليں اس قدر صحيح نهيں (ازالهاومام ص٧، نجزائن ج٣ص ٢٠١) سر..... " د حضرت موی علیه السلام کی پیش گوئیاں بھی اس صورت پرظهور پذیر نبیس ہوئی۔جس صورت پرحضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں امید باندھی تھی۔ غامیۃ مافی الباب یہ ہے کہ حضرت میں کی پیش گوئیاں زیادہ غلط نکلیں۔'' (ازالہ اوہام ص۸ بخزائن ج سن ۱۰۶) ٣..... ''سيرمعراج (حفزت الليه الرجيم كثيف ٢ كـ ساتونبين تعاـ'' (ازالداوبام سيم حاشيه، خزائن ج ٣٩ ١٢٦)

ل توبینات ..... الخ المسئله جوکوئی پنجبرخداکی امانت کرے وہ کافر ہے۔عقا معظیم ص ۱۶۲۱،مسئله ہر پیغیبر کی جناب میں بےاد بی کرنا کفر ہے۔ بلفظ صان الفر دوس ۳۲،سطرا، ودیگر كتب عقائد و مالا بدمنه ص ١٥٨

م كثيف .... الخ إمسك جوكوئي يغير عليه السلام كے بال كو بالزايا باليا كيم وه كافر ہے۔ ہفظ عقا کو تظلیم ص اے اسطر ۱۲ مسئلہ حسب کلے میں کسی طرح کی ہے او کی یا اہانت جناب رسول التعلق كى يائى جائے وہ يقيناً كفريے ـ بلكه ايساتخف واجب القتل \_ بلفظ ص اسم، مطر٢٠ صان الفردوس \_

إبدگوبے خبرہے۔ (میال سعد القدمدرس (انجام آئتم ص ۵۸ خزائن ج١١ص ايضاً)

(انجام آتھم ص ۵۸ ،خزائن ج ۱۱ص ایسٹا) ى ماتھ ہوں، تيرا بھيد مير ابھيد ہے۔'' (انجام آگتم ص ٥٩، خزائن ج الص اليشأ) ن) پرسلام۔''

(انجام آئقم ص ٢٠ نزائن ج ااص الينا)

(انجام آگھم ص ۲۱ ، خزائن ج ۱۱ص الصا جووقافو قأمجھ خداتعالی کی طرف -مگرمیں خیال کر تا ہوں کہ جس قدر میری نبت بار باربیان کیا گیاہے ہے آیا ہے۔جو کچھ کہتا ہے اس پر نجام أنهم ص ٦٢ ، خزائن ج١١ص اليفنا ) يرخدا كاماته\_''

ام آنهم ص ٨ ٤ ، فزائن ج ١١ص الينا ) "جھوکوتمام جہان کی رحمت کے المُ تَقْمُص ٨٨، فرزائن ج الص اليساً) "میں نے تجھ کوقوم مفسدین کی يَ مُعْمَ ص ٩ ٤ ، خزائن ج ١١ص ايسنا)

ے ماتھ ہم کلام ہوا۔'' للم ص ١٦٤ فرزائن ج ااص الصناً)

قم ص ١٦٤ خزائن جااص ايسنا)

کے فضل و تو فیق سے امید قو کی اربتا۔'' اچھا کرتے رہے۔ گر ہدائے کے بارے میں ان کی کارروائے السستی بھی کی درجہ تک م حضرت مسیح بھی کی درجہ تک م گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے ا

السند المرده مجمول في تكليا السند المرده محمول في تكليا السند المرد الم

۵.....۵ ''بلکداکش پیش گویکول پیل ایسے اسرار پوشده ہوتے ہیں که خود انبیاء کوئی جن پروه وجی نازل ہو ہم میں ہیں آسکتی۔'' (ازالداوہام ص ۱۲۰۰۰، بُرْائُن ج سما ۱۵۱) ۲..... اینک منم کسه حسب بشارات آمدم عیسنی کے جاست تابه نهد پابمنبرم

(ازالداد ہام میں انہ جو میں میں کا معجزہ (پرندے بنا کر ان میں پھونک مارکر اڑانا)

حضرت سلیمان کے معجزہ کی طرح عقلی تھا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ان دنوں ایسے امور کی طرف لوگوں کے خیالات جھکے ہوئے تھے کہ جوشعبدہ بازی کی قتم میں سے دراصل بے سود اورعوام کو فریفتہ کرنے والے تھے ۔ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالی نے حضرت سیح کوعقلی طور پر ایسے طریق فریفتہ کرنے والے تھے ۔ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالی نے حضرت سیح کوعقلی طور پر ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہو۔ جومٹی کا ایک تھلونا کسی کل کے دبانے یا کسی پھونک مار نے کے طور پر ایسا پر واز کرتا ہو۔ جیسے پرندہ پر واز کرتا ہے یا اگر پر واز نہیں تو پیروں سے چاتا ہو۔ کیونکہ حضرت میں برواز کرتا ہو۔ کیونکہ حضرت میں این مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بردھئی کا کام در حقیقت ایک ایسا کام ہے کہ جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عشل تیز ہوجاتی ہے۔''

کے فضل وتو فیق سے امید تو ی رکھتا تھا کہ ان اعجوبہ نمائیوں میں حضرت سے ابن مریم سے کم نہ (ازالداد بام ص ۹۰۳۰۸ ماشد، نزدائن جسص ۲۵،۲۵۷) رہتا۔'' المسروم علی جاروں کواس عمل (مسریزم) کے ذریعہ اچھا کرتے رہے۔ مگر بدایت اور توحید اور دینی استقامتوں کی کامل طور پر دلوں میں قائم کرنے ك بارے ميں ان كى كارروائيوں كانمبرايياكم ورجهكار باكتريب قريب ناكام رہے۔" (ازالداد بام ص ١٦٠ حاشيه خزائن ج عص ٢٥٨) اا ..... " " يهجو ميس في مسمر يزمي طريق كانام عمل الترب ركها ہے - جس ميس حفرت میں بھی کسی درجہ تک مثل رکھتے تھے۔ بدالہا می نام ہے۔'' (ازالهاو بام ص ۱۳ عاشیه ، خزائن ج ۳ ص ۲۵۹) ١٢..... ''الك بادشاه كے وقت ميں عارسوني نے اس كى فتح كے باره ميں پيش گوئی کی اوروہ جھوٹے نکلے اور بادشاہ کوشکست آئی بلکہ وہ اس میدان میں مرگیا۔'' (ازالهاوبام ١٢٥، تزائن جسم ١٣٩) '' یہ وقت ظہور مسیح موعود کا وقت ہے۔ کسی نے بجز عاجز کے دعو کی نہیں کیا . (ازالداولم ص ١٨٧، فزائن جسم ١٤٠٥) كه ميں سيح موعود ہوں۔'' ١٠٠٠ .... " د حضرت رسول خداه الله كوالبهام ووحى كے معنی تنجینے میں غلطی ہو كی \_'' (ازالهاو بام م ۱۸۸ فرزائن جسم ۱۷۶) ۵۱..... ''ای بناء پر ہم کہہ کتے ہیں کہ آنخضرت اللہ پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کالمه بوجہ ندموجود ہونے کسی نمونہ کے موہمومنکشف ندہوئی ہواور نہ د جال کی گدھے کی اصل كيفيت كعلى مواور نديا جوج ماجوج كي مميق تك وحى اللي في اطلاع دى مواور ندائبة الارض كي (ازالداو بام ص ۱۹۲ بخزائن جسم ۲۵س ماہیت کماہی بھی ظاہر فرمائی گئی ہو۔'' ١٧ ..... د موره بقره ميں جواك قتل كا ذكر ہے كه كائے كى بوٹيال نغش پر مارنے ہے وہ مقبول زندہ ہو گیا تھا اور اپنے قاتل کا پتہ دے دیا تھا۔ میمض مویٰ کی دھمکی تھی اور علم (ازالهاوبام ص ۴۸ ۷ بخزائن چسص ۵۰۳،۵۰۳) ے ...... '' حضرت ابراہیم کاچار پرندول کے مجردہ کا ذکر چوقر آن شریف میں ہے۔ ۔.... (ازالهاد بام ص ۱۵۸، فزائن ج سام وه بھی ان کامسمریزم کاعمل تھا۔''

یں ایسے اسرار پوشدہ ہوتے ہیں کہ خودا نبیاء کوہی (ازالداوبام ص ١٨٠ فرزائن جساص ١٤١) سب بشارات آمدم تابه نهد پابمنبرم (ازالهاومام ص ۱۵۸ نز ائن ج ۱۳ ص ۱۸۰) ا (برندے بنا کر ان میں پھونک مار کر اڑانا) ا ہے ثابت ہے کہ ان دنوں ایسے امور کی طرف بازی کی قتم میں سے دراصل بےسود اورعوام کو مداتعالی نے حضرت سیح کوعقلی طور پر ایسے طریق ) کے دبانے یاکسی پھونک مارنے کے طور پراپیا از نہیں تو پیرول سے چاتا ہو۔ کیونکہ حضرت مسیح ا کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔ م ہے کہ جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح داو بام ۲۰۴۰ ۳۰ ماشيه نزائن جسم ۲۵۵،۲۵۳) رنا عائے کہ حظرت سے نے اینے داداسلیمان کی - کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی ویکھا جاتا ہے کہ

مروه بولتی بھی ہیں اور ہلتی بھی ہیں اور دم بھی ہلاتی

ہیں اور بورپ اور امریکہ کے ملکوں میں بکثر ت

إم م ٢٠١٢ ٢٠١٠ ماشيه فزائن جس ٢٥٥،٢٥٢)

ذن اوتكم البي السع نبي كي طرح اس عمل الترب

ت مل كوبكروه اور قابل نفرت نه تجهتا تو خدا تعالى

ے علم مسمریزم کرتے تھے۔ بقول مرزا قادیانی

العمل كومروه اورقابل نفرت كس دليل سے كہتے

كے لئے مروہ اور قابل نفرت ہے؟ العیاذ باللہ!

عاجی کے معنی ماُ قاموس اوراس کی تحقیقات م برفر ہور ہا ہے۔ تولہ' ملا بکہ وہ ا ساتیراور وید کےموافق ار . لقب دیں۔ در حقیقت پیملا ميں جو کچھ ہور ہاہے انہیں۔ ۳. ..جرائيل

قوليا: بهارا خداعا

آتے ہیں۔ قوله:''جبرائيل

اتر تااورایخ اورایخ ہے

اس کی تا ثیر نازل ہوتی ۔ منقوش ہوجاتی ہے۔''

ا قولهےم تفصی ۲<sub>ه</sub> ایمان

فرواتا ہے کہ: "ومن یہ

بعيدا (نساء:١٣٦)

کے پیغمبروں کا اور قیام

جبرائيل النبي عياسه قرآن شريف اوراحاد:

' دمسے کی داد یوں اور نانیوں کی نسبت جواعتر اض ہے۔اس کا جواب بھی آپ نے سوچا ہوگا۔'' (نورالقرآن ص ١٩ نزائن ج ٩ص ٣٩٣) ''ییوع نے ایک منجری کواپنی بغل میں لیااورعطر ملوایا۔''

(نورالقِرآن ص ٤٠ نزائن ج ٥ص ٣٣٩)

۲۰ ..... " بمسيح كابے باپ إيبدا ہونا ميري نگاہ ميں كچھ عجوبہ بات نہيں \_حضرت آ دم ماں اور باب دونوں نہیں رکھتے تھے۔اب قریب برسات آئی ہے۔ باہر جا کر دیکھئے کہ کتنے كير مكور يغير مال باب كے بيدا موجاتے ہيں۔' (جنگ مقدس ١٨٩، خزائن ج٢ص٠٢٠) ''مریم کابیٹا کشلیا یں کے بیٹے ہے کچھزیادت نہیں رکھتا۔''

(انحام آئقم ص ۴۱، خزائن ج ااص الينأ)

۲۲..... (حضرت بيوع مسيح كي نسبت) شرير، مكار، مو في عقل والا، بدز بان، غصه ور، گالیاں دینے والا ،جھوٹاعلمی! درعملی تو کی میں کیا ، چور، شیطان کے پیچھے چلنے والا ،شیطان کاملہم ، اس کے د ماغ میں خلل تھا۔ تین دادیاں اور نانیاں آ بے کی زنا کاراور کسی عور تیں تھی۔ جن کےخون ہے آ ب کا وجود ظہور پذیر ہوا تھا۔ آ ب کا کنجریوں ہے میلان جدی مناسبت ہے تھا۔ زنا کاری کا عطرا لک گنجری ہے سر برملوایا۔ '( حاشینمیمانحام آئقمیں ۲۶ تا ۲۷ نزائن ج ااس ۲۸۸ تا ۲۹۱ ملضاً)

العياديالله نقل كفر كفر نياشد!

یا داشت: تو بین انبیاء علیم السلام کفرہے۔

سوم مرزا قادیانی کے عقائد (جمہورابل اسلام کے خلاف)

مرزا قادیانی کاخدا(عاجی) ہاتھی دانت یا گوبرکاہے۔

ل مرزا قادیانی کی دلیری، بے باکی اور تو بین نبی حضرت عیسیٰ علیه السلام بر خیال فرمايية الله ان كحق مين (بوده مريم آيت نبرا) فرما تا ب-"آيةً للناس ورحمة منا" ایعنی حصرت عیسی علیه السلام کوبن باپ پیدا کرنالوگوں کے داسطےنشان ہےا در رحت \_مرزا قادیانی ك نكاه الي ب كقرآن كريم بهي كوئي چيزيس ب نعوذ بالله!

ع کشلیا راجہ رام چندر جی کی والدہ کا نام ہے۔جس کو ہند ولوگ اوتار برمیشر (خدا) \_ كہتے ہيں۔ آربيلوگ صرف راجه كہتے ہيں اور مسلمان لوگ ان كو كافر جانتے ہيں۔ قولیا: ہمارا خداعا جی ہے۔ (اس کے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہیں۔)

(براین احدیم ۵۵۱ حاشیه نزائن جام ۲۲۳)

عاجی کے معنی ہاتھی دانت کا یا گو بر کا کے ہیں۔ دیکھو کتب لفت منتخب اللغات اور قاموں اوراس کی تحقیقات میں۔ ( کتاب ہذا میں تفصیل پہلے گذر چکی )

۲ .....۲ عِفر شعة كونى نهيس جو يجه عالم ميس بور باہد وه سيارات كى تا ثيرات سے

میں جو پھے ہور ہاہے انہیں سیاروں کے کوا کب اور ارواح کی تا ثیرات سے ہور ہاہے۔''

( توضیح الرام س۲۵،۷۲،۳۷،۳۹،۳۸،۳۷،۴۳،۲۸،۵۷،۲۸،۹۷،۲۸،۷۷) ۱۳۰۰ - جرائیل علیه السلام انبیاء علیهم السلام کے پاس زمین پر کبھی نہیں آئے اور نہ

آتے ہیں۔

قولہ:''جرائیل امین جوانبیا علیہم السلام کود کھائی دیتا ہے۔ وہ بذات خود زمین پرنہیں اتر تا اور اپنے اور اپنے ہیڈ کواٹر (صدر مقام) سے نہایت روشن نیر سے جدانہیں ہوتا۔ بلکہ صرف اس کی تا ثیر نازل ہوتی ہے اور اس کے عکس سے تصویر ان کے (یعنی انبیاء علیہم السلام) دل میں منقوش ہوجاتی ہے۔'' (توضیح المرام ۲۵٬۵۵۸،خزائن جسم ۹۵٬۸۷،۸۸۸)

ا تولد عمراد خاص مرزا قادیانی کی کلام جاور قال سے کسی دیگر شخص کی۔

ع ایمان تغییلی میں فرشتوں پر ایمان لا نافرض ہے اور منکرا نکا کافر ہے۔ جیسا اللہ تعالی فرما تا ہے کہ: ' و من یک فرر باللہ و ملئکته و کتبه و الدوم الاخر فقد ضل صلا بعیدا (نساہ: ۱۳۱) ''یعنی جوانکار کر اللہ تعالی اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے بی خیروں کا اور قیامت کے دن کا وہ گراہ ہوا گراہی دور کی اور صدیث صحیحین میں ہے۔''ان تومن بالله و ملئکته و کتبه و رسله و الدوم الاخر (بخاری ج ۱ ص ۱۲ ، باب سوال جبرائیل النبی سلط عن الایمان سلم یا ص ۲۷ ، کتاب الایمان و اللفظ له ) ''مرزا قادیانی قرآن شریف اورا صادیث شریف سے انکاری ہیں۔العیاذ بالله منه اور کھوعقا کدالاسلام۔

جواعتراض ہے۔اس کا جواب بھی رالقرآن ص ۱۹ بخزائن ج ۱۹ ص ۱۹۹۳) بیااورعطر ملوایا۔''

رالقرآن ص ۲۰ نزائن جوص ۲۳۹) ایس کچھ مجوبہ بات نہیں حضرت کی ہے۔ باہر جا کرد کیھئے کہ کتنے

مقدس ۱۸۹ نز ائن ج۲ص ۲۸۰) زیادت نہیں رکھتا۔''

ایجام آتھم صام بخزائن جااص ایضا) اربموٹی عقل والا، بدزبان ، غصہ کے پیچھے چلنے والا، شیطان کا ملہم، ورکسی عورتیں تھی۔ جن کے خون کی مناسبت سے تھا۔ زنا کاری کا

.

ام کے خلاف وبر کا ہے۔

نرت عيى عليه السلام پر خيال ية لسلناس ورحمة حنا " ن جاوردحمت مرزا قاديا في

ہندولوگ اوتار پرمیشر ( خدا ) ہانتے ہیں۔

٣ ..... إا نبياء عليهم السلام حجوث بوت بين به قولہ:''اس کئے قولہ:''ایک بادشاہ کے وقت حیار سونمی نے اس کے فٹح کے بارہ میں پیش گوئی کی اس کاملہ بوجہ ندموجود ہونے کے میں وہ جھوٹے نکلے اور بادشاہ کوشکست آئی۔ بلکہ وہ اس میدان میں مارا گیا۔'' كيفيت كحلي ہواور نه ياجوج (ازالهاوبام ص ۹۲۹ برزائن جساص ۴۳۹) ماہیت کماہی بھی ظاہر فرمائی ً ۵..... یم میجزات حضرت سلیمان وحضرت میسی علیهم اسلام کے حض عقلی اور بے سود ازقتم شعیدہ بازی اورلوگوں کوفریفتہ کرنے والے تھے۔ توله: الف ..... ' بظاہر ایمامعلوم ہوتا ہے کہ بید حضرت میں کامعجز ہ (یندے بنا کر انہیں نجاری کا کام بھی کرتے ر۔ پھونک مارکراڑانا ) حضرت سلیمان کے معجز ہ کی طرح عقلی تھا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ان دانوں <sup>ا</sup> قوله:ا..... " میں ایسے امور کی طرف لوگوں کے خیالات جھکے ہوئے تھے کہ جوشعبدہ باڑی کی قتم میں سے اور میں کمال رکھتے تھے۔'' دراصل بے سوداور عوام كوفريفته كرنے والے تھے " (ازالداولامن ٢٠٠ عاشيہ بخزائنج الله ٢٥٠) ب سیسے کتاب بذاتوہنات میں درج ہو چکا ہے۔ مسیح بھی کہ جس میں حضرت سے بھی ٢..... حضرت محدرسول النيايية كي بهي سروحي غلط نكلي -توله: حضرت رسول خدالله في البهام اور وحي غلط مجھيں۔ (ازالهاومام ٩٨٩ ، فزائن ج ٣٤٣) فليفه يرداروبدار) ے..... حضرت رسول اکرمیافیہ کو ابن مریم **اور دحال اور اس** کے گدھے اور قوله:ا. .... یا جوج ماجوج اور دابة الارض کی حقیقت ہے وحی الہی نے خبر نہیں دی۔ ا قوله بوسفه ل انبیاء.....الخ! جموث بولنا گناه کبیره ہے اور انبیاء کیہم السلام گناه کبیر ہ اور صغیرہ ہے یمسسنی بشر (آل

۲ معراج.

معراج جسه

لعني جومعراج جسماني أ

ثم الى ماشاء الله

الله نے جاہائ ہے۔

طبع کرا جی ۔کتب عقاءُ

المسجد الأقصى (

قوله: "اس لئے ہم کہ سکتے ہیں کہ آنخضرت اللہ پر ابن مریم اور د جال کی حقیقت کاملہ بوجہ ندموجود ہونے کسی نمونہ کے موہمومنکشف نہ ہوئی ہواور نہ د جال کے گدھے کی اصل كيفيت كعلى مواورنه ياجوج ماجوج كيميق تك وحي البي في اطلاع دى مواورند دابة الارض كي (ازالهاو بام م ۲۹۱ بزائن جسم ۲۵۳) ماهیت کمای مجھی ظاہر فرمائی گئی ہو۔'' ٨ ..... مفرت تع عليه السلام يوسف نجارك له بيني تق-قولہ: "حضرت مسے ابن مریم اپ باپ پوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک (ازالهاوبام ص۳۰۳ نزائن ج۳ ص۲۵۵،۲۵۳) نجاری کا کام بھی کرتے رہے تھے۔'' و..... حضرت عیسی علیه السلام سمریزم میں مثل کرتے اور کمال رکھتے تھے۔ قوله:ا..... " «هضرت مسيح ابن مريم البيع نبي كي طرح اس عمل الترب (مسمريزم) (ازالهاد بام ص ۲۰۸ حاشیه نزائن جسم ۲۵۷) میں کمال رکھتے تھے۔'' السن المراجعين في مسمريز معمل كانام عمل الترب ركها بيدالها مي نام ب-جس میں حضرت سے بھی کسی درجہ تک مثق رکھتے تھے۔'' (ازالهاو بإم ص ۱۳ حاشيه ، خزائن ج ۳ ص ۲۵۹) م تحضرت علی کے معراج جسمانی کاانکار۔ (مرزا قادیانی کے ایمان کا فلفه بردارومدار)

قوله: السيس "نيااور پرانافلسف بالاتفاق اس بات كومال ثابت كرر با به كدكوني انسان

ل قوله يوسف نجار....الخ!سيداحدفان صاحب كى كاسديسي \_صرت ك' نسيص وليم يىمسسىنى بىشى (آل عىدان:٧٤) "حفرت مريم عليهاالسلام كاقول مندرج قرآن مجيد كا اكار

ع معراج ....الخ!" وخبر المعراج حق ومن رده فهو مبتدع ضال لینی جومعراج جسمانی کا انکارکرے بدئتی گمراہ ہے۔ (فقدا کبرص ۸طبع مصر)

معراج جَسماني ....الله إن عقائد اسلام ومعراجه في اليقظة الى السماء ثم الى ماشاء الله حق "يعنى حضرت الله على كامعراج بيداري مين آسان كي طرف بحرجهال الله في جا باحق ہے۔ بلفظ سبیل البحان ترجمہ يحميل الايمان ص ٢٩سطر ١٥، واشرح عقائد ص ١٨٣٠، طبع كراجي كتبعقائد "سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى (الاسراء:١) ''

نے اس کے فتح کے بارہ میں پیش گوئی کی اس ي ميدان ميں مارا گيا۔''

(ازالداد بام ص ۲۲۹ فرزائن جسس ۲۳۹) منرت مسح عليهم السلام مسحض عقلي اور بيسود

کدیدهفرت مسیح کامعجزه (پرندے بنا کرانہیں عقلی تھا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ان دانوں ئے تھے کہ جوشعبدہ بازی کی قتم میں سے اور (ازالداد مام س ۲۰۱۳ هاشيد ، نزائن جر ساهل ۲۵۳) رن ہوچکا ہے۔ بھی سوچی غلط نکلی۔

(ازالداد بام ص ۱۸۹ ،فزائن جسم س ۲۷۳) ابن مریم اور دجال اور اس کے گدھے اور نے خبر نہیں دی۔

وروحي غلط مجھيں۔

ہادرانبیاءلیم السلام گناہ کبیرہ اورصغیرہ سے اانکارکفرے۔جوانبیاءلیہم السلام کوجھوٹا کہے ام م ۲۵۲٬۳۸ مؤلفه مولا ناابوم عبدالحق دبلوي \_) احب بہادر کی کاسہ لیسی ہے۔ وہ بھی اینے اه مطابق ۱۸۷۹ء میں مجزات کو یہاں امتی لفرين عقائدالاسلام وغيره كتب عقائد الله كانسبت ايها كهناان كونعوذ بالله جهوثا سمجهنا ب-عقائدالاسلام مؤلفه مولانا مولوي ابوحمر

گائے کے گوشت کی بوٹیوں سے جس جائے گا۔ وغیرہ وغیرہ اس قصہ سے واقع بیصرف دهمکی تقی که تا چور بے دل ہوکرا الترب يعنى مسمرية م كالك شعيده تفائ ۵..... قرآن شریف موجود ہے۔( کلام الٰہی میں کی بیشی) قوله: ' بجس روز وه الهام اس روزئشفی طور پر میں نے دیکھا کہ م بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور . من القاديان' ' توميں نے من كربہت انہوں نے کہا کہ بیدد مجھولکھا ہواہ قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں ش موجود ہے۔تب میں نے دل میں کم تنين شهرون كانام قرآن شريف يسا ١٢.... قاديان بمثلما قوله: "ومن دخله بات میں تیرے لئے آسانی نہیں اس جگه مرادوه چوباره ہے جس میں بیت الذکر سے مراد وہ مسجد ہے جو ر ''انا انزلناه… (الحجر:٩) "كاانكار، كوياقرآل ع حرم کعبة ....الخ مطلب کے مطابق کرنا جس کا ہے۔جو کفرے نعوذ باللہ عقائدا

جس کا خون نبی اسرائیل نے چھیالیاتھا

اینے اس خاکی جسم کے ساتھ کرہ زمہر رہ تک بھی پہنچ سکے .....پس اس جسم کا کرہ ماہتاب وآفتاب (ازالهاویام ص ۲۷، ٹرزائن ج ۳ ص ۱۲۱) تک پہنچنا کس قدر لغوخیال ہے۔'' r..... " "سیرمعراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا (ازالداد بامص ۲۲ بخزائن ج ۳۳ ۱۲۲) اا..... قرآن شریف میں گندی گالیاں ایجری ہیں۔ قولہ:ا..... '' قرآن شریف جس بلندآ واز سے تخت زُمُ بی کے طریق کو استعال کررہا ہے ۔ایک غائت درجہ کاغجی اور سخت درجہ کا نادان بھی اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔مثلا زمانہ حال ے مبذ مین کے نز دیک کسی پرلعنت جھیجنا ایک بخت گالی ہے ۔ لیکن قر آن شریف کفار کو سنا سنا کران · (ازالهاو بام ص ۲۶،۲۵ حاشیه ،خزائن چ ۱۱۵ ۱۱۱) ىرلعنت بھيجتا ہے۔'' "اس نے (قرآن شریف نے) ولید بن مغیرہ کی نسبت نہایت ورجہ کے یخت الفاظ جوابصورت ظاہر گندی گا ایال معلوم ہوتی میں استعال کئے میں۔'' (ازالهاوبامص ۲۷ ماشیه، نمزائن ج ۱۳س ۱۱۱) ١٢..... برامين احمديه (مؤلفه مرزا قادياني) خداكي كام ہے۔ قولہ: '' خداتعالیٰ نے براہین احمد پیمیں بھی اس عاجز کانا م امتی بھی رکھااور نبی بھی۔'' (ازالهادما بس ۵۳۳، فزائن چساس ۲۸۱) الساسة قرآن شريف (كلم الله) مرزاقادياني ع كى كلام بـ قوله: "اس نشان كا مدعاييه يح كمقر آن شريف خداكى كتاب اورمير ، منه كى باتين (حشیقت الوحی ص ۸۸ بخز ائن ج۲۲ص ۸۷) ١٨ ..... قرآن شريف مين على جومخزات بين وه سبمسمريزم بين-قوله: ' قرآن كريم سے ثابت ہوتا ہے كہ بعض مردے: ندہ ہو گئے بیتھے۔ جیسے دہ مردہ ا گندی گالیاں ..... الخ! مسئله جس کلمے میں بے ادن یا امانت قر آن مجید یا سمی آیت کی ہو۔ بےشک کفر ہے۔ ص۳۳ صان الفر دوس وغائیۃ الاوطار ترجمہ ( درمختار ص۵۱۳ مطر۲۱ ) یں مرزا قادیانی ً.....الخ! جو محض قرآن شریف کومخلوق کیے وہ کا فرہے۔ بلفظ غابیہ ( ترجمه؛ رفختارص ۵۱۳، مطرام) الاوطار\_ سع معجزات ....الخ!معجزات قرآنى كامتكرقرآن شريف كامتكر بـ قرآن شريف کامنگر کا فرہے۔

قولہ: ''جس روز وہ الہام ندکورہ بالاجس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہواتھا۔
اس روزکشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی مرحوم مرزاغلام قادر میرے قریب بیٹھ کر با آواز بلند قر آن شریف پڑھا۔ انا انزلناہ قریب بلند قر آن شریف پڑھا۔ انا انزلناہ قریب بلند قر آن شریف میں کھا ہوا ہے۔ تب من القادیان' تو میں نے من کر بہت تجب کیا کہ قادیان کا نام قر آن شریف میں کھا ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ یددیکھولکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جودیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قر آن شریف کے دائیں صفحہ میں شاید شاید قریب نصف کے موقع پر بھی الہا می عبارت کہ می ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قر آن مجید میں درج ہواور موجود ہے۔ تب میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مکہ مدینہ اور قادیان۔''

١٢ ..... قاديان بمثل حرم ع كعبة الله ي-

قولہ: ''ومن دخله کان امنا ۔۔۔۔ ہم نے تیراسین نہیں کھولا۔ کیا ہم نے ہرایک بات میں تیرے لئے آسانی نہیں کی کہ تجھ کو بیت الفکر اور بیت الذکر عطاء کیا ۔۔۔۔ بیت الفکر سے اس جگہ مرادوہ چو بارہ ہے جس میں بیعا جز کتاب کی تالیف کے لئے مشغول رہاہے اور ہتا ہے اور بیت الذکر سے مرادوہ مسجد ہے جواس چو بارہ کے پہلومیں بنائی گئ ہے اور و من دخلہ کان

ل ''انسا انزلناه سس الغ (انعام ۱۵۰۰) "آیت شریف' وانسا له لحافظون (الحجر ۹۰) "کا تکار، گویا قرآن مجیم کا تکاریح

یے حرم کعبة .....الخ! آیت قرآن شریف کوخلاف ظاہرنص کے منطبق کرنایا کسی اور مطلب کے مطابق کرنا جس کا قرآن شریف میں بعبارت ظاہر ذکر نہیں تحریف قرآن شریف ہے۔ جو کفر ہے ۔ نعوذ باللہ عقائد الاسلام وغیرہ کتب عقائد۔ .... پس اس جم کا کره ما بتناب و آفتاب (ازالداو بام ص ۲۷، نزائن جسص ۱۲۹) ماتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا (ازالداو بام ص ۲۷، نزائن جسم ۱۲۷) بھری ہیں۔ سے خت زبانی کے طریق کو استعمال کرر ہا سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ مشلا زمانہ حال

، کیکن قرآن شریف کفارکوسناسنا کران اوہام ص ۲۶٬۲۵ حاشیہ خزائن جساص ۱۱۵) ولید بن مغیرہ کی نسبت نہایت درجہ کے متعال کئے ہیں۔''

ازالہ اوہام ص ۲۷ ماشیہ نزائن جسم ۱۱۷) اخدا کی کلام ہے۔

عاجز کا نام امتی بھی رکھااور نبی بھی ۔'' ازالدادیا میں ۵۳۳، خزائن ج سس ۳۸۹)

دیانی م کی کلام ہے۔ دیانی میں کا میں ک

خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں نقیقت الوجی ۴۸۴ نزائن ج۲۲ص ۸۷)

یں وہ سب مسمریزم ہیں۔ درین دریرہ گزیستیں جیسہ

ردےزندہ ہوگئے تھے۔ جیسے وہ مردہ اے ادنی یا اہانت قرآن مجیدیا کسی

ہ ہے، دن یا ہوئے سران جیدیا ہی تہ الاعطار ترجمہ(در عقار ص۱۵سر ۲۱) پہ کو مخلوق کیے وہ کا فرے۔ بلفظ غامیہ

(ترجمه درمختارص ۱۵، سطرا۲)

ن شریف کامنکر ہے۔قرآن شریف

ואצא

امنااسم مجدكي صفت مين بيان فرمايا ب-" (برابین احدیص ۵۵۹،۵۵۸ طاشیه، فرائن جام ۲۲۲،۷۲۲) ا ا معرت عيسى عليه السلام فوت إمو يك مين - دوباره دنيا مين تشريف نبين لائيں ہُ،۔ آنے والے مسے مرزا قادیانی ہی ہیں۔ قولہ:ا..... ''بیتو سے ہے کہ سے اپنے وطن گلیل میں جا کرفوت ہوگیا۔'' (ازانداد بام ص ٢٥٠، فزائن جسم ٣٥٣) خدانے مجھے خبر دی ہے کئیسلی مرچکے۔خدانے حکم موت ان پر جاری کر دیا (انجام آئقم ص ٨٠ فزائن ج الص الصأ) اورآنے والاسے میں ہی ہوں۔ ١٨ .... حضرت رسول اكرم الله خاتم النبيين ع والسلين نبيل بين-قوله:ا..... ''اگرعذر ہوکہ باب نبوت مسدود ہے اور وحی جوانبیاء پر نازل ہوئی ہے۔ اس پرمبرلگ چکی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نمن کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہرا یک طور ہے وجی پرمبرلگائی گئی ہے۔ بلکہ جزی طور پروجی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لئے ہمیشہ دروازہ (توضیح المرام ص ۱۸ اخز ائن ج ۳ ص ۲۰) ''وجی الہی پرصرف نبوت کا ملہ کی حد تک کہاں مہرلگ گئی ہے۔۔۔۔اے غافلواس امت مرحومه مين وحي كي ناليان قيامت تك جاري مين-'' (ازالهاوبام ص ۱۲۸، فزائن جسم ۳۲۱) 19..... حفرت علی کے حاریاروں کے شارمیں حفرت عثمان نہیں ہیں؟۔ قوله:ا..... ''صديق، فاروق أورحيدرٌ كي طرح اسلامي بركتوں اور استقامتوں كودكھلا (ازانداوبام ص٠٠ احاشيه ، خزائن ج ٣٥٠) كرامن مين آجانے كاموجب ہوگا۔'' ۲..... "اور وہ چشمه ای چشمه کا جم رنگ ہوگا۔ جو قریش کے مقدس بزرگول صدیق، فاروق اورعلی المرتضے کو ملاتھا۔ جن کے ایمان کوآسان کے فرشتے بھی تعجب کی نگاہ ہے (ازالهاوبام ص٢٠١ حاشيه ، فزائن ج ٢٠ ص١٥٣) ل فوت ہو چکے ....الخ! اجماع امت ہے که حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بجسم عضری

ع صححنیں الخ افراد اللہ مسر وجال السمسر ما جوج وطلوع الشمسر وسائر علامات يوم الفياما ليمن اور نكانا وجال او اللہ عليه السلام كا آسان بر سے حق ہا اور ضرور ہونے والا ہے۔

۲۰. . قامت نہیں

قوله میں ایک مسلمان

ا۲ ... حضرت مهد

۲۲ ... سردحال يا

قوله '' يايهُ ثبوت كويمني

ل امت بالقد الخ!

وكنيه ورسله واليوم الأخر

المصوب "بهرايك كتاب عقائدوغ

کسی بات کا جوحضرت محمد این نے نے

د ومحققین به

''امام مېدد

والبعت بعدالموت ''(يوراايمان

ع خاتم النبيين .....الخ إختم نبوت حفرت محيطية كامئر كافر ب-

آ سان پر ہیں۔ قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے۔ وغیرہ وغیرہ ۔منکر اجماع امت کا کافر

ے۔عقائدالاسلام ص۲۔

۲۰ قیامت نہیں ہوگی ۔ تقدر کوئی چیز نہیں۔

قوله میں ایک مسلمان ہوں ہے است بالله و ملئکة و کتبه ورسله والبعت بعدالموت ''(پوراایمان مفصل نہیں) (ازالداوہام می دوم کائل ، خزائن جسم ۱۰۲) دار دوم کائل ، خزائن جسم ۱۰۲ سے حضرت مہدی تنہیں آئیں گے۔

قولہ ا ، ' محققین کے زدیک مہدی کا آناکوئی بقیمی امز میں۔'

(ازالهاوبام ص ۱۵۷، فزائن جسوص ۳۳۳)

۳.... ''امام مېدى كا آنابالكل سچىنىي ب<sub>اي</sub>ـ''

(ازالهاو بام ص ۵۱۸ ، فزائن ج ۳ ص ۳۷۸)

۲۲ ... سے دحال پا دری ہیں اور کوئی دحال نہیں آئے گا۔

قولد '' پایئة ثوت کو پہنچ گیا ہے کہ سے دجال جس کے آنے کی انظارتھی۔ یہی پادریوں

ا امت بالله وملتكته وكنسه ورسله واليوم الاخروالقدر وحيره وشره من الله تعالى والبعث بعد وكنسه ورسله واليوم الاخروالقدر وحيره وشره من الله تعالى والبعث بعد المموب "برايك كتاب عقا كدوغيره مين ورج برمئل جوقيا مت اور جنت اور ناراا ورميزان يا كاجوحفزت محميلة في ليتين فرمائي براك كافر بر

(ترجمه درمختارص۵۳، صان فردوس ۳۳ وغيره)

م صحینہیں ۔۔ الخ!بایں ہمداب خود مرز اقادیانی مہدی بن گئے۔

س وجال ..... الخ اعقيد والل اسلام يه به "وخدوج الدجال وياجوج ماجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام من السماء وسائر علامات يوم الفيامة على وما وردت به الاخبار الصحيحه حق كان" (نتاكبرص ٩٠٨ بلغ ممر)

یعنی اورنگنا د جال اور یا جوج ماجوج کا اورنگنا سورج کا مغرب سے اور اتر نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان پر سے اور باقی تمام نشانیوں قیامت کا جیسا صحیح حدیثوں میں وارو ہوا ہے۔ حق ہے ادرضرور ہونے والا ہے۔ ئِل ۵۵۹،۵۵۸ ماشيه نزائن جاص ۲۲۷،۷۲۸) ما پهوچکے بین رود باره دنیا میس تشریف نهیس

لليل مين جا كرفوت هو كيا\_''

(اذالدادهام مع ٢٥٨، فزائل جسم ٢٥٣)

ی مریچکے۔خدانے تھم موت ان پر جاری کردیا (انجام آگھم ص٠٨ نزائن ج ااص الیضاً)

(انجام آتھم ص۸۰ نزائن جاام النمیین ۲ والمسلین نہیں ہیں۔

ہ سکامیں مسرک میں اور ہوئی ہے۔ سدودہے اور وقی جوانبیاء پرنازل ہوئی ہے۔ دہ باب نبوت مسد ددہوا ہے اور نہ ہرا یک طور

ت کااس امت مرحومہ کے لئے ہمیشہ در واز ہ (توضیح الرام ص ۱۸ نز ائن ج سام ۲۰)

المه کی حد تک کہاں مہر لگ گئی ہے .....اے جاری ہیں۔''

(ازالدادهام ص ۲۳، خزائن ج سم سا۲۳)

کشار میں حضرت عثمان نہیں ہیں؟۔ اطرح اسلامی برکتوں اور استقامتوں کو دکھلا (ازالہ اوہام ص ۱۰ احاشیہ بخزائن ج سام ۱۵۰) م رنگ ہوگا۔ جو قریش کے مقدس بزرگوں ان کو آسان کے فرشتے بھی تنجب کی نگاہ ہے (ازالہ اوہام ص ۲۰ احاشیہ بزرائن ج س ۱۵۳)

مرادالدوه من ما ما عليه السلام زنده بجسم عضرى ك- وغيره وغيره - منكر اجماع امت كا كافر

> مسالله محطیعه کامنکر کا فریے۔

44

.... مرزا قادیانی کااله

قوله: ا..... "وه الهامات جمز

. بر ..... جب سمی دل پر

س.... "ایے وقتول

سم..... ° رسولون اور خ

. ۵....۵ "اس جگه (م

اس.... خدانے مرز

قوله: ا..... " (الهام)

م "پرفرما"

ل قطعي يقيني ....الإ

يو جوجي جاہے...

اصل عبارت عربي اعمل ماشئت

تا که تیراغدا(عاجی) تیرےاگلے

پنجیبران علیهم السلام کے اور کسی ا

مرزا قادیانی کاالہام دحی کی طر

اور بالخصوص حضرت محيطيك يرا

مخالف ہیں اوران کی پرواہ ہیر

مبتوع کی طرح علم بینی قطعی حاصل ہو۔''

خل شیطان ہے منزہ کیا جاتا ہے۔

یفینی علم یا کر کہتا ہوں۔''

اور پینی ہوتا ہے۔''

کا گروہ ہے۔ جوٹڈی کی طرح دِنیامیں بھیل گیاہے۔'' (ازالداد بام ص ۳۹۷،۳۹۵ نزائن جساص ۲۲۳) ۲۳ ..... د جال کا يمي ريل گدها ہے اور کوئي گدها نہيں۔ قوله: '' وه گدها د جال کااپناہی بنایا ہوا ہوگا۔ پھرا گروہ ریل نہیں ہے تو اور کیا ہے۔'' (أزالهاو بام ص ۱۸۵ ، تزائن ج ۲۲س ۲۷۰) ۲۲ ..... باجوج ماجوج کوئی نہیں ہوں گے۔ قولہ: ' یا جوج و ماجوج سے دوقو میں انگریز اورروس مراد ہیں اور پچھنیں ۔'' (ازالهاوبام ص ٥٠١،٥٠٨، فزائن جسم ٣٧٣ م ۲۵ ..... دایة الارض علماء موں گے اور کھنہیں۔ توله: ' وابية الارض وه علماء اور واعظين بين \_جوآ ساني قوت ايين اندرنهين ركهة ..... (ازالهاوبام ص٠١٥، فزائن جسم ٣٧٣) آخری زمانه میں ان کی کثرت ہوگی۔'' ٢٢ ..... دخان چهنيس موگا۔ قوله: ' وخان عصمراد قحط عظيم وشديد بيا" (ازاله او بام ٥١٣ ، فزائن ج عص ٣٥٥) 21 ..... أقاب مغرب ينبين فك كار قولہ ''مغرب کی طرف ہے آ فاّب کا چڑھا یہ عنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی آ فاّب ہے منور کئے جا کیں گےاوران کواسلام سے حصہ ملےگا۔'' (ازالهاد بام ص ۵۱۵ فرزائن جساص ۲۷۲،۳۷۷) ۲۸ ..... عذاب قبرنبیں ہے۔ (ازالهاد بام ص ۱۵ منزائن جساص ۱۳۱۷) قوله <sup>دو ک</sup>سی قبر میں سانب اور بچھود کھاؤ۔'' ٢٩..... تاسخ محج ہے۔ قولم:اسس ه<u>ـفـصـدو هفتـا دقـالـب</u> ديـده ام - بارها چون سبزه هاروئیده ام (ست بچن ص۸۸ خزائن ج۱۹ م۸۰ (۲۰۸) · بہیشہ انبان کے بدن میں سلسلہ خلیل کا جاری ہے۔ یہاں تک کہ تحقیقات قدیمدوجدیدہ سے ثابت ہے کہ چندسال میں پہلاجسم تحلیل پا کرمعدوم موجاتا ہےاور دوسرابدن بدل ما پنځلل ہوجا تا ہے۔'' (جنگ مقدس ص ۱۰ خزائن ج۲ ص ۹۲) وا

مرزا قادیانی کاالہام قطعی اور یقینی نیشل وجی انبیا علیہم السلام کے ہے۔ قوله: ا ...... ''وه الهامات جن برخداني مجھ كواطلاع دى ہے۔'' (براجین احمدیص ۲۲۳ عاشیه فزائن جام ۲۳۸) جب کسی دل پر نیوی برکتوں کا پرتوہ پڑے گا تو ضرور ہے کہ اس کواپنے (برامین احدید ۲۳۳ حاشیه فزائن جاص ۲۵۷) مبتوع كى طرح علم يقيني قطعى حاصل مو-'' سر ..... " ایسے وقتوں میں وہی لوگ ججت اسلام تھرتے ہیں۔جن کا الہام قطعی (براین احدیص ۲۳۲ حاشیه فزائن جاص ۲۵۸) اور لیقینی ہوتا ہے۔'' س..... " رسولوں اور نبیوں کی وحی کی طرح اس کی وحی کو ( الہام مرز ا قادیانی ) جھی وظل شیطان ہے منزہ کیا جاتا ہے۔'' ۵ ..... "اس جگه (مرزا قادیانی پر)الهام بارش کی طرح برس ر با ہے .....میں خدا (ضميرانجام آمخم ص ٥٤ فزائن ج الص ١٣٣) ي يقيني علم يا كركهتا مول-" الم من خدانے مرزا قادیانی کے انگلے بچھلے گناہ سب بخش دیے ہیں۔ قولہ:ا..... ''(الہام) ہم نے تھے کو بخش چھوڑا ہے جو جی چاہے ع سوک۔'' (براین احمدیص ۲۸، فزائن جام ۲۲۸) اصل عبارت و في اعمل ماشئت فاني قد غفرت لك! ..... '' پھر فر مایا کہ ہم نے تھے کھلی کھلی فتح دی ہے۔ یعنی کھلی فتح دیں گے۔ .....۲ تا کہ تیراغدا(عاجی) تیرےا <u>گلے پچھلے</u> گناہ بخش دے۔" (ضميرانجام آنظم ص ۵۵ فزائن ج ااص ۱۳۳۱) ل قطعی بقینی ..... الخ! بدر عولی نبوت ہے جو کفر ہے۔ کیونکہ قطعی اور بقینی الہام سوائے پنیبران علیهم السلام کے اور کسی کانہیں ہے۔ نہایت تعجب ہے کہ حضرت مالی کے وحی غلط نکلی ہواور مرزا قادیانی کا الہام وحی کی طرح قطعی اور یقینی ہو۔ یہاں مرزا قادیانی نے تمام انہیا علیہم السلام اور بالخصوص حفرت محملية براي فضيات كونابت كياب-م جوجی جا ہے ....الخ! یہی وجہ ہے کہ مرز اقادیانی کے عقائد واعمال اہل اسلام کے مخالف ہیں اوران کی پرواہ نہیں اور نہ سی گناہ کا کوئی اثر پہنچتا ہے۔

رالداد بام م ۲۹۱، ۲۹۱، خزائن جسم ۳۹۸)

وئی گدهانمیس \_

وار کوه در میل نمیس به تو اور کیا ہے۔ "

(ازالداد بام ۱۵۰، ۲۰۱ نُن جسم ۲۹۰، ۲۰۰ نُن جسم ۲۵۰، ۲۵۰)

بام ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ نُن جسم ۲۰۰ ۳۲۳)

رازالداد بام ۱۵۰، خزائن جسم ۳۷۳ ۳۷۳)

(ازالداد بام ۱۵، خزائن جسم ۳۷۳ ۳۷۳)

شنایه معنی دکھتا ہے کہ مما لک مغربی آفتاب

هنایه معنی دکھتا ہے کہ مما لک مغربی آفتاب

زالداد بام ۱۵، خزائن جسم ۳۷۰ ۳۷۲)

الب دیده ام هاروئیده ام (سریجری ۸۸

(ست بچن ۸۳، خزائن جواس ۲۰۸) سلسله خلیل کا جاری ہے۔ یہاں تک کہ پہلاجسم خلیل پاکر معدوم ہوجاتا ہے اور (جنگ مقدس موان خزائن جوس ۹۲) پا

(ازالهاوبام ص١٥٥ ، فزائن جسم ١١٦)

17 M

چہارم مرزا قادیانی کے اعمال

ا ... ما لک نصاب میں کیکن فرض لے حج ادانہیں کرتے۔

قول: ا سس ''ایسے مجیب کو بلاعذرے و حینے اپنی جانبداد قیمتی دس ہزار روپیہ پر قبض دخل دے دوں گا۔'' (براہن احمد میں ۲۸،۲۵ ہزائ جاس ۲۸)

سن دره بزار روپیه کے قریب فتوح کا آیا. ...جس کوشک ہوڈاک .... د

خاند کی تمایول کود کھی لیے۔'' (ضمیمانجام آنتم مع ۲۸ بخزائن ج اص ۱۳ ساط دشیہ)

ق سابول ودیجے ہے۔ " حاجی سیٹھو عبدالرحمٰن صاحب تاجر مدراس ہے کئی ہزار رویبدلگا ویاہے۔"

- حان میلیمو معمداتر من صاحب تا برمدرا من سے می ہرارر و پیدلکا و یا ہے۔ (تقریبہ انحام آگفتم س ۲۸ دشہ بزرائن جی الام ۱۳۱۳)

۴ '' '' '' '' الله صاحب د و بزار روپیدرے چکے ہیں۔

( تغمير انبي م أَ تَقَرَّصُ ٢٩/٤٨ فَرَا مَنْ بِرَّااصُ ٣١٣٠٣)

اوربهت ی تخوا میں مرزا قادیانی کی مقرر ہیں۔

r... مرزا قادیانی نماز وجُنگا نه بھی ول میں باجماعت ادائییں کرتے۔

قال:الف .....روييه كي طاب اورهل من مزيد كانقشه اورترك جعداورجهاعت اور

خوش معاملگنی یا وعدہ خلافی اشاعت برا بین احمد بیاورسراج منیر میں اور بہت ہے آپ کی دوسری

عملی کارروائیال آپ کوسیرت محمد کی ہے کوسوں دور پھینک رہی ہیں۔

( رسالیة نائد آسانی من ۱۳ اسطر۱۵ اوسوئے مؤلفتش مخترجعفروکیل )

ب .... تے مرزاجعہ جماعت کولوں تارک شیا جاوے

حجرے دے وچ رہے ہمیشہ مسجد وچ ندآ وے

(رساله أغصل الخطاب ص ١٦ بسط ١٣ ابه وَ لقه مولوي خدا بخش امرتسر )

ا جے کے ادانہ کرنے کی وجہ مرزا قادیائی کے عقیدہ فمبر ۱۹ میں گذر پکی ہے۔ زکو ہ بھی مرزا قادیائی ادائیں کرتے۔ جیسے قرآن سے ثابت ہے کہ زکو ۃ پر مرزا قادیائی کا عذر ہوسکتا ہے کہ ہم خفیہ طور پر اداکرتے ہیں اس لئے زکو ۃ کا نمبر شار میں کھا گیا۔ ترک کرنا جج کا گناہ کہیں دے اورانکار کرنا نفرے۔ کتب عقائد۔

ی باجماعت ... الخ اعمدادانسته نماز باجماعت کوترک کرنا گناه کبیره ہے۔ دیکھوکتب عقائد مسئلہ جماعت سنت مؤکد وقریب واجب کے ہے۔ تارک اس کا منافق ہے۔

سر..... نماز بخطا نقبل له قال:''اور جواب ڈیڑھ بجاً جست تمام کرنے کی غرض ہےای وقت ج میں جاتے ہیں۔ جنانچ حضرت اقدی (م میں جائینچ ..... چنانچہ جب انہیں خرفی) میں جائینچ ..... چنانچہ جب انہیں خرفی) میں وقت مقررہ ہے آ دھ گھنٹہ بعد بھا

كيفيت مناظره مرزا قاد

انهون نےمسجد میں قدم رکھااورنمازعم

کے خدام ظہراورعصر جمع کرکے ہاجماعت

ستمبروا کتوبرا ۱۸۹ء کے دنول میں ہوا دونوں کوجمع کرتے بیڑھانیا۔

س ... مررا قادیانی قال: روزه رکھن

قال: روزه رسي تے جج زکوا

ليمني مرزا قادياني روزور

روز ونيين رڪھتے۔

ن اپنی مؤلفہ کش

ے واسے انعام کی شرطیں لگاتے ہیں اقول: کوئی بھی کتابہ

انون. دل ک سب موجوده هو\_اینداهٔ براهین احمد میریج

وجود بر موت المداء برما يان من من منتها. المنتسب

المؤمنين كتاباً موقوتاً إ

كيا كيا ب- مرزا قادياني في

م روزه (باعذر)

س..... نماز پنجگان قبل ار دفت پڑھتے ہیں۔

قال: ''اور جواب ڈیڑھ ہج لکھا۔ جس میں پہلے رقعہ کا اعادہ کیا گیا تھا۔ ادھر سے بھی

چت تمام کرنے کی غرض ہے ای دفت جوابی رقعہ لکھا گیا اور ساتھ ہی ہیا کھودیا گیا کہ ہم اب جلسہ
میں جاتے ہیں۔ چنا نچہ حضرت اقدس (مرزا قادیانی) معہ چند خادموں کے دو ہج ہی جامع مسجد
میں جا پہنچ ..... چنا نچہ جب انہیں خبر ملی کہ مرزا قادیانی تیار مستعد مجد میں تشریف رکھتے ہیں تو وہ
میں جا پہنچ ..... چنا نچہ جب انہیں خبر ملی کہ مرزا قادیانی تیار مستعد مجد میں تشریف رکھتے ہیں تو وہ
انہوں نے متجہ میں قدم رکھا اور نماز عصر کے اداکر نے میں مصردف ہوئے ۔ حضرت اقد سی اور ان
کے خدام ظہر اور عصر جمع کرکے باجماعت ہی پڑھ آئے تھے۔''

(ضميما خبار پنجاب گزين عالم دوم مورخه ١٨ ارنوم بر ١٨٩١ء)

کیفیت مناظرہ مرزا قادیانی ومولوی نذیر حسین صاحب جو جامع مسجد وہلی میں ستبروا کتوبرا ۱۸۹ء کے دنوں میں ہواتھا۔ گویا ایک بجے دن کے جوظہر کا وقت ہے۔ ظہراور عصر دونوں کوجمع کر کے پڑھ لیا۔

ے پر صوبی ۔ ..... مرزا قادیانی روزے ع بھی رمضان شریف کے بیس رکھتے۔ ل: روزہ رکھن ویلے بیاری دا عذر بناوے \* تے حج زکوۃ توں تارک چنگا بھلاغنی دسیاوے

لیعنی مرزا قادیانی روزہ رمضان المبارک کے رکھنے کے وقت بیار بن جاتے ہیں اور روز ہبیں رکھتے۔ (رسالہ الفصل الخطاب مؤلفہ مولوی خدا بخش واعظام ۲۱،سطر۱۲)

۵ ..... اپنی مؤلفہ کتب میں اشتہارات انعامی شائع کرتے ہیں اور مقابلہ مناظرہ

کے واسطے انعام کی شرطیں لگاتے ہیں۔ مگر پر وائمبیں کرتے۔ اقول: کوئی بھی کتاب یا اشتہار ایسانہیں ہوگا کہ جس میں کوئی نہ کوئی شرط بندھی ہوئی موجود نہ ہو۔ ابتداءٔ براہین احمد ہیہے۔ آج تک انجام آتھم واخیر ضمیمہ انحام آتھم تک کہ اس کی خبر

ا قبل از وقت .... الخ الله تعالى فرماتا بيك أن الصلوة كانت على المومنين كتاباً موقوتا (النساء: ١٠٠٠) العنى تحقق نماز بيم سلمانول برفرض وقت مقرر المومنين كتاباً موقوتاً (النساء: ١٠٠٥) العنى بروانه كى بروانه

ع روزه (بلاعذر) ندر کھنا گناہ کبیرہ ہے۔ م ارتے۔ رادقیمتی دس ہزار روپیہ پرقبض ریدص۲۹،۲۹،۴۵ بزائن جاص۲۸) آیا.....جس کوشک ہوڈاک سر۲۸، نزائن جااص ۱۳ حاشیہ) نے کئی ہزار روپیدلگادیا ہے۔'' مص۲۸ حاشیہ نزائن جااص۲۳)

٨١،٢٩،١٤ أن جااص ١١٣،٣١٣)

ہاعت ادائییں کرتے۔ شاورترک جمعیاور جماعت اور راور بہت ہے آپ کی دوسری

(۱۵ اسائے مؤلفہ شی محمد جعفر وکیل)

. \_

طراا، مؤلفہ مولوی خدا بخش امرتسر) امیں گذر چکی ہے۔ زکو ۃ بھی

امیں گذر چکی ہے۔ زلوۃ بھی مرزا قادیانی کاعذر ہوسکتا ہے لکھا گیا۔ ترک کرنا حج کا گناہ

رنا گناہ کبیرہ ہے۔ دیکھو کتب کا منافق ہے۔

ج..... تمس بيننس جزتك تاليفه پہنچ گئے۔''

ہوں گے۔"

کی خریداری سے اعا:

مصلحت ہوگی کیاجا \_

, فت اس کی اورصور پر السلام كى طرح ايك ا

ر يک کي وار آئي .

اراده ہے تو کسی ذی

اب ہاری طرف۔

آنے پر چھپناشرو

صفحہ دوسر ہےاشتہار میں ایک ہزار رویبیکی شرط لگائی ہوئی موجود ہے۔ جوشرعاً جائز نہیں ۔ قبل ازتصنیف کت وتیاری کے حق التصنیف فروخت کرتے ہیں اور تیت وصول کرتے ہی ۔ لیعنی بیچ فاسد لے آپ کاعمل دوامی ہے۔

قولہ: '' نام ان معاون صاحبان کے جنہوں نے خریداری کتاب سے اعانت فرمائی۔ حضرت خليفه سيدمحموص خان صاحب بهادروز براعظم رياست پلياله بابت خريداري كتاب براين (برا بين احمد به حصه اوّل ج ،خزائن ج اص٠١)

بیاس وقت کا ذکر ہے کہ ابھی تک کتاب کا وجود بھی نہیں تھا۔ستر ہ اٹھارہ سال ہوگئے ہیں۔اب تک لوگوں کو کتاب نہیں ملی۔اوّل اس کتاب براہین کی قیمت یانچ رویبیہ مقرر کی۔ پھر تچیس رویسه پهروس رویسه به دیکیمواعلان (برامین احمه به حصه اوّل ودوم ،خزائن ج۱ص ۲۰۵۲ پهرسوم ،نزائن جاص١١٦) كي آخر مي مرزا قادياني ني ايك گذارش اس طرح يركهي بي-"اب اصلي قيت اس كتاب كى سوروپىيە ہے اوراس كے عوض ميں دس يا تجييں روپيد قيت قراريائى ہے۔ ليس اگريد ناچیز قیت بھی مسلمان لوگ بطور پیشگی ادانه کریں تو گویادہ کام کے انجام میں خور مانع ہیں۔''

..... '' رسالہ سراج منیر کے واسطے بہت سارو پیہوصول کیا۔ گراب تک اس کا ( ویکھواعلان مندرجہ رسالہ شحنہ قن ص الف بنتر ائن ج عص۳۲۳)

ے..... ۲ ایناوعدہ ایفانہیں کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں۔

قولہ: الف ..... "كتاب مذا (برابين احمديد ) بدى مبسوط كتاب ہے۔ يہاں تك كه جس كى ضخامت سوجز ہے كي كھزيادہ ہوگى۔' (اعلان براجين احمد يہ حصدادٌ ل صفحه ابتدائى ،خزائن جامع) ب..... ''چونکه کتاب(برامین احمدیه)اب تین سوجز تک بزه گئی ہے۔''

(برابین احمد بیدهد سوم ،خزائن جاص ۱۳۱)

ا حدیث شریف میں ہے کہ حرائم ہے کہ بیج آ دمی وہ چیز کہ اس کے یاس نہیں۔

(ترندي ابواب البيوع درمخار باب البيوع وغيره)

ع حجوث بولنا گناه کبیره ہے۔عقائد اسلام وعقا ئدخلیم وغیرہ تمام کتب عقائد مسئلہ ہے۔ دوسرے میا کہ جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے۔ تیسری میا کہ جب کوئی اس کے یاس امانت رکھتا ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ (تنبیہ الغافلین ص ۱۸) دیگر کتب احادیث میہ پان با سب م غیوں علامتیں مرزا قادیانی میں موجود ہیں۔ سمالا م

" يام بھی واجب الاطلاع ہے کہ پہلے بیکتاب (براہین احمریہ ) صرف تمیں پینٹس جز تک تالیف ہوئی تھی۔ پھرسو جز تک بڑھادی گئی ۔۔۔ گراب بیرکتاب تین سوجز تک پنج گئے ہے۔'' (برابین احدیدنائش بیج حصرسوم ،خزائن ج اص۱۳۵،۱۳۳) "حسدسوم کے حصیے میں دو سال کا توقف ہوگیا ہے۔ لوگ جمران (برابین احدیدهد سوم ٹائل ہے ،فرائن جام ۱۳۵) ابول کے۔'' ''اب کی دفعہ ان صاحبوں کے نام جنہوں نے قیت پیشگی سیجی اور کمآب کی خریداری سے اعانت فرمائی ہے۔ بوجہ عدم گنجائش نام کھے نہیں گئے۔ حصہ جہارم میں جو (برامین احمد پیش دوم حصه سوم بخز اکن ج اص ۱۳۵) "جم اور جاری کتاب ابتداء میں جب بیا کتاب تالیف کی گئی تھی۔اس وقت اس کی اورصورت تھی۔ پھر بعداس کے قدرت الہیان تا گہانی تجلی نے اس احقر عباد کوموی علیہ السلام کی طرح ایک ایسے عالم کی خردی -جس سے پہلے خرنہ تھی اور ایک دفعہ پردہ غیب سے انی انا ر مک کی سوار آئی ۱۱۰۰ کتاب کی خریداری کی مدد میں غریب لوگ ہیں۔ اگر حضرت احدیث کا ارادہ ہےتو کسی ذی مقدرت کے دل کوبھی اس کام کے انجام دینے کے لئے کھول دےگا۔'' (براین احمد بیکا خرصنی بخزائن ج اص ۲۷۳) ح..... "أب ريسلسله تاليف كتاب بعجه الهامات البيته دوسرا رنگ پكڑ گيا ہے اور اب حاری طرف ہے کوئی الی شرطنبیں کہ کتاب (براہین احمدیہ) تین سوجز تک ضرور پہنچے'' (اشتهارواجب الاظهار ملحقه، مرمه چثم آرید , خزائن ج ۲ص ۴۸) ط ..... " "رساله مراج منیر جو چوده سوروپید کی لاگت ہے چھیے گا اور درخواشیں آنے پر چھینا شروع ہوجائے گا، قیت ایک روپیہ ہوگی۔'' " (ملتقطية اعلان ٹائٹل صفحه دوم مندرجه شحنه حق بنز ائن ج ۲ص۳۲۳) دس گیارہ سال ہو گئے ابھی تک سراج منبرشکم میں ہی ہے۔ ''اورقصد کرلیا گیاہے کہان توضیحات کے بعدعلاء کو مخاطب نہ کروں گا۔'' (انجام آگھم ص ۲۸۳ فزائن ج ااص الصنا)

ہوئی موجود ہے۔جوشر عاجائز نہیں۔ ما كحق الصنيف فروخت كرتے بين اور ن نے خریداری کتاب سے اعانت فر مائی۔ رياست پلياله بابت خريداري كماب براين (برابین احدیدهداوّل ج بخزائن جام،) كاوجود بهى نبيس تقايستره الثماره سال ہو محك ب برامین کی قیمت پانچ روپیه مقرر کی \_ پچر مداقل دردم، تزائن جاص، ۵۷، پرسوم، تزائن ال طرح رلکھی ہے۔"اب اصلی قیمت ئیں روپیہ قیمت قرار پائی ہے۔ پس اگریہ وہ کام کے انجام میں خود مانع ہیں۔'' بهت ساروبيه وصول كيا \_ محراب تك اس كا ر رجه رساله شحة حق ص الف ، خز ائن ج ٢ص ٣٢٣) موث بولتے ہیں۔ ) برای مبسوط کتاب ہے۔ یہاں تک کہ این احمد میدهمدادّ ل صفحه ابتدائی بزرائن جام ۲) ب تین سوجز تک برده گئی ہے۔'' (برابين احمد يه حصر سوم فرزائن ج اص ١٣٦) دمی وہ چیز کہاس کے پاس نہیں۔ ندى ابواب البوع درمخار باب البيوع وغيره)

وعقا كدعظيم وغيره تمام كتب عقا كدمسكله

ق یو کہ جب بات کہنا ہے جھوٹ کہنا

تاہے۔تیسری میدکہ جب کوئی اس کے لغافلین ص۱۸۰) دیگر کتب احادیث میه

ووامی ہے۔

"میں نے اشتہار دے دیاہے کہ ان کے بعد جو میں سے مقابلہ نہ

بعداس كے خلاف اس كے لكتے ہيں۔

M24

کرے وہ خدا کی لعنت فرشتوں کی لعت اور تمام صلحاء کی لعنت کے بنیجے ہے۔'' (صمیمدا حام آ تھم ص ۱۹ نزائن ج اص ۳۳)

ل ..... ''اے میرے دوستوا مبری اخیر وصیت سنو کہ عیسائیوں کے ساتھ محن

کرنا حچور و و ی ' (از الداو بام ص ۲۵،۱۲۵ کخفص بخر ائن ج ۳ ص ۴۰ ) ن مهنس

س کے بعد مررا قادیائی ہے حود امرتسر میں پہنچ کر ۱۸۹۳ء میں جا۔ سال بعد عیدائیوں کے ساتھ ۲۰ مرا قادیائی ہے حود امرتسر میں پہنچ کر ۱۸۹۳ء میں جا۔ سال بعد عیدائیوں کے ساتھ ۲۰ مرتبی ہوئے گئی کر کے حت حصو نے اور نادم ہوئے ۔ مام پر سائع کیا اور عد لند آتھ میں کو داس کے پیش گوئی کر کے حت حصو نے اور نادم ہوئے ۔ شایدود تھے۔ دیسے گے۔۔۔ را اسلامی ہوئے ۔ داسکت کے بابند نہ تھے۔ دیسے گے۔۔۔ را اسلامی کے داسلامی کے بابند نہ تھے۔ دیسے گے۔۔۔ را اسلامی کے داسلامی کے بابند نہ تھے۔ دیسے گے۔۔۔ را اسلامی کے داسلامی کے بابند نہ تھے۔ دیسے گے۔۔۔ را اسلامی کی بابند نہ تھے۔ دیسے گے۔۔۔ را اسلامی کے داسلامی کے بابند نہ تھے۔ دیسے گ

منال ہے اشتہار میں مرزا قادیائی نے کہا کہ ''ہمارے پاس ارالداء ہاہ کی جلدیں موحود میں حوصاحب تن روپیہ قبیت واطل کریں خرید سکتے ہیں '' (محموعہ شتبارات جائی ہیں۔ '' میں حودازالداوہام لینے گیا۔ (والی میں مررا قاد مانی کے ماس اکنز برا۱۸۹۹ء کو) بعد اشتہا کے میں ، زتک بہت آ دمی روپیہ لے کر گئے۔ ایب نے فرما میرے پاس اہمی طبع ہوکر سیس آئی۔'' (جواب اشتہار مرزاغام احمد قادیانی ۱۸۹۲ء کو براکتو برا۱۸۹۹ء مجاب عبد للطیف غلف لصدق مولوی عبدالمجید مالک مطبع انصاری دیلی موردہ ۱۸۹۵ء کا براکتو برا۱۸۹۹ء)

۸. ... مرزا قادیانی تمام مولویوں او سجاد ونشین صاحبوں کو سخت لے گالیاں دیتے اور تعنین سجیجتے میں۔

قولہ''اخرهم شیطان الا عمی الغول الا غوی بقال له رسند احمد المحد وهمی وهمی وهمی وهمی وهمی وهمی المحد ا

ا کالی ویناگناه کمیره ب- (عقائدالاسلام ص ۱۲۱، ویگر کتب عقائد) ع آیت شریف و لا تسنانب زوا باالقاب (حدرات: ۱۱) "یعنی بر لقبول سے ندیکارو، کا انکار۔

فوله "وحال بطال

۱۰ مرزا قاد (د کیمو

ال.... ''غيرما

۱۲.... مرزا قا قول:''جوشرىر بدبا

برٹش انڈیا کے باغی ہیں۔ال کو

بر ن معده — بات میده (ملخص اشتها

ديهاتي مسلمان ج

سوا... مرزا

قولہ!''ہم!ہوئ اوران کےسہ گوشہ تیلی خدا

اوران سے سہ وستہ میں شد جس کوہم نے عیسائیوں کی س

س بوتر کی شکل رمجسم روح الفا

ا حضرت نے ص۶۶۶)''لعنی خصد مت ۲ آیت شریف سع حدیث ش

نے کوئی تصویر بنائی اللہ عا سیھ یہ گزیہ ا

روح اور کبھی پھو ککنے وال م

ض ۴۰۰۵، باب ماجاء فی المض

مسلم کی شرح میں ہے۔ تصویر کوذلیل کرنے کے

قوله.'' وجال: بطال شخ نجدي، شيطان، ديوگم اه، فرعون، بإمان وغيره-'' ( دیکھوکتاب انجام آگھم وشمیمه ) مرزا قادیانی غضب لے وغیظ کاخوب استعمال کرتے ہیں۔ (ديكموكتاب انجام أتقم ضميم ص ٢١ تا ١٥ ٢٣٠ خزائن ج ااص ٥ ٣٠ تا ١٩ ٢١٥) ''غیر مذاہب کے معبودول ع کو بھی گالیال دیے ہیں۔'' ( ويكه ضميمه انجام الحتم ، ويجهوتومينات انبياء كيهم السلام تناب بذا ) مرزا قادیانی مسلمانوں کے جانی دشمن ہیں۔ قوله: "جوشرير بدباطن نالائق نام كيمسلمان جعه كي نمازيه يرهيس سيَّه وه أورنمنث برلش انڈیا کے باغی ہیں۔ان کوسر املی جا ہے۔'' ( لخص اشتهار جمعه کنقطیل کامورچه کیم جنوری ۹۹ ۱۱، مجموعه انتهارات جمعه کاص ۲۲۴، ۲۴۳ ) ديهاتي مسلمان جهال نمازنيس يرهى جاتى سب ماغى موت - معوذ بالله ١٣ .... مرزا قادياني اي كتابول مين تصوير ب سريهي بناتے بيں-قولہ '' ہم ہبوع کے شاگر دول کوابھی ان کے تین مجسم خداؤں کے درش کردیتے ہیں اوران کے سہ گوشتگیش خدا کودیکھا دیتے ہیں کہ اس کے آ کے تھکیس اور سیس نواویں اوروہ پہنے جس کوہم نے عیسائیوں کی شائع کردہ تصویروں ہے لیاہے۔تصویر یسوع کی شکل پرمجسم بیٹا،تصویر كبوتركي شكل يرمجسم روح القدس اتصويرة دم كي شكل يرمجسم باب يـ"

ا حفزت نے نین دفعہ فرما کرتھیجت کی کہ ' لات فضب (مسند احمد ج۲ ص ٤٦٦)''یعنی غصیرت کر۔ ص ٤٦٦)''یعنی غصیرت کر۔

(ضميمه انجام آئتم ص ٣٥ خزائن ج الص اليناً)

ع آیت شریف اولا تسبوا الدین یدعدن من دون الله (انعاد ۱۰۸) کاانکارسے حدیث شریف میں روایت ہائن عباس نے کہافر مایا رسول خدات ہے جس
نے کوئی تصویر بنائی اللہ عذاب کرے گا۔ اس کو قیامت کے دان یہال تک کہ چھو تکے وہ اس میں روح اور بھی چھو تکنے والانہیں۔ اس طرح وہ بھی عذاب سے چیف والانہیں۔ (جامع الرفدی تا ص ۱۳۰۵، باب ماجاء فی المصورین اور سیدا حمد ططا وی در مختار) میں فرماتے ہیں کہ ظاہر کام امام نو وی کی صبح مسلم کی شرح میں ہے ہے کہ اجماع امت سے تصویر جاندار کی بنائی حرام اور کہیرہ گناہ ہے۔ خواہ تصویر کوذکیل کرنے کے واسطے (ص ۲۳۲،۳۲۲ تقدین الوکیل مؤلفہ مولانا مولوی غلام دیگیرے حب تصوری کا

کی لعنت کے بیچے ہے۔'' (صمیمانجام آخم ص۱۹،خزائن جام ۳۰) افیر وصیت سنو کہ عیسائیوں کے ساتھ بحث الدادہام ص۱۹۵،۵۲۰ گفس بخرائن جسم ۲۰۰۰) مریل پہنچ کر ۱۸۹۳ء میں جا۔ سال بعد مدر دیوم تک بحث کر کے حک مفدس کے گادہ لیوم تک بحث کر کے حک مفدس کے گادئ کر کے شخت جھوٹے اور نادم ہوئے۔

ك يابندنه تقدديكر اد

ہاکہ''ہمارے پاس ازالہ اوہام کی جلدیں سکتے ہیں '' (مجموعہ شتہارات جاص ۲۳۹) مرزا قادمانی کے ماس اکتوبر ۱۸۹۱ء کو) بعد آپ مذفر ما میرے پاس ابھی طبع ہوکر ۱۹۹۱ء مجاب عبداللطیف خلف الصدق موادی

باده نثین صاحبوں کو تخت لے گالیاں دیتے

ول الا غوى بقال له رشد احمد المعلاء المعونين يعنى سب سے بهلاتمام علاء في المحتونين كت مروبى محمد الموده بد بخت امروبى محمد (انجام آمم م ٢٥٢، فزائن جام الينا) لت ميل الم

(عقائدالاسلام ص١١٥، ديكركت عقائد) ب (هـ جوات: ١١) "ليني بر علقول - MAN

(تین تصوریں ۔ کبوتر، آدم، بیوع کی بنائی میں۔) ۱۳ مند کا درخواست کرتے ہیں۔ مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ جب لیکھر ام آرید واقعہ کرمارچ ۱۸۹۷ء کولا سور میں قبل سواتو تعض آریدلوگوں نے سخت طیش میں آ کر بطور گمنام مرزا قادیانی کے قبل کی جمکیاں دس۔ ب نہوں نے خدا سے

سخت طیش میں آ کر بطور کمنا مرزا قادیانی کے قبل کی جھمکیاں دس۔ ب نہوں نے خدا ہے روگردان ہوکر گورنمنٹ میں درخواست کی کہ میری جان کی حفاظت کے واسطے پولیس کسمبلان مقرر کئے جائیں۔ ورنہ میں خروقل ہوجاؤں گا۔ گورنمنٹ عالبہ نے ایس لغویت پر کچھ بھی پرواہ نہیں کی اور وایاك فستعین حکم خداوند تعالی اور تیری ہی مد جاستے میں پرعمل نہ کیا۔

قال: اے مرزا قادیانی تہمیں اگر پچھ خوف خدا ہوتا تو چند پولیس کے سپاہوں کا مجروسہ نہ کرتا سوائے اس خدائے قادر مطلق کے۔جس نے رہیں وسمان بیدا کئے۔

۵ ..... مرزا قادیانی کا کوئی پیرومرشدنهیں ا\_

قولہ: میراکوئی والدروحانی نہیں ہے۔''کیاتم شوت دے سکتے ہوکہ تمہارے سلاسل اربعہ (نقشیدی، قاوری، چشتی، سہروردی) میں نے کسی سلسلہ میں داخل میں؟'

(ازالداد بام ص ۲۵۹. ۲۲۰ فردائل جسم ۲۵۸)

١٢.... تعلى اورغرور ، تكبر ٢ اور فجور بهت كرتے ہيں۔

قولہ: الف ...... ''جو کچھاس عاجز کورویا صالحہ اور مکاشفہ اور استجابت دعا اور الہامات صححصادقہ ہے حصہ وافر نبیوں کے قریب قریب دیا گیا ہے۔ وہ دوسروں کوتمام حال کے مسلمانوں ہے کسی کو ہر گزنہیں دیا گیا۔'' (ازالہ اوہام ص ۲۰۷۰ کے نزائن جسم ۲۷۸)

ب .... ' میں بڑے اطمینان اور یقین کامل ہے کہنا ہوں کہ میری ساری قوم کیا

ا عيم خداتعالى أن الديس بسايد عدون الله يدالله فدوق ايديهم (الدفت بند) "(يعنى خداوند كريم فرما تاب كه جولوگ بيت كرتے تحص ال محمولات و والله من بيت كرتے بين دالله كام توان كے ہاتھ برب) كافتيل مكى "فساعلم ان البيعة است بيت كرتے بين بيت تحقيق سنت مرم زاقاديا في نے رسول الله الله كيات كى برواہ نہيں كى ۔

( ديکھوټول الجميل مؤلفه حفرت ثاه ولي الله صاحب محدث د ملويٌ)

رَ مديث شريف يُل 'بس العبد عبد تخيل واختال (كنز العمال ج١٦ صريب نمبر ٤٠٠٤) ' براوه بنده م جواثي تين اليما جا تا م

پنجاب کے رہنے والے اور کیا فارس کے کلمہ گواور کیا افریقہ اور مشائخ اور ان کے صلحا اور ان و کھنا جاہیں کہ قبولیت کے نشال

ج..... "پیسا بلاغت کے چشتے تیر سے لبول' (براہین

ر.....

ه....ه حسسا

آ رام کے سامان تیار کرتے: قولہ:''ہم کومکا

جلد بہم پہنچائیں اور پہلے۔

·····IA

پر ہمیشہ سوار ہوتے ہیں۔ ایسی ای

ہ بیوی کوطلاق دلوانے کے۔

يون رسان وروت قال: أيك عج

ہوشیار بوری کی بڑی صا<sup>ہ</sup> چند لطا رُف الحیل طبع وغیا

صاحب مدى مثيليت كي

رشته داروں کو وضعدار کے

دوسری جگہنہ ہونے دیر

پنجاب کے رہنے والے اور کیا ہندوستان کے باشندے اور کیا عرب کے مسلمان اور کیا روم اور فارس کے کلمہ گواور کیا افریقہ اور دیگر بلاد کے اہل اسلام اوران کے علاء اوران کے فقر اءاوران کے مشاخ اوران کے صلحا اوران کے مرداوران کی عور تیں مجھے کا ذب خیال کر کے پھر میرے مقابل دیکھنا جا ہیں کہ قبولیت کے نشان مجھ میں ہیں یانہیں۔''

(ازالداد بام مع ١٠٠٠ فردائن جسم ٨٧٧، ١٩٧٩)

ح..... "يا احمد فضت الرحمة على شفتيك اعام فصاحت اور

بلاغت کے چشمے تیر لیوں پرجاری کئے گئے۔"

(برابین احدیث ۲۳۱ نزائن جام ۲۲۱ نظیمیدانجام آتھم ص الدخزائن جااص ۲۹۰)

..... "میرے برابرکوئی کلام شیم<sup>ونی</sup>ں لکھ سکتا۔"

(ضيمه انجام آئتم م ٥٥ ا خزائن ج ااص الينا)

ه ..... "مين علم عربي مين دريا جول-" (انجام آئهم ص١٥١ فراكن جااص اليشا)

است این مریدوں سے چندہ کیمشت اور ماہ واروصول کر کے اپنی آسائش اور

آرام کے سامان تیار کرتے ہیں۔ (دیکھوکتب مرزا قادیانی کی)

قولہ: 'مهم کومکان فراخ کرنے کا دوبارہ الہام ہواہے۔ جماعت تخلصین دوہزار روپیہ جلد بہم پہنچا ئیں اور پہلے سے ثابت قدم ہوجا ئیں۔''

(١/رفر وري ١٨٩٤ء مجموعة اشتهارات ج عص ٣٢٧)

را ..... مرزا قادیانی مسیح بین اور دجال کا گدهاریل ہے۔ای دجال کے گدھے

یر ہمیشہ سوار ہوتے ہیں۔

۱۹ این بے گناہ نیک ہوی ہے ناراض ہوتے ہیں اور آپ فرزند ہے اس کی است

بوی کوطلاق دلوائے کے لئے مجبور کرتے ہیں۔

تین در میں کا دائی جیب قصہ ہے کہ مرزا قادیا لی نے ایک الہام مشتہر کیا کہ مرزااحمہ بیک ہوشیار پوری کی بردی صاحبرا دی میر ہے ساتھ مقد ہے۔ لڑکی کے اولیاء کو نامنظور ہوا۔ تواپئے چند لطائف الحیل طبع وغیرہ پران کو راضی کرتا چاہا۔ او راضی نہ ہوئے ۔ چونکہ مرزااحمہ بیگ صاحب میں مثیلیت کے اس کو اور اپنے دیگر مشیلیت نے اس کو اور اپنے دیگر رشتہ داروں کو وضعداری سے بلکہ صاف لنظوں میں دھمکا کر مجود کیا وہ اس لاکی کا نکاح کی دوسری جگہ نہونے دیں اور جس طرح ممکن ہور وک کرمیری طرف مائل کریں۔ جب ان سے دوسری جگہ نہونے دیں اور جس طرح ممکن ہوروک کرمیری طرف مائل کریں۔ جب ان سے

ان کی حفاظت کے لئے یولیس کی

وتا تو چد پولیس کے سپاہیوں کا ۔ وہ سان پراکئے۔

دے سکتے ہو کہ تہبارے سلاسل رواغل میں؟ '

ل۱۹۵۲.۱۲۶ فردائ جسم ۲۵۹) تربيل

شفہ اوراستجابت دعا اور الہامات وسرول کوتمام حال کے مسلمانوں ۱۰ ۲٬۷۰۲ نزائن جسم ۲۷۸)

کہتا ہوں کہ میری ساری قوم کیا

لله يدالله فوق ايديهم يتمالله فوق الديهم يتمالله فوه الله في المرابعة المر

کی پرواه نیس کی ۔ نشاه ولی السماحب محدث و الوی ) راختال (کنز العمال ج١٦

ر سن رسو المعان ج

بیکارردائی نہ ہوسکی توانی پہلی نیک بخت بیوی اوراس کے لائق فرزندوں سے ناراضگی طاہر کر کے ایک میٹے کو عاق کرنے کی دھمکی میں بیلکھا کہ اگر وہ شرطیدا بنی بیوی کوطلاق نہ دے گا تو وہ میری درا ثت ہے ایک داندنہ یا وے گا وغیرہ وغیرہ۔ایسی دھمکی ہے مرزا قادیانی کی غرض متھی کفضل احمد کی منکوحہ (جومرز ااحمد بیگ صاحب کی ہمشیرہ زادی تھی ) اس کوطلاق ملنے سے احمد بیک اوراس کے دیگر قرابت داروں کورنج بینچے گا۔جس سے وہ مرزا کی الہامی تا تیر کے مویّد ہو جائیں گے اور مرز ااحد بیگ کی دختر کلاں کا عقد مرز اقادیانی کے ساتھ ہو جانے سے ان کے الہام کی تصدیق ہوجائے گی۔جس کی تصدیق ذیل کے خطوط ( جومرزا قادیانی کی قلم کے لکھے ہوئے ہیں) سے بوجہ احسن ہوجا کیں گ۔

نقل اصل خطوط جومرزا قادیانی نے مرزااحمہ بیگ اورديگررشته دارول كو بھیجے تھے

اں جگہ پر مرزا قادیانی کے خاص دخطی خطوں کو جو مجھے ایک دوست شخ نظام الدين صاحب پنشنر را ہوں كى معرفت مرزاعلى شير صاحب سرھى مرزا قاديانى ہے ملے ہیں درج کرتا ہوں۔جس ہے مرزا قادیانی کی سیح موعودی اور نبوت بخو بی ظاہر ہوتی ہے۔ان خطوں کے ملاحظہ مسے ناظرین معلوم کرلیں گے کہ مرزا قادیانی کیا ہیں ۔ کوئی ادنیٰ اور جاہل مسلمان بھی ابیانہیں کرے گا اور نہ کرسکتا ہے۔ یا داشت: مرز ااحد بیگ کی زوجه مرز اغلام احمد قادیانی کی تایا چیاز ادبمشیره ہے۔مرزاعلی شیر کی اڑک عزت بی بی فضل احمد پسر مرزاغلام احمد قادیانی کی زوجتھی۔

بسم الله الرحمن الرحيم! منتفق مرى انويم مرز التحد بيك صاحب سلم تعالى! تحمده ونصلي!

السلام عليك ورحمة الله وبركاته ! قاديان من جب واقعم بالمحود فرزندآ ں مکرم کی خبرسی تھی تو بہت در داور رنج اورغم ہوا کیکن بعجہ اس کے کہ بیاعا جزیمار تھا اور خط نہیں لکھ سکتا تھا۔اس لئے عزارین سے مجبور رہا۔صدمہ وفات فرزند آ ں حقیقت میں ایک ایسا صدمہ ہے کہ شایداس کے برابر دنیا میں اور کوئی صدمہ نہ ہوگا۔خصوصاً بچوں کی ماؤں کے لئے تو سخت مصیبت ہوتی ہے۔خداوند تعالیٰ آ پ کومبر بخشے اور اس کا بدل صاحب عمر عطاء فر مائے اور عزیزی مرزا محدیث کوعردراز بخشے کدوہ ہر چیزیر قادرہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔ کوئی بات اس کے

آ گے انہونی نہیں۔ آپ کے دل ان عاجز کا دل بھی صاف ہے میں جانتا ہوں کہ میں *کس طر*یق اور جدر دی جوآب کی نسبت مجھا فیصافتم پرہوتا ہے۔ جب ایک الفورول صاف كرليتا بيرو موں کہ مجھے خداتعالیٰ کی طرف اگر دوسری جگه هوگا نو تنبیهیں ا بیارے تھے۔اس لئے میں نے

مبارک نه ہوگا۔ میں نہایت ظا سے آپ کی خدمت میں متمس: لئے نہایت درجه مستوجب برکم

کے خیال میں نہیں ۔ کوئی غم اور آ ز مین اور آسان کی گنجی ہے۔تو

پیشین گوئی اس عاجز کی ہزار ہا

زياده آ دى ہوگا كەجواس پیش ہے اور ہزاروں یا دری شرارت

ہمارا پلیہ بھاری ہو۔لیکن یقیناً ا

لا ہور میں جا کرمعلوم کیا کہ ہ

لئے بصدق دل دعا کرتے ہیں

"لا اله الا الله محمد رس

جوتواتر ہے اس عابز پر ہو۔ پیش گوئی کے بورا ہونے کے

خدانعالی ہے کوئی بندہ لڑائی

سكتا\_خداتعالى آپكودينا

جس کاس نے آسان برہ

ائق فرزندوں ہے ناراضکی ظاہر کر یہانی بیوی کوطلاق نہ دے گا تو وہ مکی سے مرزا قادیانی کی غرض پیقی دی تھی ) اس کوطلاق ملنے سے احمہ ه مرزا کی الہامی تائید کے مویکہ ہو ) کے ساتھ ہو جانے سے ان کے ا (جومرزا قادیانی کی قلم کے لکھے

مرزااحمد بیگ

) كوجو مجھے ايك دوست شيخ صاحب سدهی مرزا قادیانی سے موعودی اور نبوت بخو بی اکرلیں گے کہ مرزا قادیائی ورنه كرسكتا ہے۔ فادياني كى تايا جيازاد بمشيره

احمرقادیانی کی زوجہ تھی۔

مرزااحد بيك صاحب سلمة تعالى! قاديان مين جب داقعه باكلمحمود ال کے کہ بیعاجز بیارتھااور خط فرزندآ ل حقیقت میں ایک ایبا موصاً بچوں کی ماؤں کے لئے تو لُ صاّحب عمرعطاء فر مائے اور ہے کرتا ہے۔ کوئی بات اس کے

آ گےانہونی نہیں۔آ ب کے دل میں گواس عاجز کی نسبت کچھ غبار ہو کیکن خداوندعلیم جانتا ہے کہ اس عاجز کادل بکلی صاف ہے اور خدائے قادر مطلق سے آپ کے لئے خیروبرکت حابتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کس طریق اور کن گفظوں میں بیان کروں۔ تامیرے دل کی محبت اور خلوص اور مدردی جوآپ کی نسبت مجھ کو ہے آپ پرظام موجائے مسلمانوں کے ہرایک نزاع کا خیری فیصلیتم پر ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان خدا تعالیٰ کی قتم کھا جاتا ہے تو دوسرامسلمان اس کی نسبت فی الفور دل صاف كرليتا ہے۔ سو مجھے خداتعالی قادر مطلق كی تتم ہے كەميى اس بات ميس بالكل سچا ہوں کہ مجھے خداتعالی کی طُرف ہے الہام ہواتھا کہ آپ کی دختر کلاں کارشتہ اس عاجز ہے ہوگا۔ اگر دوسری جگه ہوگا تو تنجیمیں وارد ہول گی اور آخر اس جگه ہوگا۔ کیونکه آپ میرے عزیز اور پیارے تھے۔اس لئے میں نے عین خیرخواہی ہے آپ کو جتلایا کدو دسری جگداس رشتہ کا کرنا ہر گز مبارک نہ ہوگا ً میں نہایت ظالم طبع ہوتا جوآ پ پر ظاہر نہ کرتا اور میں اب بھی عاجزی اوراد ب سے آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ اس رشتہ ہے آپ انجراف نیفر مائیں کہ بیا پ کی لڑکی کے لے نہایت درجهمستوجب برکت ہوگا اور خداتعالی ان برکتوں کا دروازہ کھول دے گا۔ جوآ ب کے خیال میں نہیں ۔ کوئی غم اور فکر کی بات نہیں ہوگی ۔ جیسا کہ یہ اس کا حکم ہے۔جس کے ہاتھ میں زمین اورآ سان کی گنجی ہے۔تو پھر کیوں اس میں خرابی ہوگی اور آپ کوشاید معلوم ہوگا یانہیں کہ رپہ پیشین گوئی اس عاجز کی ہزار ہالوگوں میں مشہور ہو چکی ہے اور میرے خیال میں شاید دس لا کھ سے زیادہ آ دمی ہوگا کہ جواس پیش گوئی پراطلاع رکھتا ہے اور ایک جہاں کی اس کی طرف نظر لگی ہوئی ے اور ہزاروں یا دری شرارت سے نہیں بلکہ حافت سے منتظر ہیں کہ یہ پیشین گوئی جھوئی لکے تو ہمارا پلیہ بھاری ہو لیکن یقیناً خدا تعالی ان کورسوا کرے گا ادراینے دین کی مدد کرے گا۔ میں نے لا ہور میں جا کرمعلوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد میں نماز کے بعداس پیش گوئی کے ظہور کے لئے بھدق دل دعا کرتے ہیں۔ سویدان کی ہمدردی اور محبت ایمانی کا تقاضا ہے اور بدعا جز جیسے "لا اله الا الله محمد رسول الله" برايمان لايا ب-ويسي منداتعالى كان الهامات ير جوتواتر سے اس عاجز پر ہوئے ایمان لاتا ہے اور آپ سے متمس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیش گوئی کے بورا ہونے کے لئے معاون بنیں۔ تا کہ خدا تعالیٰ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ خدا تعالیٰ ہے کوئی بندہ لڑائی نہیں کرسکتا اور جوامر آسان پر تھمر چکا ہے زمین پر وہ ہر گزیدل نہیں سکتا۔خداتعالیٰ آپکودین اور دنیا کی برکتیںعطا کرے اوراب آپ کے دل میں وہ بات ڈ الے جس کااس نے آسان پر سے مجھے الہام کیا ہے۔ آپ کے سبعم دور ہوں ادر دین اور دنیا دونوں

آ پ كوخداتعالى عطاء فرمائي اكر مير الماس خط مين كوئى ناملائم لفظ موتو معاف فرمادي الله المام الحد والسلام! خاكسارا حقر عباد الله الله الله المام احمد السلام! الله المام احمد المام المام

بسم الله الرحمن الرحيم! مشفقی مکری اخویم مرزاعلی شیر بیگ صاحب سلمة تعالی! نحمده ونصلى! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته االله تعالى توب جانا بكر محكوآب ہے کسی طرح سے فرق نہ تھا اور میں آپ کو ایک غریب طبع لورنیک خیال آ دمی اور اسلام پر قائم ، ، سجھتا ہوں ۔لیکن اب جوآ ب کوایک خبر ساتا ہوں ۔آب کواس سے بہت رنج گذرے گا۔ مگر میں محض لله ان لوگوں ہے تعلق چھوڑ نا جا ہتا ہوں۔ جو مجھے ناچیز بتاتے ہیں اور دین کی پرواہ نہیں رکھتے۔آپ کومعلوم ہے کہ مرز ااحمد بیگ کی لڑکی کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عداوت ہور ہی ہے۔اب میں نے ساہے کہ عید کے دوسری یا بیسری تاریخ کواس لاکی کا نکاح ہونے والا ہواور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورہ میں ساتھ ہیں۔ آپ بجھ سکتے ہیں کماس نکاح کے شریک میر \_ ایخت و تمن ہیں ۔ بلکہ میر ے کیادین اسلام کے سخت و تمن ہیں ۔ عیسائیوں کو ہنسانا چاہتے ہیں۔ ہندوؤل کوخوش کرنا چاہتے ہیں اور الله رسول کے دین کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتے اورا پی طرف سے میری نسبت ان لوگوں سے پختدارادہ کرلیا ہے کہ اس کوخوار کیا جائے۔ ذلیل کیا جائے روسیاہ کیا جائے۔ یدا ٹی طرف ہے ایک للوار چلانے لگے ہیں۔اب مجھ کو بچالیما الله تعالى كاكام بـ - الريس ابن كابول كالوضرور محص يجائ كا- اكرآب كهر كولك بخت مقابله كرك اين جماني كو بها تو كول نه محسكا - كيا من چو برايا بهارتها - جو محد كواري دينا عاریا نگ تھی۔ بلکہ و فتو اب تک ہاں سے ہاں ملاتے رہے اور اینے بھائی کے لئے مجھے چھوڑ ویا اوراباس لاک کے نکار کے لئے سب ایک ہو گئے۔ بول تو مجھے کسی کی لڑی سے کیا غرض کہیں ی جائے ۔ مگر پھرتو آزمایا گیا کہ جن کو میں خویش سجھتا تھا اور جن کی لڑکی کے لئے جا ہتا تھا کہ اس کی اولاد مودہ میری وارث مو۔ وہی میرےخون کے پیاسے، وہی میری عزت کے پیاسے ہیں اور عاہتے ہیں کہ خوار ہو وراس کاروسیاہ ہو۔ خدا بے نیاز ہے۔ جس کو چاہے روسیاہ کرے۔ مگراب تؤ وہ مجھے آ گ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں نے خط لکھے کہ برا بارشته مت تو رو حداتعالی سے خوف كروكى فے جواب ندديا۔ بلكمين في سا ہے كمآ بىكى بيوى في جوش ميں آ كركہا كم جماراكيا رشتہ ہے۔ ضرف عزت بی بی نام کے لئے نفٹل احمہ کے گھر میں ہے۔ بے شک وہ طلاق وے

وے۔ہم راضی ہیں ور سم ہیں جا کریں گے۔ شخص کسیں مرتا بھی خط بھیجا۔ گرکوں جواب نیآیا اور سم ہیں اور سم اللہ کے اپنے خو کسی مرا بھی مرا بھی ہوتا۔ یہ با تیں آپ کم صوں اور خوار ہوں۔ گر حداتعالی کے میں الیا گیا ہوں تو میرے بیچے میں خط لکھ ایا ہے کداگر آپ اپ میں خط لکھ ایا ہے کداگر آپ اپ میں سکتا۔ لکہ ایک طرف جب الی کو طلاق دے دے گا۔ اُس کی لڑکی کو طلاق دے دے گا۔ اُس میں سکتا۔ لکہ ایک طرف جب الی میں الی اور فصل حمد بیگ سے مقالم میں اور قصل حمد کو جواب میں۔

کے لیے کوشش لروں کا ورمیرا،

سعصال لیں اور حمد میگ کو یور۔ کزیں کہ وہ بھائی کولر الی کرکے

یہ تمام رشتہ ماہے و ژدوں گا۔اگ کی لڑکی کو گھر میں کھے گااور ج ابیاس سب ماہے رہتے بھی ٹو جانتا کہ کمال تک درست ہیں.

وے۔ہم راضی ہیں ور مم بہیں جانتے کہ سے تھ کیا لا ہے۔ہم اپنے بھائی کے خلاف مرضی نہیں كريں گے۔ شخص كميں مرتا بھى نبيں۔ يحربيں نے رجسرى كراكرة ب كى بيوى صاحب كے نام خط بھیجا۔ مرکوں جواب نہ آیا اور بار بار کہا کہ اس سے کیا ہمارارشتہ باقی رہ گیا ہے۔ جو حاہے كرے۔ ہم اس كے لئے اپنے خويشوں سے اپنے تھائيوں سے جدائيس ہوسكتے۔ مرتا مرتارہ كيا ابھی مرابھی ہوتا۔ یہ باتیں آپ کی بیوی صاحب کی مجھے پیٹی ہیں۔ بے شک ناچیز ہوں۔ ذکیل موں اور خوار ہوں ۔ مگر حداتعالی کے ہاتھ میں میری عزت ہے۔جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔اب جب میں ایبا کیل ہوں تو میرے مینے تے علق رکھے کی کیا حاجت ہے۔ البذابیں نے ان کی خدمت میں خطالکھ ویا ہے کداگر سے اسے ارادہ سے بارنہ تعمیل اورا ہے بھائی کواس نکاح سے روک نہ ویں۔ پھرجیسا کہ آپ کی خودمنشاء ہے کہ مرابیٹافضل احدیقی آپ کی لڑکی کواینے نکاح میں رکھ سیں سکتا۔ ملک ایک طرف جب (محمدی) کا کسی تحص ہے نکاح ہوگا تو دوسری طرف فضل احمد آپ کی اڑکی کوطلاق دے دے گا۔ اگر نمیں دے گا تو مس اس کو عاق اور لا وارث کر دول گا اور اگر میرے لئے احمد بیگ سے مقابلہ کرو کے اور یہ رادہ اس کا بند کرا دو گے تو میں بدل وجان حاضر ہوں او فصل حمد کوجواب میرے قصد میں ہے۔ ہرطرح سے درست کر کے آپ کی لڑک کی آبادی کے لیے کوشش لروں کا ورمیرا مال ان کا مال ہوگا۔ البُدا آپ کو بھی لکھتا ہوں کہ آپ اس وقت کو سیسال لیں ۱۰رحدیگ لوبورے زورہے خطانکھیں کہ باز آ جائیں اورایئے گھر کے لوگوں کوتا کید كرين كدوه بهائي كواراني كركروك ديوے۔ورند جھے خداتعالى كى قتم ہے كداب بميشد كے لئے . يةمم رشته اے قرروں گا۔ اگرفض احدمير افرريداور ارث بنتا جاہتا ہے تواس حالت ميں آپ ک لڑکی کو گھر میں کھے گا اور جب آپ کی بیوی کی خوشی ثابت ہو۔ ورنہ جہال میں رخصت ہوا۔ ابیای سب ما ھے رہتے بھی ٹوٹ گئے۔ یہ باتیں خطوں کی معرفت مجھے معلوم ہو کی ہیں۔ میں نہیں راقم خاكسار!غلام احمد جانتا كه كمان تك درست إن والله اعلم!

ازلودهبانها قبال تنج بهرمئي ١٨٩١ء

تقل صل خط مرزا قادياني جو بهام والده عزت بي بي تحرير كميا تقا

سم الله الرحمن الرحيم! نحمده و نصلی!
والد عزت في في كومعلوم بوك محمورة مي تي الد عزت (محمد) مرزااحد بيك كالزك كا مكاح موت و الم احداد مين خدات الى فتم كالياب الكاح موت و الم احداد مين خدات الى فتم كالياب الكاح موت و المحاور مين خدات الى فتم كالياب الكاح و المحاور عبين رب كالياب الكاح تناطق و الكاح و كلا وركولى لعلق شمين رب كالياب الكام الكام الكام و الكام الكام كلا الكام ك

وتومعاف فرمادیں۔ حقر عباداللہ!غلام احمر کی ۱۸۹۰ء، بروز جمعه

يربيك صاحب سلم تعالى! فوب جانتاہے کہ مجھ کوآپ فيال آ دى اوراسلام يرقائم ت رنج گذرے گا۔ مگر میں ہیں اور دین کی پرواہ نہیں الوگوں کے ساتھ کس قدر ئىرى تارىخ كواس لاكى كا ا-آپ جھ کتے ہیں کہاس بخت دشمن ہیں۔عیسائیوں ه دین کی کچھ بھی پر واہ نہیں ہے کہ اس کوخوار کیا جائے۔ لگے ہیں۔اب مجھ کو بچالینا ب کے گھر کے لوگ بخت جمارتها\_ جو مجھ کولڑ کی دینا مائی کے لئے مجھے چھوڑ دیا کالڑی ہے کیاغرض کہیں کے لئے جاہتا تھا کہ اس کی زت کے پیاہے ہیں اور مروسیاه کرے۔ مگراب تؤ رُ د-خداتعالیٰ سے خوف

سين آكركها كه بهاداكيا

بے شک وہ طلاق دے

م زااحد بیگ کوسمجها کریدارا ده موقوف کراؤاور جس طرح تم سمجها کے بیواس کوسمجها دو ور کراپیا نہیں ہوگا تو آج میں نے مولوی نور دین صاحب ورفضل حمد کوحط کھیے یا ہے کہ کرتم اس ا اوہ سے ، ان قا و توفضل احد عزت بی بی کے لئے طابات نامد کھے دے ورا گرفضل حد طلال مامد لکھٹے میں عدر کرے آقاس کوعاف کیا جائے اورا ہے بعدا س کووارث نہ سمجھا جائے وریک ہے وراثت کااس کونہ میں۔ سوامیہ کتا ہوں کہ شرطی طور اس کی طرف سے طلاق نامداکھا آ جائے گا۔جس کا یہ ضمون : وگا کیا گئے زاحمہ مگ خمدی کے عیم کے ساتھ اکاح کرنے ہے بار نہا ہے تو پیرای روز سے حوثحدی کا<sup>کس</sup> اسے نکاح ہوجائے عزت کی لی کوتیں طلاق ہیں **۔سواس طرح پر** کیھنے سے سطرف تو تمری کا دوسر ہے سے نکاح ہوگا او اس طرف عزت کی لی پر فصل احمد کی ں پڑھائے گی۔ سور شرطی طاق ہے ، در مجھے اللہ انوالی کی فشم ہے کہ اب بج فول کرنے کے کوئی ا ذہبیں اور سرُفضل احمد ہے نہ مانا تو میں فی الفوراس کو عاق کر۔ ون گا اور کیم و سمیری وارش ہے ایک دانشیں پاسکتا اوراً ٹرآیاں وقت اپنے بحائی کو معمالو تا ہے کے لیے بہتر موگا مجھے افسوس سے کہ میں ووجہ نی فی کے بہتری کے لئے برطرت سے وصف کرنا جا باتھا ا رمیری کوشش ہے سب نیک بات ہو جاتی ۔ مگرآ دمی یہ افتر پر غالب ہے۔ اور ہے کہ میں ہے کوئی کیجی بات ہیں لکھی۔ مجھے قتم سے اللہ تعالٰی کی کہ میں ہے ہی کروں گا ارمدا تعالی میر ہےسابھ ہے۔ جس ل ت نُفاح بوگان دن ہے مرت نی کی کا نکار کا فی ندرے گا۔ راقم امرزاغلام احد ما یا بی ازله دحسیاندا قبال سنخ ۴ رمنگی ۸۹ بر

ازطرف عزت بي بي بطرف والده

اس، قت میرگی برباوی اور بنای کی طرف خیال کرو مرزاصا سب سی طرح مجھ سے فرق نہیں کرتے ۔ اگرتم اپنے بھائی میرے ، مول کو تنہاں کو است کا میں اور پھر طلاق ہو گی اور بنرار طرح کی رسو کی اوگی ۔ ان مینوزیش و نیج کی ایست سے جاؤں پھر میر اس جگہ کھر برا مامناس نہیں ۔

جیبا کہ فرت کی لے ان کید ہے کہا ہے کہ آگر زمان کے نمیں سکتا۔ پھر بلا توقف عزت بی بی کے لئے کوئی قادیاں ہے آدی بھیج دوتا کہاس کو لے جائے۔ مرزا قادیانی کیے طالب د نباا اس نبدالدینار والدراہم میں

قولہ: الْف الله فوجات آج تک پندرہ ہزر کے قریب فوجت کا روبیہ آیا جس کوشک ہوؤاکنا ندلی کتا ہیں و کیھے لیے۔'' (صمیما عام مصم ۲۸ حاشہ جرین بٹا الص سا)

ب.... " حاجي سيد

ج..... "شخ رحمه

ه..... " ميدرآ عبدالمجيد صاحب دس دس روپييا.

و.....

علی بذاالقیاس ہرطرا گذرتا ہے۔منی آرڈر پرمنی آرڈ برائی اورحرام کی کمائی ع قال: انہیں دنوں!

ای وفت مرتد ہوگیا۔ای طر

لیکن اس کی نیت داراد ه اور ج

" حاجي سينه عبد الرحمن الله ركها تاجر مدراس نے كئى ہزاررو پيديا - " (ضميمه انجام آئقم ص ٢٨ ، خزائن ج ااص ١٦٣) ''شِخْ رحمت الله صاحب وو ہزر کے سے زیادہ روپیدد سے بیکے ہیں۔'' (ضميمه انجام آعظم ص ٢٩٠٢٨ خزائن ج ااص ٣١٣،٣١٢) ‹‹منشى رستم على كورث انسيكم گور داسپور بيس روپيه ما موار ديته بيں-'' (ضميمهانحام آئقم ص ۲۹ نزائن ج ااص ۱۳۱۳) " حيدرآ بادي جماعت مولوي سيدمردان على مولوي سيدظهور على اورمولوي عبدالمجيد صاحب دل در روپيا پي تخواه سے ديتے ہيں۔'' (ضميمة انجام أتحقم ص ٢٩ حاشيه خزائن ج ااص ١١٣) ''خلیفہ نورالدین صاحب پانچ سورو پیدے چکے ہیں۔'' (ضميمه انجام أتقم ص ٢٩ ماشيه خزائن ج ااص ٣١٣) علی بذاالقیاس ہرطرف ہے روپید کی درخواست رات دن روپید کی آمدنی ادھیر بن میں گذرتا ہے۔ منی آرڈر پرمنی آرڈر آرہے ہیں۔ یا تو تیاں اورزمردتیار مورے ہیں۔ العیاذ بالله! برائی اور حرام کی کمائی سے کے مال کے لئے درخواست کرتے ہیں قال: انہیں دنوں میں مرزا قادیانی کومعلوم ہوا کہ الددیا نام طوا نف ایک شخص اپنے

لے روپید کا جمع کرنا اور اس کا حساب رکھنا اور جا کداد پیدا کرنا مرزا قادیانی کے اصل الاصول ہیں۔جس کی بابت قرآن کریم میں تخت وعیدیں اور عذاب ہیں۔جیسے اللہ و تبارک و تعالیٰ فَرْمايا عِكَ: "ويل لكل همزة لمزة ، والذي جمع مالا وعدده . يحسب أن ماله اخلده • كلا لينبذن في الحطمة (الهمزه: ١ تا٤) " يعي خرالي بطعندي اورعيب ين کی جس نے لے میٹامال اور گن گن رکھا۔ خیال رکھتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ جمیشہ رہے گا۔ پیہر گزنہیں وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

ع مدید می میں بے کن انسا الاعمال بالنیات (بخاری ج۱ ص۲، باب كيف كان بدء الوحى) "يعني ملول كاحساب نيتول يرم-

مسئلہ: اگر کوئی مسلم مخفل بیزنیت کرے کہ میں اگلے سال عیسائی یا یہودی ہو جاؤں گا وہ ای وقت مرتد ہوگیا۔ای طرح ہے اگر چہ مرزا قادیانی کو بقتمتی ہے حرام کی کمائی کا مالنہیں ملا۔ ليكن اس كى نيت واراده اورجهدوا قدام كمل كالل جارى هو كميا ادرجا كارب كا-العياذ بالله!

تم سمحها کی بواس کو شمحها دو ور کراییا ی حمد کوحط لکھ یاہے کہ کرتم اس اوہ مرتبيح دے ورا گرفضل حمد طلاق مامه ن کووارث نه مجها جائے وریک ب ں کی طرف سے طلاق نامہ لکھا آ جائے کے ساتھ لکاٹ کرنے سے مارندا کے تو ا بی لی کوتیں طلاق میں \_سواس طرح پر ال طرف عزت نی بی یوصل احد کی اسم سے کہاب بج انول کرنے کے کوئی کر دنگااور پھرو مسری وارتب ہے کھالوتو آپ کے لیے بہتر موگا مجھے ات کوشش کرنا حایا تفاا رمیری کوشش یاد ہے کہ میں نے کوئی کی بات ہیں حداثعالی میرے ساتھ ہے۔جس س الم المرزاغلام احمد فا ياتي ازلودهیاندا قبال شخ ۴ رمنی ۸۹۱ ء

ی کرو۔م زاصا سب کسی طرح مجھ ہے وسمحها لننة ويورنبين تو پھر طلاق ہو ن نجیهای فارے لے جاؤر پھرمیر

كريكأح كشين سكتابه نيفر بلاتوقف نے خائے۔

راہم ہیں ہر رکے قریب فو عب کا روپیہ آیا ام آنهم ص ۲۸ ماشد جرش جااص "۳)

برے کاموں اور پیشہ سے تائب ہو کر موحد مسلمان ہو گیا ہے اور اس کے پاس چند ہزار روپیہ جرام کی کمائی کا موجود ہے۔ جس کو وہ بوجہ اتفاء اور پر ہیز گاری کے اپنے کام میں خرچ نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی نے بیخبر فرحت اثرین کرفوراً کہلا بھیجا کہ وہ کل روپیہ ہمارے پاس بھیج وے۔ ہم اشتہارات وغیرہ میں خرچ کردیں گے۔ جب الدویا ندکور نے دیگر علماء ویندار سے اس کے جواز کا فتو کی بوچھا تو انہوں نے منع کردیا کہ راہ خدامیں ایسے روپیہ کا دینا ہر گرنجا تر نہیں۔ اس سب سے مرزا قادیانی کا پیشکار خالی گیا۔

(رسالة تائيراً عانى برنشان آسانى تصنيف منشى محمد جعفر مطبوعه اختر بهند بريس امرتسر ٢٣ رجولا كي ١٨٩٢ء)

خاتمهُ كتاب اورالتماس بخدمت نثر يف علماء وفضلاء ومفتيان شرع العلياء ابقاهم الله تعالى ، بطوراستفتاء `

المصدللة والمدنة إكتاب مرامخضرأ باوضو بجواب رسائل اربعه انجام آتهم ونميمه تصنیف مرزاغلام احمد قادیانی بباعث عدیم الفرصتی یا نج ماہ کے عرصہ میں ختم ہوئی۔ میں نے اس میں مرزا قادیانی کے خیالات ابتدائی وانتہائی کوحتیٰ الوسیع انہیں کی تالیفات سے نہایت تہذیب کے ساتھ نقل کیا ہے۔ بعداس کے ان کے دعاوی نبوت اور تو بنیات انبیاء کیبم السلام اور عقا کداور اعمال کوبھی انہی کی تصانف البامی سے ہدیہ ناظرین کیا ہےاورعلمی بحثیں اور آیات وا حادیث کی تاویلات اورمنطقی جھگڑوں اورصرف ونحو کے بھیڑوں نے مطلق تعلق نہیں رکھا اور نہ اس طرف رجوع کیا۔ کیونکہ عوام کوان سے دل چسپی نہیں ہوتی۔اس واسطے میں نے زیادہ ترعوام کے ہی سمجھانے کے لئے کوشش کی ہے اور یہی مدعا ہے۔ امید ہے کہ جہاں کہیں کوئی سہو یا غلطی با تقاضائے بشریت ہوئی ہوتواس ہےمعاف فر ما کراصلاح فر مائی جائے اور پالخصوص حضرات علماء ونضلاء ومفتیان شرع دین متین کی خدمت بابرکت میں نہایت ہی ادب ہے التماس ہے کہ مجھے مرزاغلام احمد قادیانی ہے کوئی ذاتی عداوت یا تشخنی نہیں ہے۔ بلکہ وہ میرے ہم وطن ہیں اور مرزاسلطان احرتحصیلدارضلع ملتان، مرزا قادیانی کے فرزند کلاں میرے نہایت دوست ہیں۔ درانحال یہ کہ ابھی مرزا قادیانی ان سے ناراض نہیں ہوئے تھے کہ میں اور وہ ایک ہی وقت میں ١٨٥٤ ويلس ضلع كورداسپور مين نوكر موت تصاور چندروز كے بعد وه صيغه سول مين نوكر موكة تھے۔ گرافسوس ہے کہ مرزاغلام احمر قادیانی نے فوراً کا پابلٹ لی اور کا پابھی ایسی پلٹی کہ شناخت کرنا بی نہایت مشکل ہوگیااوراسلام کے دائر ہے اپیا تجاوز کیا کہ گویااستعفاء قطعی داخل کر دیا۔

نبوت اورتو ہنیات انبیاعلیم السلام و ع اس ابتلاء سے بچائیں اورا پنے فرائغ بےمقدار کو دعائے خیر سے مشکور فرمائ من لسدنك رحمة انك انت الم تاریخی طور پرحسب ذیل رکھا گیا۔ کمل عاجز فقیر فضل احمد غلی عند کورٹ انسیکڑا رویا صا وقہ

میں جہاں قریباً سات آٹھ آ دی بیٹے مدرس گورنمنٹ سکول لودھیانہ بھی می

مجمی وہاں پاوں بیارے بڑے ہیں بیشانی تک اسرے ہے مونڈا ہو ہے۔(خلاف شرع)اس مجلس میر

کیوں ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم کو بگ

خالفت نہیں۔مرزا قادیانی نے ہو وجہ مخالفت ہے۔مرزا قادیانی نے

کہددے۔ میں نے کہا مرزا قاد

اعمال درج نہیں میں؟ - کیاان نے؟ - ناحق کہنے کی کسی کو کیاض

م تکھیں کر لیں اور خاموش ہو۔ ویکھا ساڑھے جار بجے تھے۔ مج

د پیھاممارے فارہے۔ اس کی تعبیر سمجھ لیں اور یہ بھی عرفر

راقم الحروف ملازم پولیس ہے! اسلام کے عین مطابق رکھتا ہے

کے فضل کی امیداورعذاب کاڈرہ

حضرات علاء!! مرزا قادیانی کے خبالات، ونو ہمات، الہامات، وسواسات، دعاوی

نبوت اورتو بنیات انبیاء میهم السلام وعقائد واعمال پرتوجه مبذول فر ما کرعوام کوصاف صاف طور پر اس ابتلاء سے بچائیں اورائے فرائنس کے پوراکرنے میں سعی بلیغ فر مائیں اوراس خاکسار ذرہ بے مقدار کودعائے فیر سے مشکور فر مائیں۔'' ربنا لا تزع قلو بنا بعد افھدیتنا و ھب لنا من لدنك رحمة انك انت الو ھاب ''آمین ٹم آمین!نام اس کتاب کا خدا کی طرف سے تاریخی طور پر حسب ذیل رکھا گیا۔ کلم فضل رحمانی ۱۳۱۳ھ، راتم عابر فقیر فضل احمد غی عنہ کورٹ انسیکم لودھیا نہ ۱۳۱۲ھ او فیردی گئے۔

رؤياصادقه

آج واقع ۵رجمادی الثانی ۱۳۱۵هالمقدس کی صبح ساڑھے چازیجے جب کہ میں مسودہ اصلی پر سے بورے طور پر کتاب مذالکھ چکا اورختم کر چکا۔خواب میں کیاد کھا ہوں کدایک جگہ مجلس میں جہاں قریباً سات آ ٹھا وی بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا مولوی مشاق احمد صاحب چشتی صابری مدرس گورنمنٹ سکول لودھیانہ بھی میر نے پاس دا ہنی طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔مرز اغلام احمد قادیا فی بھی وہاں یا وَں بیارے بڑے ہیں۔مرزا قادیانی کاسرنٹا ہےاورسران کاعین وسط ہے لے کر پیٹانی تک استرے ہے مونڈ ا ہوا ہے (خلاف شرع) اور داڑھی آپ کی تینچی نے کتری ہوئی ہے۔(خلاف شرع) اس مجلس میں ہے کسی شخص نے کہا کہ آ پ سب لوگ مرز ا قادیانی کے مخالف کیوں ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم کو بلکہ کل اہل اسلام کومرز اقادیائی ہے کوئی ذاتی یاد نیاوی غرض ہے مخالفت نہیں ۔مرزا قادیانی نے ہی اینے عقائدادرا عمال اہل اسلام کےمخالف کر لئے ہیں۔ یبی وجہ نخالفت ہے۔ مرزا قادیانی نے کہاایویں کوئی کچھ کہددے۔ (پنجابی) یعنی بونہی ناحق کوئی کچھ کہہ دے۔ میں نے کہا مرزا قادیا فی! کیا آپ کے کل الہاموں اورمؤلفہ کتابوں میں عقائد اور ائمال درج نہیں ہیں؟ ۔ کیاان تحریری دستاویزات ہے جو بڑی تعلی سے شائع کئے ہیں ۔ اٹکار ے؟ ۔ ناحق کھنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے۔ تب مرزا قادیانی نے کھسیانی صورت بنائی اور نیچے آ تکھیں کرلیں اور جاموش ہو گئے اور جواب نہ دیا۔اتنے میں آ کھ کھل گئی۔گھڑی ( کلاک) کو ديكهاسا أرهي حاربي تصر مجصاس خواب سنهايت بى اطمينان موكى حسرات ناظرين بهى اس کی تعبیر سمجھ لیں اور یہ بھی عرض کردینا ناظرین کے لئے خالی از منفعت تعارف نہ ہوگا کہ خاکسار راقم الحروف ملازم پولیس ہے اور سخت درجہ کا گنبگار لیکن الحمد اللہ عقائد واعبال مطابق جمہور اہل اسلام کے عین مطابق رکھتا ہے۔ یہی امید فضل رحمانی نے ہے۔ مغفرت کرے گا۔ ہرودت اس کے فضل کی امیداور عذاب کا ڈردل میں ہے۔ یا انن آن کوفائم رکھے آمین! مین!!

وگیاہے اوراس کے پاس چند ہزار رو پیرحرام ہزگاری کے اپنے کام میں خرچ نہیں کرتا۔ کہ وہ کل روپیہ ہمارے پاس بھیج دے۔ ہم ارکورنے دیگر علاء دیندارے اس کے جواز کا دروپیرکا دینا ہرگڑ جائز نہیں۔ اس سبب سے

ر مبطوعه اختر بهند پریس امر تسر ۲۳ رجولا کی ۱۸۹۲ء) ریف علماء و فضلاء و مفتنیان

لى، بطوراستفتاء

پاوضو بجواب رسائل اربعہ انجام آتھ موضمیمہ فی ماہ کے عرصہ میں ختم ہوئی۔ میں نے اس میں البیات تہذیب میں البیات تہذیب البیات البیات تہذیب البیات البیات البیائی ہو یا غلطی با البیائی میں اور بالخصوص حضرات علماء ہمایت ہی ادب سے التماس ہے کہ جمھے ہمایت ہی ادب سے التماس ہے کہ جمھے ہمایت ہیں اور بالخصوص حضرات علماء ہمایت ہیں اور بالخصوص حضرات علماء ہمایت ہیں اور بالخصوص حضرات ہیں۔ یہ حصے کہ جمیل اور وہ ایک ہی وقت ہیں۔ کے تھے کہ میں اور وہ ایک ہی وقت ہیں۔ ور نے بعد وہ صینہ سول میں نوکر ہو گئے۔

له گویااستعفاء قطعی داخل کردیا\_ جهات، الهامات، وسواسات، وعاوی

لى اور كايا بهي اليي بلني كه شناخت كرنا

مرزا قادیانی کی مالی حالت اورا پنے جائز وارثوں کے حقوق کاغصب! خدایا تیری پناه!انقال جائیداداور مرزا قادیانی

"منكه مرزاغلام احمد قادياني خلف مرزاغلام مرتضى مرحوم قوم خل ساكن ورئيس قاديان وتخصيل بثاله كاموں\_موازي ١٢ كنال اراضي نمبري خسره ٢٢٢٥٤ ١٣٠١٠١٠ قطعه كا كھاته نمبر المعاملة على جمع بندى ١٨٩١ء ١٨٩١ء واقعة قصبة قاديان مذكوره موجود ب-١٨١٧نال منظورہ میں ہے موازی اکنال اراضی نمبری خسرہ نہری ہے ۳،۲۲۸ علی کا ندکورہ میں باغ لگا ہوا ہے اور درختان آم و کھٹ ومٹھ وشہوت وغیرہ اس میں گے ہوئے۔ پھلے ہوئے ہیں اور موازی ۱۳ کنال اراضی منظور جاہی ہے اور بلاشرکتہ الغیر مالک وقابض ہوں۔سواب مظہر نے برضاو رغبت خود وبدرتی ہوش وحواس خسسه این کل موازی ۱۴ کنال اراضی ندکوره کومعه درختان ثمره وغیره موجوده باغ واراضی زرعی ونصف حصه آب و ممارت وخرج چوب جاه موجوده اندرون باغ ونصف حصه تصورل وديگرحقوق داخلي وغارجي متعلقه اس كے مض مبلغ يا نچ ہزار روپييسكدرا يجه نصف جن که ۲۵۰ رویے ہوتے ہیں۔ بدست مساۃ نصرت جہاں بیگم زوجہ خود رہن وگر وی کر دی ہے اور روید میں برتفصیل ذیل زیورات ونوٹ کرنی نقد مرجمنہ سے لیا ہے۔ کڑی کلان طلاقتی ۵۵، کڑے خوروطنا قیمت ۲۵۰، ڈنڈیال۴۴عدد بالیاں دوعد دہنسی • اعدد ربل طلائی دوعد دا بالی گہنگورو والی طلائی ووعد دکل قیمتی ۱۰۰ کنگن طلائی قیمتی ۲۱۰ رو بے بند طلائی قیمتی ۱۰۰ رویے کنٹہہ طلائی قیمتی ۲۲۵رویے جہنیان جوڑ طلائی فتیتی ۰۰۰رویے بونجیاں طُلائی بڑی فتیتی جارعد دفیتی ۰۵رویے۔جو جس اورمونگی چار عدوقیتی ۱۵۰رویے چنان کلال سعدد، طلائی قیتی ۲۰۰رویے چاند طلائی قیتی ۵۰ روپے بالیاں جڑاؤ سات ہیں۔فیتی ۵۰ اروپے نقط اللا کی فیتی ۴۸ روپے محکہ خور د طلا کی فیتی ۲۰روپے حمائل قیتی ۲۵روپے بہو نچیاں خورد طلائی ۲۲دانہ ۲۵روپے بڑی طلائی قیتی ۴۰روپے شیپ جڑاؤ طلائی قیمتی ۲ ۷رویے کرنسی نوٹ نمبری ۴۰۰۰ ۵۹ی ۲۹ لا ہور کلکته قیمتی ایک ہزارا قرار پی كەعرصەتىي سال تك قك الربن مرہونەنبىن كراؤن گا۔ بعدتىي سال ندكور سے ايك سال ميں جب چاہوں زررہن دوں ۔تب فک الرہن کرالوں ، ورنہ بعد انقصائے میعاد بالا یعنی اکتیں سال کے تیسیوں سال میں مرہونہ بالا ان ہی رو ہیوں پر تیج بالوفا ہو جائے گا اور مجھے دعویٰ ملکیت کانہیں رے گا۔ تبضه اس كا آج سے كراديا ہے۔ داخل خارج كرادوں گا اور منافع مرہونہ بالاكى قائى

رہن تک مرتہ نہ ستحق ہے اور معاملہ سرکاری فصل گی۔ جوثمر ہاس وقت باغ میں ہے اس کی بھی ا دار ہوں اور سطر تین میں نصف مبلغ ورقم میں ہزا سولکھا ہے۔ جوضح ہے اور جو در ختان خشک ہول شدہ کو مرتب نہ واسطے ہر ضرورت و آلات کشاور

شده لومرتهند والتقطیح برنظرورت وا ۵ تصفادر ہے کہ سند ہوالرقوم ۲۵ رجون ۱۸۹۸ء بقلم قام شدمقیلان دلد حکیم کرم دین صاحب بقلم خودگر مندر سے سے قام

اسٹام بک مکرر دوقطعه حسب درخواست جناب مرزاغا

مرجون ۱۸۹۸ء یوم شبینه وقت کے بیم ع

صاحب موصوف نے بغرض رجٹری پیش کی خود ۲۵ رجون ۱۸۹۸ء دشخط احمہ بخش رجٹر

قادیانی ساکن رئیس قادیان مخصیل بٹالہ میں دستاویز کا اقبال کیا وصول بائے مبلغ

مندرجه بذا میرے روبرومعرفت میرزانا ہ

قلمزن کر کے بجائے اس کے ۵۰۰ دولیے مرزاغلام احمد رائین ، مرزاغلام احمد قادیا نی

وستاویز ۱۲۷۸ میں نمبرایک بعد ۳۹۵ رجشری ہوئی۔ دستخط احد بخش سب رجسرا اشتہار میں مندرجہ ذیل ریمارک کیا ہے۔

رجسرى مذكوره بالابر جارامنصفان

''اگرمرزا قادیانی کومصرعهُ'ا گن عن مدی سر نام حیثه ی نه کرا

تو ہرگز اپنی بیوی کے نام رجٹری نہ کرا۔ مے نصرت جہاں بیگم کوراضی کرنے کی ک رہن تک مرتہ نہ مستحق ہے اور معاملہ سرکاری فصل خریف ۱۹۵۵ء سے مرتہ نہ دے گی اور پیداوار لے گی۔ جوٹمرہ اس وقت باغ میں ہے اس کی بھی مرتہ نہ مستحق ہے اور بصورت ظہور تنازعہ کے میں فہ مہ دار ہوں اور سطر تین میں نصف مبلغ ورقم ہیں ہزار رو پے کے آگے رقم دوسوسا ٹھر کو تلمزن کر کے پانچ مولکھا ہے۔ جوشیح ہے اور جو در ختان خشک ہوں وہ بھی مرتب نہ کاحق ہوگا اور در ختان غیر ٹمرہ یا خشک شدہ کو مرتب نہ واسطے ہر ضرورت و آلات کشاورزی کے استعمال کرسکتی ہے۔ بنا ہران رئمن نامہ لکھ دیا ہے کہ سند ہوالہ قوم ۲۵ مرجون ۱۹۸۹ء بقلم قاضی فیض احمد نمبر ۱۹۴۹ء العبد مرز اغلام احمد بقلم خودگواہ شدمقیلان ولد حکیم کرم دین صاحب بقلم خودگواہ شدنی بخش نمبر دار بقلم خود بٹالہ حال قادیان۔ اسٹام بک مکرر دوقطعہ

حسب درخواست جناب مرزاغلام احمد قادیانی خلف مرزاغلام مرتضی مرحوم آج واقعه مرمون ۱۸۹۸ و ۱۸۸ و ۱۸ و ۱۸۸ و ۱۸ و ۱۸۸ و ۱۸

رجشرى مذكوره بالابرجارامنصفاندر يمارك

"اگرمرزا تادیانی کومعرعه اسپ وزن شمشیر و فادار که دید" کا خرجوتی تو برگزانی یوی کے نام رجشری ندکراتے۔ مرزا قادیانی نے خواہ کتابی لطائف الحیل طمع د نیوی سے نصرت جہال بیگم کوراضی کرنے کی کوشش کی۔ جب مرزا قادیانی کو پچھرو پیروغیرہ کی ضرورت

ائز وارثوں کے حقوق کا غصب!

م مرتضی مرحوم قوم مغل ساکن ورئیس قادیان

خره ۲٬۲۲۷۷ ۱٬۲۱۲ قطعه كا كهانه

قصبہ قادیان مذکورہ موجود ہے۔ ۱۲ کنال

ل ١٢٢٢٢٤ عاند كوره مين باغ لكا مواب

لگے ہوئے۔ پھلے ہوئے ہیں اور موازی

ب وقابض ہوں۔سواب مظہر نے برضاو

لنال اراضى مذكوره كومعه درختان ثمره وغيره

ي چوب چاه موجوده اندرون باغ ونصف

م ملغ یا نچ نزاررو پی<sub>س</sub>یکه رایجه نصف جن

ل بیگم زوجہ خودر ہن وگر وی کر دی ہے اور

مے لیا ہے۔ کڑی کلان طاب<sup>8</sup>تین، ۵۵،

د بنسی • اعد در بل طلائی دوعد دا بالی گهنگو رو

بندطلائي فيتق ١٠٠٠ ويكنتهه طلائي فيتتي

کی پ<sup>و</sup>ی فیمتن حیار عد دفیمتی ۱۵۰رو پے ہے جو

، طلائی قیمتی ۲۰۰روپے جاند طلائی قیمتی

للائی قیمتی ۴۸ روپے محکه خورد طلائی قیمتی

ند ۲۵ روپے بردی طلائی فیتی ۴۸ روپے

ى ۲۹لا مور كلكته قيمتى ايك ہزاراقراريه

نداداورمرزا قادياني

ت بے د ت کام آتا بلکه اس نے اس کریں گے تو کیوں؟۔غرض مرزا آ وی کرالی اور رجٹر کرالی۔کیا میں گزنہیں۔اس نے ایسے تحض کافر دوسروں پر کیا شکاست؟۔ دوسروں پر کیا شکاست؟۔

از بنده مسکین محمد سین عفی عنه!راه

بسم الله ا نحمده ونصلي احضور من (

ورحمة الله وبركاته اروداع الزامراع الله المراعم المرا

بابر کت میں نیاز نامہ لکھا۔اس سے دومر۔ معدا یک فقل رہن نامہ رجسٹری شدہ کے شرف

ہ.... قادیانی نے اپنی رہن کر دیا ہے اور اس کی عوض اس سے ز

رہن مردیا ہے اور اس وال کی سات ایک ہوار کے نوٹ ہرایک عقلمندسوچ سکا تا کہ دوسر کے لاکے جو پہلی میوی سے جی اور نوٹ ہیوی کہاں سے لائی۔ آیا وہ اس

اورتو سے بیوں ہاں کے مان کا میں است نامہ کے مرزاموصوف نے وہ زیورکیا کر میلے بھی روشن ہے کہ مرزا تادیانی کے

مرز اعلی شیر صاحب کی حقق پھوپھی تھی ا ہمارے حضرت کی حقیقی ہمشیرہ ہے۔?

بیٹے ہیں۔ بڑے کا نام سلطان احمد جو آ ہےاور چیوٹے کا نام فضل احمد جو ہمار۔

قادیانی کے ایک بھائی ان سے بڑ۔

نے سلطان احمد فرزند کلاں مرزا قادیا احمہ قادیانی اورنصف سلطان احمد حصر

احمد قادیا کی اور تصف سلطان استر تص حصہ حقد ارہے۔ کیونکہ مرز ا قادیا نی آ بی تو اس عفیفد نے ایک چعلہ تک نبیں دیا گہ مرزا قادیا تی کے وقت بے وتت کام آتا بلکہ اس نے زیورات کے عوض جناب سے تمام باغات زمین وغیرہ رہن وگروی کرالی اور رجشر کرالی۔ کیا یہ سب یا تین اس کی فرمانبرداری اوراطاعت کی ہیں؟ نبین نہیں ہرگز نہیں۔ اس نے ایسے خض کافر بلکہ اکفر کا ذراجھی اعتبار نہیں کیا۔ پس جب گھر کا بیصال ہور ہا ہے تو دوسروں پر کیا شکایت؟۔

اقل: ہم پوچھے ہیں کہ مرزا قادیائی نے جو زیورات مالیتی پانچ ہزار روپیہ کے عوض باغات واراضی وغیرہ اپنی ہوی نصرت جہاں بیگم کے پائ گروی ور بمن رکھ کررجٹری کرادی ہو تو کیا سے نورورات آپ کی اہلیہ کے پائ آپ کے دیئے ہوئے تھے یائہیں۔اگر آپ کے ہی تھے تو کیا آپ کو بوقت ضرورت اس سے عادیما لینے کاحق نہ تھا؟۔اگر تھا تو اس کے عوض اس قدر اراضی باغات کا بیگروی نامہ رجٹری کرادینا دوسری لڑکوں فضل احمد صاحب وسلطان احمد صاحب کے حقوق کو زائل کر دیئے کا منشاء ظاہر نہیں کر تا؟۔آپ کے بعد اس جہاں ہے گم ہوتے ہی ڈھائی منٹ میں بیر جٹری منسوخ ہوجائے گی۔مرز اقادیائی کیا خداوند تعالی کا بہی تھم ہے کہ حقد اروں کے حقوق چھین کردوسروں کودیئے جا کیں؟

دوم: آپ کواس قدرروپیه کی ضرورت تھی که آپ نے بیکام بھی خلاف شرع کیا؟۔
سوم: آپ جبکہ اس قدر مالدار ہیں قو آپ کا دعویٰ کہ میں مثیل مسے ہوں۔ سلطرے سچا
سمجھا جائے۔ جبکہ خود مسے جس کی آپ مثیل بنتے ہیں فرماتے ہیں کہ چرند پرند کے لئے تو بسیرا
کرنے کے لئے جگہ ہے۔ مگرابن آدم (یعنی سے) کے لئے کوئی جگذبیسِ کہ وہ اپناسر چھپار کھتے۔

چہارم: اگر آپ نفرت جہاں بیگم سے زیورات مالیتی یا نجی بزار کے لیتے اوراس کے عوض باغات زمین وغیرہ نہ عائد ہوتو ہم کہتے ہیں کہ اپنے اس بھکڑ ہے کو اپنی حین حیات میں مطابق شرع محمدی کیوں فیصل نہیں کیا۔

ینجم: جواراضی وباغات آپ نے نصرت جہ ریام کے پاس گروی ور بن کردی ہیں۔ اس کی آمدن وخرج کا حساب آپ کی تحویل میں ریاستان کی آب اور آپ اس کا م کے انجام دہی کے عوض کچھ ماہانہ لیا کریں گے یانہیں؟۔اگر لیں گئے سے نیار کہلا میں گے پانہیں؟۔!گرنیں ہ کیوں نہیں؟۔

کیوں نہیں؟۔ ششم:اگرینی خدمت کوئی دوسراانجام دیے قوآ پہ کیا جاتا ہے دیجارے پائیل ۔اکر ہے تو کیوں؟۔

ہفتم: باغ کے پیل وغیرہ کوآپ اپنی بیوی کی بلااجازت حاصل کریں گے پانہیں؟۔

اگر حاصل کریں گے تو کیوں؟۔غرض مرزا قادیانی کورتی رتی پھل پھول پر شرعاً اجازت لینی پڑے گی۔ورنہ ترام کھا کیں گے۔' خادم قوم! ملامحہ بخش قادری نیجراخبار جعفرز ٹلی لاہور مرزا قادیانی کے دشخطی خطوط اوران کے مضامین کی تصدیق کے متعلق تازہ

خطوط اورمصنف كتاب كاندهبي خيال

۴ راگست ۱۸۹۸ء

از بنده مسکین محمد حسین عفی عند!را ہوں

بسم الله الرحمن الرحيم!

نحمده ونصلى احضور أن قاضى فضل احرمصنف كتب برا) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اردواع ازنامه مشرف ومتازفر ماياكه:

اب اصل ماجرا عرض کرتا ہوں۔ جس روز بندہ نے حضور کی خدمت بابرکت میں نیاز نامہ کھا۔ اس سے دوسرے روز قادیان سے میرے حضرت کافر مان فیض بنیان مدایک نقل رہن نامہ رجٹری شدہ کے شرف صدر لایا۔ جو بہ نسبه ارسال حضور ہے۔

المن الردیا ہے اور اس کی عوض اس سے زیورات اور نوٹ کرنی گئے ہیں۔ چار ہزار کا زیوراور ایک عوض اس سے زیورات اور نوٹ کرنی گئے ہیں۔ چار ہزار کا زیوراور ایک عوض اس سے زیورات اور نوٹ کرنی گئے ہیں۔ چار ہزار کا زیورات کی بڑار کے نوٹ ہرا یک عقد ملاسی ہے کہ یہ کا ہم اس مرزانے فقط اس غرض سے کیا ہے اور نوٹ یوں کہاں سے لائی۔ آیا وہ اس کے والدین کی کمائی کے ہیں۔ دوسر سے بعد لکھنے رہمن اور نوٹ یوں کہاں سے لائی۔ آیا وہ اس کے والدین کی کمائی کے ہیں۔ دوسر سے بعد لکھنے رہمن نامہ کے مرزا موصوف نے وہ زیور کیا کیا ہوی ہی کو دے دیا ہوگا۔ یہ فقط ایک دھوکا تھا۔ حضور پر پہلے بھی روش ہے کہ مرزا قادیائی کے والد مرزا غلام مرتفعی مرحوم کے گھر میں ہمارے حضرت مرزاعلی شرصا حب کی حقیق بجو بھی تھی اور علی ہذا القیاس مرزا غلام احمد قادیائی کی بڑی ہوی بھی ہمارے حضرت کی حقیق ہمشیرہ ہے۔ جو عرصہ دو ماہ سے فوت ہوگئی ہے اور اس کی طن سے دو ہمارے حضرت کی حقیق ہمشیرہ ہے۔ جو عرصہ دو ماہ سے فوت ہوگئی ہے اور اس کی طن سے دو ہوا ہی جا دیں۔ بڑے کا نام فضل احمد جو ہمارے حضرت صاحب (شیرعلی) کا داماد ہے۔ مرزا غلام احمد جو ہمار کے حضرت صاحب (شیرعلی) کا داماد ہے۔ مرزا غلام احمد بی سے اللہ اللہ کی جو کہائی اور نصف مرزا قادیائی کو اپنام منتان کے ضلع میں تحصیل شجاع آئی دو میں نام علام قادر تھا۔ وہ ہے اولا د تھے۔ انہوں نے سلطان احمد جو ہمان احمد جو ہمان کی اور نظام ہمائی ام بائی رہن کھیا گیا ہے۔ احمد حقد ار ہے۔ اب فضل احمد جھوٹا بیٹا مرزا کی جا نہدا کیا گیا گیا ہے۔ احمد حقد ار ہے۔ اب فضل احمد جھوٹا بیٹا مرزا کی جا نہدا کیا گیا گیا ہے۔ حصد حقد ار ہے۔ کیونکہ مرزا قادیائی کی دوسری یوی سے جس کے نام باغ رہن کھیا گیا گیا ہے۔

ت بوشت کام آتا بلکه اس نے دوی کرالی اور رجٹر کرالی کیا ہیہ رگز نہیں۔اس نے ایسے خض کا فر آ رگز نہیں۔اس نے ایسے خض کا فر آ دومروں پر کیا شکایت؟۔ مالیتی پانچ نیزار روپیہ کے عوض

رہن رکھ کر رجٹری کرادی ہے تو بن ۔ اگر آپ کے ہی تھے تو کیا تو اس کے عوض اس قدر اراضی نب وسلطان احمد صاحب کے جہاں سے گم ہوتے ہی ڈھائی فالی کا یہی تھم ہے کہ حقد اروں

کام بھی خلاف شرع کیا؟۔ مثیل مسے ہوں۔ کس طرح سچا کہ چرند پرند کے لئے تو بسیرا تن کہ وہ ایناسر چھپار کھتے۔ گئے نزار لے لیتے اوراس کے گڑے کواپنی حین حیات میں

اس گروی وربن کردی ہیں۔ باس کام کے انجام دہی کے میں گے یا بنیں؟۔ا گرنہیں تو

الده كارم يانيل دركر

عاصل کریں گئے بانہیں؟۔

شاید دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ اب نصل احمد کو ای جدی جائیداد سے محروم کرنے کے لئے مرز اقادیائی نے یہ حلہ کیا ہے کہ باغ بیوی کے نام رہان کر دیا اور باتی جائیداد کا کوئی اور بندو بست کرے گا۔ فیر حضور کو یا دہوگا کہ مرز اقادیائی کے دونوں خطخود مرز اعلی شیر اور ان کی بیوی کے نام بیں۔ ان میں حضور نے پڑھا ہوگا کہ اگر فضل احمد نے میرے کہنے ہے اپنی منکوحہ دخر مرز اعلی شیر کو طلاق نہ دی تو وہ میری وراثت سے ایک دانہ نہیں پاسکتا۔ مرز اقادیائی ای امر میں ساعی رہے کہ میرے ہو جومرز ااحمد بیگ کی ہمشیرہ ہے۔ اپنی ہوگی کے لائو کر راضی کریں تا کہ میر االہام ہوا ہو۔ مرز اقادیائی ای ہمشیرہ ہے۔ اپنی بڑی بیوی کو انہوں نے جبی سے ناراض ہوکر الگ کر دیا ہوا تھا۔ کہ علی شیر کی ہمیشر ہ لیخن اپنی بڑی بیوی کو انہوں نے جبی سے تاراض ہوکر الگ کر دیا ہوا تھا۔ کہ مرز اقادیائی کی بچھ بھی مدونہ کی لاز اسب کو الگ کر دیا اور ان سے کھا نا بینا گفتگو بالکل ترک کر اور اتا ویائی کی بچھ بھی مدونہ کی الہامی جورو کے نکاح میں شریک ہوئے اور اس کو مخوط الحواس سجھ کر دیا۔ بلکہ بیلوگ مرز ای الہامی جورو کے نکاح میں شریک ہوئے اور اس کو مخوط الحواس سجھ کر اور یا اور مرز اقادیائی اپنے ایک خط میں فرما بچکے ہیں کہ اس نکاح کے شریک میرے دیوں ہوئی العرب میں کر دیا اور مرز اقادیائی اپنے ایک خط میں فرما بچکے ہیں کہ اس نکاح کے شریک میرے دیوں ہوئی العرب عقد۔ کو سروں گالفت کے سب عقد۔ کو سب عقد۔ کو سب عقد۔ کی سب عقد۔ کو ساحد کے اس می کو شرا کا دیا کہ کہ میں نور الیا میں بات اور بندوں پر مخالفت کے سب عقد۔

چه دلاوراست ذردے که بکف چراغ دارد خرفضل احمد نے مرزا قادیائی این والد کی عدول حکمی کی۔ کیونکداس نے اپنی ہوی کو طلاق نددیا۔ ای لئے فضل احمد اور متعلقین سے قطع تعلق کر بیٹھے ہیں۔

لہذابعد مفصل حال کے عرض ہے کہ نقل رہن نامہ رجٹری شدہ ارسال حضور ہے۔اس کو بھی درج کتاب فرمادیں۔حضرت صاحب (شیرعلی) نے بیدو ثیقہ کی نقل حکم نامہ کے ساتھ بندہ کو بھیجی ہے اور باایں الفاظ لکھا ہے۔وثیقہ کا کاغذ بھیجا جاتا ہے۔اس کی نفل کم طرح اپنے پاس رکھ لو اوراصل کاغذکورٹ انسیکٹر صاحب کی خدمت میں بغرض اندارج کتاب بھیجے دو۔

باسم سبحان المخدوم عمر م بنده حضرت مولا ناصاحب اللسلام عليكم ورحمة الله وبركمات الآپ كانوازش نامه معددوكا في كتاب كلم فضل رحماني شرف صدورلا يا اورمشكورفر ماي جناب من مرزائي گروه كم معلومات سے صاف پايا جاتا ہے كدان كو اپنے پيغير كے حالات اندروني معلوم نہيں ہيں ۔ اس لئے دھوكہ بيں ہيں ۔ كتنى برى موثى بات سے انكار كرديا ۔ لاحدول ولا قدوة الا جالله ابنده خداا گرفضل احمدان كاكوئي بيثانه بوتو جھے اس كے بيٹے بنانے كي خواه مخواه

نه کی که میرے مخالف بقول اا کی که وہ پندرہ ماہ میں مرے سے کیکھ رام مسلمان ہوتا۔ پا ماسٹر مرلی دھرمسلمان ہوت کلاں مرزا قادیانی برے نہ قادیان کے لوگ بھی ایمال یقین \_ مرزا قادیانی کی الہا

مرزا قادیانی کے دیکھتے دیکھ

کچھ ضرورت ہے۔ جو کچھ کہ خطو

بھی ماشند ہ اس ضلع کا ہوں۔ مج

بنده ایک ہی ماہ تمبر ۱۸۷۷ء میر

کرتے رہے اور وہ میرے نہا:

تھے۔مرزاسلطان احمداورمرزافع نے ناراض ہوکرا لگ کررکھا تھا.

كهمرز افضل احدمرزا قادياني كا

اورخوف دلانے محرومَ الارث كر

کا نتیجہ مرزا قادیانی نےحسب و

یانچ ہزار میں اپنی بیوی کے یا

چکی ہے۔ زیادہ طویل تحریر سے

ضلع حالندهرتكميذوم يدحضرت

میں اسء بفنہ کے ساتھ بھیجا

نوبت نه ہوگی **۔ مجھےنہایت ا**فس

لوگوں کے د ماغ میں ایس ضد ج

کی پیش گوئی اس کی موت کی با

اس بات کویس ا

کچھ خرورت ہے۔ جو کچھ کہ خطوط مرزا قادیائی میں درج ہے۔ اس میں ایک سرموفرق نہیں۔ میں بھی باشندہ ای ضلع کا ہوں۔ مجھے خود اس کاعلم ہے کہ مرز اسلطان احمد فرزند کلاں مرز اقادیانی اور بندہ ایک ہی ماہ تمبر ۱۸۷۷ء میں محکمہ پولیس گورداسپور میں ملازم ہوئے تھے اور استھے تواعد پریڈ كرتے رہے اور وہ ميرے نهايت دوست جيں كے چرمحكمہ يوليس كوچھوڑ كرسول ميں ملان سات تھے۔مرزاسلطان احمداورمرزافضل احمد دونوں حقیقی بھائی پہلی بیوی سے ہیں۔جس کومرر سے اپنے نے ناراض ہوکرا لگ کررکھا تھا۔ابعرصہ دوماہ سے ان کا انقال ہوگیا ہے۔اس میں کوئی شبہیں کہ مرزافضل احمد مرزا قادیانی کا فرزند دلبند ہے۔جس نے باوجود بخت دھمکانے مرزا قادیانی کے اورخوف دلائے محروم الارث کرنے کے اپنی ہوی کوجومرز اشیرعلی کی دختر ہے۔ طلاق نہ دی۔جس کا نتیجہ مرزا قادیانی نے حسب وعدہ خودیہ دکھلایا کہ ان کومحروم الارث کرنے کے لئے اپنی جائیداد کو یا کچ ہزار میں اپنی ہوی کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔جس کی نقل رجیری آپ کی خدمت میں جا چی ہے۔زیادہ طویل تحریر سے بچھ فائدہ نہیں۔اب میں دوخط مرزاحمر سین صاحب ساکن راہوں ضلع جالندهرتلمیذ دمرید حضرت مرزا شیرعلی صا<u>حب سمری مرز اغلام احم</u>ر قادیانی آپ کی خدمت میں اس عریضہ کے ساتھ بھیجتا ہوں۔جس ہے ایک تیلی ہو جائے گی کہ چوں و چرا کرنے کی بھی نوبت نہ ہوگی۔ مجھے نہایت افسوس اور ساتھ ہی اس کے نہایت تعجب ہے کہ مرز اقادیانی اور مرز اگی لوگوں کے دماغ میں ایس ضد جرگئ ہے کہ جب کسی کو مخالف دیکھتے ہیں تو اس کو بھی دھمکی ایک سال کی پیش گوئی اس کی موت کی بابت دیتے ہیں۔

اس بات کویس اپنی کتاب میں بھی درج کر چکا ہوں کہ مرزا قادیانی نے بھی ہے دعا نہ کی کہ میرے خالف بقول ان کے راہ راست پر آ جا کیں۔ جب غصہ میں آئے ہیں پیش گوئی کہ دہ پندرہ ہاہ میں مرے گا۔ وہ ایک سال میں مرے گا۔ مزہ تب تھا کہ مرزا قادیانی کی دعا سے لیکھ دام مسلمان ہوتا۔ پادری ہنری کلارک صاحب بہادرایمان لاکراسلام قبول کرتے۔ ماشر مرلی دھر مسلمان ہوتے ۔ عبداللہ آئھم ایمان قبول کرتے۔ مرزاامام الدین بیگ برادر کلاں مرزا قادیانی برے نہ بنتے۔ مرزا قادیانی کی اولاد بھی مرزا قادیانی کو قبول کر لیتی۔ قادیان کے لوگ بھی ایمان لے آتے۔ اتن شوراشوری اور صرف ۱۳۳ مرید وہ بھی ڈھلمل یقین۔ مرزا قادیانی کی الہامی جوروجس کا نکاح مرزا قادیانی کے خدا نے آسان پر کیا تھا۔ میں مرزا قادیانی کے خدا نے آسان پر کیا تھا۔ مرزا قادیانی کے دیکھتے در اسلام کے خدا کی موجودگی میں دوسرے شخص مرزا سلطان محمد مرزا قادیانی کے دیکھتے در اسلام کے خدا کی موجودگی میں دوسرے شخص مرزا سلطان محمد مرزا قادیانی کے دیکھتے در کیکھتے در اس کے خدا کی موجودگی میں دوسرے شخص مرزا سلطان محمد مرزا قادیانی کے دیکھتے دیکھتے در اسلام کے خدا کی موجودگی میں دوسرے شخص مرزا سلطان محمد مرزا قادیانی کے دیکھتے دیکھتے دیکھتے اور ان کے خدا کی موجودگی میں دوسرے شخص مرزا سلطان محمد میں دیا سلطان محمد میں دوسرے شخص مرزا سلطان محمد میں دوسرے شخص مرزا سلطان محمد میں میں دوسرے شخص میں دوسرے شخص مرزا سلطان محمد میں دوسرے شخص مرزا سلطان محمد میں دوسرے شخص میں دوسرے شخص مرزا سلطان محمد میں موسود کی مدت کے سلطان محمد میں دوسرے شخص مرزا سلطان محمد میں موسود کیا سلطان محمد میں موسود کی میں دوسرے شخص میں موسود کی مدت میں موسود کی میں دوسرے شخص میں موسود کی میں میں موسود کی میں میں موسود کی میں میں میں میں میں موسود کی میں میں میں میں

ائیداد سے محروم کرنے کے لئے
دیا اور باتی جائیداد کا کوئی اور
ان خطخود مرزاعلی شیر اور ان کی
نے میرے کہنے سے اپنی منکوحہ
نے میں پاسکا۔ مرزا قادیائی ای
اوران کی زوجہ جوم زاا تحدیک
میراالہام سچا ہو۔ مرزا قادیائی،
تھتی ۔ چونکہ ان متعلقین نے
کھانا پینا گفتگو بالکل ترک کر
کے کھانا پینا گفتگو بالکل ترک کر
کے مسمی مرزاسلطان محمہ سے
نظام کے شریک میرے دشمن

اغ دارد ا - کونکداس نے اپنی بیوی کو

رمخالفت کے سبب غصہ۔

ہاشدہ ارسال حضور ہے۔اس افقار تھم نامہ کے ساتھ بندہ کو افقال کم ملے اپنے پاس رکھ لو بھتے دو۔

لم عليكم ورحمة الله فصدور المار مسايد المار مساور المار الم

ساکن پٹی علاقہ لا ہور کے گھر میں آباد اور شاد، بلکہ صاحب اولا دنہ ہوتی۔ افسوں میں نے اپنی کتاب میں مرزا قادیانی کو کافر کذاب مخالف بزرگان اسلام مسلمانوں کا دشمن عبدالدینار اور دراہم وغیرہ وغیرہ خارج از اسلام کھودیا ہے۔ میری کتاب کا پچھلا حصہ جس میں تو ہنیات انبیاء علیہم السلام، دعو کی نبوت، عقائدا ممال مرزا قادیانی کے درج ہیں۔ صاف ثابت کر دیا ہے کہ مرزا قادیانی بموجب اقوال خود کافراور نائب دجال وغیرہ ہیں اور یہی میراعقیدہ ہے اور دیسا ہی مرزا قادیانی کو جان ایوں۔ ان کا دعویٰ سے موعود اور مہدی مسعود اور مجد دوغیرہ کا بالکل لغو اور جھوٹ ہے۔ بس جوم زائی اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ فضل احمد مرزا قادیانی کا کوئی بیٹا نہیں۔ وہ معہ مرزا قادیانی اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ فضل احمد مرزا قادیانی کا کوئی بیٹا نہیں۔ وہ معہ مرزا قادیانی اس بات کا انکار کھوادے یا مرزا قادیانی خودان خطوط کا انکار کرکے اشتہار دیں کہ یہ خطوط جھوٹے اور جعلی ہیں اور پھر اپنی موت کے بارہ میں ایک سال یا جتنا مناسب سمجھیں اقرارشا کا کر دیں۔ اگروہ سے ہیں۔ مگروہ ہرگز ایبانہیں کر سکتے۔ آپ کی ان خطوط ہے جو بھی چنا ہوں اور بھی تسلی ہوگی اور مرزا قادیانی اور مرزائی بخونی نادم ہوں گے۔ مناسب سمجھیں اقرارشا کا کر دیں۔ اگروہ سے جیس مگروہ ہرگز ایبانہیں کر سکتے۔ آپ کی ان خطوط ہے جو بھی چنا ہوں اور بھی تسلی ہوگی اور مرزا قادیانی اور مرزائی بخونی نادم ہوں گے۔

مرزائی لوگوں کوشرم کرنی چاہیے کہ میں نے اپنا عقیدہ لکھ دیا ہے اور جو کتاب میں مدلل لکھا ہے مرزا قادیانی یاان کے حوارین ایک وفعہ نہیں ہمیں دفعہ پیش گوئی کرتے پھریں اور میعاد بھی مقرر کرلیں۔ بندہ ان گیڈر بھیمکیوں سے نہیں ڈرتا۔ مرزا قادیانی اپنی پیش گوئیوں سے عبداللّٰد آتھ کھم کو تو مار پچھے ہیں؟۔ اپنی الہامی جورو کے خاوند کو مار پچھے؟ مرزاامام المدین کو مار پچھے؟۔ پادر یوں آریوں کو مار پچھے؟۔ اگر مرزا قادیانی ایسا کر پچھے ہیں تو سچے ہیں؟۔ ورنہ وہ بی کذاب، جب یہ حالت ہے تو مسلمانوں کو موت کی پیش گوئی کی دھمکی دینا چچ ہے۔ پہلے مولوی محبدالحق امرتسری کوفنا کیا ہوتا۔ کیا شرم کی بات ہے خدا کا خوف کرنا جائے۔

مخلص من المرزائيول كالي ويى باتوں پراميد ہے كه آپ بالكل خيال نه الله على خيال نه الله على خيال نه الله على الل

ايك طرف مرزا قادياني الميلح ايك طرف

مولا ازبنده سکین محم

بسم الله الرحمن الرحيم! جناب من (قاض فضل! فيض شامه بدر ك طرح شرف درودلا مطلق حِلّا شانه بحرمت رسول مقبول؟ السنة

کے ہاشند ہے ہیں اور مرزا قادیانی۔
احمد قادیانی کے گھر میں ان کی حقیق مشیرہ ہیں۔ جن کیطن سے دوفم شجاع آ ہا وضلع ملتان میں مخصیل وار مرزا قادیائی نے اپنے بیٹے فضل الا مخالف ہے اورا پی بیوی سے ہر طم مرزانے اپنی بردی بیوی ان دونول مرزانے اپنی بردی بیوی ان دونول میں رائے مرزانے اپنی بردی بیوی ان میں رائے مرزانے اپنی بردی بیوی اسے مرزانے اپنی بردی بیوی میں رائے میں رائے میں مرزانے اپنی دیوار ہی ہے۔ بندا مرزانے دونول میں میں دونول میں دونول

ے ذمہے۔ ۲۔۔۔۔۔ مرزاا? کی سال سے انقال کر گئیں۔ ۳۔۔۔۔۔ شاید<sup>ح</sup>

مرزا قادیانی کے معتقداور مرزا مہینے ہوئے راہوں میں آیااور ایک طرف مرزا قادیانی اسلیے ایک طرف للاکثر حکم الکل مقولہ ہے۔

نیازمند فضل احم عفی عنه از لود صیانه ۱۱ رسمبر ۱۸۹۸ء مولا نامحمد حسین کا دوسرا خط

از بنده مسکین محمد سین عفی عندرا ہوں ۳۱ رمنی ۱۸۹۸ء

بسم الله الرحمن الرحيم!

جناب من (قاضى فضل احمر) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته !افتخارنامه فيض شامه بدركي طرح شرف درود لايا- بنده كدل وجان كوسرفرازي سيسرا پاروش فر مايا- شافى

مطلق جلاً شانه بحرمت رسول مقبول النافية كي تخصور كوصحت كلي عطاء فرمائي- أبين!

ا مست حضرت میں اور مرزا قادیاتی کے ماموں زا قادیاتی علی شیر صاحب دام فیوضیم قادیاں ہی کے باشندے ہیں اور مرزا قادیاتی کے ماموں زاد بھائی ہیں۔ مرزا غلام مرتضی مرحوم والد مرزا غلام احمد قادیاتی کے گھر ہیں ان کی حقیق پھوپھی تھیں۔ غلام احمد کی پہلی بیوی میرے حضرت کی حقیق ہمشیرہ ہیں۔ جن کیلطن سے دو فرزند بڑا سلطان احمد اور چھوٹا فضل احمد ہے۔ اوّل الذکر تخصیل شجاع آ باد ضلع ملتان میں تخصیل دار ہیں اور فضل احمد کو مرزا قادیاتی علی شیر کی بیٹی بیاہی ہوئی ہے۔ گو مرزا قادیاتی نے اپنے بیٹے فضل احمد کو ہر طرح چاپلوسی اور خاطر داری اور جائیداد سے بے تعلق کر دینے کی وصلی بھی دی۔ گراس نے ہر گز طلاق دینا منظور نہیں کیا اور وہ اپنے باپ غلام احمد کا سخت مازا نے اپنی بیوی سے ہر طرح ہے راضی وخوش ہے۔ بردا بیٹیا بھی مرزا سے خالف ہے۔ ہاں خالف ہے۔ بال مرزا نے اپنی بڑی بیوی ان دونوں کی والدہ کو اپنے سے علیحدہ کردیا ہے اور مرزا قادیاتی علی شیر اپنی مرزا نے اپنی بڑی بیوی ان دونوں کی والدہ کو اپنے سے علیحدہ کردیا ہے اور مرزا قادیاتی علی شیر اپنی مرزا نے اپنی بڑی بیوی ان دونوں کی والدہ کو اپنے سے علیحدہ کردیا ہے اور مرزا قادیاتی علی شیر اپنی میں رہتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیاتی اور ہمارے حضرت کے مکان میں صرف ایک دیوار ہی ہے۔ بندہ خود قادیان جا کرد کھرآ یا ہے۔ ایک طرف وہ در سے ہیں۔ ایک طرف وہ دو مرحضے ہیں۔ ایک طرف وہ دو مرحضے میں دار طرف وہ دو مرحضے ہیں۔ ایک طرف وہ دو مرحضے میں۔ ایک طرف وہ دور حضرت صاحب مرزا علی شیر کی ہمشرہ کا نان نققہ۔ اس کا بڑا بیٹا سلطان احمد مرزا علی شیر کی ہمشرہ کا نان نققہ۔ اس کا بڑا بیٹا سلطان احمد مرزا علی شیر کی ہمشرہ کا نان نققہ۔ اس کا بڑا بیٹا سلطان احمد مرزا علی شیر کی ہمشرہ کا نان نقلہ ۔ اس کا بڑا بیٹا سلطان احمد مرزا علی شیر کی ہمشرہ کا نان نقلہ ۔ اس کا بڑا بیٹا سلطان احمد مرزا علی شیر کی ہمشرہ کا نان نقلہ ۔ اس کا بڑا بیٹا سلطان احمد مرزا علی شیر کی ہمشرہ کا نان نقلہ ۔ اس کا بڑا بیٹا سلطان احمد مرزا علی شیر کی ہو تو تو دور ہو تا دیا کی ہو تا کو دیا ہو کی مرزا علی شیر کی ہو تا ہو کی مرزا ہو تا کی ہو تا ہو تا ہو کی ہو تا ہو

سسسسٹ شاید حضور نے ایک شخص خاکی شاہ باشندہ راہوں کا ملاحظ فر مایا ہے۔ جو مرزا قادیانی کے معتقداور مرزا قادیانی کے خلیفہ حکیم نو رالدین کے قدم بقترم چلنے والا ہے۔ وہ چند مہینے ہوئے راہوں میں آیااور اس نے مرزا کے سے موعوداور مہدی موعو، ہونے کی بہت بزی وعظ لادنه ہوتی۔افسوس میں نے اپنی سلمانوں كا رخمن عبدالدينار اور فصلاحصه جس ميں تو ہنيات انبياء یں۔صاف ٹابت کر دیا ہے کہ اوریہی میراعقیدہ ہےاور وییا سعود اورمجد د وغيره كا بالكل لغو ل احدمرزا قادیانی کا کوئی بیٹا انی خودان خطوط کا افکار کر کے کے بارہ میں ایک سال یا جتنا اییانہیں کر سکتے ۔ آپ کی ان ) بخو بی ناوم ہوں گے۔ دلکھ دیا ہے اور جو کتاب میں نہ پٹن گوئی کرتے پھریں اور قاریانی اپنی پیش گوئیوں ہے چکے؟ مرزاامام الدین کو مار ۽ ٻين تو سيح ٻين؟ \_ ور ندوه کی دھمکی وینا ہیج ہے۔ پہلے

> بہے کہآپ بالکل خیال نہ جنہیں کرتا نہ کروں گا اور نہ کل حکے کہ انہوں نے تمام ل کاول دکھایا ہے۔ آپ اضرور، بھائی مسلمانوں کی ل کو ہدایت دے تمام دنیا

> تسرى كوفنا كيا هوتا \_ كيا شرم

کی اورآ کرشہر والوں کے اعتقاد میں فرق ڈالا۔اس مخص کومرزا کا بندہ نے سارا حال سنایا کیمرزا کے دیخطی خطوط میرے حضرت کے پاس ہیں ادر ہم تواس مرز اکو بردا مکار اور کذاب جانتے ہیں۔ بندہ نے حفرت کی خدمت میں نیاز نامہ بطلب خطوط لکھا۔ چونکہ حفرت عرصہ ڈیڑھ سال سے راہوں میں تشریف نہیں لائے تھے۔ بندہ کی عرض برمعہ ہرسہ خطوط تشریف شریف لائے۔ خاکی شاہ پہلے ہی چاتا ہوا، راہوں میں یہ ہرسہ خطوط سب روساء کود کھلائے محتے۔جس سے مرزا قادیانی كا كراورفريب اظهرمن الفتس ظاهر بوكيا- جب حضور (قاضى فضل احد كمتوب اليد ) كافر مان طلى مرسة خطوط كا صادر موا تھا اورمعرفت بچيا صاحب نظام الدين بنده كوملا تھا۔اس وقت ميرے حفرت رڑ کی مغلال میں جوراہوں سے جھ کول کے تشریف شریف لے گئے تھے۔آپ کے فرمان کو پڑھ کر بندہ خود جا کر ہرسہ خطوط بڑے اصرار سے لایا تھا۔ دوفر ماتے تھے کہ کہیں مم نہ ہو جائيں آئج كل وى خاكى شاہ قاديان ميں ب\_حضرت صاحب فرماتے ہيں كه خط جلدى راہوں مع ميرے ياس روان كردو۔اس كئے بنده نے حضور كى خدمت بابركت ميس عر يضه طلى خطوط كالكھا تھا۔ شاید آ تخضرت نے ای خاکی شاہ کو دکھلانے ہوں گے۔ آپ بلا اشتہاہ ان خطوط کومشتہر فر ما کیں۔ بندہ حضور کو پورایقین دلاتا ہے کہ مرز اعلی شیر ہرگز ہرگز اس یائے کے آ دی نہیں کہ جن کی مخالفت كريں \_حضرت حاجى محمود صاحبٌ جالندهرى نقشبندى كے خليفہ بيں اوراس وقت ان كى نظير كا درويش باخداكم بوگا ـ شايد حضور في بهي جالندهر بوليس مين آ مخضرت كي زيارت كي ہوگ۔جس وقت خط میں رڑی ہے لینے گیا تھا تو انہوں نے اس وقت بھی مجھے تا کید أفر مایا تھا کہ د کھناکہیں گم نہ ہوجا ئیں اورلدھیانہ ہے واپس آنے کے بعدر جسٹری کرا کر ہمارے یاس بھیج دینا بندہ نے عرض کی کہ بہت خوب۔

۳ ..... البذا اب اخیری عرض به به که برندخطوط یا تو بسبیل ڈاک یاکسی خاص معتبر کے ہاتھ لفاف ہے جا کہ جاتھ اللہ ا معتبر کے ہاتھ لفافے میں بند کر کے روانہ فرمادی اور کسی طرح کا شک وشبہ اپنے خیال مبارک میں نہ لاکمیں۔ بندہ نے مفصل سب حال عرض کر دیا ہے۔ اب بندہ کو بھی انتاء اللہ امید ہے کہ حضور کے کل شبہات دور بنوجا کیں ہے۔

ازبنده متكين مرزامحه حسين عفي عنه

بسم الله الرحمن الرحيم! نحمدونصلى على رسوله النبى الكريم! وامع فضائل وكالات روحانى وايمانى حضرت مولانا مولوى صاحب دام بركساتكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

ALC: NO.

لکھاہے۔ پوری واتفیت۔ یات ہندہ پھرعرض کرےگا

اشتهارات مرسلهآنخ

. محمت سيد عالم وم

كريماند سے اس قدران عاجز كو

جلّا شانه عم نوالهاس کے عض میں ا

مرزائيان بھائي مرزافضل احركو

مرشد نا حضرت مرزاعلی شیرمنکو.

ہیں ۔ بیان حضرات کی لاعلمی *ب* 

مرزائیوں کواینے پینمبر کے گھر ک

حالات عرض کئے ہیں بوجہ ہم تو م

ہے۔جوصاحب اس کوغلط مجھیے

رشته دار سے اگریدامرور بافت

فضل احمہ کے بیٹا ہونے سے ا

ہے ناراض ہیں۔مرزا قادیانی

احمدكي والده بإدوسر كالفاظ

تونهیں دی۔ گمران کو جب۔

حچوڑ اتھا۔ سی تسم کاتعلق خرج

كي والده شريفية ٱلني تقيل- بإ

اس مرحومہ نے اس جہان ہے

د مکيه آيا تھااور وفات تک وه

نہیں کی۔ بلکہ مجھے کامل ام

ہوں گے۔ کیونکہای نکاح۔

ادهر مرزا قادياني حضرت خ

الدین پیرخا کروبان کے بھ

اشتہارات مرسلہ آ مخصور معداعراز نامہ پہنچے۔حضور نے اپنے اخلاق بزرگانہ وطبع كريماند الاكلام ب-البته الله تعالى احسان فرمايا بجس كابيان مالاكلام ب-البته الله تعالى عِلَّا شَانِهُ مَنْ الدَّاسِ كَعُوضٌ مِينَ ايْنِي رحمت كالمديرَ تخصور يررحت فرمائي - آمين! ثم آمين!! بحمت سید عالم وسرور بن آ وم الله ، حضور کے اشفاق نامہ سے ظاہر موتا ہے کہ مرزائیان بھائی مرزافضل احمد کومرزاغلام احمد قادیانی کا بیٹا ہونے سے انکار کرتے ہیں اور دختر مرشد نا حضرت مرزاعلی شیرمنکوحه اخویم مرزافشل احمد کومرزا قادیانی کی پھوپھیوں ہے بھی منکر ہیں۔ بیان حضرات کی اعلمی پروال ہے۔ بیاحقر بھی حضور ہی کافقرہ لکھتا ہے کہ افسوس ہے کہ مرزائیوں کواینے پیغمبر کے گھر کا حال بھی معلوم نہیں ہے۔ بندہ نے جو کچھ پہلے عریضیوں میں حالات عرض کئے ہیں بوجہ ہم قوم ہونے کے اچھی طرح معلوم ہیں۔اس میں ہرگز کی پھی غلطی نہیں ہے۔ جوصاحب اس کوغلط مجھیں انہیں ان معاملات سے بخبری ہے۔ کسی اور مرزا قادیانی کے رشتہ دار ہے اگر بیامر دریافت کیا جائے تو وہ بھی ای طرح بیان کریں گے۔مرزا قادیانی خود بھی نفنل احد کے بیٹا ہونے سے انکار نہیں کر سکتے۔ اگر چہ نکاح میں کوشش نہ کرنے کی وجہ سے اس سے ناراض ہیں۔مرزا قادیانی ہے ان کے معتقدین دریافت کر لیویں۔مرز اسلطان احمد وفضل احمد کی والدہ یا دوسرے الفاظ میں ہمارے حضرت صاحب کی حقیقی ہمیشر ہ کومرز اقادیانی نے طلاق تو نہیں دی۔ مگر ان کو جب ہے ان کی الہامی زوجہ کا نکاح سلطان محمد سکند پٹی ہے ہوا۔ الگ کر چھوڑا تھا۔ کسی سم کاتعلق خرچ وغیرہ کانہیں رکھا تھا۔ مرز اسلطان احمد اپنے بیٹے کے مکان میں ان کی دالدہ شریفیہ آ گئی تھیں ۔ بالکل آید ورفت گفت کلام باہمی بندر ہی جنی کی عرصہ چند ماہ کا ہوا کہ اس مرحومہ نے اس جہان سے رحلت کی۔ بندہ قادیان جا کرا خیر جنوری ۱۸۹۳ء میں امر بچشم خود د کیمآیا تھااور وفات تک وہ اس طرح گذرگئیں کسی طرح سے مرزا قادیانی نے ان سے صفائی نہیں گی۔ بلکہ مجھے کامل امید ہے کہ ان کی جنمیز وتکفین میں بھی مرزا قادیانی شریک نہیں ہوئے ہوں گے۔ کیونکدای نکاح سے سب رشتہ دار دن سے مرزا قادیانی موصوف نے قطع تعلق کر دیا ہے ادهر مرزا قادیانی حضرت خواجه محمعلی شیر سے اور ادھر مرزانظام الدین کمال الدین سے (امام الدین پیرخاکروبان کے بھائی ہیں) رشتہ ناطرمرگ شادی پر آمدور دنت بند ہے۔ جو کچھ میں نے کھاہے۔ بوری واقفیت ہے کھا ہے اور بیمین ٹھیک ہے۔اس سے زیادہ اور کیاعرض کروں ایک بات بندہ پھرعرض کرے گاوہ کیا کہ مرزا قادیانی اپنی بڑی بیوی صاحبہ کے جنّازہ پرتشریف لے گئے

رذا كابنده نے سارا حال سنایا كه مرز ا زاكو بردامكاراور كذاب جانة بين \_ چونکہ حفزت عرصہ ڈیڑھ سال ہے خطوط تشریف شریف لائے۔ خاکی اللئے محے۔جس مرزا قادیانی ) فنل احمد مكتوب اليه ) كا فر مان طلى ن بندہ کوملا تھا۔ اس وقت میرے الريف لے گئے تھے۔ آپ ك تقاروه فرمات تص كهميس كم مدمو بفرمات بي كه خط جلدى را بول بابركت ميسع يفنه طلي خطوط كالكهما آپ بلا اشتباه ان خطوط کومشتهر ُ اس یائے کے آ دمینیں کے حق کی کے خلیفہ ہیں اور اس وقت ان کی ل میں آ تخضرت کی زیارت کی وقت بھی مجھے تا کید أفر مایا تھا کہ سر ی کرا کر ہارے پاس بھیج دینا

> ط یا تو بسبیل ڈاک یا کسی خاص کا شک وشبداینے خیال مبارک اکوبھی انشاءاللہ امید ہے کہ حضور

لمى رسوله النبى الكريم! فكاصاحب دام بسركساتكم ہیں یانہیں۔اوپر کی سطروں میں ہندہ نے اپنا قیاس ظاہر کیا ہے۔ دفتر مرز ااحمد بیگ ہوشیار پوری کے نکاح سے مرز اسلطان احمد صاحب تامرگ اپنی والدہ مرحومہ کے خرچ کے مشکفل رہے ہیں اور مرز ا قادیانی نے انہیں کچھد ذنہیں دی۔

نظم نصيحت نامه وتاريخ من مؤلف، باسمة سجانيه اے مخلصان یاصفا دنیا برانی زال ہے عالوں سے اس کے تم بچو ہر حال اک جمونحال ہے سے اہل ول کہتے ہیں یوں لے کرسلف سے تا خلف جو اس کا طالب جؤگیا وہ سگ صفت بدحال ایمان کو ثابت رکھو اسلام پر قائم رہو اجماع امت یر منو اس کا عدو یامال ہے قرب قیامت ہے فتے دجال مہدی بن گے جھوٹوں نے گو سیا کہا پر جھوٹ کا دلال ہے ان مہدیوں سے تم بچو ان کاذبوں کی مت سنو اے مومنو مومن رہو پر کید انکا قال ہے یہ قاویانی مرزا ہے پر فریب وپردغا عیسیٰ نہیں مہدی نہیں ہاں کاذب وبطال ہے اسلام کی تخریب سے گوکافر ومرتد ہوا یس اس کا قلبی مدعا بس عورتیں یا مال ہے تاریخ کا کچھ فکر تھا تنخیر ہاتف نے کہا یہ قادیانی مفتری بقال نے اور دجال ہے کل معرعه ۱۳۱۲ه

ذیل میں ملک کے ان علائے وفضلائے کی تقریظوں کو درج کیا جاتا ہے جو خدا کے فضل سے حامی دین ہونے کے علاوہ اپنے علم فضل کے لحاظ سے ملک کے لئے باعث فخراور قوم

لے مین حارث یا سبری فروش جومرزا قادیانی کا پہلالقب ہے۔

کے لئے موجب ہدایت ہیں جنہوں نے اس کتاب کو بغور تصانیف کی تردید کتاب کلمہ فع کی حفاظت کے لئے نہیں شاراً

الحمداله ال المقدسة الاسلاميا الرسل وخاتم الان واصحايه الاتقياء

الستطير وصول رسان الهندي وب

للمباهلة والمقابل

بالخرافات ومحشوة

الكاسدة من أنه هو ال

علماء الرحمن الموجو

. عن اسراد التدليل و

وتصانيف المتشنع

الى فيها بكلمات تنف

في كناية الفحش

واضرم نارا الخصر

واصرم تارا الخط

هم تسعة رهط من

وشنع بعضهم باقد

والسمؤت فقد قال

كلام رسول ملاها

کے لئے موجب ہدایت ہیں اور جو ملک وقوم میں ہرایک طرح واجب انتعظیم سمجھے جاتے ہیں۔ جنہوں نے اس کتاب کو بغور ملاحظ فرما کریہ ظاہراور ثابت کیا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی کی تمام تصانیف کی تر دید کتاب کلم فضل رحمانی سے بڑھ کر اس وقت تک کوئی کتاب اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت کے لئے نہیں شائع ہوئی اور وہ تقریظیں یہ ہیں کہ:

## بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدلله الذى انزل الشريعة المطهرة الحنيفية البيضاء والملة المقدسة الاسلاميه السمحاء على انبياء ورسولنا وسيدنا محمد افضل الرسل وخناتم الانبيناء صلوات الله وسلام عليه وعلى اله الاصفيناء واصحابه الا تقياء وبعد فقد حملني على هذا التحرير وهداني الى ذاك الستطير وصول رسالة مطبوعة من طرف المرزا القادياني بعضها في اللسان الهندى وبعضها في العربي تحدي فيها بالعلماء الكبار ودعاهم للمباهلة والمقابلة واخذ الثار طالعتها وامعنت انظرفيها فوجدتها مملؤة بالخرافات ومحشوة بالخزعبيلات اظهر فيها دعاويه الفاسدة واختراعاته الكاسدة من انه هو المسيح الموعود والمهدى المنتظر المذكور في الاحاديث النبويه واطال فيها اللسان بالسب والشتم والطغيان في حق الاخبار من علماء الرحمن الموجودين في هذاالزمان وفي سابق الدوران كاطالة العاجز عن ايراد الدليل والبرهان كما هي عادته في جميع مولفاته المستقبحة وتصانيف المتشنعة فتباغدعن مقام التهذيب وزاد في التذريب والتشريب الى فيها بكلمات تنفرعنها الطبائع السليمة وتتقرفها القرائح المستقيمة بالغ في كناية الفحش واللغويات والتشنيع والزليات حتى انصلت في الجهات واضرم نارا الخصومات حيث قال مرة للاعلام الكبار والصالحين الاخيار هم تسعة رهط من الاشرار ولقب بعضهم الشيطان الاعمى والغول الاغوى وشنع بعضهم باقبح التشنيعات واسود الهنات وما خاف من خالق الارض والسموت فقد قال جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ومن كلام رسول عَنِهُ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فاقواله زائغة

ہے مرز اسلطان احمد صاحب تا مرگ اپنی نی نے انہیں کچھد رنہیں دی۔ وُلف، بإسمة سبحانه یرانی زال ہے ں اک بھونیال ہے کرسلف سے تاخلف مگ صفت بدحال م ير قائم. رہو ا عدو یامال ہے ں مہدی بن گئے وث کا ولال ہے ذ**بوں** کی مت سنو ید انکا قال ہے به فریب ویردغا كاذب وبطال ہے لوكافر ومرتد هوا ورتیں یا مال ہے

کا پہلالقب ہے۔

ر ہاتف نے کہا

اور دجال ہے

خاطئة وخيالاته لا تحة ضائعة ارتكب جازه فخيمة وكبيرة مهلكة كلام ذليل ومرام كليل لم يتادب مع العلماء والصلحاء في الخطاب ولم يسلك مسلك الصدق والصواب فلا يخفع على اهل النهى ان هذا الباب الذي اختاره المرزاخلاف اهل الحجي • ثم أن كان القادياني يناظر العلماء ولا يباري السفها • فكان عليه أن يضاصمهم بعد التزام التهذيب بايراد الاحاديث والايات مع حملها على معانيها الطاهرة المسلمة عندائمه اللغات حتى لا يستنكره أهل الصناعات وُلكنه حرّف النصوص عن مقصودها الأصلح للنقول برواية الثقات من الصحابة والصحابيات وفسربرائه ولم ينال بحديث سيد الابرار حيث قال عليه وعلى اله الصلوات من الواحد الغفار، ان من فسـر القرآن برائه فليتبؤ معقده من النار فعليه مايستحقه من الويل والتبار • ثم انى كنت اردت الترديد لدعاوى هذا المتبنئ الشريد باالتفصيل المزيد معه الاسلوب الجريد لكن منعني من هذا الخيال فاضل كريم البال وامرنى الذي اعتمدعليه في جل الاقوال بطي الكشح عن هذا البطال ولله دراللوذعي المستندوالا لبعع الشريف المحتدحيج قاضي فضل أحمد حماه الله من شرحاسب أذا حسدفانه كفانا الترديُّد لكتاب القادياني الطريد وأجابه بجوابات مفحمة والزمه بالزامات مسكتة جزاه الله عنا خير الجزاء وجعل اخرت خيرا من الاولى (وانا العبد العاصي ابوالظهور جنفي انبيثهوى مشتاق احمد)

تقريظ حفرت مولا ناالحافظ مولوی مشاق احمد چشتی صابری انبیٹھوی مدرس اوّل عربی گورنمنٹ سکول لدھیانہ

بسم الله الرحمن الرحيم! حامد او مصّلياً!
اما بعد! راقم الحروف في كتاب متطاب كلم فنل رحمانى بحواب او بام علام قاديانى كو اقل عقا كدقاديانى كى ترديد مين لا تانى پايا ہے - حق تويہ ہوكا اس سے پہلے جس قدر كتب اور رسائل مرزا قاديانى كى ترديد مين كھے گئے۔ اپنی طرز ميں يہ كتاب ان سب مين بہتر اور مفيد ہے ۔ كونكه نهايت سليس اور عام فهم ہے ۔ اوّل سے آخر تك تهذيب كى رعايت ركھى

الذى يزعم انه محدث وله ا ويسبط يديه الى عرض والصلحاء ويقول بابوته لم يمسسنى بشرولم اك ظواهر هاويلبس الحق

يبابى عنها العقل السليم و

ہے اور اچھاالتزام کیا ہے کہا کٹر جگہ خود

، کے دندان شکن جوابات دئے ہیں علی

ہے لکھے ہیں جو حضرت مصنف بی کا ح

سيرمصنف فاضل محقق اورعاكم مدقق هير

الدنيسا والعقبي وانا العبداله

الله عن ذنبه الخفي والجلي!

تقريظ حضرت مولانامفتي مولوا

احدقادیانی کے اس کے مفتری و کذار

حضرت مسيح بن مريم على نبينا وعليه الصلو

بيسوداز فتم شعبده بازي كهنااور تاويلا

اینے آپ کووساوس شیطانی سے خدا

نے کیا۔جن کی خبراوّل ہی ہمارے مخ

كذابون ثلثون كلهم يخ

الحديث "اياى الخالم

سی ہے جن کو ہمارے شفیق **ت** 

فضل رحماني مين حتى الوسيع عمره تر

مونااظهراشس ب-كما لايخف

بسم الله الرحمن الز

اقوال وبالله التوف

جاورا حجاالتزام كيا ب كداكثر جكد خودمرزا بق مسئة الوال اوراس كى تصنيفات كى عبارت نقل كر كورات من التنظيل من وابات و يربي على الخصوص تحقيق لفظ يبوع اور لفظ كديما يسي بسط اور تفصيل سي يحتصر مصنف بى كاحصه ب اوركيول نه بور جناب مولانا قاضى فصل احمداس كمصنف فاضل محقق اورعالم مدقق بين - جزاهم الله خير الجزاء واحسن اليهم فى الدنيا والعقبى وانا العبد المذنب الخاطى مشتاق احمد حنفى چشتى عفى الله عن ذنبه الخفى والجلى!

## تقريظ حضرت مولانامفتي مولوى شامدين صاحب لودهيانوي

نحمده ونصلي!

بسم الله الرحمن الرحيم!

اقدوال وبالله التوفيق إبلاشبعقا كدباطله واتوال كاذبه واوبام فاسده مرزاغلام احمد قادیانی کے اس کے مفتری و کذاب ہونے پرصاف دال ہیں۔ کیوں نہ ہو برخلاف نص قرآنی حضرت مسيح بن مريم على نبينا وعليه الصلوة والسلام كوبوسف نجار كابيثاا عتقاد كرنا ادران كي معجزات كو بے سوداز قتم شعبدہ بازی کہنا اور تاویلات بعیدہ کر کے اینے لئے ایک قتم کی نبوت ٹابت کرنے اور اسية آب كودساوى شيطانى سے خدا كامرسل كمان كرتا جيسا كداسود،مسلمدولليد وغيره دجالول نے کیا۔جن کی خراقل بی مارے مخرصاد تی اللہ دے گئے ہیں کہ:"سید کسون فسی امتسی كذابون تلثون كلهم يزعم انه نبى الله وانا خاتم النبيين لانبى بعدى المه حديث "ايبابي اي الهام مزعومه كوقطعي ويقيني مثل وحي انبياء يجحسا وديكر لغويات وخرا فات ميح بی سے جن کو ہارے شفیق قاضی فضل احمر صاحب کورٹ انسپکٹر لودھیانہ نے اپن اس کتاب کلمہ فضل رحمانی میں حتی الوسیع عمدہ تردید کے ساتھ لکھا ہے۔ قادیانی کا مفتری ونائب الدجال مونااظم الممسيح - كما لا يخفى على من له ادنى تامل في اقوال المسيح الكذاب الندى يزعم انه محدث وله نوع نبوة ويحقر الانبيا وينكر معجزاتهم الباهرة ويسبط يديه الى عرض الصحابة رضوان الله عليهم ويسب العلماء والصلحاء ويقول بابوته المسيح على خلاف النص الصريح ولا يفهم معنى لم يمسسنى بشرولم اك بغيا الاية ويصرف النصوص بلادليل قطعي عن ظواهر هاويلبس الحق بالباطل بتاويلات ركيكة واستعارات بعيدة التي يابى عنها العقل السليم والفهم المستقيم كل اباء ويدعى ان عيسى بن مريم

جازه فخيمة وكبيرة مهلكة كلام ماء في الخطاب ولم يسلك مسلك نهي أن هذا الباب الذي اختاره ادياني يناظر العلماء ولايباري تزام التهذيب بايراد الاحاديث مسلمة عندائمه اللغات حتى لا نصوص عن مقصودها الاصلي عابيات · وفسربرائه ولم ينال · الصلوات من الواحد الغفار · نار فعليه مايستحقه من الويل ذا المتبنئ الشريد باالتفصيل هِذَا الخيال فاضل كريم البال لى الكشح عن هذا البطال ولله حبے قاضی فضل احمد حماہ رديد لكتاب القادياني الطريد كتة جزاه الله عنا خير الجزاء د العاصي ابوالظهور حنفي

> ئەچىتى صابرى انىيىھو ي لىلدھىيانە

حامد اومصلیاً! ار حمانی جواب او ہام غلام قادیانی کو اے حق تو یہ ہے کہ اس سے پہلے اپنی طرز میں بیرکتاب ان سب میں ہے آخر تک تہذیب کی رعایت رکھی عليه السلام لا ينزل وانه عيسى بذاته وغير ذلك من خزافاة وكفرياته والله اعلم وعلمه اتم، هذا ما تيسرلى فى هذا المقام فتفكر فيه ولا تكن من الغافلين واخردعوانا أن الحمدالله رب العاليمن والصلوة والسلام على خير البرية محمد وعلى آله واصحابه اجمعين!

كتبه المسكين مفتى شاهدين عفى عنه مفتى لودهيانه تقريظ حفرت مولانا مولوى محدلدهيا نوى

بسم الله الرحمن الرحيم! بعد الحمد والصلوة!
مسكين تحربن مولانا مولوى عبدالقادرصا حب مرحوم لدهيانوى ابل اسلام كى خدمت من عوماً ورقع وقاديانى كوضوصاً بيان كرتا ہے كہ جس شخص كاقوال وافعال آيات قطعيد كرخالف جول اور وہ شخص اپنے آپ كومقتدى اور لہم بالهامات يقيية قرار دے تو ايسے موقعه برابل اسلام كولازم ہے كه فوراً اس كى گمرابى كوعوام برطام كرديں ورنده بھى گمرابول بيں شار ہوجاتا ہے جيسا كرية الحمد من لكھا ہے كہ:

وما يدعيه بعض المتصوفة اذا انكر عليه بعض امورلهم المخالف للشريعة ان حرمته ذالك في العلم الظاهر وانا اصحاب العلم الباطن واذا أشكل علينا استفتينا من صاحب الشريعة محمد عليه الصلوة والسلام فان حصل قناعته فبهاوالا رجعنا الى الله تعالى فنا خذ منه ونحو ذلك من الترهات كله الحاد فالوا جب على كل من سمع الانكار على قائله بلاشك ولا تردد ولا توقف والا فهو من جملتهم ويحكم عليه بالزند قته انتهى ملخصاً

یعنی جب کسی صوفی بناوئی کوامور غیر شرع سے روکا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہتم کو علم ظاہری ہے اور ہم کو علم باطنی ہے۔ جب ہم کو کسی مسئلہ میں شک پڑے ہے تو ہم خود حضرت سے دریافت کر لیتے ہیں۔ اگر وہاں بھی اطمینان حاصل نہ ہوتو ہم خداوند کریم سے خود دریافت کر لیتے ہیں۔ الیہ وہاں بھی اطمینان حاصل نہ ہوتو ہم خداوند کریم سے خود دریافت کر لیتے ہیں۔ ایسے بے دین کی تر دید کرنی اہل علم پر واجب اور لازم ہے۔ ورند وہ بھی زندیقوں میں شار ہو گا۔ اس طرح جب اس زمانہ میں قادیائی نے اپنے آپ کو کہم من اللہ قر اردے کر بیدوئی کیا کہ عیسیٰ علی نہینا وعلیہ الصلوٰ قو والسلام کا معاذ اللہ یوسف نجار والد تھا اور جو مجز ات ان کے خدا جل جلالہ فی قرآن میں صرح کے طور پر بیان کئے ہیں۔ ان کو یہاں کا کھیل قر اردے کر حقادت کی نظر سے نہاں کا کھیل قر اردے کر حقادت کی نظر سے

دیکها ہے اورعیسی علی نبینا وعلیه آپ کو بے دین قرار دیا اور قرآ میں تفصیل وار مرقوم ہیں۔سس خارج ہونا ظاہر کیا۔اگر چہاہتہ ومولانا مولوی اساعیل صاحب

موقع پراکشر خاموش اور بعض ا وتکفیر پراتفاق ظاہر کیا۔ قامنی اور اس کی تکفیر کا اثبات خود ا

قادیانی کواہل علم صرف ضد۔ اہل قبلہ ہے ادراہل قبلہ کوکافر

وجه اس میں اسلام کی ہواس اُ وقت تک درست نہیں جب

روزه کا پابند ہو کریہ کیے کہ حضرت کودے دی توالیے اللہ کافرقر ارنددے دہ خود کافر

روزہ کا پابند ہوکر بتوں سے مسلمان مجموعے؟ - حالا تک

مسلمان بھوتے ؟ - حالات ریمعنی ہیں کہ اگر کسی شخص -نہیں ہوسکتا ہاتی ایک کم سو

ہے کہ بلاتھین اس برنتوی بلایاس نے نماز سے اٹکار

فرضیت کامکرے یا نماز کفری طرف ہے۔ توبیکا

کے میں نماز تیرے کہنے۔ کاانکار کفرنہیں ایسی صور

دیکھا ہے اورعیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام وغیرہ انبیاء پرسب وشتم کا شیوہ اختیار کر کے اینے آپ کو بے دین قرار دیا اور قرآن شریف کواس کذاب نے غبی تھمرایا وغیرہ وغیرہ۔ جورسالہ مندا میں تفصیل وار مرقوم ہیں۔سب علماء اسلام نے اس کی تروید میں قلم اٹھا کر دائر ہ اسلام سے اس کا غارج مونا ظاهركيا \_اگرچه ابتداء مين مولا نامولوي عبدالله صاحب مرحوم برا درم حقيق وراقم الحروف ومولانا مولوی اساعیل صاحب نے اس کی تلفیر کا فتوی اسلام میں شائع کیا اور باتی اہل علم اس موقع پراکشر خاموش اوربعض ہارے خالف ہوئے لیکن بعد میں رفتہ رفتہ کلیم نے اس کی تصلیل وتكفير براتفاق ظامركيا \_ قاضى فعنل احرصاحب مصنف رساله بدانے اس كے كل اقوال كابطلان اوراس کی تکفیر کا اثبات خوداس کی تصانف سے ظاہر کردیا تا کہ عوام کالانعام کو بیشبہ ندر ہے کہ قادیانی کواہل علم صرف ضدے کفر کا فتوی دیتے ہیں اور جولوگ بیاعتر اض کرتے ہیں کہ قاونیانی اہل قبلہ ہے اور اہل قبلہ کو کا فر کہنا درست نہیں اور نیز جس فخص میں ایک کم سووجہ کفر کی ہوں اور ایک وجداس میں اسلام کی ہواس کو کا فرقر اردینا درست نہیں۔اس کا جواب یہ ہے اہل قبلہ کو کا فرکہنا اس وقت تک درست نہیں جب تک ان میں کوئی وجہ کفر قطعی کی پائی نہ جائے۔ جبیرا کہ جورافضی نماز روزہ کا پابند ہوکر یہ کہے کہ پیغمبری اصل میں حضرت علی کے واسطے اتری تھی۔ ناحق جریل نے حضرت کودے دی توایسے اہل قبلہ کوضرور بالضرور کا فرقر اردینالا زم ہے۔ بلکہ جو عالم ایسے رافضی کو کا فرقر ار نہ دے وہ خود کا فر ہوجا تا ہے۔ای طرح 'سو دجہ کفر کا مسئلہ بھی غلط ہے۔ ور نہ جو محض نماز روز ہ کا پابند ہوکر بتوں سے مرادا پی مانگتا ہوا در بتوں کو بھی تجدہ کرتا ہوتو اس مخص کوتم لوگ معاذ الله مسلمان مجمومے؟ - حالانکہ ایسے فض کے گفر میں کسی کوجھی کلام نہیں ۔ اصل میں سووجہ کے مسئلہ کے یہ معنی ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایک کلمہ کہااوراس کلمہ کے سومعنی ہیں۔ باعتبارا کیک معنی کے وہ کلمہ کفر نہیں ہوسکتا باتی ایک کم سومعنی اس کے سب کفری طرف عائد ہیں تو ایک صورت میں مفتی کولازم ہے کہ بلا تحقیق اس پر فتو کی کفر جاری نہ کرے۔جیسا کہ ایک شخص کو کسی دوسرے نے نماز کے واسطے بلاياس في نماز عدا فكاركيا كديس نمازنبيس يرهتا تويدا فكاراس كا أكرنماز كوبراجان كرموايا نمازكي فرضیت کامکر ہے بانماز کا پڑھنااس کے نزدیکے حقیرلوگوں کا کام ہے وغیرہ وغیرہ۔جن کا مرجع کفر کی طرف ہے۔ توبیشک و چخص شرعا کا فرے۔ اگرغرض اس کی اس انکارے صرف یہی ہے كه مين نماز تيرے كہنے سے نبيل اداكروں گا۔خودا ني خوشي سے اداكروں گا تواس صورت ميں اس كانكار كفرنبيس اليي صورت ميں مفتى كولازم ہے كه بلا تحقيق نيت كے كفر كافتوى دينے ميں جلدى نه

و من خزافاة وكفرياته والله مقام فتفكر فيه ولا تكن من والصلوة والسلام على خير

> ه مفتی لودهیانه *مدهیانوی*

عد الحمد والصلوة! وم لدهيانوى الل اسلام كى خدمت وال وانعال آيات قطعيه كے مخالف اردے تو ايسے موقعه پر الل اسلام كو كمرا بول بين شار بوجا تاہے۔ جيسا

سليه بعض امورلهم المخالف واذا اصحاب العلم الباطن واذا عليه الصلوة والسلام فان فذا خذ منه ونحو ذلك من فذا خذ منه ونحو ذلك من بالزند قته انتهى ملخصاً وكا جاتا ہے تو ہم خود حفرت ہے فداوند کریم ہے خود دریافت کر لیتے ہے۔ درنپدہ مجمی زندیقوں میں شار ہو اور خوج خوات ان کے فدا جل جلالہ اور خوج خوات ان کے فدا جل جلالہ بل قرار دے کر حقارت کی نظر سے بل قرار دے کر حقارت کی نظر سے

فقط والله اعلم وعلم تقري<u>ظ ح</u>ضرت م بسد

بیا اما بعد اس احقر الخا قادیانی مؤلفہ قاضی فضل احمد صاحه دیمیے شرع شریف کے مطابق اور ع کر بے اختیار زبان قلم سے دعا۔ خاص دعام اہل اسلا سے خالی ہے اور بعض بے دینول شکالیف اسلام سے آزاد ہیں اور

دین اسلام کے احکام میں رخشان اینے دین اور اپنی کتاب کاخود نگا مجمی فوراً موجود ہوجاتے ہیں۔ ہوئے اور اپنے شیطانی خیالات مضیض پر جا پہنچے۔ اقل ہم ان کے کر دعویٰ مسیحیت کر کے گویا ر اقوال ہے بچائے۔ آمین! اقوال ہے بچائے۔ آمین!

موجب ہے۔جس سے عام و استعال کوکوئی تمیز کر کتے ہیں۔ كرے ملائلى قارى فى شرح نقدا كبري ان دونوں مسكوں كو دضاحت كم ساتھ بيان كيا ہے۔ اس داقم في جو بسط مع مرزاكا كفر ثابت كيا ہے۔ "رب نسا افتح بيد نسف و بين قومفا بالحق واقت خير الفاتحين ، امين ثم امين ، الراقم خادم الطلباء محمد على عنه للمعيانوى "اصاب من اجاب بقلم دين محد ساكن موضع بليدوال ـ

بسم الله الرحمن الرحيم!

بعد الحمد لمن هدانا وعلمنا والصلاة على نبيه مولانا واله وصحبه وكل من كان على الهداية مقتديا اواماماً اجمعين!

معلوم ہوا کہ اس خاکسار عبدالعزیز بن مولا تا مولوی عبدالقادر مرحم نے کتاب ہذا مسل بہ کلم فضل رحمانی بجواب اوہام غلام قادیانی کے بعض مقامات کوساع کیا۔ جس سے دریافت ہوا کہ یہ کتاب خواص دعوام کو واسطے رفع کید مرزا قادیانی وحفظ علی کدا پرانی درباب عیسی ومہدی یمانی کائی وشافی ہے۔ امید کہ جس کو ہدایت یزدانی دعگیر موخوان مرزائی موراہ ہدایت پرآ و سے اور مصنف کے حق بیس دعا خیرو شکر بیادا کرے کہ جھے تعربہم سے نکال کرریاض جنت دلا یا اور دعا کرے کہ ایکانی اللہ جل وعلاای مل کے عض ایس کومقرب اپنا بنا۔ ایمن!

\_ **\D** + 1

فقط والله اعلم وعلمه اتم الرام عبدالعزيز عفى عنفت بنتوندى لدهيانوى! تقريظ حضرت مولوى محداسا عيل صاحب لدهيانوى

بسم الله الرحمن الرحيم!

حامداً ومصليا! مسكين اساعيل خدمت المل اسلام على عرض كرتا به كه على في چندمقامات اس رسالدك سفي حقيقت على رسالدواسط تعليل اور تكفير كاظهار كرفي على كافى اوروافى بهدى من يشاء الى ادروافى بهدالما اسلام برلازم به كداس مرتد به دورر بيل والله يهدى من يشاء الى صداط مستقيم!

حداط مستقيم!

تقريظ حفرت مولانا مولوى ابوالاحسان محم عبدالحق صاحب سهار نبورى

بسم الله الرحمن الرحيم!

اما بعد اس احقر الخلائل في به كتاب لا ناني مسمى بكلم فضل رحمانى بجواب او بام غلام قاديانى مؤلفه قاضى فضل احمر صاحب كورداسپورى للذال عليه الفضل الربانى مختلف مقامات سے دعمے شرع شریف كے مطابق اور عین صواب پائى۔ اس كے مصنف كى سعى جميل فى سبيل اللدكود كيم كر بے اختيار زبان ولم سے دعائے شكر الله سعيد لكتى ہے۔

قاص وعام اہل اسلام کی خدمت میں غرض ہے کہ اس زبانہ میں کہ شرع درہ اور طرہ اسے خالی ہے اور بعض بے دینوں نے اس کو زبانہ آزادی خیال کیا ہے کہ شرع کے احکام اور اکلیف اسلام سے آزاد ہیں اور جوچاہتے ہیں کہتے اور لکھتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے باغوائے نفس دین اسلام کے احکام ہیں دخنہ اندازی چاہی ہے۔ گربتکم آیت و انساللہ کے احکام ہیں دخنہ اندازی چاہی ہے۔ گربتکم آیت و انساللہ لحافظون خداوند تعالی ایس اس کے مرکوب بھی فورا موجود ہوجاتے ہیں۔ چنا نچای زبانہ آزادی نام ہیں یہ قادیانی صاحب مطلق العنان ہوئے اور اپنے شیطانی خیالات کو الہامات بھی کرائے ہوئے کہ ہوجتے ہی گھٹ گئے اور اورج سے حقیف پرجا پہنچے۔ اقل ہم ان کے اجھے خیالات ساکرتے تھے۔ گراب بالکل برعکس ہو گئے ۔ حتی کہ دووی سے سے الکل برعکس ہو گئے ۔ حتی کہ دووی سے سے اللہ بھی کے اور اورج سے کہ دووی سے سے کا مراہی کے خیال اور مناز اس کے ایک اور اس کے حقیل اور مناز اس کے اللہ تعالی سب کو گراہی کے خیال اور مناز اس کے اللہ تعالی سب کو گراہی کے خیال اور مناز اس کے اللہ تعالی سب کو گراہی کے خیال اور مناز اس کے اللہ تعالی سب کو گراہی کے خیال اور مناز اس کے اللہ تعالی سب کو گراہی کے خیال اور مناز اس کے اللہ تعالی سب کو گراہی کے خیال اور مناز اس کے اللہ تعالی سب کو گراہی کے خیال اور مناز اس کا کھرائی کے خیال اور مناز اس کے اللہ تعالی سب کو گراہی کے خیال اور مناز اس کے اللہ تعالی سب کو گراہی کے خیال اور مناز اس کا کھرائی کے خیال اور مناز اس کا کھرائی کے خیال اور مناز اس کیا کے آئیل اور مناز اس کے اللہ تعالی سب کو گراہی کے خیال اور مناز اس کو کرائی کے خیال اور مناز اس کیا کہ کا کھرائی کے آئیل اور مناز کیا کھرائی کے خیال اور مناز کیا کھرائی کے خیال اور مناز کیا کہ کو کیا کھرائی کے دی کھرائی کے خیال اور مناز کیا کھرائی کے دیا کہ کو کیا کھرائی کیا کہ کر اس کی کھرائی کی کھرائی کے کیا کی کھرائی کو کی کھرائی کے کیا کہ کھرائی کے کی کھرائی کے کیا کھرائی کے کو کی کھرائی کے کو کی کھرائی کے کی کے کیا کہ کو کھرائی کی کھرائی کے کی کھرائی کے کو کھرائی کے کھرائی کے کو کھرائی کے کی کھرائی کے کہ کو کھرائی کی کھرائی کے کہر کے کہ کو کھرائی کے کو کھرائی کے کہ کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کے کہ کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کے کو

روں کے بیات المیں اور بھریت باطنی کی ہے۔ المیں اور بھریت باطنی کی موجب ہے۔ جس سے عام و خاص مرو مان اہل اسلام ایسے مدعیان بودین کے اقوال صلالت استعال کوکوئی تمیز کر سکتے ہیں۔

لول كودشاحت كماته عان كيا ب-خسا افتح بيننا وبين قومنا الراقم خادم الطلباء محمد عفى اموضع بيروال-

دیانی کوکافر کہا تھا اور لوگوں کو اس کے کفر
تھا۔ مولوی صاحب مرحم نے شب کو یہ
گات دور سے فظر پڑے اور تیوں نے
سے تو جو خص امام کی طرح آ کے تھا اس
طرح کر لی اور غیب سے آ واز آئی کہ
پیراس کی یہ بیان کی گئی کہ یہ خص بظاہر
ہے۔ اس روز پوفت نعمف النہار تا دیائی
ہے۔ اس روز پوفت نعمف النہار تا دیائی
ہے مولوی عبد النہ صاحب موتیمیر بخوبی
ہے مولوی عبد النہ مار کہ تا نید میں معلوم
اس کی تعلیل و تکفیر کی تا نید میں معلوم
ہوالصلوات و السلام علی سید

خادم اطلبا دیم عنی مندلدهیانوی دا عظافتشبندی لدهیانوی

المساؤة على نبيه مولانا واله أجمعين!

ولوی عبدالقادر مرحوم نے کتاب بندا مات کوسماع کیا۔ جس سے دریافت نظاعقا ندایمانی درباب عیلی ومبدی افترزائی ہوراہ ہدایت پر آوے اور سے نکال کرریاض جنت دلایا اور دعا سامین! 1-001

معروضه ابوالاحمان محمد عبد الحق سهار نبوري، ١٩٥٥مبر ١٨٩٨م! تقريظ مولوي نظام الدين صاحب مدرس مدرسه حقاني لدهيانه، هو الهادي

بسم الله الرحمن الرحيم!

اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم، اللهم ربنا انصرمن نصردين محمد اللهم اللهم اللهم اللهم اخذل من خذل دين محمد اللهم ولا تجعلنا منهم، اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنا به!

امابعد! کمترین نے اکثر منامات سے کلم فضل رحمانی کا مطالعہ کیا۔ گوکہ اس سے پہلے ہمی اپنی اپنی طرز پر مناظرین علاء دین نے عقائد باطلہ مختر عدمرز اقادیانی کا خوب ہی قلع قمع کیا ہے۔ لیکن میجد یہ تصنیف اپنی طرز تالیف میں نہایت ہی دل پذیر اور اپنی آپ ہی نظیر ہے۔ وجہ یہ کہ اس کتاب کا مصنف عمو فامرز اہی کی تصانیف سے اپنے برا ہین ودلائل لایا ہے اور در وغلو کو انجھی طرح اس کے گھر تک پہنجایا ہے۔

یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب کوئی شخص مناظرہ اور بحث ومباحثہ کی کوئی کتاب بناتا ہے۔ اس کے ہرپہلوپر دوراندیشی سے نظر دوڑا تا ہے تا کہ سیکو حرف گیری کا موقعہ نہ ملے خصوصا مرزانے تو (بقول خود) اپنی کتابوں کو وتی اور الہام سے لکھا ہے اور مرزا قادیا نی اپنی وتی اور الہام کو قطعی اور واجب العمل بھی سمحتا ہے۔ لیس نہایت ہی عمدہ بات ہوئی کہ اس کا جواب اس کی کتاب سے ہوا اور یہ بعینہ ایسی مثال ہے۔ جبیا کہ کوئی مغرور ومتنکم وگردنکش بھر وجوہ سلح ہوکر اور ہتھیار یا ندھ کر میدان کا رزار بیس آئے اور نبرد آز ماؤں کو اپنے مقابلہ میں بلائے۔ دوسری جانب سے باندھ کر میدان کا رزار بیس آئے اور نبرد آز ماؤں کو اپنے مقابلہ میں بلائے۔ دوسری جانب سے ایک بندہ خدان تنہا بلاہ تھیارہ وار اس سے بر مر پیکار ہو کے اس کے بتھیارہ ول سے ای پر دار کر رات اور مائی اپنے اوہا م باطلہ اور عقائد فاسرہ کا خود ہی مختر عنہیں ہے۔ بلکہ اہلی فلند اور ملاحدہ اور معتز لہ اور نیچر یہ کی کا سہلیسی اور عقائد فاسرہ کا خود ہی مختر عنہیں ہے۔ بلکہ اہلی فلند اور ملاحدہ اور معتز لہ اور نیچر یہ کی کا سہلیسی

ک ہےاور انہیں کی تے جاٹی ہے۔ جواب ہےاور مصداق مثل مشہورا ک

حامداً ومصلیاً!! مؤلفہ جناب قاضی فضل احمد صاحب ولا جواب پایا۔اس کتاب میں مرزا سے کی گئی ہے۔ خداوند جل وعلام حوارئین کوتو فیق ہدایت عنایت کر۔

تقري<u>ظ</u> حضرت مولاناالفض اوّل

نحمدہ ونصلہ
امسابعد اگر چیمرزاغلام احمقا
صحت وصدافت کی طرف کسی او فی
ان کے نقص و کسہ کے لئے تالیفا،
(جو نفقہ سے محروم ہونے کے سا
سامنے لا کرائی فضیلت کا جمونہ
براہین احمد سے پر نصرف ایمال ہ
مما ثلث سے علیہ الصلاۃ والسلام
رہے۔ ایسی حالت میں عوام النہ
اسلام سے بدظن اور الن کی مخا
اسلام سے بدظن اور الن کی مخا
خیالات کوسادگی سے تشکیم کر لیہ

بعنهائ فرمان نبوى عليه الصلو يستسطع فهالسانه فان کی ہے اور انہیں کی قے چائی ہے۔ چنانچہ اہرین کتب پر پوشیدہ ہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ کتاب لا جواب ہے اور مصدات مثل مشہورای کی جوتی ای کاسر ہے۔ والسلام!

المفتقر الى الله الصمد فقيرنورمح عنى عنه الكمطيع حقائى لدهياند!

حامداً ومصلیاً! میں نے کتاب سی بکلمہ فضل رحمانی بجواب اوہام غلام قادیانی مولفہ جناب قاضی فضل احمد صاحب کورٹ انسکٹر لدھیانہ کواڈل سے آخر تک پڑھا نہایت مدلل ولاجواب پایا۔ اس کتاب میں مرزا قادیانی کے ہرایک عقیدہ باطلہ کی تردید بڑی پرزورتقریوں سے کی گئی ہے۔ خداوند جل دعلا مؤلف صاحب کی سعی قبول فرمائے اور قادیانی اور اس کے حوارئین کوتو فیق ہدایت عنایت کرے اور عامدائل اسلام کواس کے شرھے محفوظ درکھے۔

مسكين نظام الدين عنى عندرس تقانى لدهياند! تقريظ حضرت مولانا الفضل ومولانا مولوى محمر عبد الله صاحب فاضل لونكى اوّل مدرس عربي يونيورشي لا مور

بسم الله الرحمن الرحيم!

نحمده ونحسلی علی رسوله الامیین واله وصحبه اجمعین و اماب عد اگر چرمزاغلام احمقادیانی کے خیالات اور دعاوی اس قدر ضعف و شخیت بین که ان ک صحت وصدافت کی طرف کی اوئی ذی بوش کا تامل بونا بھی مستعبد تھا۔ چہ جا ئیکہ علمائے اسلام کو ان کے فقص و کسہ کے لئے تالیفات کی ضرورت پڑتی لیکن افسوس ہمارے ہی بعض ابنائے علمات رجونفقہ سے محروم ہونے کے ساتھ بھی برعم خود فقہائے اعلام کی اغلاط اور مخضیات کو پبلک کے سامنے لاکرا بی فضیلت کا جموت دینے بین کوشش کرتے رہے بیں) مرزا قادیائی موصوف کی برا بین احمد یہ پرنہ صرف ایمان ہی لے آئے۔ بلکہ ان کی زعم رسالت و نبوت و جی والہام اور خیال مما ثلث سے علیہ الصلاق والسلام کو ایک کائی عرصہ تک برعم خویش پرزور تحریروں سے روئق و سے مما ثلث سے علیہ الصلاق والسلام کو ایک کائی عرصہ تک برعم خویش پرزور تحریروں سے روئق و سے رسے ۔ ایک صالت بین عوام الناس اور خصوصا ان بے چارے نادان مسلمانوں کا جو پہلے ہی علماء سلام سے بدخل اور ان کی مخالفت سے بے پرواہ سے ۔ لغرش میں آ جانا اور مرزا قادیائی کے اسلام سے بدخل اور ان کی مخالفت سے بے پرواہ سے ۔ لغرش میں آ جانا اور مرزا قادیائی کے خیالات کوسادگی سے تعلیم کر لینا بالکل قرین قیاس تھا۔ چنا نچرابیا ہی ہوا اور مجوراً علماء اسلام کو بھی منگر افلیغیرہ بیدہ فان لم یستبطع فبقلبه و ذالک اضعف الایمان انجافرض کفا بیادا یستبطع فبقلبه و ذالک اضعف الایمان انجافرض کفا بیادا

هوذو بصير صحيح، فانى لا يخل قيقت يقاديانى الى كيدانى باتوس عضرع مرابى اوراس كو اقوال سے بوراه كرتا الله اوران كى آل اطہاركى بركت سے ہم أمين!

ن محم عبدالحق سهار نبوری، ۱۹ دیمبر ۱۸۹۸ م! مرسم حقانی لد هیانه، هو الهادی

لمستقيم · اللهم ربنا انصرمن اخذل من خذل دين محمد شيالة وارزقنا اتباعه · وارنا الباطل

ل رحمانی کا مطالعہ کیا۔ گوکہ اس سے پہلے بختر عدم زا قادیانی کا خوب ہی قلع قمع کیا ول پذیراورا پی آپ ہی نظیر ہے۔ وجہ یہ پنیرا بین ودلائل لایا ہے اور دروفکو کو اچھی

رہ اور بحث ومباحثہ کی کوئی کتاب بناتا اسکو حرف گیری کاموقد ند ملے خصوصا اہے اور مرزا قادیانی اپنی دحی اور الہام کو بات ہوئی کہ اس کا جواب اس کی کتاب بروگردنکش ہمہ دجوہ سلح ہوکر اور ہتھیار مقابلہ بیں بلائے ۔ دوسری جانب سے وکای کے ہتھیاروں سے اس پر وار وکای کے مرزا قادیانی اپنے اوہام باطلہ ملاحدہ اور معتز لداور نیچر میرکی کا سہ لیسی کرنے میں کوشش کرنی پڑی۔ جنہوں نے اپنی فیمتی تالیفات سے اہل اسلام کو فاکدہ پہنچایا۔ کلمہ ففنل رحمانی بھی جس کا معتدبہ حصہ میری نظر سے گذرا ہے۔ اس میں کا ایک رسالہ ہے اورا بنے عام فہم اور سلیس البیان ہونے کے لحاظ سے ممکن ہے کہ پبلک کوزیادہ مستفید ہونے کا موقعہ دے۔ اس کے مؤلف مولوی قاضی فضل احمد صاحب نے الزامی جوابات کی استعال کی خصوصیت کو بہت زیادہ مدفظر رکھا ہے۔ جو بے شک مؤثر اور دل پسند طریقہ ہے۔ مجمعے امید ہے کہ عام مسلمان جس کو پیچیدہ تقریروں اور خشیقی جوابات سیحنے میں بہت کچھ وشواری ہوتی ہے۔ اس رسالہ سے کافی فائدہ پیچیدہ تقریروں اور خشیقی جوابات سیحنے میں بہت کچھ وشواری ہوتی ہے۔ اس رسالہ سے کافی فائدہ پیچیدہ تقریروں الجذاء!

کتبہ العبد المذنب المفتی محمر عبد الله عفاعنہ ٢٩ رشوال ١٣٥٥ م ملک کے بہت ہے نامور علمائے و فضلائے کی جانب سے بوجہ ان کے سفر میں ہونے کے تقاریظ نہیں پہنچ سکیں۔ جس وقت پہنچیں گی وہ بھی بطور ضمیمہ اخبار وفادار میں شاکع کی جا کیں گی۔ جواک کتاب کے ناظرین کی خدمت میں ابلاغ ہوں گی۔ بیتقاریظ حسب ذیل علمائے فضلائے ہندوستان کی ہوں گی۔

ا...... حضرت مولوی لطف الله صاحب علی گرهی مفتی دارالاسلام حیدر آباد د کن به سال میدر آباد د کن به بناب خان بها در مولوی شاه محمد حسین صاحب الله آبادی به بناب مولوی ابو محمد عبد الحق صاحب مفسر تفییر حقانی د بلوی به بناب مولوی ابو محمد عبد الحق صاحب مفسر تفییر حقانی د بلوی به

سم ..... جناب شاه محمسليمان صاحب سجاده نشين بهلوازي شريف پينه ....

۵..... جناب مولوي ابومحمد ابراتيم صاحب آروي

٢ ..... جناب مولوي عبد الما جدصاحب بها گلبوري ...

جناب بارى ميں مالك اخبار وفا در كى سچى التجاء

مرزا قاد بانی کے البها مات وغیرہ کی نسبت اوراس التجاء پر بشارت ایز دی

"آتی جرات دو بج بعد نماز تجد میرے دل میں اتفاقیہ خیال گذرا کہ جناب قاضی فضل
احمر صاحب کورٹ انسکٹر پولیس لودھیانہ نے اسلامی حفاظت کے خیال سے بلاکسی ذاتی مخالفت
کے مرزاغلام احمد قادیانی ساکن قادیان ضلع گورداسپور کی تصانف کی تر دید میں جو کتاب موسوم بہ
کلم فضل رحمانی بجواب اوہام غلام قادیانی کھی ہے اور جس پر ملک کے نامور مولونی صاحبان نے
اپنی اپنی اسلام حمیت سے رائیس لکھ کریہ ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی لاریب، دجال، کذاب،
مخالف اسلام اور اہل اسلام مفتری وغیرہ وغیرہ ہیں۔ ایسانی اس کتاب سے پہلے بہت سے علماء

دین ان کے خلاف تکفیر کافتو کی جھی د کلمہ فضل رحمانی کے مؤ

خارج از اسلام، عبدالدراہم والدنا محص اوران کے دعویٰ مسیحائی مہدو کی اپنی ہی تصانیف سے بحوالہ ال

اصلیت ظاہر کردی ہے۔ جے ہرأ

وعاوی غلط ہیں اور دہ سچے مجے دنیا پر س مرسد میں اور دہ سچے گئے دنیا پر س

ادهرمرزا قادیانی کی ا

اس کتب میں حرف عبارت یا فقر مجھی پنیمبر اسلام اور دیگر پنیمبرول بدرجہ غایت گالیاں دے کر اپ باتیں کرنے والا اپنے ایسے یقین

نہیں جتیٰ کہ مرزا قادیانی نے ا علائے فضلائے کو بدذات، ہےا

علاجے تصلاحے وبدہ ت ہے۔ پناہ!اورایسے ہی اپنے الہام میں

نه ثلنا بیان کر سے بصورت خلاف س

نازل ہونا بذریجہ اپنے الہام کے کے لئے دوسال کسی کے لئے

ہے سے در ہاں شرطیں باندھ کرآ خران کے غلا

ہارے الہام اور خیال کو مان لبر مرز اقادیا نی کے ا

سررا قادیان کی مسیحائی او ہونا مرزا قادیانی کی مسیحائی او

مرزاصاحب کے مرسل یزواد ہونے کی منادی کر کے ان کو

ہونے میں دن رہے ہیں۔ کے عام اہل اسلام کوان کی ط

مرزا قار یانی کے دعاوی تصا

کلم فضل رحمانی کے مؤلف صاحب نے بھی مرزا قادیانی کو کذاب، باطل، مکار، خارج از اسلام، عبدالدراہم والدنانیر، خود غرض وغیرہ لکھ کرمرزا قادیانی کی پیش کو سیوں کو باطل محض اوران کے دعویٰ میجائی مہدویت کو مکاری وفریب پر بدلائل معقول ثابت کر کے مرزا قادیانی کی اپنی ہی تصانیف سے بحوالہ آن کی کتاب کے صفحہ سطر کے مرزا قادیانی کے تمام دعوے کی املیت ظاہر کر دگ ہے۔ جسے ہرا کیک مسلمان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ واقعی مرزا قادیانی کے تمام دعاوی غلط ہیں اور دہ بچے کی دیا پرست اور اسلامی اصول سے بہت دور ہیں۔

ادھرمرزا قادیانی کی اپی تصانف ہے جوصاحب مؤلف کتاب بحوالدان کے صفیہ سطر اس کتب میں حرف عبارت یا فقر نے قبل کتے ہیں۔ ان سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی نے بھی پیغیبر اسلام اور دیگر پیغیبروں، اولیا کال، انہیا و اور تمام دنیا کے گذشتہ وموجودہ بزرگوں کو بدرجہ غایت گالیاں وے کر اپنے کوشیح موجود، مہدی مسعود، ملہم، خدا ہے ہم کلام اور پھر روز مرہ باتیں کرنے والا اپنے ایسے یقین سے ظاہر کیا ہے کہ کسی کوسوائے لاحول پڑھنے کے کوئی محل کام منہیں حتی کہ مرزا قادیانی نے اپنی تصانف اور اشتہار میں آج کل کے تمام و نیا کے صاحب فتو کی علائے فضلائے کو بدذات، بے ایمان، شیطان وغیرہ ایسے دل آزار فقرات کھے ہیں کہ خدایا تیری علائ اور ایسے، ہی اپنی الہم میں کسی کی جوان لڑکی کا بھی اپنے ساتھ آسان پر نکاح ہونا اور زمین پر ناہ اور ایسے، ہی اپنی الہم میں کسی کی جوان لڑکی کا بھی اپنے ساتھ آسان پر نکاح ہونا اور زمین پر نازل ہونا بذر بعدا ہے الہم میں کسی کی جوان لڑکی کا بھی اسے ساتھ آسان پر نکاح ہونا اور زمین پر نازل ہونا بذر بعدا ہے الہم میں کسی کے والد اور خاوندگی موت اور تمام آسانی مصیبتوں کا ان پر نازل ہونا بذر بعدا ہے الہم میں کسی کے بیان کیا ہے اور پھر کسی کے لئے آلیک سال، کسی کے لئے محمل میں کسی کے لئے جو سال کسی مرنے کی پیش گوئی کر کے اس پر ہزاروں روپید کی شرطیس با ندھ کر آخران کے غلط میں ہونے پر مرزا قادیانی کا سے کہدد بنا کہ چونکہ اس نے دل سے مارے الہم اور خیال کو مان لیا ہے۔ اس لئے نہیں ہوا۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و

مرزا قادیانی کے بعدان کے مرید جواپے کومرزاکی کے خطاب سے مخاطب اور مشہور مونا مرزا قادیانی کے بعدان کے مرید جواپ کومرزاکی کے خطاب سے مخاطب اور مشہور ہونا مرزا قادیانی کی مسیحائی اور مہدویت کی تقویت کا باعث سیحتے ہیں۔ عموماً ہر موقعہ پر پہنچ کر مرزا صاحب کے مرسل پر دانی، نبی محدث، ربانی، مسیح موعود، مہدی مسعو، حضرت مرزا قادیانی ہونے کا وعظ کر مونا کی بائیں ہونے کا وعظ کر کے عام اہل اسلام کوان کی طرف رجوع ہونے کی تحریک کرتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ ۔غرض ہے کہ مرزا قادیانی کے حام اہل اسلام کوان کی طرف رجوع ہونے کی تحریک کرتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ ۔غرض ہے کہ مرزا قادیانی کے دعاوی تصانیف ان کے مریدوں کے بحث مؤلف کتاب کلم پر انتخابی کی مرزا قادیانی کے دعاوی تصانیف ان کے مریدوں کے بحث مؤلف کتاب کلم پر انتخاب کا میں مرزا قادیانی کے دعاوی تصانیف ان کے مریدوں کے بحث مؤلف کتاب کلم پر انتخاب کا میں کو میں کا ب

بتی تالیفات سے اہل اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ کلمہ لذراہے۔ اس تم کا ایک رسالہ ہے اور اپنے عام پہلک کوزیادہ مستفید ہونے کا موقعہ دے۔ اس میں جوابات کی استعال کی خصوصیت کو بہت زیادہ یقہ ہے۔ جھے امید ہے کہ عام مسلمان جس کو اعدادی ہوتی ہے۔ اس رسالہ سے کافی فائدہ مسلمین خیر الہجزاہ!

، المفتی محمد عبداللہ عفاعنہ ۲۹ رشوال ۱۳۱۵ ہوئے کے کی جانب سے بعجدان کے سفر میں ہونے وہ بھی بطور ضمیمہ اخبار وفادار میں شائع کی ما ابلاغ ہوں گی۔ بیرتقار بظ حسب ذیل علائے

صب علی گرهی مفتی دارالاسلام حیدر آبادد کن \_ محمد سین صاحب الله آبادی \_ ماحب مفسر تفییر حقانی دہلوی \_ سجادہ نشین پہلواڑی شریف پٹند \_ حب آردی \_ ب بھا گیلوری \_

ب.و فادر کی سجی التجاء

اوراس التجاء پر بشارت ایز دی میں اتفاقیہ خیال گذرا کہ جناب قاضی نصل اظلت کے خیال سے بلاکسی ذاتی مخالفت ماتھانیف کی تردید میں جو کتاب موسوم بہ من پر ملک کے نامورمولوئی صاحبان نے کہ مرزا قادیانی لاریب، دجال، کذاب، بہاہی اس کتاب سے پہلے بہت سے علاء بدلائل معقول تردید اوردیگر علمائے فضلاء کی تقاریظ اسلامی اصول کے مطابق اسلامی حفاظت کے خیالات پرغور کرتے کرتے میں نے مکرر باوضو ہو کرخاص اس معاملہ کی تحقیق کے لئے بصدق دل محض بے تعصب ہو کر بعز ض اطمینان جناب باری عرسجانہ د تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کریدالتجا ، کی کہ:

اب پروردگار عالم الغیب! میں کیا اور میری ہستی وحقیقت کیا۔ جوایسے ہماری معاملہ میں تیرے سامنے حاضر ہو کر اپنا کوئی خیال ظاہر کرسکول۔ سوائے اس کے کہ میں بصدق دل میا اقرار کروں کہ تو عالم الغیب اور کل شئے محیط ہے۔ کوئی بات اور کوئی فعل میرا ہویا دوسرے کا اچھا ہو یا برا۔ جھوٹا ہویا سے تجھ سے نبقو پوشیدہ ہے اور نہ پوشیدہ رہ سکتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی تو ہرا یک فردیشرکی نیکی بدی اور نیت واعمال سے پورا پورا واقف ہے۔ غرض یہ کہ انسان کا کوئی فعل کوئی حرکت کوئی ارادہ ، کوئی معاملہ ، خواہ دہ کی غرض اور مدعا ہے ، و تیرے ہم سے با ہز ہیں رہ سکتا۔

اے خداوند قادر مطلق! میں تیراشکر کرتا ہوں کہ تو نے اپنے فیضائ خاص سے مجھے انسان بنا کراپے محبوب پاک پیغیمرآ خرالز مان کی امت میں پیدا نیااو بھرا پی رحمانی صفات سے مجھے بتایا کہ تیرا غد جب اسلام، تیرا پیغیمر برحق، تیرا بادی قرآن مجید بروس سے عامل اس کے عامل اس بیارے ہیں۔

اے میر نے ففور الرحیم! تونے اپنے فضل سے یہ بھی بتادیا کہ بین جے رسول کہوں، نبی کہوں، نبی کہوں، نبی کہوں، نبی کہوں، نبیا، کہوں، وہ میر سے کہوں، نبیا، کہوں، وہ میر سے فرستادہ ہونے کے علاوہ میر سے مجوزہ قانون (فرقان حمید) کتب بین بغرض بدایات سانے والے اور میہ سید ھاراستہ بتانے والے ہیں۔ان کی نصائے پر عمل کر کے بعد تی دل ان کی مطابعت اور فرمانیر داری اینا ایمان کا اعلی اصول مجھو۔

اے زمین وآسان کے مالک خدا وندا تیرے رسول مقبول نے تیرے ارشاد کے مطابق اپنی امت و بین ہدایت کی کہ ہر رگوں کی ہدایتوں کی پائندی کا اور مریم کی رضامندی اور خوشنودی ہے۔ تیرے رسول پاک کی سیجی تاکید ہے کہ ما ، واقعہ درین کی عظمت وتو قیرتمام امت پرفرض ہے۔ جواس کے خلاف ہو تحقیق و وجھے اور میر کی دید ، مریف والا ہے۔

جَى الْرَكُوكِي مَعْنَ تَمِرَ عَلَا مِهِا كَ ( جَوَامَ تَنَامُ اللهِ اللهِ وَالِوَى الموركَ مَا عَلَا وَمِنَا احسن قانون قدرت مجھا كر ہدایت كرنے والا بِشَنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا كَ ايمان معْبوط كرنے والا ب )كى بغرض شہرت خالفت كركے اس كاراف اور سيد هے معنوں اور آيتوں كى اللّى تعبيرين كركے تيرے بيغم موليات كو برق واست عين النّي اللّه في وكھائے اور تيرے ديكر بيغمبرول،

تیرے انبیاؤں، تیرے غوث او

والوں اسلامی فضلائے علائے وغ

بیٹا بکارے اور پھرانیا شخص مسلم

قرآن يزهن والا اور سننے والا

ہوں، ان کا پیر زبان سے فدا

ڈبودے۔ جے دوسرے تمام

وغيره توبه توبه استغفر

بزرگان اسلام کومختلف قتم سے و

قرآنی احکام اور حدیثوں کے

ے کہ میں خداے ہم کلام ہو:

كري اورمير الهامول

دُيرُ ه سال حد درجه جه سال :

اورفتور ڈالنے کے لئے ای ا

مخالفت کر کے تیرے بی**نبر** 

محبوب ياك حفرت محمل

کے ظاہر کردے کہ ظاہر میں

توجانا ہے۔جس کے جا۔

شخص کوالیی حالت میں جو

كاظاهر ماطن سي طرح بهم

كل شي قد رياور كل شك

کذب، دل آزاری، دا

اصول کے مطابق آخرا

الله اے میر ک

اےدین

مجدمين بهت عكتعريف

اليحض مرزاغلام

تیرے انبیاؤں، تیرے فوٹ اور تیرے قطیوں کی ہدا تھوں کے مطابق ان کے قدم بقدم چلنے والوں اسلامی فضلائے وغیرہ کو حضرت عیسی علیہ السلام کو بھی جھٹلائے اور ان کو یوسف نجار کا بیٹا پکارے اور پھر اییا خفص مسلمان بھی ہو، تبجد گذار بھی ہو، مولوی بھی ہو، عالم وفاضل بھی ہو، تبجد گذار بھی ہو، مولوی بھی ہو، عالم وفاضل بھی ہو، قرآن پڑھنے والا اور سننے والا بھی ہو، اس کے مرید شاگر دیشہ بھی اس کی پیروی کرنے والے ہوں، ان کا پیر زبان سے خدا اور رسول کی تعریف بھی کرے۔ مگر تحریم میں آ کرسب پھولٹیا ڈیودے۔ جے دوسرے قدا ہو۔ نوگوں کو اسلام پر فداق اور طعن سے ہننے کا موقعہ ملے وغیرہ وغیرہ دیوب ہتو به استغفر الله!

ایسے خفس مرز غلام احمد قادیانی ہیں جنہوں نے اپنے ایسے خیالات سے الل اسلام اور بررگان اسلام کو خلف میں محمد اور خد خشہ میں ڈال رکھا ہے۔ (اور جنہوں نے بی بی تیرے قرآنی اسلام کو خلف میں مرد اور جنہوں نے بی بیٹ تیرے قرآنی ادکام اور حدیثوں کے منا داور مغسرین) کی بدز بانی ہے تو ہین کر کے وام پر ہمیشہ بین فلا ہرکیا ہے کہ میں خدا ہے ہم کلام ہوتا ہوں اور جھے ایسے الہام ہوتے ہیں کہ جو خص میری فر ما نبرداری نہ کر ہے اور میرے الہاموں کو بی نہ مال کے اور جھے خدا کا فرستادہ نی نہ تسلیم کرے۔ وہ ایک سال ڈیڈ کا مال مددرجہ چھسال میں مرجائے گا اور بھی خدا کا فرستادہ نی نہ تسلیم کرے۔ وہ ایک سال اور فتور ڈالنے کے لئے اپنی ایسی تصانیف کی اشاعت کر کے تیرے رسول کے اصحاب کبار کی بھی خطر شاف کی اشاعت کر کے تیرے رسول کے اصحاب کبار کی بھی خالفت کر کے تیرے رسول کے اصحاب کبار کی بھی خالفت کر کے تیرے بیغیم حضرت عیلی علیہ السلام کے مجز وں کو (جس کا تذکرہ تو نے اپنے قرآن فرانی کے۔

اے دین ودنیا کے مالک عالم الکیب خدا! تو اپنے خدائی کے صدقہ میں بطفیل اسے حجوب پاک حضرت میں بطفیل اسے محبوب پاک حضرت میں بطفیل اسے محبوب پاک حضرت میں بطفیل کے میری اس التجاء کو تبول فر ماکر مجھ پرصاف طور پر بلاکسی شک وشبہ کے ظاہر میں ایں اضحف جوتمام احکام شرعی کا اس درجہ خالف اور مدعی ہو۔ باطن کا حال تو جانتا ہے۔ جس کے جاننے کا مجھے کوئی علم نہیں ۔ کیا وہ دراصل سچا ہے؟۔ یا کا ذب؟۔ میں ایسے شخص کوالی حالت میں جوسلمان ہواور مولوی بھی ہوکیا سمجھوں؟۔

س اواری حاص یی بو سمان اوادو ووں ن اب یا موصور کے اسلام ہے میں ہے۔ بصیر ہے۔ بخورے کی کا ظاہر باطن کی طرح بھی خفی نہیں رہ سکتا۔ ہر فد بب وملت کی آسانی کتابیں تیرے عالم الغیبی اور کل شکی قدر اور کل شکی محیط، عالم الغیب ہر محض کے ظاہر وباطن نیک نیتی بد نیتی۔ صداقت، کل شکی قدر ادری، دلداری، خودستائی، خود داری، برائی، جملائی، حتی کہ تیری بے نیازی کے اصول کے مطابق آخر الزمان سے پہلے پیغیبروں زکریا، ایوب، یعقوب، یوسف علیم السلام تک

یھی ہتادیا کہ میں جھے رسول کہوں، نبی ا، انبیاء کہوں، ول کہوں۔ وہ میرے کشہبیں بغرض ہدایات سنانے والے اگرے بعیدق دل ان کی مطابعت اور

رسول مقبول نے تیرے ارشاد کے پائدی نداہ ندئی کی رضا مندی اور اللہ نہ نہ کی رضا مندی اور اللہ فی است و بعد مرسف واللہ نے بیادی امری اللہ فی الل

آه

کے ساتھ تو نے جواپی قدرت کا اظہار کیا ہے وہ تیری قدرت کا ملہ کی ایک مصدقہ دلیل ہے۔ تیری غیور کی اور تیری رحمت کواپی نجات کا ذریعہ مجھا تو اپ فضل ہے بندوں کو گمراہی ہے بچانے اپنے رسول مقبول کے دین کی حفاظت اور اپنے قرآن مجید کی تکمبانی کے لئے مجھا سے گنگار اور خطاکار خض کو جے صرف تیرے ہے قرآن اپنے قرآن مجید کی تکمبانی کے لئے مجھا سے گنگار اور خطاکار خض کو جے صرف تیرے ہے قرآن کے احکام کی تیل اور تیرے پیغیر برحق کے دین کی اشاعت بوجہا حسن بغیر کی گذب کے حق وباطل کا آئندہ دکھا نا مدنظر ہے۔ کوئی خاص بشارت اور ایک بشارت وے جے نہ قو میرے دل میں کی کا آئندہ دکھا نا مدنظر ہے۔ کوئی خاص بشارت اور ایک بشارت وے جے نہ قو میرے دل میں کی کرنے کا موقع ہواور اس امر کا پورافیصلہ اپنی بشارت خص کے ذریعہ ہو کے در ایعہ کر دے کہ مرزاغلام احمد قاد رائی بہر میں اور انہیں جو ابد م ہوتے ہیں وہ دراصل سے الہام بیں ۔ ان کی تیم اور اخلام خداوندی کے بجالات نہ بی کے خالفت کرنے والے سے اور احکام خداوندی کے بجالا نے والے مرزا قاد یائی کی تصانیف ہوا کہ میں۔ مجھے ای التجاء اور خیال میں کی قدر نیندی معلوم ہوئی۔ حتی کہ میں سوگیا۔ خواب میں کیا دیکھا ہوں کہ ایک سفید رایش بزرگ میں۔ مجھے ہوں کہ ایک سفید رایش بزرگ قدر نیندی معلوم ہوئی۔ حتی کہ میں سوگیا۔ خواب میں کیا دیکھا ہوں کہ ایک سفید رایش بزرگ میں۔ بیکھا ہوں کہ ایک سفید رایش بزرگ

دوشم نوید داد عنایت که حافظا باز آکه من بعفو گناهت ضمان شدم

یشعرس کریٹس نے خواب میں ہی النجاء کی کہ حضرت کیا ہیں مرزا قادیائی کے میچھ موعود اور مہدی مسعود نہ بیجھنے کی وجہ سے گناہ گار مجھا گیا تھا۔ جس کے لئے آپ میر سے ضامن ہوئے ہیں۔ یا یہ کہ میں ان کے خیالات سے خود محفوظ رہنے اور عام اہل اسلام کو بچانے کا ول سے مؤید ہوں تو پھر انہوں نے بچھا کیک کتاب ہاتھ میں دے کرفر مایا کہ اے محض اس پڑل کر اور میا در کھ کہ خدا کا کلام سچاہے۔ اس کا رسول برخق ہے۔ دین اسلام کے ہزرگوں کی نسبت غیبت کرنے والا لاریب فیہ خت ترین عذا ہ کا محس اور گراہ ہے۔ میں ان کے ہاتھ سے وہ آتا ہے۔ لے کر کھولتا ہوں تو وہ تراب کے محمل رہائی اور دوسرے صفحہ پر محول اور مام مقلام قادیائی۔

 کتب خانہ سے دیوان حافظ ملکوا کراس اوپر کے شعری تلاش کرنے لگا تو میم کی رویف میں خواجہ حافظ علیہ الرحمة کامیر مقطع لکھا ہوا ملا۔ جب میں ساری غزل پڑھنے لگا تو میری خواہش کے مطابق اس غزل کا دوسرا شعر بھی دیکھا گیا۔

> شکر خداکه هرچه طلب کردم از خدا برمنتهائے همت خودکامران شدم

محويا خواجه عليدالرحمة كابيد وسراشعربهي ميري التجاءك كاميابي كيشكرانه اورتائيهيس تھا۔ میں خدا وند کریم کے اس فضل عظیم اور فیضان خاص کا شکرادا کر کے اس کی ذات اور بے نازی کی متم کہا کر کہتا ہوں کد مرز اغلام احمد قادیانی سے میری کسی وقت کی راہ ورسم ندخط و کتابت ند جسمانی ملاقات ندروحانی تعلقات غرض کدمیری صورت شناسائی تک بھی نیس ندمیس محل ان کی ہیت الفکراور بیت الذکر قادیان میں گیا اور نہ وہ میرے مکان پر لا ہورتشریف لائے اور نہان کی تصانف کومیں نے بعجہ خلاف قرآن پیش کوئیال کرنے کے پڑھا، یا پڑھنا چا ہال عبداللہ آتھم کی نبست ان کی پیش مکوئی کی فلط ثابت ہونے کے موقع پر میں نے بھی دوسرے مسلمانوں کی طرت ان کی ایسی خلط برانی بر (جودراصل اسلام کے سراسرخلاف تھی ) اخبار وفا دار میں افسوس اور رنج کا اظمار کیا تھا۔ یہے ہی آ کثر میں ان کی ایک ایس نامعقول پیش گوئیوں کوافسوں کے ساتھ سنتارہا۔ مريس بھی ان يے نبيس طا۔ اتفاقيه طور پر ميرے مخدوم مهربان جناب قاضي فضل احمد صاحب کورٹ انسیکٹر اود صیانہ نے مرزا قادیانی کی ایس ناجائز خلاف اسلام زیاد تیوں کو مرزا قادیانی کی ا بی بی تسانیف سے بدلاکل معقول بذریعہ کتاب کلم فضل رحمانی بجواب اوہام غلام احمد قادیانی کے مسلمانوں کو واقف کرنا جا ہا کہ مرزا قادیانی کے عقائد محض خلاف اصول اسلام ہیں اور جو کچھ وعادی الہام، میچ،مہدی وغیرہ کے کرتے ہیں محض حصول دنیا (روپیہ) کی غرض سے کرتے ہیں نہ خالصاً متٰددین کی غرض ہے۔ جناب قاضی صاحب نے تمام کتب میں اپی طرف چندفقرات ہی کھیے ہیں۔ باقی جو پچھے درج کیا ہے وہ مرزا قادیانی کی اپنی تصانیف کی اصل عبارت اور فقرے بحواله صفحه سطر اور چند خطوط و تخطی مرزا قادیانی اور ان کی تائید اور ثبوت میں دیگر خطوط ان کے الہاموں کے بطلان میں درج کئے ہیں۔جن سے بیٹابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی کے الہامات کس ک لڑکی سے نکاح ہونے کی غرض سے ہوتے میں یا قادیان میں اپنے مکانات کو وسعت دینے کے لئے وغیرہ وغیرہ پس میں نے جو پچھ کھھا ہے۔اپ ایمان اورعلم ویقین سے محض بے تعصبی اور سی قتم کی ذاتی مخالفت کے بغیر بالکل مج لک<u>یما ہے۔ خ</u>دامیرے اس بیان اور نبیت کا واقف ہے اور

میں اس کی قسم کھا کر بچ کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی تصانیف (جن کا حوالہ اس کتاب میں ہے)
پنیمراسلام ، اہل اسلام اور دیگر بزرگان اسلام کی مخالفت سے روپیہ پیدا کرنے اور دنیاوی ناموری
عاصل کرنے کی غرض سے ہیں۔ نہ خدا اور اس کے رسول کی اسلامی اشاعت اور حق وباطل میں
فرق بتا کر اصلیت ظاہر کرنے کی غرض سے۔ اب ہرایک مسلمان جوقر آن وحدیث کو مانے والا
ہے۔ اپنی اسلامی حفاظت اپنا کام مجھیں فصوصاً ایسے وقت میں جبکہ انگریزی گور نمنٹ کے امن
پندی بے تصبی ہمارے لئے آسانی برکتوں کی طرح ہماری حامی اور مدد گار ہے اور بس۔

اخیر میں میں یہ بھی ظاہر کئے دیتا ہوں کہ مرزاغلام احمہ قادیائی اپنی عادت کے مطابق میری ذات خاص کی نبست اور مؤلف کتاب کی نبست بقول ان کے ایک پر لے درجہ کے معتقد مرزائی کے ،موت کی پیش گوئی کریں گے ۔ میں اپنے حافظ حقیقی پر بورا مجروسہ کرکے عام اعلان کرتا ہوں کہ خداوند قاور مطلق اور نستظم حقیقی مرزاصاحب کی ہرایک قسم کی پیش گوئی خواہ وہ میری موت کی نسبت ہویا دیگر کی قسم کی اس میں انہیں تا کا م ثابت کرے گا اور میرے خلوص اور خوش نیتی کی وجہ سے اسلامی فتح اور نمایاں فتح ہوکر حضور قیصرہ ہند دام ملکھا کی عمراور حکومت میں ترتی و برکت ہوگی۔

صاحب مؤلف کتاب نے بھی خیال مرزا قادیانی کی پیش گوئی پراپی نسبت بخوبی ظاہر کیا ہے۔ جوناظرین نے پیچھلے سفوں میں ملاحظہ فر مایا ہے اور بس۔ مرزا قادیانی کی پیش گوئی میری نسبت اور مؤلف کی نسبت جو کچھ ہوگی وہ بھی اس کتاب کے ناظرین کی نذر ہوگی۔

سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فادم على وفضلات دستين

بندہ ناچیز کمترین محرفضل الدین عفی عند الک اخبار وفادار لاہور سمار جمادی الاقل ۱۳۱۱ ہے مقد ت مرز اغلام احمد قادیانی کا اپنے بدیوں کے عاق کرنے اور اپنی ہیوی کو طلاق دینے کی دھمکی کے متعلق مرز اقادیانی کا اپنا اشتہار مور خدیم مرکنی ۱۸۹اء مطبوعہ حقانی پرلیس لودھیانہ

جس کو جناب مولوی ایوسعید محمر خسین صاحب بٹالوی نے کم اگست ۱۹ ۱۵ و کمقام اور عقام الده سیاند مرزا غلام احد قاویانی نے کو دھیاند مرزا غلام احد قاویانی نے کہ مولوی صاحب موصوف نے تمام علائے وفضلائے کو بحث کے لئے دیا تھا اور جس کے لئے مولوی صاحب موصوف نے

الوالعزی سے مرزا قادیاتی کے پاس بمقام لودھیانہ پہنچ کر بحث کر کے مرزا قادیاتی کو بتلایا تھا کہ مرزا قادیاتی کے تمام دعادی خدااور رسول اور تمام احکام شرع کے خلاف ہیں اور جن کی وجہ سے وہ مصدقہ کا فرقرار پانچے ہیں۔ جس پر مرزا قادیاتی نے دوسرے روز غائبانہ جواب دینے اور سننے کے لئے مقرر کر کے بھی مولوی صاحب کے مقابلہ میں نہیں آئے۔ جس کے لئے مولوی صاحب نے مقابلہ میں نہیں آئے۔ جس کے لئے مولوی صاحب نے مقابلہ میں فرزا قادیاتی کے قریباً تمام حواری بھی موجود ہے یہ اعلان کیا تھا کہ: اگر مرزا قادیاتی اس حدیث کوجس کو باوجود موضوع قرار دینے کے مسیح بخاری میں موجود بتایا صحیح بخاری میں موجود بتایا صحیح بخاری میں موجود بتایا جب کا موجود تا معانی۔ جس کو مرزا قادیاتی کے حواریوں نے سااور خاموش رہ گئے اور جس اشتہار پر لدھیانہ کے تمام معزز دمش کی معزز دمشانوں کے بطور شہادت دستی ہیں وغیرہ وغیرہ اور وہ اشتہار پر لدھیانہ کے تمام معزز دمشانوں کے بطور شہادت دستی ہیں وغیرہ وغیرہ اور وہ اشتہار ہیں ہے۔

قولہ:'' ناظرین کو یاد ہوگا کہ اس عاجز (مرزا قادیانی) نے ایک دین خصومت کے پیش آ جانے ہے ۔۔۔۔اپنے ایک قریبی مرز ااحمد بیک ولدگا مال بیک ہوشیار پوری کی وختر کلال کی نبست بحکم والہام اللی بیاشتہار دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر اور قراریا فتہ ہے کہوہ لڑی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی۔خواہ پہلے ہی باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے یا خدا تعالی بوه کرے میری طرف لے آئے .....اب باعث تحریرا شتہار ہذا یہ ہے کہ میر ایٹا سلطان احمد نام جو نائب تحصيل دارا موريس ہواوراس كى تاكى صاحباس خالفت برآ ماده موكى .....اورتجويزيس ب کداس لڑکی کا نکاح کس سے عید کے دن یا اس کے بعد کیا جائے ..... ہر چند سلطان احمد کو سمجھایا کہ تواور تیری والده اس کام سے الگ ہوجائیں ورنہ میں تم سے جدا ہوجاؤں گا ..... تا کیدی خط لکھے میرے خط کا جواب بھی نہ دیا اور بھی بیزاری ظاہر کی .....البذا میں آج کی تاریخ سے کہ وہ ٢ مرئى ١٨٩١ء ہے۔ عوام اور خاص كو بذر بعد اشتہار ظاہر كرتا موں كداگر بيلوگ اس اراد ہ سے بازند آئے .....اوراس لڑکی کاکسی اور سے نکاح ہوگیا تو اس دن سے سلطان احمد عاق اور محروم الارث ہوگا اوراس روز اس کی والدہ پرمیری طرف سے طلاق ہے اوراگر اس کا بھائی فضل احمد جس کی گھر میں مرز ااحمد بیک والدلڑ کی کی بھانجی ہےا پنی اس بیوی کواس دن جواس کو نکاح کی خبر ہوطلاق نہ دیوے تو پھروہ بھی عاتی اور محروم الارث ہوگا .....اس نکاح کے بعدتمام تعلقات خولیثی اور قرابت اور ہمدردی دور ہوجائے گی اور کسی نیکی بدی رنج وراحت شادی اور ماتم میں ان سے شراکت نہیں رہے گا۔ان سے کچھنلش رکھنا قطعاً حرام اورایمانی غیور کے برخلا ف اورایک دیوثی کا کام ہے۔'' (ملخصأ المشتمرمرز اغلام احمد لدهيانة ارمكي ١٨٥ ء حقاني بريس لدهيانه ، مجموعه اشتهارات ج اص ٢١١٢ ٢١١ ) مند رجيه

عنوان اشتہار کی علت عالی مرزا قاویالی کی وہ پیش کوئی ہے جو مرزااحمد بیک کی وختر سے مرزا قادیانی کا نکاح ہونے کے لئے مرزا قادیانی کوالہام ہوا تھااور جو بقول مرزا قادیانی کدیپامر آ سان پر ہو چکا ہے۔ جوز مین پر بھی نہیں ٹل سکتا۔ جس کے متعلق مرزا قادیانی کے اپنے ویخطی خطوط اس كتاب مين بي يبلي صفول مين درج بين \_ ناظرين كو بخوبي واضح موجائ كاكم مرزا قادیانی کا الہام کیسا الہام ہے۔جو باوجود مرزا قادیانی سے آسان پر نکاح باندھ دینے کے زمین میں اور مخص ہے اس نکاح کونتقل کر دیتا ہے اور پھراپیا مضبوط کہ باوجوداس وت تک یعنی آ محدسال گذر جانے اوراس متکوحہ کے بکثرت صاحب اولاد ہونے کے بھی اور مرزا قادیانی کے خدا جوانہیں ہمیشہ ایسے شیطانی الہام کیا کرتا ہے۔ مرزا قادیانی سے بھی نہیں توڑا گیا اور پھراہیا الہام صرف ایک دفعذ نبیں ہوا۔ بلکہ متعدد دفعہ مگر باد جود ہمیشہ آسان پر سے ایسے الہام کا فیصلہ ہو کر ہمیشہ ہی زمین پر بینچے۔اے تو برزمین کی ہوا لگتے ہی ٹوٹ جاتار ہااور پھرٹوٹا بھی کیسا کہ جس کے · كسى ذره كا بهى كوڭى پية نبيس ملتا ـ توبية وبيا سانى الهام نه موا كوئى مٹى كاپياله ياكسى موچى دار كاكيا دھا کہ ہو گیا۔استغفرانلد! بچے توبیہ کہا ہے الہام اگر ٹوٹ نہ جائیں تو اور کیا ہوں۔ جب کہ وہ سیچ خدا کے البام ہی نہیں وہ الہام تو مرزا قادیانی کے خدا (عاجی ) کا البام ہے (جس کے معنی خود مرزا قادیانی کوبھی اس وقت تک معلوم نہیں ہوئے )اگر آسانی خدا (جوتمام جہان کا پروردگارہے) كاكوئى الهام ہوتا تو كيا مجال كه وه كى وقت بھى ٹوٹ جاتا اور پھر قاديان كى زمين بركيا دنيا كے كئى حصہ بربھی نڈنل سکتا تھا اور نہ ٹوٹ سکتا۔گر ہاں مرزا قادیانی کے خدائے عاجی کے الہام کی ہیہ تعریف ہے کہ زمین کی ہوالگتی ہے۔ٹوٹ کرٹل جایا کرتا ہے۔خدائے عاجی اور پھرعاجی خدا کا آسان اور زبین بھی ایسا ہی مجھنا جا ہے کہ جس خدائے عاجی معنی مرزا قادیانی خودنہیں جانتے تو اس خداعا جی کے مسکن اور آسان وزمین کا بھی تو کوئی نشان نہیں ہوگا۔ پس ایسے خدا اور ایسے خدا كِلْهُم اور پھرا يے خدا كے زمين آسان يرسوائ لاحول يرم صفے كے اور كيا كہا جائے۔ ايسامخص خدا کا فرستادہ، مرسل بیز دانی، نبی ،غوث، رسول، سیح موعود، مهدی مسعود ہونے کا مدعی ہواور پھر آسانی پغیمرول آسانی بررگول کوخش گالیال دے کرسب کھھ آپ ہی بن جانے کادعوے دار مواور غضب کداس کے مرید بھی ایسے خیالات کے حامی اور مددگار ہوکر اصول اسلام کوبدنام کریں۔

اللهم اكفنا شرهم بما شئت، تمت بالخير!

مرزا قادیانی خود اور ان کے حواری دیکھیں جاری التجاء اور بشارت ایز دی پر کیا کیا

تاويليس اين اين موافق نكالتي ميں۔



## بسم الله الرحمن الرحيم!

خطتمبرا

نمحمده ونصلي على رسوله الكريم!

از جناب خاکسار! فضل احمد انسیکٹر لدھیانہ! بخدمت مخلص مکرم حصرت میاں غلام رسول صاحب انسیکٹر پولیس زادشوقہ!

بعدازلوازم مسنون آئد! اگر چدملاقات جسمانی وقوع مین نبین آئی۔ لیکن بنده میاں محمد بخش صاحب ہیڈ کانشیبل اقل ضلع لائل بور لے سے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ کی تعریف سننے کا فخر رکھتا ہے۔ نیز'' خان صاحب'' منشی محمد بہرام خان صاحب پنشز انسیکٹر لد صیانہ سے آپ کی تعریف سننے میں آئی رہتی ہے۔ ایک مضمون بھی آپ کا مسل کے معیار صدافت انہیں سے مجھے ملا۔

میں سب سے پہلے آپ کو دنیا دی عروج سے ترقی درجہ انسکٹری کی مبارک باو دیتا ہوں۔ بعد اس کے آپ سے دوئین با تیں ہوں۔ بعد اس کے آپ سے دوئین با تیں دریافت کرنے کی تکلیف دہی کی جرات کروں اور بوجہ تعریف اور اسلامی ہمردی اور ہم عہدہ وصیفہ ہونے کے لحاظ سے امید کرتا ہوں کہ آپ مہر بائی فرما کران کے جوابات جلد ارسال فرمانے میں دریع نہیں فرما کیں گے۔ آپ کے جواب موصول ہونے کے بعد آپ کے اشتہار یا مضمون پر میز یورکرنے کی سعی کروں گا۔

سوالات حسب ذيل بين:

اول ..... کیا آپ مرزاغلام احمد قادیانی کو پیغیبریارسول یا نبی مان کران پرایمان رکھتے ہیں یانہیں ؟۔ رکھتے ہیں یانہیں ؟۔

دوم ..... کیا آپ مرزا قادیانی کے کل الہامات کو طعی بیتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتے ہیں یاان میں سے پعض کو؟۔

ل جَبَه مِن لأكل بور (فيعل آباد) مِن ١٩٠٤ء مِن تعينات تقار

ع بیصنمون معیار صداقت مجھے خان صاحب نے بخرض مطالعہ اور جواب بھیجا تھا۔ سع آئیس دنوں میں آپ کی ترقی ورجہ انسیکٹری پر ہوئی۔ سوم ..... کیا آپ نے مرزا قادیاتی کی اللہ انف یا تالیفات کا مطالعہ کیا ہواہے یانمیں؟۔

چہارم … آپ نے اپنی ذات اس مضمون (معیار صدافت کے) پہلے صغیے پر یعنی شمیم (تم می م) کم سیاد معلوم ہے کہ آپ کی ذات تھیم (تھ می م) ہے۔ کیا ہی کا جب کی فلطی ہے یا کیا؟۔۔۔۔۔ محمح کیا ہے میں ہوں خاکساراس تکلیف وہی سے معافی کا خواستگار جواب کا منظر۔احقر العداد الله لانصمد فضل احمد عفاء الله عنه!

(٤ ذى الحبيك الصطابق الادتمبر ١٩٠٩ء)

مقام لدهیانه

نطنمبرا ..... جواب بذر بعد پوست كار در

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلي على رسول الكريم! ويالور ٢٣٠/ ومرم ١٩٠٩ء

بزر گوارم جناب مخدوی و حتری زاداولطاف راسلام ملیم ورحته الله و برکانهٔ

نواز شنامد ملا مشکور فرمایا مضمون کوله جواب لکھا ہوا میر اضر ورہے گرطیع ایس نے بھی کرایا تھا۔ بجواب سوالات التماس ہے کہ

ا..... مرزا قادیانی کومین محض کثرت مکالمهالهیه کے رنگ میں نبی بروزی مبشر

اورمنذر مانتا ہوں اور یقین کرتا ہوں منکران کا اگر مسلمان ہے تو مسلمان جا نتا ہوں۔

سسس مرزا قادیانی کی تقریباً جمله تصانیف کا مطالعه کیا ہے اوران کے خلاف بھی چننی کتابیں کھی گئی ہیں اور جو مجھے ل سکتی ہیں دیکھ چکا ہوں۔

۳ میری ذات دراصل تمیم ہے اور میرے پاس پرانا تجرہ اور اب سے پیشتر کوئی بچاس برانا تجرہ اور اب سے پیشتر کوئی بچاس برس سے پیشتر کوئی بچاس برس سے بہلے کے جس قدر کاغذات فائی وسرکاری وغیرہ پانچ چیسو برس تک کے جس ان میں قوم تمیم بی تمیم تحریب لفظ تعیم تمیم سے بگز اہوا ہے۔

میرے پاس اس وقت لفالف اور کاغذ نہیں تھا اس واسطے کارڈ پرعرض عریض کی گتا فی معاف فریادی۔ معاف فریادی۔ معاف فیروز بوروا پس جارہا ہوں موگا تعیناتی ہے انتاء اللہ تعالیٰ کیم کو پہنچوں گا۔ وہاں ارشادہو۔ والسلام مع الاکر ام!

(بندوغلام رسول)

ا کیاآپ کی مرضی کے برخلاف طیع ہوااور یا علی میں ہرگز ایبانہیں ہوسکتا۔

خطىمبر٢....جواب بذريعه خط مكفوفيه

بسم الله الرحمن الرحيم ، تحمده ونصلي على رسوله الكريم! ديياليور ٢٢ ردتمبر ٩٠٩٩ عل

جناب مخدومي معظمي ومكرمي قاضي صاحب ·····السلام يليم ورحمة الله ويركاتهُ

کل نوازش نامہ کے جواب میں مختصر سا کارڈ جلدی میں عرض کیا گیا تھا۔ آج ہے خیال

آیا که شاید آب براه کرم کچه تحریر فرمائی می محاس واسطه این سید پوزیش کو بجواب سوال اقل نه یا و **دواخ**نج کردیناضر وری جان کر پھر تکلیف دیتا ہوں تا کہ جناب کومزید بہولت ہو۔سوعرض ہے۔ که میں جناب مرزا قادیانی کومیح سم اور مهدی معہودیقین کرتا ہوں اوراسی رنگ میں جس میں اسے آتا جا ہے تھا۔ میرا ایمان ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور آتائی مولائی حضرت محم<sup>مصطف</sup>ل عَلَيْنَهُ خَاتَم النهيين مِيل قر آن كريم خاتم الكتب اوراسلام خاتم الا ديان ہے -كوئى نمي كوئى كتاب اور کوئی دین پینانہیں آسکتا۔ بیتنوں السلط قیامت تک قائم ہیں مرزا قادیانی ای نبوت کے بروز کای کتاب اورای دین کے خادم ہیں۔ نبوت محمد بیطانت کا ظہور اور ثبوت ہیں اور مجدد ہیں۔ان معنوں میں کثرت مکالمدالبیہ کے رنگ میں نبی ہیں اور مامور ہیں۔غرضیکہ ختم نبوت کے لحاظ ہے جس رنگ میں میں اور مہدی کا آنا جناب کے نزد میک مقرر ہے۔ اس رنگ **میں انہیں یا نتا ہوں ۔** 

ا ووسر روز بی ملے پوسٹ کارڈ کے بعد یہ وط لکھا گیا۔

ع بال إب آپ كوموش آئى جاور يمل يوسك كارد كو كالف كلما شروع كيا-

سے آپ کی کون کی پوزیشن د نیاوی یاد بن \_ پوزیشن مرزائیت مراد ہے۔

سم اب سیح اورمهدی تحریر کرویا اور پیلے نبی بروزی لکھا تھا۔

ه ختم نبوت ہے کوئی نیا نی نہیں آ سکتا ۔ تو پھر مرزاجی نبی کیسے ، رنگ ونگ کا بہاند کوئی نہیں۔ جب ان کی نبوت درسالت کامئر کا فرہے۔ پھرنبی ہونے میں کیاشک رہا۔

لى بينك تنول سلط قائم بين ليكن مرزائون كاس برايمان نيس ب

ہے۔ بروز کے معنی آپ نے بتلائے نہیں بروز کی تشریح کر دی گئی ہے۔ دیکھو

ر ہاان کے متعلق میر ۔ آیمان کا سوال تو مخفر یوں ہے کہ اگر متکر نے اظہار کفری وجہ سے جومومن کی نبیت کیا جائے خود کفرنہیں کیا تو میں اسے کا فرنہیں کہ سکتا۔ اگر وہ مسلمان کہلاتا ہے بلکہ اور زیادہ واضح یوں ہوسکتا ہے کہ جوستے اور مہدی آپ کے نزویک آنے والا ہے جو حال جناب اس کے متکر اور مکذب کا خیال فرمائے ہوئے ہیں۔ پس میر اای پر قیاس فرما لیجے۔

دوسرا سوال.....الہام کے متعلق التماس ہے کہ الفاظ الہام کومنجانہ اللہ یقین رکھتا : ہوں۔اس کی مرادشر ت تفہیم کولہم کا اجتہاد مانتا ہوں۔

تھنیفات تالیفات کے متعلق گزار ٹی ہے کہ اکثر دکھے چکا ہوں بعض نہیں بھی پڑھیں مخالفت کی بھی ہا کہ متعلق کر ار ٹی مخالفت کی بھی اکثر کتابیں بشمول آپ کی کتاب کے پڑھ چکا ہوں اور زیادہ بھی مخالفت کی کتابیں اور مضامین میرے اوھر جانے کا سبب اللہ کریم نے بنائے ہیں۔

قوم کے متعلق پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بہت می دستادیزات اور پرانے کا غذات میرے پاس موجود ہیں بیش بھی کرسکتا ہوں۔زیادہ نیاز۔

التماس ہے کہ براہ کرم پھی تحریفر مائیں تو مرزا قادیانی سے میر بے تعلق کو محفوظ رکھئے نہایت ہی مشکور ہوں گا اور فیصلہ شدہ مسائل یا جن پر پہلے بہت پچھ لے دیے ہو چکی ہومیر سے خیال میں ان پر گفتگو بے لطف ہوگی۔

جناب نے نوازش نامہ میں مجھے السلام علیکم سے بھی مخاطب فرمانا جا ترنہیں رکھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلحاظ جناب کی نیت کے اس میں کوئی معصیت ہے تو میں اپنی طرف سے آپ کومعاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جناب کومعاف فرمائے۔ والسلام مع الاکرام ہاں میں انشاء اللہ تعالیٰ کل کو یہاں سے روانہ ہوکر ۲۸ تک شہر مگھیا نہ شلع جھنگ ۲۹ سے کیم تک خواجہ ما حب کے مکان پرلا ہوراور پھرموگا پہنچوں گا۔ جہاں جا ہیں ارشاد فرما کیں۔

(آپ كاغلام رسول)

## خطنمبرا ....منجائب قاضى فضل احمدانسيكثر

بسم الله الرحمن الرحيم والصلوة والسلام على رسوله الكريم وآله واصحابه اجعين! مخلص مرى جناب ميال غلام رسول صاحب زادشوقه سلام مسنون مع واجب كي بعد مرارش م كم يسلح آپ كا نواز شنامه بصورت بوست كارد اور بعداس كرآپ كا عنايت نامه

بہت خط بجواب نیاز نامہ موصول ہوا اور مشکور قربانی بن مصالعہ کے صطالعہ کے کے صلاحیت کی بوآتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ضد واصر اروجٹ دھری درمیان میں نہ ہواور احقاق حق اور راسی کی جبتی ہے۔ نبیت نبیک بخاطر خالص الرضات اللہ ہوتو خداوند کریم اس میں اصلاح کی برکت ڈال دیتا اور صراط متعقیم پرینجاد بتا ہے۔ اللہ تبارک وتعالی ایسا ہی کرے۔ آمین

راط میں پر پہاچی ہوں کہ براہ مہر بالی است مہدی کی تکلیف و کے کر ایتجی ہوں کہ براہ مہر بالی ا اب معافی کے بعد چند سوالات تمہیدی کی تکلیف و کے کر ایتجی ہوں کہ براہ مہر بالی چواب سے جند مسر ور فر ما میں:

اوّل .... الف ... آپ کل تصانیف و تالیفات و اشتبارات مرزا قادیانی کوالهای مانته مین یان میر است مرزا قادیانی کوالهای مانته مین یان می مانته مین یان می مانته مین یان می مانته مین یان کا بین است مین ان کا بین است مین ان کا

ب ..... اوران حابول یا مشہاروں یا گردوں وہ حالوان جائے ہیں ان اور ان میں ہے تھے ہیں ان ا درجہ قرآن ان شریف کے ہرابر ہے یا کم وہش سا گر کم وہیش ہے تھے کیوں؟۔

دوم میں جن کتب تصانیف مرز اقادیانی کوآپ الہامی نہیں مانتے ان کا رہبہ احادیث رسول اکرم اللہ ہے برابر ہے۔ یا کچوم وہیش اگرم وہیش ہے تواس کی وجہ کیا ہے؟۔

سوم ، . . . جوآ یات قرآن مجید کی مرزاقادیانی کوالهامات میں نازل ہوئی ہیں ان کے معنی اوا مراد وہی ہیں جوقر آن شریف میں بیان ہوئے ہیں یا ان کے مخالف یا موافق جو مرزاقادیانی نے بیان کئے ہیں۔

چہارم ۔ الف ۔ الرم زا قادیانی کے البامات میں تعارض واقع ہوتو اذا تعارف تھا ہوتو اذا تعارف تھا ہوتو اذا تعارف تا تا ہوجائے گا۔اڈل کویا آخر کواس کی وجہ۔ بات تا ہوجائے گا۔اڈل کویا آخر کواس کی وجہ۔ بات تا ہم زائے البامات میں تعارض کا وقوع آپ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ جسست کیا مرزا قادیانی کے ایسے البامات بھی ہیں کہ جن کے معنی اور مطلب اب

تک معلوم نہ ہوئے ہوں۔

د..... جو الہامات مرزا قادیائی کے بطور پیشگوئی ہیں وہ پورے ہو گھے ہیں یا نہیں۔اگرنہیں ہوئے تو آئندہ ہو نگے یانہیں۔

پنجم ..... تصانیف و تالیفات واشتهارات و کیچروغیره جوم یدین مرزا قادیانی کے بیس میں میں میں است و کیچروغیرہ جوم یدین مرزا قادیانی کے بیس مثلاً عکیم نورالدین، مولوی عبدالکریم مولوی محمد احسن امروہ می مرزا خدا بحش محمد اساعیل وغیر ہم صاحبان کے بیس وہ آگئ قابل سند بیس یا تہیں۔ دراں حالیکہ وہ تصانیف مرزا قادیانی کے ملاحظہ میں آچکی ہوں اور مرزا قادیانی نے ان کو پندفر مالیا ہو۔

ششم من الرتصانيف مرزا قادياتي اورخكيم نورالدين خليفة كميهج إيس تخالف موتو ئس کی تحریر قابل سند جھی جائے گی۔

ہ من سر ن بات ن ۔ ہفتم ۔۔۔۔۔ مامور بھی نبی ہوتا ہے یانہیں اور مامور کا کیا کام ہے۔ مامور کا منکر اور مگذب مسلمان ہوتا ہے یا کافر۔۔

ے ارسال میں اور منذر بھی نبی اور رسول ہوتے ہیں یا کچھ فرق ہے۔اگر فرق ہے تو

ر دز کے کیامعنی ہیں۔ بروزی نبی بھی بعینہ نبی ہوتا ہے یانہیں۔ بروزی نبی کی کوئی نظیر یا مثال انبیا علیهم السلام سابقین میں ہے یائہیں۔

وهم و الف السيح موعود ك مكريا مكذب كوجهي آب مسلمان جانت مين يا نہیں۔ (یہ جواب سیح نہ ہوگا کہ جو پکھآ پ جانتے ہیں وہ کی میں جانتا ہوں)

مرزا قادیانی مثیل سے ہیں یاسیج موتودیا سے ابن مریم ہیں یانہیں۔

ی 💎 اورئیسل یا تن پایسوخ ایک بی میں یا جدا حدا تلک عشرة کاملة جواب ہے

ببت طِد مُثَلُولِهُم أَكِين - تخفيف تكليف والسلاء على من اتبع الهدئ!

مقام لدهیانه!۳۳ ذی المجهه۲۳ انجری نیاز مند خاکسار! مطابق ۲ جنوری ۱۹۱۰

فضل احمد عفاءاللدعنه

نط تمبر ٣ ..... جواب خط منجانب غلام رسول انسبكم موكا

بسم الله الرحمن الرحيم انتحمده ونصلي على رسوله الكريم!

تكرم ومعظم بنده انسلام عليكم ورحمة الثدنوازش نامه آج بن كي ذاك ميس اسي وقت ملار. منكلور فرمايا - جسزاك الله إمين اور مجھ ع مين صلاحيت كى بويية بكاحس فلن بي ميراايمان ب كرآب كنت نيكس بهرمال مين آب كواسطيد عاكرتا مول آب مير واسط دعا فرماویں۔ میرے زویک بیسب ہے بہتر بمدردی ہے۔ رہے سوالات کے جواب اوع ض ہے که ندیش عالم، ندمولوی، نه ملال ہول۔ بحث ان کا حصہ ہے، نا خواندہ اوراجڈ پولیس کا سیاہی جوں ، بڈیال گوشت پوست فون سب پولیس ہےاوروہ آپ جیسے متقی ذات والے استثماٰ کی پولیس

ع " میں اور مجھ میں صلاحیت کی بو" یہ آپ کا فرما ناصیح فکلا۔

ع "مراايمان بكرآپ كي نيت نكر ب" واقعي يدايمان آپ كا سي ك

نہیں بلکہ وہ پولیس جو کہ بدنام ہے بیتو ہے میرااتقاء حض کم ل ارشاد میں جو کچھٹو ٹاکھوٹا جواب الفاظ میں میرےایمانیات کا مجھے آ سکتا ہے عض ہے۔

ا..... الف..... تصانيف تاليفات اور اشتهارات وغيره مين جس عبارت كو

مرزا قادياني نے الہام کہاہے اے الہام مانتا ہوں۔ باتی کوان کی اپنی تصنیف یا جو کچھوہ فی نفسہ ہو۔

ب البام كا درجه بلحاظ فس البام مونے كالبام كرنگ ميں قرآن شريف

کے برابر مانتا ہوں۔ ہاں دوسری صورت میں قرآن مجید قائم بالذات کتاب ہے اور قائم العمل قانون شریعت اور مرزا قادیانی کے الہامات مبشر اور منذرات ہیں اس کتاب پاک کی تصدیق کے۔

۲ ..... احادیث اورتصانیف مرزا قادیانی کی باہمی نسبت میرے ایمان میں وہی

ہے جواحداورغلام احمد کے درمیان ہے۔ توجیہ خودعیاں ہے۔

سم الف سب ميراايمان ہے كہ بھى البام ميں تعارض نہيں ہوتا۔ البى البام ميں تعارض نہيں ہوتا۔ البى البام ميں تعارض كا نظر آنا مير ئزديك آنكھوں كاقصور ہوتا ہے۔ قرآن مجيد جيسے اتم المل بيمثل اور زندہ كتاب ميں تعارض و كھنے والى آئكھيں كيا دنيا ميں كم بيں۔ فاعتبر ويا اولو الابصار!

ج.... بال ميراايمان ہے البهامات بھی ہیں جن کا مطلب اپنے وقت پر کھلے

کا۔ یہاں بھی وہی متشابہات اور محکمات کا اہتمام ہے۔

لے مرزا قادیانی کا تواس پرائیان نہیں آپ کا ہوتو غنیمت ہے۔ ملے اگر میسیح ہے تو مرزا قادیانی نے تو فی کے معنی پوری نعمت دوں گا کھے ہیں اوراب موت کے معنی کئے جائے ہیں سیحے معنوں کوچھوڑا جاتا ہے۔

و دست پیشگویوں کی نسبت میر الیان ہے کہ اکثر پوری ہو چکی ہیں ۔ بعض ایسی بھی

میں جوآ تندہ پوری ہوں گی۔انشاء اللہ تعالی۔ ۵..... محکیم نورالدین صاحب قبله مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم فاصل امرو بی صاحب مخدوم ۔ مرزا خدا بخش صاحب محمد اساعیل صاحب کو بڑے پاید کے انسان اور باخدا بزرگ ہے مسلمان اور پاک نمونہ جانتا ہوں اور ان کا کلام ای حد تک سند ہے۔ ٢..... مير إيمان ميں مسح اور خليفة أسيح ميں تخالف نامكن ہے۔ بفرض محال آپ کی خاطرے مان بھی اوں تومیح مقدم السند ہوگا۔ ے ..... باں مامور نبی ہوتا نبی ہوتا ہے نبی کامئراس کا کافر ہوگا۔ میری سجھ میں کافر کے معنی ہی انکار کر نیوا لے کے ہیں۔ نوٹ: میرے خیال میں اس مسئلہ پر میں پہلے عریضہ میں اپنے اعتقاد کی کافی روشی ڈال چکا ہوں۔ ایک نسخہ یا دہونے سے کوئی طبیب نہیں کہلاسکتا اور نہ ہلدی کی ایک گانٹھ رکھنے سے پنساری ہوسکتا ہے۔ایک حاول گرسنہ کوسیر نہیں کرسکتا اور ایک قطرہ یانی کا پیاہے کی پیاس نہیں جھا سکتا۔ ہربشارت اور ہرانذار کا کوئی حق نبی یارسول ہونے کانہیں ہے۔ ٩..... عین عین ہے اور بروز بروز۔ بروزعین ہوتو بروز کیسا۔ ب .... سنبی کے معرکومسلمان کہتے ہوئے میں ڈرتا ہوں۔ ج..... ايلياه كابروزايك رنگ مين كيلي نبي بواعليهم الصلوة والسلام -اس کا جواب ذرامشکل ہے مسلمان کو کا فر کہنے میں تو ڈرتا ہوں مگروہ آپ كفرسيرو يو مجوري ممسلمان كوسلمان ،كافركوكافر كبول كار ب..... مرزا قادیانی مسیح این مریم میں مثل مسیح ہیں۔مسیح موعود ہیں۔مہدی معہود

ن مسسستی علیه السلام سی علیه السلام کی علیه السلام کوتو جانتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ ایک ہی گئی ہوں کہ ایک بی شخص ہے بینوع میر اواقف نہیں۔ تلک عشرة کاملة 'جواب والیس ڈاکس عض ہے۔ السسلام علی من اتبع الهدی۔ کمترین غلام رسول تمیم احمدی۔

ہیں۔ کرشن اوتار کلکی اوتار۔ بروز محمد اللہ ہیں۔ اور بیسارے نام ایک بی شخص کے اور سارے

صفات ایک ہی موصوف کے ہیں۔

## خطنمبرسا

بسم الرحمن الرحيم تحمده وتصلى على رسوله الكربم أن في ذلك لعبرة لمن يخشي ذلك لعبرة لمن يخشي ذلك لعبرة لا ولى الأبصار!

منشاءتحرير

''ان ارید الا الاصلاح ما السنطعت وما توفیقی الا بالله علیه تسوکست و ما توفیقی الا بالله علیه تسوکست و الیه انیب ''میں کی کہتا ہوں کوفیر اراده مواء اصلاح با ہمی کے اور پی کھیں اس کے لئے خداوند کریم کونی توفیق اور استطاعت ہے میں اس پر پھروسداور رجوع کرتا ہوں۔

کری و عظی جناب مولوی غلام رسول صاحب!

بعدیؓ واجب مسنون آئی نوازش نامہ بجواب نیاز نامہ صادر ہواں شکر یہ ہے جزاک اللہ حسب ارشاد آپ کے میں بھی ای طرح آپ کے لئے دیا اکرتا ہوں کہ خدا وند کریم بطفیل حضرت رسول کریم فیصلے صراط سنتیم کی تنہیم عنایت فرمانے ۔ آئین اہم آئین اہم آئین ا

آ پیکا فرمانا کہ نہیں عالم نہ مولوی نہ طال ہوں بحث ان کا حصد ہے۔ جناب اگرید تحریر آ پ کی کر نہیں ہوگئی ہوں ہے۔ کہنا ہوگا کہ آ پ کی تحریف میں شہر ہے۔ کیونکہ آ پ کی سرافت میں شہر ہے۔ کیونکہ آ پ کی سماول کا مولوی خلام سول صاحب لکھا بہا موجود ہے۔ کیور آ پ کا الکار فی تحقی اور بے سود ہے۔ اگر آ پ کیس کہ دوسرے نے کئی دیا ہو جو اس کی رضا مندی کے سواذ رامشکل ہے۔ خیر سیکن کی واقعیت ہے۔ گرا یہ ہونا آ پ کی رضا مندی کے سواذ رامشکل ہے۔ خیر

اب ہیں جناب کے نوازش نامہ جات اور بعیار صداقت کوسا منے رکھ کر عرض کرتا ہوں اور جات ہوں است کے کو اور ساتھ ہی ہے گئو ازش نامہ جات اور جاتا ہوں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا ۔ ویٹ ہوں کہ بیش کروں گا۔ خلیفة امسی یا دیگر آپ کے مسلمہ عالم کی اور حتی الوسع مرزا قادیانی کی تحریرات ہی بیش کروں گا۔ خلیفة امسی یادیگر آپ کے مسلمہ عالم کی

ا السعیار صدافت الیه معیار صدافت نوشته و مطبوعه است ۹ مه ۱۹۰ بدر پریس قادیان آپ کا معرفت خان صاحب منشی محمد بهرام خان صاحب پنشز انسینشر رئیس لدهها در جومیر به مهر بان اساری اور سنسله نقشند یک بین کی بین ساقها جس کافر کر میس الے اسیا خط میس جومولوی علام رسول مها حب البین کوکلها تقام جود یا سال کفر مائے اور ارتباد سکے مطابق خط کیا ت مدل میل میں آئی ایک وی اور محفل اصلاح با جمی کی غرض سے فر مایا تقا اور سخط ایک اور محفل اصلاح با جمی کی غرض سے فر مایا تقا اور سخط ایک اور محفل اصلاح با جمی کی غرض سے فر مایا تقا اور سخط ایک اور محفل اصلاح با جمی کی غرض سے فر مایا تقا اور سافر مایا تقا اور محفل اصلاح با جمی کی غرض سے فر مایا تقا اور سافر سافر میدا کر سے ایک اور محفل اصلاح با جمی کی غرض سے فر مایا تقا اور سافر سافر میدا کر سافر کیا تا میدا کر سافر کیا کر سافر کیا کر سافر کیا کیا کر سافر کیا کر سافر کیا کیا کر سافر کیا کر سافر کر سافر کیا کر سافر کیا کر سافر کر سافر کر سافر کر سافر کیا کر سافر کا کا کر سافر کر سافر کر سافر کر سافر کیا کر سافر کر سافر کیا کر سافر کر کر سافر کر

تحریرات میں نہایت خوش ہوں گا کہ آپ ان پڑ<del>ہ و میں ان</del>ٹر ما یں گے اور حسب تحریر آپ کے جنگ الامکان میں پرانی بحثوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اختا ،التد تعالیٰ!

اس وقت تک تو آپ کا خیال ہے کہ بین پر ہوں آور میں کہتا ہوں کہ میں حق پر ہون اور اس میں کوئی شک نہیں حق پر ہون اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے ایک بی حق پر ہوگا۔ میں تو اتی حق پر ہون جس نہ است مسلمان حضرت رسول اکر میں ہے کہ کراب تک چلے آئے ہیں اور آپ بھی ہمارے میں سے نکل کرا یک جدید عقائد کی طرف راجع ہوئے ہیں۔ میراحق پر ہونا مسلم کا فداسلام ہے۔ آپ کا حق پر ہونا مشتبہ اور مظنون ہے۔ تا ہم ہر خض کل حدوب بما لدیدھ عور حدون کے مصدات سے کیے میں عض کرتا ہوں:

سوال اوّل مندرجه عريضه اوّل

کیا آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو پیغیسر یا رسول یا نبی مان کران پرایمان رکھتے ہیں یا نہیں اوران کے منکر یا کذب کوسلمان یا مومن جائے تیں یانہیں؟۔

جواب بذر بعية لوست كارة

جواب بذر بعه خط ثاني

سیں جناب مرزا قاویانی کوسی اور مہدی موعود یقین کرتا ہوں اور اسی رنگ میں جس میں اے آتا چاہئے تھا۔ سر الفیان ہے کہ نبوت تہ ہو چک ہے۔ کوئی نبی اِکوئی وین نیائیمیں آ سکتا۔ مرزا قادیانی اس نبوت کے ہوزین اور مجدد میں ۔ ان معنوں میں کثر سے مکالمہ المبید کے رنگ میں مسیح میں اور مہدی میں ۔ ہاں ان کے مشر کے متعلق میر ہے ایمان کا سوال سووہ مختصر یوں ہے کہ اگر مشر نے الفلہ ارتفری وجہ ہے جوموس کی نسبت کیا جائے خود کفرنہیں سہبر امیں اس کوکا فرنہیں کہ سکتا بلکہ اور زیادہ واضح یوں ہو سکتا ہے کہ جوسی اور مہدی آپ کے نزدیک آنے والا ہے جو خیال جناب اس کے مشر اور مکذب کا فرمائے ہوئے میں ۔ پس میر اامیان ای پر قیاس فرمالیجئے۔

ل کوئی نبی .....الخ بیشک کوئی نبی نیانبیس آسکتا بیسے که مرز اقادیانی مرق میں - ہاں! آپ کے قول کے مطابق پرانا نبی تو آئے گا یعنی سے علیہ السلام -

تنسرے خط کا دسوال جواب متعلقه

اس کا جواب ذرامشکل ہے۔مسلمان کو کافر کہنے میں میں ڈرتا ہوں۔مگر وہ آپ کفر سہیر ہے تو مجبوری ہے۔مسلمان کو فرکوکا فرکھوں گا۔

ب مرزا قادیانی ابن مریم ہیں۔مثیل سے ہیں۔متیع موعود ہیں۔مہدی مسعود ہیں۔ کرش اوتار ہیں۔کلکی اوتار ہیں۔ بروزمحم اللہ ہیں۔ بیسارے نام ایک ہی شخص کے اور سارے صفات ایک ہی موصوف کے ہیں۔

سارے صفات ہیں ہی توسوف ہے ہیں۔ ح ..... عیسیٰ علیہ السلام سے علیہ السلام کوتو جانتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ ایک ہی خض ہے۔ یسوع میراوا تف نہیں۔

اقدول بالله التوفيق إجناب من مجھے آپ معاف فرمائیں گے۔ اگر میں پہلے ہی ہے کہدوں کہ آپ نے کتب تصانیف مرزا قادیانی کا بالاستیعاب مطالعہ نہیں فرمایا۔ اگر آپ کی خریصی مان لوں کہ آپ نے تصانیف مرزا قادیانی کو پڑھا ہے تو میں بیضرور کہوں گا کہ آپ نے خوب غور سے بالاستیعاب نہیں پڑھا۔ جیسے کہ ابھی آپ کومعلوم ہوجائے گا۔ انشاء اللہ تعالی !

ایک ہی سوال میں کیے ہے جی ہیں۔ پہلو آپ نے کہددیا کہ مرزا قادیانی کو میں بہلو آپ نے کہددیا کہ مرزا قادیانی کو میں بی بروزی اور مبشر اور منذر جانتا ہوں اور اس کے مشر مسلمان کو مسلمان جانتا ہوں۔ پھر دوسرے خط میں لکھ دیا کہ میں مرزا قادیانی کو بیج موجودیقین کرتا ہوں۔ ان کے مشکر کا حال جو آپ خیال فرماتے ہیں میری طرف ہے بھی وہی خیال فرما لیجئے ۔ یعنی جیسے مسلمان لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسی ابن مربم علیما السلام قرب قیامت کو آسان پر سے نزول فرما کیں گے۔ اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس طرح مرزا قادیانی بھی وہی ہی جیں ۔ ان کا انکار بھی کفر ہے۔ لیکن تیسرے خط کے جواب میں آپ نے لکھ دیا کہ میں مسلمان کو کا فرکو کا فرکو کا فرکو ورقعور فرماتے ہیں۔ ورنے فوراً کہد ہے کہ آپ مرزا قادیانی کو پورا نبی خیال نہیں فرماتے اور نہ ورنے ورنے فوراً کہد ہے کہ مرزا قادیانی کا مشکر کا فر ہے۔ جیسے کہ میں مرزا قادیانی نبی اور رسول ہیں۔ ان کا مشکر کا فر ہے۔ یہ جو پھھ آپ نے مرزا قادیانی کو بھی ایک میں میں میں موجود، مہدی مسعود، کرش او تار دغیرہ تسلیم کیا ہے اور اس پرایمان مربمی مثیل سے موجود، مہدی مسعود، کرش او تار کھی او تار وغیرہ تسلیم کیا ہے اور اس پرایمان رکھتے لیا نہیں یا یہ اور اس پرایمان رکھتے ہیں یا تو مرز وا قادیانی کی تحریرات کتب یا الہام ہیں۔ جس کی وجہ سے آپ ایسا ایمان رکھتے لیا تھیں یا تو مرز وا دیانی کی تحریرات کتب یا الہام ہیں۔ جس کی وجہ سے آپ ایسا ایمان رکھتے

میں اور اسی وجہ ہے آپ مرز اقادیانی کے ان دعادی پرایمان رکھتے میں لیکن میں متعجب ہول کہ جن دعوی کو میں اور ان پرایمان لانے کی جن دعوی کو مرز اقادیانی خود مشتبہ اور ظنی تصور کر کے انکار کر چکے ہوں اور ان پرایمان لانے کی تاکید مند کی ہوتو پھر آپ نے ان کونظر انداز کیوں کردیا۔ دوبا تیں میں یا تو آپ نے ان وستاویزوں کو ملاحظ نہیں فرمایا یا یہ کہ دانستہ اغماض کیا ہے۔ میں ان مقامات کو آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں۔ آپ ذرہ غور فرما کیں:

ا است آپ فرماتے ہیں کہ مرزا قادیانی مسے ابن مریم ہیں۔لیکن مرزا قادیانی سے ابن مریم ہیں۔لیکن مرزا قادیانی ایس فرماتے ہیں کہ مرزا قادیانی سے برسے پر سے برسے ہیں کہ ان اللہ اور کا است میں کیا کہ میں سے برسے الزام لگاوے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔'' (ازالہ اوہام میں 19، خزائن جہیں 19، خزائن جہیں؟ فرما سے مرزا قادیانی آپ کے حق میں کیافرمارہے ہیں؟

روسی رو بر بری کا دول کار کا دول کار

رہائے ہیں:

الف سن "اس عاجز نے جوشیل سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ کم فہم لوگ سے موعود خیال کر بیٹے ہیں۔"

(ازالدادہام میں ۱۹۰ ہزائن ہے سی سا ۱۹۰ ہزائن ہے سی سی سی سیداور صدیث میں خبر دی گئی ہے۔ کیونکہ براہین میں صاف طور پر اس بات کا تذکرہ کردیا گیا تھا کہ بیعا جزر دوحانی طور پر وہی موعود ہے ہے جس کی الله اور رسول نے پہلے سے خبر دے رکھی ہے۔ ہاں اس بات سے اس وقت انکار نہیں ہوا اور نداب انکار ہے کہ شاید پیشکو ئیوں کے طاہری معنوں کے لجاظ سے کوئی اور سے موعود بھی آئندہ پیدا ہوا۔" (ازالدادہام میں ۱۲۱ ہزائن ہے سے سا سے سی سی الفاظ بھی صادق آسکیں۔ کیونکہ بیعا جزاس و نیا کی سے جس کی آب ہے۔ کیونکہ بیعا جزاس و نیا کی سے موعود ہی آباد و لیش اور بالکل ممکن ہے کہ سی نام شیل کوئی الیا سے محمی آباد خبی آباد و لیا کی سے کہا ہی سے ایک اس میں آباد ہی سے ایک ایس میں آباد ہی سے کہا ہی سے ایک اس میں آباد "

. (ازالداد ام مره مردائن جمع ١٩٤)

''اں عاجز کی طرنے ہے ہی تیدوی نہیں ہے کہ میجیت کا میرے وجود پر بى خاتمه موا باوراتنده كوئى مي نبيس أوسة المدين ماسا بول اور بار باركها مول كمايك كا دُن ہزار ہے بھی زیادہ سے آ سکتا ہے اور مکن ستہ کہ ظاہری جایل انقبال کے ساتھ بھی آ ہا اور ممکن پر ہے کہ اقال وہ دمشق میں ہی نازل ہو۔'' ( از الداوبام ص ۲۹۳، ۲۹۵، فزائن في شوص ۲۵۱) پچر آپ فرماتے ہیں کہ مرزا قادیا فی مبدی مسعود ہیں ۔ لیکن مرزا قادیا فی فرماتے ہیں: "لا مهدى الا عيسى اون مريم العن سيل ابن مريم كرواكول ( ازالهاویام ص ۵۱۹ پخزائن ۱۳۷۳) مبدی تبیں ہے۔'' «محققین کے نزد کیا مہدی کا آٹا کو کی ن<u>ق</u>نی امز ہیں ہے۔'' (ازالهاد بام ص ٢٥٢، فزائن ج ٣٥س٣٣) ج..... ''امام مهدی کا آنا بالکل صحیح نسی ہے۔ جب مسیح ابن مریم آوے گا توامام ضرورت ہے۔'' (ازالہ ادبام ص ۵۱۸ بخزائن ج عص ۳۷۸) (ازاله او مام ۱۵۸۵ نززائن ج ۳۵۸ ۳۷۸) مہدی کی کیاضرورت ہے۔'' آ ب براه مهر بانی غور فر ماوین که مرزا قاویانی جن باتون کا انکار فر مات مین آب ان پر اصرارے بیں۔ ببيس تفاوت راه از كجا است تابكجا ۵ .... آپ فرمائے ہیں کہ مرزا قادیانی کرشن اوتار کلکی اوتار بروز محملی ہے 'یہ سارے نام ایک بی مخص کے اور سارے صفات ایک ہی موصوف کے ہیں۔ میں کہتا ہول مرزا قادیانی نے کرش او تار کا الہام سالکوٹ والے لیکچر (ص۳۳ فزائن ج ۲۰۰م ۲۰۸) میں کیا۔ ملکی او تار ہونے کا کوئی دعویٰ دیکھانہیں گیا۔ بروز محققہ ہونے کا ایک اشتہار میں ضرور دعویٰ کیا ہے۔ لیکن کسی آیت یا حدیث یا اجماع امت یا کسی قول صوفیائے کرام سے آپ نے اس دعولیٰ کی تقیدیق پیش نہیں کی۔نراالہام مرزا قادیانی کا ماننے کے قابل نہیں۔ آن حالیکہ مرزا قادیانی کے البهامات مين شيطاني مزول كوبهي دخل مو- جيسے كدالزامات مرزا قادياني پر مختصراً عرض موگا-ویدون اور کرشن اوتار کی بابت مرزا قادیانی سرمه چشم آریداور شحندی شل بهت پچهلکه يك جيں آ پ و مكي سكتے ہيں۔ ميں اس كوطول دينانہيں عام بتا۔ نيز مها بھارت كود مكھ سكتے ہيں جو

ہندوؤں کی نہایت معتبر تاریخ ہے۔اس میں کرشن اوتار کے حالات معصل تحریر ہیں۔مرزا قادیانی

ا پنے ( شحنہ حق م ۱۹ ہزائ ج م ص ۳۹۵) میں یوں تلصتے ہیں۔'' تمہارا پر میشر ایک دقیق جسم ہے جو دوسری روحوں کی طرح زمین پر گرتا اور نزا کاریوں کی طرح کصایا جاتا ہے۔ تب ہی تو مبھی وہ رامچند ربنام بھی کرش اور بھی مچھاورا یک مرتبہ تو خوک یعنی سور ۔''

جس کرش کی بات پہلے ان لفظوں میں طریق و یداور پرمیشر اور کرش کے لکھا جا چکا ہے۔ اب اس کے اوتار ہونے کا وعوی بذریعہ الہام کیا جا تا ہے۔ جن ویدوں کو پہلے بہت بڑی طرح کا کے بھاشا اور افتر اپر دازی کا بجو عہ لکھا تھا۔ پیغام سلح میں انہیں ویدوں کو کلام الٰہی مان لیا۔ پیغام سلح جو مرز اتا دیانی کی آخری تحریر بیان کی جاتی ہے۔ اس میں بھی نہایت شبہ ہے۔ وہ ان کی تحریر بیان کی جاتی ہے۔ اس میں بھی نہایت شبہ ہے۔ وہ ان کی تحریر بیان کی ہاتی ہے اس کے وجوہ بھی عرض کروں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ اِکلی اوتار کی بابت جہاں تک بچھے علم ہے مرز اتا دیانی نے کہیں پچھ نیس ککھا۔ یہ بات خود آپ نے اوتار کی بابت جہاں تک بچھے علم ہے مرز اتا دیانی نے کہیں پھونیس ککھا۔ یہ بات خود آپ نے اختر اع کر لی ہے۔ بروز محمولی ہو آپ نے کہیں پھونیس ککھا۔ یہ بات خود آپ نے موالی نہم میں لکھا تھا کہ بروز کے کیا معنی ہیں۔ گراس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس لئے میں سوال نہم میں لکھا تھا کہ بروز کے کیا معنی ہیں۔ گراس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس لئے میں بروز محمولی ہوں اور باہر نگانا ہے اور فاری زبان عرب بروز محمولی ہوں اور باہر نگانا ہے اور فاری زبان عرب میں ظاہر ہو نا اور باہر نگانا ہے اور فاری زبان عرب میں بروز کیٹر ہے کے سنجاف کو کہتے ہیں۔ بہر حال آپ کا اور مرز اتا دیانی بن کر ظاہر ہو گئے ہیں اور سے مراد ہے تو گویا اس کے میم عن ہوئے کہ حضرت مرز اتا دیانی ہیں۔ یہ کھن غلط ہے۔ قر آن شریف کی ان کے دور آ اور جسم دونوں یا صرف روح مرز اتا دیانی ہیں۔ یہ کھن غلط ہے۔ قر آن شریف کی آئی ہے۔ انڈ تعالیٰ فر ما تا ہے:

ا ..... "وبرز و لله الواحد القهار (ابراهيم: ٨٤)"

٢٠.... ' وبرزولله جميعاً (ابراهيم ٣١٠) ' '

. ٣-.... ''يومهم بارزون لا يخفّي على الله منهم شئ (غافر:٦٦)''

"ا..... "ولما برزوا لجالوت (البقره: ٢٥٠)"

۵..... "فأذا برزوا من عندك (النساء: ۸۱)"

٢..... "'قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى

مضاجُّهم (آل عمران: ١٥٤)"

ان تمام چھآیات کے معنی میں کلمہ بروز کا استعال خداوند کریم نے قبروں سے مردوں

کے نکلنے یا گھروں کے اندر سے یا کی اوٹ میں ہے یا ہرا ور ناہر ، وکرنگل آنے میں کیا ہے۔ بس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بروزاس کو کہتے ہیں جوجسم چھپ گیا ہو یا گھر کے اندریا کی اوٹ میں ہوگیا ہو۔ وہی جسم آشکارا ہو کے سامنے آجائے۔ پس بروز نحدی کے میمنی ہوئے کہ خود حضرت رسول اکر منطقی مدینہ منورہ اپنے مرقد مقدس اور آرام گاہ پاک سے اٹھ بیٹھیں۔ جس پر جماراایمان ہے کہ بیدواقعہ نفخ صور کے بعد ہوگا اور مدینہ شریف میں ۔

نہایت افسوں ہے کہ مرزا قادیانی کو جس اشتہار ( ایک ننطی کا ازالہ ص کے ہزائن ج ۱۸ مطبوعہ ۵ ہزوم ہرا ۱۹۰ میں اس طرح در نوائی کو جس اشتہار ( ایک ننطی کا ازالہ ص کے ہزائن ج ۱۸ مطبوعہ ۵ ہزو میرا ۱۹۰ میں اس طرح در فشانی فرماتے ہیں جس کی کسی آیت یا صدیث سے بعد این ہیں۔ و ہے ہو ہذا!'' ہاں میمکن ہے کہ آنخضرت کا بھتے نہا کیک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آجا کمیں۔ بلفظہ!'' یہ مسلم تناشخ کی تائید ہے جس کی پہلے تر دید کر چکے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ البتہ مرزا قادیانی نے بروز کے معنی نبی اور او تارک کئے ہیں۔ وہ بیہ ہان کا پرمشیرانسانی جسم میں او تارہ ہو کر آیا کرتا تھا۔ جیے رامیحند او تارک کے ہیں۔ وہ بیہ ہان کا پرمشیرانسانی جسم میں او تارہ ہوگی ہوئے کے میں جائز رکھا گیا ہے۔ جو اسلام کے مسلم کی نات ہوئی ہے۔ جو اسلام کے کرشن جی نے ایک مخالف ہے۔ وہ سالم کے دوئی کی گیا ہے۔ اور کرشن جی نے ایک مخالف ہے۔ وہ سالم کے کرشن جی نے ایک گیا ہم میں جائز رکھا گیا ہے۔ اور کرشن جی نے این گیتا ہیں اس طول اور تناشخ کو اس طرح پر لکھا ہے۔

بلفظ پوتھی سری بھگوت گیتامطبوعہ وکٹوریہ پر ایس لا ہور ۱۸۸۸ء ص ۲۰ یمی گیتا ہے جس کی نسبت مرزا قادیانی کا الہام ہے۔'' کرشن رودرگو پال تیری مہما گیتا میں کہ سی گئی ہے۔'' (دیکھولیکچرسیالکوٹ نومبر ۱۹۰۴ء ص ۲۴ جزائن ج ۲۶ ص ۲۴۹)

ای گیتا کی عبارت او پر درج کی گئی ہے جو مسئلہ تناسخ میں کامل ہے۔ الہام کے مطابق ای گیتا میں مرزا قادیانی کی مہما تعریف کھی ہوئی ہے۔ اب آپ اس گیتا کو ہاتھ میں لے کر پڑھیں۔ جس سے صاف واضح ہوجائے گا کہ کرش جی خودخدا ہیں۔ ہمیشہ جنم کے ذریعہ سے انسانی جسم میں حلول کرتے آئے ہیں۔ ویسے ہی کرشن جی پرمیشر مرزا قادیانی میں حلول کرکے آئے تھے۔ مگر افسوس کسی ہندو نے قبول نہ کیا۔ قبول تو کیا بلکہ یخت درجہ کا انکار کرئے نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ مرنے کے بعد پیغا صلح بھی ہندوؤں کے لئے خواجہ کمال الدین وکیل نے ہندولوگوں کے روبر وہیش کیا۔ مگرانہوں نے اس کو بلاپڑھنے کے ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیا۔

اس کے بعد مرزا قاویانی لکھتے ہیں کہ:''اب واضح ہوگیا کہ راہبہ کرشن جیسا کہ میرے پر
ظاہر کیا گیا درحقیقت ایک ایسا کامل انسان تھا جس کی کہ نظیر ہندوؤں کے کسی رشی یا او تاریس نہیں
پائی جاتی اور وہ اپنے وقت کا او تاریا نبی تھا۔ جس پر خدا کی طرف سے روح القدس اثر تا تھا۔ وہ خدا
کی طرف سے فتح منداور بااقبال تھا جس نے آریدورت کی زمین کو پاپ سے صاف کیا وہ اپنے
وقت کا درحقیقت نبی تھا۔ جس کی تعلیم کو چیچھے ہے بہت باتوں میں بگاڑ دیا تھا۔ خدا کا وعدہ آلے تھا
کہ آخری زمانہ میں اس کا بروزیعنی او تاریبیدا کرے۔ سویدوعدہ میر نے ظہور سے پورا ہوا۔

(ليکچر سيالکوٽ ۲ رنومبر ۱۹۰۴ پس ۳۳، ۴۳ فترائن ج ۲۰ س ۲۲۹،۲۲۸)

اس کے خلاف دیکھومرزا قادیانی کا (شحن<sup>ج</sup>ی ص ۱۹ بخزائن ج۲ص ۳۹۵) نہایت افسوں کی بات ہے بھی تو کرش جی اور ویدوں اور پرمیشر کی تو ہیں کرتے ہیں ی کرش بھی بنتے ہیں۔

اور پھروہی کرثن بھی بنتے ہیں۔ میں آپ کے خلیفہ اسسے کی تحریر جو بروز کے بارہ میں ہے پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں

کہ مرزاجی اس صدی کے مجدد میں اور مجددا پنے زیانہ کا مہدی اورا پنے زیانہ کے شدت مرض میں مبتلا مریضوں کا مسیح ہوا کرتا ہے۔ اور بیامر بالکل تمثیلی ہے۔ جیسے مرزاجی اپنے الہامی رباعی میں مصرف کا معدد

ارقام فرما چکے ہیں۔

رباعی

۔ کیاشک ہے ماننے میں تہہیں اس سے کے بس کی مماثلت کو خدانے بتا دیا ، حاذ ق طبیب پاتے ہیں تم ہے یہی لقب نے بوں کو بھی تو تم نے مسیحا بنادیا۔

( خطانورالدين ص١٦ ملحقهاز اله بخزائن ج ٣٩ ص ٦٣٣ )

استحریہ پایا گیا کہ مرزاجی کو صرف تمثیلی طور پرمسے کہتے ہیں۔ جیسے عکیم کو حاذق اور مسیح بول دیتے ہیں۔اسی طرح خلیفة اسم میاں نورالدین نے ایک شخص نیم مرزائی محموعثان کے

ل خدا كاوعده ..... الخ ـ كهال ہے - قرآن شريف ياكسي حديث قدى كا حواله ديجئے ـ

سوالات کے جوابات میں حکیم فضل الدین کی طرف سے بروز کی اصلیت وحقیقت کھوا کر بھیجی۔وہ اس طرح پر ہے۔و ھو ھذا!

'' پانچوال آپ کم سے کم کسی طب کی کتاب مطبوعہ کو دیکھو۔اس کے ٹائٹل پر لکھا ہوگا۔
مین تصنیف بقراط زمان سقراط دوران افلاطون اوان ۔ وغیرہ وغیرہ اکیا یہ بھی بہتوں کا بروز ہے یا
نہیں ۔ معلوم ہوتا ہے کہ لفظ بروز کی اصلیت معلوم نہیں ۔ ورنہ آپ کواس قدر گرال نہ گزرتا۔
بروزی نام ایک شخص کا خطاب یالقب ہوتا ہے جواس کے بعض اوصاف کے سب دیاجا تا ہے ۔ مثلاً
ایک شخص پہلوان بھی ہے ۔ تی بھی ہے ۔ تو اس کوشیر بھی کہیں گے اور حاتم بھی ۔ اگر آپ ناموں پر
غور کریں تو دودو تین تین بزرگوں کے نام ایک ایک نام میں پائیں گے ۔ جیسے آپ کا نام بحثیت تردید
والدین نے بطور تفاؤل رکھا۔اس میں دونام جمع کئے ہیں ۔ یا جیسے مرزا قادیائی کا نام بحثیت تردید
ندہب نصاری و کسرصلیب سے اور بحثیت رفع فساد اندرونی مہدی اور بلحاظ ہوایت اہل ہود کرش
نائتوائی نے رکھ دیا ہے۔'

یا اصلیت بروزی مرزا قادیانی اوران کے خلیفہ نورالدین کیم وضل الدین وغیرہ نے بیان کی ہے۔ باوجوداختلافات مابین زمان ماضی وحال مستقبل آپ کے غور کے قابل ہے اورا ہے بروزی نبی روزم نبی روزم ہوتے رہتے ہیں۔ اور بینکٹر وں موجود ہیں جن کے اقر اراورا نکار پرکوئی خوبی یا گرفت نہیں۔ کیونکہ بہت ہے لوگ الیے مثیل ہوئے ہیں۔ مثلاً مولانا مولوی رحمت الله صاحب علیہ الرحمت مباجر تی جنہوں نے سب ہے پہلے تر دید نصار کی پرقلم اٹھایا اور ہجرت کرنے پرمجبوری موئی۔ علاوہ ان کے بہت سے علانے اس وقت بھی اس کام کو کیا ہے۔ ان کو کسی نے بروزی نبی یا مبشر یا منذ زنبیں مانا۔ رفع فساوات اندرونی کی بھی خوب کہی۔ مرزا قادیانی کی ہتی ہے فساوات موز اس نہ ہوا اور بخاوت بڑھتی گئی۔ مہدی کا لقب بھی ان کے لئے کا وروازہ ایسا کھلا کہ ایک روز بھی امن نہ ہوا اور بغاوت بڑھتی گئی۔ مہدی کا لقب بھی ان کے لئے کا دروازہ ایسا کہ ہنودکو ہدایت کرنا مرزا ہی کا بھی اظہر من اشتس ہے۔ صرف کرش ہی مباران کی اللہام کر کے خاموش ہور ہے۔ حتی کہ ایک ہندوکو بھی مسلمان بنانے میں کا میابی حاصل نہ ہوئی۔ کا البام کر کے خاموش ہور ہے۔ حتی کہ ایک ہندو آر یہ بنا کراپنی ہدایت رسانی اور مہدی لقب پر مبرلگا دی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ذرا تائل اورغور سے اگر توجہ فرما کیں گئی آپ کو تی ہورا طویل ہوتا جاتا ہے۔

. ۱ کیست کیرآپ فرماتے ہیں کہ بیسارے نام ایک ہی شخص کے اور سارے صفات ایک ہی موصوف کے ہیں۔

مولوی صاحب! آپ کی میر بھی زبردی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام،مہدی خلیفة الله، ا مام آخرالز مان ، كرش ادتار ، كلكي ادتار ، سيدنا ومولا نامحيصكي الله عليه وسلم مرزا قادياني غلام احمد \_ا يك بی شخص کے نام کس طرح ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی ذی عقل اس بات کونہیں مان سکتا اور سب کے صفات بھی ایک نہیں ہو سکتے۔مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے باپ پیدا ہوئے۔ باقی سب کے والد تھے۔حضرت مسيح عليه السلام بنكاح باولاد تھے۔ باقى سب نكاح وار با اولاد تھے۔ حضرت عیسے علیہ السلام اور رسول ا کرم اللہ تذکرہ قرآن شریف میں ہے۔ باقی کا کوئی ذکر نہیں۔ راجه کرش نے اینے مامول کنس کو بے گناہ قبل کیا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔مرز اقادیانی پر بھی کسی آریہ کے تل کا شبہ ہو کر خانہ تلاشی ہوئی۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدایت ہے کہ اگر کوئی ا یک گال برطمانچه ماریتو دوسری گال بھی اس کی طرف کر دی جائے۔ آنخضرت مالکت باوجود بخت در بخت کفار کی اذبیت کے زبان ہے بھی برانہ فر مایا۔ مرزا قادیانی ہیں کہ فوراً غصہ میں آ کر ہزار ہا لعنتیں اور گالیاں نکالتے ہیں اور عدالتوں میں حاضر کئے جاتے ہیں ۔حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت رسول اکرم ﷺ نے کئی کے حق میں بدوعا اور لعت نہیں کی لیکن مرزا قادیانی نے تمام مخالفین کو بخت مخش گالیاں دیں اور لعنتوں کے طو مارایک سے لے کر ہزار تک لعنتیں گن گن کراوا کیں ۔ حضرت سے علیہ السلام اور حضرت رسول کر پیم اللیقیے نے ونیا کوملعون سمجھ کر ترک کرویا تھا۔ یہاں تک کہایک وقت کے کھانے کے لئے سامان پارسد جمع نہ کی۔کوئی مکان عالیشان نہ بنوایا۔ عورتوں کے لئے زیور کا خیال نہ فرمایا۔مرزا قادیانی ہیں کہ دنیا میں ایسےمحو، کہ سوائے روپیہ جمع كرنے كوئى ذكر بى نبيس مكانات بنوائے گئے - ہزار باروپيد كازيور بيوى كے لئے تيار كروايا گیا۔ یہاں تک کہمرنے سے دو جاردن پیشتر لا ہور میں تین ہزار کا زیور تیار ہوا تھا۔ مگر یارلوگوں كے حوالے مريدوں كو چنده ندوينے كى سزايدكه نام رجشر بيعت سے خارج كيا جائے گا۔ پھرافسوس ہے آ ب کہتے ہیں کہ سب کے اوصاف ایک ہی ہیں یا سب کا موصوف

چراسوں ہے اب کہتے ہیں کہ سب کے اوصاف ایک بی ہیں یا سب کا موصوف ایک بی ہیں یا سب کا موصوف ایک خص مرزا بی ہیں ہیں۔ آپ بی مہر بانی کر کے فرماد بیجئے۔ ہاں! پیغیمران علیم السلام کے اوصاف اورا خلاق ایک ہو سکتے ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کے اوصاف میں سے ایک بھی مطابق نہیں۔ اگر ثمار کروں عریضہ طویل ہوجائے گا۔خود بی غور اور ملاحظہ فرما لیجئے کہ جن امور کا آپ اقرار کرتے ہیں مرزا قادیانی ان کا سخت انکار کرتے ہیں۔ بلکہ مفتری اور کم فہم کذاب وغیرہ الفاظ اقرار کرنے والے کے حق میں فرماتے ہیں۔ شاید آپ کوئی تاویل کریں۔ مگر منصف مزاح کے خیال میں تاویل کی گئوائش نہیں۔

ے ہے۔ پھرآپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح علیہ السلام کوتو جانتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ ایک بی شخص ہے۔ یسوع میر اوا قف نہیں۔

اس جگدین پھریہ بات کہنے پرمجبور ہوا ہوں کہ آپ نے دانستہ انکار کیا ہے کہ بیوع میرا دافقٹ نہیں۔ کیا آپ نے رسالہ انجام آ تھم نہیں دیکھا جس میں مرزا قادیانی نے بیوع علیہ السلام کو پانی پی پی کرفنش گالیاں دیں نقل کفر کفر نہ باشد۔ چورشیطان کے پیچھے چلنے والا شیطان کاملیم ۔ تین دادیاں نا نیاں آپ کی زنا کار اور کسی عورتیں تھیں۔ جن کے خون ہے آپ کا وجود ظہور پذریہ واتھا۔ آپ کا کنجریوں سے میلان جدی مناسبت سے تھا۔ وغیرہ و غیرہ!

( دیکھوشمیرانجام آتھم ص۳ ہے 2 تک )

فرمائے! یہی وہ یسوع علیہ السلام ہیں جن کی بابت مرزا قادیانی درفشانی فرماتے ہیں یا کوئی اور سے پھر آپ فرماتے ہیں یا کوئی اور سے پھر آپ فرماتے ہیں یا درفت اللہ کر ہے ہیں کہ کافیان کی تحریریں اور مخالفین کی تحریریں اور مخالفت کی کتابیں اور مضامین میرے ادھر لے جانے کا سبب اللہ کریم نے بنائے ہیں۔ لازم سے تھا کہ مخالفت کی کتب اور مضامین پرغور کیا جاتا۔ نہ کہ ضہد میں آ کرالٹی کا روائی کی جاتی ۔

فر مائے! اب بھی آپ یسوع علیہ السلام ہے واقف ہوئے ہیں یانہیں۔ اچھا مزید واقفیت کے لئے مرز ا قادیانی کی الہامی کِتابوں کو پیش کے تاہوں:

الف ..... '' دہم :بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کی روہے جن نبیوں کا اس وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے۔ وہ دو نبی ہیں۔ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادر لیس بھی ہے اور دوسرے سے ابن مریم جن کوئیسی اور یسوع بھی کہتے ہیں۔''

(مرزاجی کی الہامی کتاب تو طبیح مرام ص۳، خزائن جسم ۲۵)

ب سند دو میری علیه السلام جویدوع اور جیزس یا یوز آسف کے نام سے بھی مشہور ہیں۔'' (مرزا قادیانی کی کتاب راز حقیقت ص ۱۹، فزرائن ج ۱۳ اص ۱۵۱)

فرمائے مولوی صاحب! یہ کتنا بڑا اندھیرا ہے اور دن کے وقت سورج کا انکار ہے۔
باوجوداس کے کہ مرزا قاویانی کی الہامی کتا فوں میں درج ہے کہ بسوع علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام
(ایک بی ہیں) بلکہ جیز س بھی وہی ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ بسوع میراواقت نہیں۔ ای وجہ
سے میں نے سوال کیا تھا کہ آپ نے مرزا قادیانی کی کل تصانیف کا مطالعہ کیا ہوا ہے یا نہیں۔ تو
اس کے جواب میں آپ نے بوسٹ کارڈ میں فرمایا کہ:'' حضرت صاحب کی تقریباً جملہ تصانیف کا

مطالعہ کیا ہوا ہے اور خط میں یہ جواب دیا کہ تصانیف و تالیف کے متعلق گزارش ہے کہ اکثر دیکھ چکا ہوں لِعض نہیں بھی پڑھی مخالفت کی بھی اکثر بشمول آپ کی کتاب کے پڑھ چکا ہوں۔''

ہوں۔ سیس پر سی پر ان مسال مانا آ پ کا صحیح ہے؟۔ ہم گزنہیں۔اس ہے بھی معلوم ہوگیا کہ آپ نے میری کتاب کو بھی نہیں پڑھا۔ جیسے اکثر مرزائی صاحبان مخالفین کی کتابوں کود کیھنا بھی پیند نہیں کرتے ہیں۔ میں اس واسطے کہتا ہوں کہ آپ نے میری کتاب کو پڑھ چکنا بھی خلاف واقع تحریر فرمایا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے میری کتاب کو بھی مطاحہ فرمایا ہوتا تو آپ ہرگزنہ کہتے کہ یسوع میرا واقف نہیں۔ کیونکہ میری کتاب تقریباً یہوع علیہ السلام کے نام ' ریڈ کرے سے پر ہے۔ چنانچہ ص ۱۲ سے لے کراے تک خاص بیوع علیہ السلام کے نام کی بحث مفصل ہے۔ پھرص ۱۵ اپر ذکر ہے۔ چاری کی اپر ذکر کے میں ہے ہوں آپ نے میری کتاب کو کہ میں ہے ہوں آپ نے صریح کذب کا عمد استعمال کیا کہ یہوں تا ہے۔ پھر مجھے نہایت افسوس ہوگا کہ میں ہے کہوں آپ نے صریح کذب کا عمد استعمال کیا کہ یہوں میرا واقف نہیں۔

یہاں قابل غوراور توجہ یہ بات ہے کہ یہ یہ وع علیہ السلام وہی ہیں جن کومرزا قادیائی نے فض گالیاں دی ہیں اور یہ بہانہ کیا ہے کہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ای باعث ہے آپ نے بھی لکھ دیا کہ یہ وع میراوا قف نہیں۔ جن کومرزا قادیائی البہامی کتابوں میں حضرت سے اور عیسیٰ علیہ السلام لکھ چکے ہیں۔ پھر شمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھ وہ برے جوت بنانے میں البی مجبوری ہوئی کہ یوز آسف اور جیزس کو یہوع عیسیٰ علیہ السلام کھے دیا۔ مگر یہ خیال نہ آیا کہ ہم یہوئ علیہ السلام کو کیسی گذری گالیاں دے چکے ہیں اور ان کا بھی قرآن میں کوئی ذکر نہیں۔ حالانکہ یوز آصف ایک جداگانہ خض ہیں جن کی سوائح عمری مطبوعہ حیدر آباد وغیرہ موجود ہیں۔

قرمائی اوجود ایسے بقی اور قطعی علم کے بیسوع علیہ السلام کوفش گالیاں یعنی ماں، بہن، دادیاں، نانیاں کی گالیاں دینا بقا ایمان واسلام پیغمبری ونبوت بروز محطیقی وغیرہ آپ کے ایمان کے نزد یک قر آن شریف واحادیث شریف ہے تابت ہے؟۔ دراصل ایمان سیال کوف والرجا ہے۔ خداوند کریم ہرایک مسلمان کونصیب کرے۔ آیین النوف فی ذلک لعبرہ لمن بیخشی!

ہاں! میں نے عرض کیا تھا کہ مرزا قادیانی کے نبی یارسول اللہ ہونے کی بابت پھرعرض کروں گا۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں حضرت مرزا قادیانی کو حض کثرت مکالمہ کے رنگ میں نبی بروزی مبشر' منذر مانتا ہوں۔ ماموریقین کرتا ہوں۔منکران کا اگرمسلمان ہے تو مسلمان جانتا ہوں۔ بروزی نبی کی بابت عرض کر چکا ہوں کہ قرآنی آیات کے حوالہ سے ایسا خیال کرنا ہی

ناط ہے۔ یکسی جگداور کسی عدیث میں نہیں آیا کہ کشرت مکالمہ مزعومہ ہے کوئی آ دی نبی بروزی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہوا ہے تو آپ بیش کریں۔ بال! مبشر اور منذر نبی اور رسول بی ہوتے میں لیکن بروزی نہیں اور مبشر منذر کا منکر بلاشک کافر ہے۔ اس میں تو آپ نے اجماع الضدین کر دیا ہے کہ بروزی نبی بھی میں اور مبشر اور منذر بھی ہیں۔ نبیکن ان کا منکر کافر نہیں۔ جب آپ مبشر اور منذر مرز اتا دیانی کو مانتے ہیں تو پھر مرز اتا دیانی نبی اور رسول کیوں نہیں۔ صرف بروزی نبی کیوں ہیں۔ قر آن شریف میں جا بجامبشر اور منذر رسول علیہ السلام بی کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جیسے:

ا ...... ''فبعث الله المنبيين مبشرين و منذرين (بـقره:٢١٣)'' ﴿ پس بيجاللهٔ تعالیٰ نے انبيا عِليم السلام کومبشراورمنذر بناکر۔ ﴾

۲ ..... ''رسیلا مبشرین و منذرین (النساه:۱۲۰)''﴿رمولان(علیم السلام)کوبشرین دمنذرین بناکربھیجا۔ ﴾

سم الله المرسلين الامبشرين ومنذرين (كهف:٥٠)'' ﴿بررسول مِشراورمنذري بوتا ہے۔﴾

می سن "و منا ارسلناك الا مبشرا و ندیرا (بنسی اسرائیل:۱۰۰)" ﴿ بَمْ نِي آ بِكُوبِسُرَاورمنذركر كے بى بھجا ہے۔ ﴾

پس قرآن شریف ہے بخو بی ثابت ہوا کہ مبشر اور منذررسل علیہم السلام ہی ہوتے ہیں۔ سواان کے اور کوئی مبشر اور منذر نہیں ہوسکتا۔ اندریں صورت مبشر اور منذر کا مشر فی الواقع کا فر ہے۔ کیکن تعجب ہے کہ آ پ مبشر اور منذر بھی مانتے اور مشکران کا پھر بھی مسلمان ہی رہتا ہے۔ آ کے چلئے آپ خود مرزا قادیا فی کواپنی معیار صدافت میں نبی اور رسول مان چکے ہیں۔ انبیاء سابق علیہم الصلوٰ ہو والسلام کے دعاوی اور ثبوت دعاوی کے نشانات کوایک طرف اور لوگوں کے انکار اور استہزا کے حالات دوسری طرف سنا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں پر تعجب آتا تھا اور دل میں سوسوابال اشتار تھا کہ یا الٰہی وہ کس قتم کے مزاجوں اور د ماغوں کے انسان تھے۔ جو ایسے الیے عظیم الشان راست بازوں کے دعاوی کا اور ایسی آیی آیات بینات سے اعراض کرتے تھے اور جب قرآن راست بازوں کے دعاوی کا اور ایسی آیات بینات سے اعراض کرتے تھے اور جب قرآن

"ياحسرة على العباد وماياتيهم من رسول الاكانوابه يسنهزؤن (يسين ٣٠)"

ر ٢ ..... "كذالك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر ومجنون (الزاريات:٥٠)"

و مجسون را موروسات المحمد المحمد الله كانوابه يستهزؤن (الحجر: ۱۱) "
استحريراورآيات بالا كے لكھنے ہے آپ كی مراديہ ہے كہ مرزا قاديانی رسول ہيں اور
نبی ہیں۔ان پرلوگ استہزا كرتے ہيں۔ای طرح پہلے نبی اور رسولوں كے ساتھ كيا كرتے تھے اور
ان كوسا حراور مجنون كہتے تھے اور ان كے حكم ہے اعراض كرتے تھے۔ای طرح ہے مرزا قاديانی كو
مجھى كہا گيا۔ پھر دوسری جگہ آپ نے لكھا ہے كہ: "اس زمانہ میں وہا ئمیں ، صببتیں، قحط، طاعون،
بیار، زلزا،سیا ہے، آتش زوگیاں، ریلوے حادثات وغیرہ مرزا قادیانی كے انكار كے سبب دنیا میں
ہیں۔ كيونكہ وہ نبی اور رسول ہیں۔ كونكہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

"وما ارسلنا فى قريه من نبى الاخذنا اهلها بالباساء ماكنا معذبين حتى نبعث رسولا وماكان ربك مهلك القرى حتى نبعث فى امها رسولًا" -

ان تمام تحریری باتوں ہے آپ کی مرادیہ ہے کہ مرزا قادیاں کی اور رسول ہیں۔ جن کے نہانے کی وجہ سے ایسے مصائب نازل ہوئے ہیں۔

تیسری جگدآپ نے لکھا ہے۔ ''اور بہتر ہے بدقسمت ہوتے ہیں جو مامور کے خلاف و مامنع الناس ان یومنوا اذا جاء ھم الهدی ۔۔۔۔ ابعث اللّه بشرار رسو لاص ۸ یہاں آپ کی مراد ہے کہ مرزا قادیانی رسول ہیں اور برقسمت لوگ ان پرایمان ہیں انتے ۔ پس تمام آپ کی معیار صدافت میں مرزا قادیانی کو نبی اور رسول برے زور شور سے ثابت کیا ہے اور ان پرایمان لانے کی معیار صدافت میں مرزا قادیانی کو نبی اور آیات کو جو کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہیں درج فرمایا ہے ۔ پھرآ ہے کہتے ہیں کہ میں ان کو بروزی نبی مانتا ہوں اور جومسلمان ان کامنکر یا مکذب ہے اس کو مسلمان ہی جانتا ہوں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی رسول اور نبیس ۔ بلکہ میں ان کو سے میں کہرزا قادیانی رسول اور نبیس ۔ بلکہ میں ان کوسی موجود جو اب میں مرزا قادیانی کو نبی بروزی جس کا قرآ ن شریف اور احادیث شریف میں کوئی ذکر نہیں مانتے ہیں اور اسپے مضمون معیار صدافت میں بروے زور سے رسول اور نبی ترفی اور احادیث شریف میں کوئی ذکر نہیں مانتے ہیں اور اسپے مضمون معیار صدافت میں بروے زور سے رسول اور نبی ترفی اور احادیث شریف میں وہ آیات ولیل میں میں وہ آیات ولیل میں کر ساتھ ہی کہرا ہم بریانی اسلام کے حق میں وارد ہوئی ہیں۔ ان اجتماع الصدین کوکوئی ذی عقل تو تسلیم ہیں کرسکتا۔ آپ ہی براہ مہریانی اس کاحل فرماویں گے۔۔ اس اجتماع

## دعوىٰ نبوت ورسالت

اب میں مرزا قادیانی کے ان چند دستاویزات کو پیش کرتا ہوں۔جن میں انہوں نے دعوى نبوت ورسالت كرك اپنے منكروں كو كا فرقر ارديا ہے۔ وہ بيري : ''ایباتخص محدث کے نام ہے موسوم' ہے۔ انبیاء کے مرتبے سے اس کا مرتبہ قریب (الهامي كتاب برابين احديي ٢٦٨ حاشيه نمبر ٣، خز ائن ج اص ٢٥٢) واقع ہواہے۔'' ''میں محدث ہوں محدث بھی نبی ہوتا ہے اس کے البائم میں شیطانی وظل نہیں ہوتابغیرانبیاء کی طرح مامور ہوتا ہے اورا نکار کرنے والامستوجب سزا ہوتا ہے۔'' ( توجیح مرامص ۱۸فرزائن ج ۱۳ ص ۲۰) سو..... ''میری نسبت بار بارکہا گیا ہے کہ یہ خدا کا فرستاوہ خدا کا مامور خدا کا امین خدا کی طرف سے آیا ہے جو کچھ یہ کہتا ہے اس پرایمان لا وَاس کا تَمْن جَہْمی ہے۔'' (انحام آلحقم ص ٦٢ خزائن خ الس الينا) ''جس نے تیری بیعت کی اس کے ہاتھ پرخدا کا ہاتھ ہے۔'' (انحام آئتم م ٨٥ بخزائن ج ااص الصنا) \* ۵ ..... ' نبیول کے جاند' (مرزا قادیاتی) (انجام آئتم ۸۸ بزائن ج ااس ایشا) ٢..... "جو مجھے بعزتی ہے دیکھتا ہے وہ خدا کو بےعزتی ہے دیکھتا ہے اور جو (ضميمهانجام آئقم ص٣٦، نزائن ج١١ص٣٠٠) مجھے قبول کرتا ہےوہ خدا کوقبول کرتا ہے۔'' ''الهام!قل يـا ايهـا الـنـاس اني رسول الله اليكم جميعاً '' (اشتبارمعیارالاخیارص۱۳۴مجمور اشتهارات ج ۱۳س۰ ۲۷) (ایئے مسل من اللہ) "الهام جو تحض تيري بيروي نبيس كريگا اور تيري بيعت ميس داخل نبيس مو گا اور تیرامخالف رہے گا وہ خداً اور رسول کی نافر مانی کرنے والا اورجہنمی ہے۔'' (معيارالاخيارس٨، مجموعه اشتهارات ج ٣ص ٢٤٥) ''یادر کھوجیسا کہ مجھے خدانے اطلاع دی ہے تمہارے پرحرام ہےاور قطعی حرام ہے کہ کسی مکذب یامکفر یامترو کے پیچھے نماز پڑھو۔'(ربعین نبسر اس ۲۸ بخزائن نے ۱۷ س ۱۱۷) "ف اتقو الله ايها الفتيان .... المن ! اح جوانو خداس ورواور مجه بيجانوا ورميري اطاعت كرو\_ گناچول كي موت مت مرو '' (خطبذالباميص ٤٠ بْزانن ي٢١ص ايشا) "وأن انكارى --- الغ اميراا الاصرت إن لولول يرجنهول في

مجھ ہے کفر کیااور جنہوں نے حسد چھوڑ دیااور مجھ پرایمان لے آئے ان کے لئے برکتیں ہیں۔'' (خطبهالهاميص ٩ ١٤ بخزائن ج٢ إص الضأ) ١٢..... "لعنت الله على من تخلف منا اوابي "فداكل عنت الشخص ير جومیری مخالفت کرتاہے یامیراا نکارکرتاہے۔ (مرزا قادیانی کی تحریر بنام بیرمبرعلی شاه گولژ وی مو بغه ۲۰ رجولا کی ۱۹۰۰ء،مجموعه اشتبارات ج ۵۳س ۳۳۱) ١١٠٠٠٠٠ " اس وقت بھی خدا کا رسول تمہارے درمیان ہے جو مدت ہے تم کوان عذابوں کے آنے کی خبرد ہے رہاہے۔ پس سوچواورا یمان لاؤتا کہ نجات یاؤ۔'' (اشتهارالنداء من وحي السماء ١٨ رايريل ٥ • ١٩ء ، مجموعه اشتهارات ج٣ص ٥٣٠ حاشيه) ۱۹۰۰۰۰۰۰ م زا قادیانی نے مولوی عبدالکریم کی قبر کی سنگ مزاریر بیشعر کلھوایا: مسیحا کو جومانے اس کو وہ مومن سمجھتا تھا میحائی کا منکر شخص نزدیک اس کے کافر تھا (الحكم نمبراج • امور نعه الرجنوري ٢ • ١٩ ء اور بدرج ٢ نمبر • ١٦ ٠ ٢ ماري ٢ • ١٩ ء ) ١٥ ... البام! "قطع دابرالقوم الذين لايومنون! جوقوم مر يرايمان فہیں لاتی اس کی جڑ کا ٹی گئے۔'' (بدرنمبر۳ج۱۹،۲جنوری۲۰۱۹،۳ند کرده ۵۹۰) ١٢... " "بهرحال جبكه خداتعالى في مير برظام كيا به برتحض جس كوميرى دعوت کپنچی ہےاور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہےاور خدا کے نز دیک قابل مواخذہ (مرزا قاد مانی کا خطه دٔ اکثرعبدا ککیم تذکره ص ۲۰۷) مريدين مرزا قادياني كي تحريرات تائيدودعوي نبوت ميں اسم اواسم مبارک این مریم مے نہند آن غلام احمد است و میرزائے قادیاں گر کیے آرد شکے درشان او کافراست حائے او باشند جہنم بیثک وریب و گمال (الحكم اجنوري ١٨٩٩ عن ١٨٨٣) مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ''مین امام برحق ہوں جو مجھامام برحق کو نہ مانے گاوہ حاملیت کی موت ( کافر ہوکر )مرے گا۔'' ... و الحكم ١١كست ١٨٩٩ وخليفة أوسي مواوي أورالدين فاقط )

٣٠ ... ٢٠١ ج چودهوي صدى كرر برالله تعالى كارمول (مرزا تاديك ) اس كى

طرف سے خلقت کے لئے رحمت اور برکت ہے۔ ہاں جواللہ تعالیٰ کے بیسیج ہوئے کو نہ مانے گاوہ جہنم میں اوندھاکرے گا۔'' جہنم میں اوندھاکرے گا۔'' ہم سے ندایہ فلک ہے آتی ہے۔ ین لوائے لوگو سے کہ لاوئتم اس پیا بمان خدا کا ہے منشور سے نہ مانا جس نے اسے اپنا پیشوااور امام سے کیا وہ دونوں جہاں ہے مرا بکفر کفور حضرت اقدس کا الہا منص صرح ہے اورنص صرح کا مشکر کا فریے۔

(الحكم ٢٢ نومبر ١٨٩٩ چس ۵)

۵ .... ''آپ ( مرزا قادیانی ) منیج موعود مامورمن الله بین \_ انکار کرنے والا خارج ازامت ہے۔'' ( نششہ البامات سیدامیر علی شاہلیم الکام سارج ۱۹۰۰ بس۲ ) ۲ .... ''جس مسیح کی نسبت جناب رسول اللّق لینی نے پیشگوئی کی تھی اس کو نبی اللّه فرمایا ہے اور حضرت مرزا قادیانی وہی نبی اللّه بیس نبی کا مکذب کا فر ہوتا ہے۔''

(الحكم الله جنوري ١٩٠٧م ال

کسست '' ملک مولا بخش صاحب رئیس گورانی کا سوال که حضرت مرزا قادیانی کے معتود نہ ماننے والے کو کا فر ماننا چاہئے ۔۔۔۔۔تمہید کے بعد میں اصل مطلب پر آتا ہوں که جمارے مخالفین کا فر بیں یانہیں ۔۔ خدا تعالی کے تمام رسولوں پر ایمان لا ناشرا لکا اصلام میں داخل ہے ۔۔۔۔ حضرت مرزا قادیانی بھی اللہ تعالی کے رسولوں میں سے ایک رسول میں۔ جو خدا کے رسولوں میں سے ایک رسول میں۔ جو خدا کے رسولوں میں سے ایک رائی کا انکار کرتا ہے۔ اس کا حشر کیا ہوگا۔' (یعنی کا فردوز خی ہے)

(اخبار بدر ۱۹۰۷ تا ۱۹۰۳ ع ۲۰

۸ ... کیجے میاں صاحب بہت جاہا کہ اختصار کروں۔ لاجار اختصار کرتے کرتے اپنے قلم کورو کتے ہوئے بھی اس قدر لکھا گیا۔ اس کوکافی سے بھی زیادہ بھی کربس کرتا ہوں اور عن کرتا ہوں کہ مرزا قادیا فی اپنے آپ کورسول نبی برخق لکھتے ہیں اور البامات بڑے زور سے درج کرتے ہیں اور البامات بڑے منکز کمذب متر درو غیرہ تمام مسلمانوں کو کا فر آور دوز فی اپنی تحریرات میں قرار دیتے ہیں اور جہم ان کا جو تر آن تریف میں حضرت رسول اکر میں ایک کو برات میں میں قرار دیتے ہیں اور جہم خداوند کر کم کا جو تر آن تریف میں حضرت رسول اکر میں ایک کو کے فرا فرا اور خواتم النہین فر مایا ہے۔ اگر چہ آپ نے کچھ مبریا فی کرکے (برخلاف مرزا قادیا فی اور تمام حوارین) ہم کو کا فرا ور جہنی نہیں فر مایا۔ میکن مرزا قادیا فی ودیگر مرزا آبادیا فی کے ادعا کا انکار این البامات و وستاویزات میں ہم سب مسلمانان عرب وعجم کو جو مرزا قادیا فی کے ادعا کا انکار

کرتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں یا صرف متر دد ہیں سے دور سے کافر، مرتد، جہنمی خارج 'از امت اسلام سے خارج لعنتی ، جڑ کے ادر جاہلیت کی موت مرنے والے وغیرہ لکھ دیا ہے۔

ہاں خالصاللہ اگراپے دل سے تعصب کو دور کرئے غور فر ما کیں گے تو آپ کو بیراز منکشف ہوجائے گا۔ خدا کے لئے یہ نتی حریفر ما کیں کہ مخالف تحریروں نے ہی مجھے ادھر جانے کی تحریک کی تھی۔ میں اپنے سپچ ایمان سے کہتا ہوں کہ میرا ارادہ محض اصلاح کا ہے۔ خداوند کریم علیم بذات الصدور ہے۔ ان اریدالاالاصلاح مااستطعت و ما تو فیقی الا بالله!

دوسراسوال

کیا آپ مرزا قادیانی کے کل الہامات کو طعی اور یقینی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جانتے میں یاان میں بے بعض کو۔

جواب بذريعه يوسث كار دُر حضرت صاحب ككل الهامات كومنجانب التقطعي اوريقيني

جا نتا ہوں۔

جواب بذر بعہ خط۔ دوسر ہے سوال الہام کے متعلق التماس ہے کہ الفاظ المہام کو منجانب اللہ یقین رکھتا ہوں۔ اس کی مراوشرح تفہیم کولمہم کا اجتہاد ما نتا ہوں۔

اقول باللہ التوفیق۔اس سوال کے جواب میں آپ نے ظاہر اور ثابت کیا ہے کہ جو الہا مات مرزا قادیانی کو ہوئے سے وہ منجانب اللہ تعالی قطعی اور یقنی تصاور ان پر ایمان لا ٹااپیا ہی ہے جیسے قرآن ن شریف پر لیکن مسلمان لوگ اس کے خلاف ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک قرآن شریف لاریب کلام الٰہی ہے اور وہ قطعی اور یقین ہے اور وہ عین الیقین کے درجہ پر ہے جس کی معیار

الله قال في الله الله عند غير الله لوجد والموكان من عند غير الله لوجد وافيه اختلافاً كثيرا (نساه ٢٠٠) "

ووم جونشانات یا معجزات اور پیشگوئیاں رسول اکر میافیہ کے ذریعہ ہے آن تشریف میں مسلمانوں کو پنچے ہیں۔ ان کا انکار کافر اور ظالم لوگ کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالی فرما تا ہے:
'' و ماییجہ حد ببایتنا الالظلمون (العنکبوت: ٤٤) ''ای معیار پر مرزا قادیانی کے البہامات کور کے کرد کھنا چاہئے۔ اگر ان میں اختلافات نہیں میں اور وہ سیچ بھی ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے پھھ بدایت اور رشد بھی پایا گیا ہے تو خدا کی طرف سے یا خدا کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں یا جو سکتے ہیں یا جو سکتے ہیں یا جو سکتے ہیں یا جو سکتے ہیں یا کہ شیطانی نزول بھی ان کے اپنے دوستوں پر ہوا کرتا ہے اور اکثر مفتری اور اثیم لوگوں پر نزول کے شیطانی نزول بھی ان کے اپنے دوستوں پر ہوا کرتا ہے اور اکثر مفتری اور اثیم لوگوں پر نزول شیطانی ہوتا رہتا ہے۔ اس بارہ میں مرزا قادیانی کو اپنا اقر ارجو اکمل آف گولیکی نے اہم افروری کے دورائی کو اپنا اقر ارجو اکمل آف گولیکی نے اہم افروری کے دورائی کو اپنا اقر ارجو اکمل آف گولیکی نے انہا فروری کے دورائی کو کیا۔ وہ اس طرح پر ہے۔ وہ وابندا:

''ازاں بعد میں نے عرض کیا کہ ایک نو جوان احمدی یہ البنامات سناتا ہے۔ رؤیا میں خافقت نے مجھے بحدہ کیا۔ بہشت کی سیر لے کی اور البنام ہوا۔ انسا المندیں المبدین فرمایا کہ یہ بڑے ہوا، کا مقام ہے۔ میرا ند جب یہ ہے کہ جب تک درخشاں نشان اس کے ساتھ بار بار نہ لگائے باویت تک البنام کا نام لینا بھی ہخت گناہ اور حرام ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ قرآن مجیداور سیر سالمام کا نام لینا بھی ہخت گناہ اور حرام ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ قرآن مجیداور سیر سالمان کا نام لینا بھی ۔ اگر ہے تو یقینا خدا کا نہیں بلکہ شیطانی القاء ہے۔ اصل میں ایس ہمام لوگوں کی نسبت میر اتج بہے کہ انجام کا رہلاک ہوتے ہیں۔''

ہے مرز اجی ہے ہیں کہ وقی ہشت نہیں پھراتھ کی نے سیر کھال کی گی؟۔

پھراس کتابالہا می برا ہن احمد یہ کی بابت نکھا کہ تین سومضبوط اورقو می ڈلائل عقلبہ ہے اسلام کی حقانیت ثابت کی گئی ہے اور اس وجہ سے انعامی اشتہار انگریزی وار دومیں ویا گیا ہاور یوں لکھاہے:

'' پیرکتاب مرتب ہےا یک اشتہاراورا یک مقدمہاور جارتصل اورا یک خاتمہ پر ۔'' ( كتاب براين احدييص ١٦، خزائن خ اص ٢٨)

اس کے اس الہام مندرجہ بالا میں جو کتاب دکھلائی گئی۔اگر چہاس کا نام قطبی تھا اور برخلاف برامین احمد بیدر کھودیا۔وہ کتاب تین سوجز کی ضخامت اور تین سومضبوط اورقوی عقلبیہ دلائل اں میں ایک اشتہار حیار فصل ایک خاتمہ درج تھے۔

اب آپ برامین اتدیدالها می کوایئ ہاتھ میں لے کر دیکھیں تو آپ کومعلوم ہو جائے گا که اس میںصر نب ایک اشتہارا ایک مقدمہ، ایک مصل، ایک باب ناململ موجود ہیں لیکن تین فصلیں اورایک خاتمہ ندارد ہیں اورایک با۔ تھوڑ اسا بلاالہام ہی لکھے دیا ہے۔ نہ تو تین سومضبوط عقلیہ دلاکل ہیںاور نہ تین سوجز کی کتاب ہے۔ ہلکہ صرف ساڑے پنیتیں جز کی کتاب ہے۔

فرمائیے! کیا یہ کتاب مطابق الہام کے ہے ہر گزنمیں! پھرآ پ ہی غور فرماویں میہ البام خدا کی طرف ہے تھا؟ ۔ میں کہتا ہوں اور ہرخض غیرمتعصب بھی کیے گا کہ خدا کی طرف ے بیں۔ آگے چلئے۔

دوئم ..... مرزا قادیانی کی الہائی کتاب میں الہام ہے:''هـو البذي ارسيل ر سسولیه بالهدی ۱ الایه ایرآیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت میسے کے حق میں پیشگوئی ہےاورجس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔وہ غلبہ سیح (علیہ انسلام) کے ذریعہ ے ظہور میں آئے گااور جب حضرت سیح علیہ السلام دو بارہ اس دنیا میں تشریف لا ویں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اورا قطار میں چھیل جائے گا۔''

(برابین احمد پیش ۴۹۹، ۴۹۸ فزائن جام ۵۹۳ حاشید درجاشیه)

دوسرالهام ..... 'عسى ربكم أن يرحم عليكم ، الآيه احضرت يع عليه اللام نہایت جلالیت کے ساتھ و نیا پراتریں گےاورتمام راہوں اور سڑکوں کوخس و خاشاک ہےصاف کردیں گےاور کج اور ناراست کا نام ونشان نہ رہے گا اور جلال الٰہی گمراہی کے تخم کواپنی تجلی قہری (براهین احدید حاشیه نمبر ۱۳ ص۵۰۵ ، خزائن ج اص ۲۰۱) ہےنیست ونابودکر دے گا۔''

اس کے بعد باوجودالیں تحدی الہام قطعی اور یقینی کے انہیں الہاموں کے ساتھ حضرت

مسے علیہ السلام کی وفات بیان کر کے خود سے بن بیٹھ۔ دیکھوتمام کتب مولفہ مرزا قادیانی ودیگرتمام مرزائی احمدیان کہ سے علیہ السلام مریکے۔اب وہ نہیں آئیں گے۔ آنے والاسیح میں ہی ہوں۔

اب فرمائے مرزا قادیانی کے ہاتھ ہے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل گیا ہے۔ دین اسلام کا غلبہ جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر مرزا قادیانی نے کر دیا ہے۔ کسی کج اور ناراست کا نام ونشان بھی دنیا پر نہیں رہا۔ تمام گراہان کونیست و نابود کر دیا ہے۔ نہایت جلال اور جلالیت کو مرزا قادیانی کام میں لے آئے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ حاشاد کلاتنا قضات الہام پر خور فرمائے۔ کیا خدائی البامات ایسے ہی ہونے جائیں۔ آگے جلے:

سوئم ..... مرزا قادیانی کو ۱۸۸۱ء بین الهام ہوا کہ'' تیر گھر بین الوکا پیدا ہوگا۔
لڑکا کیا ہوگا وہ مظہر الحق و العلمی کان الله نیزل من السماء وہ لڑکا مظہر حق ہوگا۔ گویا خود
الله تعالیٰ نے آ سان سے نزول کیا ہے ... بادشاہان تیرے کپڑوں سے برکت یا کیں گے۔''
(حقیقت الوی س ۹۵، خزائن ج۲۲ ص ۹۹) وغیرہ وغیرہ لیکن افسوس اس حمل سے لڑکی پیدا ہوئی۔
جب لوگوں نے اعتراض کے تو فوراً کہد یا کہ میں نے کب کہا تھا کہ اس ممل سے لڑکا پیدا ہوگا۔
اس کے بعدلڑکا پیدا ہوا اوراشتہارات دیتے گئے کہ وہ لڑکا پیدا ہوگیا ہے۔ عقیقہ وغیرہ کی رسم بڑی
تعلی اور تحدی ہے اداکی گئی لیکن افسوس کہ وہ لڑکا صرف ۱۲ اماہ کی عمر یا کرملک بقاء کوروانہ ہوگیا اور
اب تک وہ لڑکا نہ پیدا ہوا۔ حقی کہ مرزا قادیانی بھی سدھار گئے۔

دوبارہ پھرالہام ہوا کہ''میرے گھر میں لڑکا ہیدا ہوگا۔لیکن افسوس خلاف الہام لڑ کی پیدا ہوئی۔''

سہ بارہ الہام ہوا کہ میرے گھر میں شوخ وشنگ لے لڑ کا پیدا ہوگا۔ مگر افسوس پھر خلاف اس کے لڑکی میں پیدا ہوئی۔

چہار بارہ الہام ہوا کہ میرے گھر میں عالم کہاب لڑکا پیدا ہوگا۔ جس کے پیدا ہونے پر جمام دنیا کباب ہوجائے گی۔ مگرافسوس اس کے خلاف پھرلڑ کی پیدا ہوئی۔

اس کے بعد ن ابارہ الہام ہوا کہ پانچواں لڑکا پیدا ہوگا۔ مگر افسوس پھر بھی اس کے طلاف لڑکی ہی پیدا ہوئی۔ (مواہب ارحمٰن ص ۱۳۹ ہزائن ج ۱۹ص ۳۹۰)

ا الحكم ١٩٠٤م ١٩٠١م ١٩٥٥م

۲ ۲۳ جون ۱۹۰۴ء کی رات کواعلی حضرت ججة الله مشکوئے معلی میں دختر نیک اختر پیدا ہوئیں۔الحکم ۲۲ جون ۱۹۰۴ء ص کالم اوّل شش بار پھرالہا مہوا کہ مبارک احمد فوت شدہ کی جگدا یک اوراڑ کا پیدا ہوگا۔ دیکھو اشتہار مرزا قادیانی مورخہ ۵ نومبر ۷۰-19ء۔ مگرنہایت افسوس کہ مرزا قادیانی اس اشتہار کے ۲ ماہ بعد ہی سفر کر گئے اور آئندہ تمام ایسے الہاموں کا خاتمہ کر کے اپنے خدائی الہاموں پر مہرلگا گئے۔ اللہ ، اللہ تحدی!

مولوی صاحب! ذرامهر بانی فرما کران الہامات پرغور فرما کر کہتے کہ خدائی الہامات ایسے ہی ہوا کرتے میں ۔ لیجئے۔ آگے چلئے:

چہارم ..... ۱۸۹۰ء میں مرزا قادیانی کوالہام ہوا کہ مرزااحمد بیگ کی دفتر کلال کے ساتھ ان کا نکاح آسان پر پڑھا گیا ہے۔اس الہامی اشتہار کے دیکھنے سے مرزااحمد بیگ کورنج ہوا اور اس نے انکار کر کے لڑکی کا نکاح مرزا سلطان محمد کے ساتھ بمقام پڑھ لا ہور کر دیا۔ ناراضگی میں طلاق اور عاق لے کی نوبت پیچی ۔ پھر مرزا قادیانی کوالہام ہوا کہ اڑھائی سال میں مرزا احمد بیگ اور اس کا داماد سلطان محمد دونوں مرجا نمیں گے اور پھر بیوہ ہو کر میر نے نکاح میں آئے گئے ۔ جوز مین پر تچی ہو کر رہیں گی۔ نمین و آسان ٹل جا نمیں مگر رہالہام نہیں سلے گا۔ اس کے بعد مرزا قادیانی نے اس الہام کے پورا ہونے پر بہت تعلی سے پرکھا۔و ھو ھذا!

''یادر کھوکہ اس پیشگوئی کی دوسری جز (مرز اسلطان محمد کامرنا) پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بدسے بدتر تھہروں گا۔اے احقو! بیانسانی افتر انہیں۔ بیکسی خبیث مفتری کا کاروبار نہیں۔ یقینا سمجھوکہ خدا کاسچاوعدہ ہے۔وہی خداجس کی با تین گلتی نہیں۔''

(ضميمه انجام آئقم ص ۵ خزائن ج ااص ٣٣٨)

فرمائے! پیرخدائی الہام ہیں؟۔ ہرگز نہیں۔مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیگم دختر کلاں مرزااحمد بیگ سے ہو گیایا اب بھی پچھامید ہے؟۔مرزا قادیانی کے الہام کے مطابق جوقطعی اور یقینی ہے بدسے بدتر کون ہوا؟۔احتی کون اور خبیث مفتری کون ہوا؟۔آپ خود ہی غور فرمائیں اور لیچئے آگے جائے:

بنجم ..... مرزا قادیانی کاالهام مندرجدازالدادمام کدمیری عمرای سال کی ہے۔اس

لے بینی مرزا قادیانی نے اپنی بہوا در بیٹے کے ساتھ ریہ برتا وُ کیا۔ دیکھو حضرت کے اصل خطوط .....کلم فضل رحمانی ئے بعد الہام ایک صاحب **اقبر کے فرمانے سے بچانوے سال کی عمر ہوئی لیکن برخلاف ع**ے ہردو الہاموں کے مرزا قادیانی صرف ستاسٹھ سال کی عمر میں بلاخبر راہی ہُو گئے ۔ فرمائے! بیالہام خدائی ہیں؟۔ آگے جلئے:

یں۔ شقیم .... مرزا قادیانی کا البهام که''مجھ کو دکھلایا گیا ہے کہ حضرت رسول اکرم ہوگئے۔ کیاس مدینہ منورہ میں ہماری قبر ہوگ۔'' (دیکھوازالیا وہام ساے ہزائن جسم ۳۵۲) گیرالبهام ہوا کہ:''ہم مدینے میں مرس کے باسل سکے میں۔''

( تذكره س ۵۹۱ نياريدرج انبير۳ جنوري ۱۹۰۷ء)

اس کے بعد تیسری دفعہ الہام ہوا کہ:'' تین جگہ پر جھے کومیری قبر کا نشان دیا گیا۔ کیکن مسر کسی جگہ کا نام نہیں کھھا۔'' (دیکھومرزا قادیانی کی الوصیة ص ۱۵ بخزائن ج ۲۰۰س ۳۱۲)

فرمائے! الہامات خدائی میں اور ان الہامات کے مطابق مرزا قادیانیٰ کی قبر کہاں ہوئی ؟۔ آپ کا ختیار ہے کہان الہامات کوخدا کی طرف سے مجھیں۔ آگے چلیے :

لِ اخبارالحكم ١٤-٢٣ ديمبر١٩٠٣ بِص١٥ كالم اوّل

ع مرزا بن کو بچانو ہے سال کے علاوہ پانچ سال کی عمرا پی مولوی سردان علی ساکن حمدر آبادد کن نے کا مکر مرزاجی کودیدی تھی اس حساب سے سوسال کی عمر ہونی جیا ہے

(ازالهاوبام ص٩٣٥ فرزائن جسم ٦٢٣)

سے رباعی۔ آسانی کہنے متکوحہ کا شو ہرکون ہے؟۔ مرگیا جودل میں بیاندوہ لے کرکون ہے۔ کون احمق اور ضبیث ومفتری جموٹا ہے؟۔ کون اپنے ہی اقرار سے اب بدسے بدتر کون ہے؟۔ کب ہوااس کا من اور کب ہوا پچانو ہے مرگیا ستاسٹھ ہی میں جو بے خبر۔ پھرکون ہے نہ تو کے میں مرااور نہ مدینے میں گرتا 'جوم الا ہور میں کذاب مشکر کون ہے؟۔

مولوی صاحب! خدا کے لئےغورفر مایئے مرزا قادیانی کی دعا کمیں کہاں ہیں۔اپنی عمر کے البام کیا ہوئے ۔اس سے میربھی صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ مرزا قادیانی خدا کی طرف ہے نہیں آئے تھے۔آگے آئے :

جشتم .... مرزا قادیانی کا الہام ہے کہ''میں نے کشفی طور پر ایک لاکھ فوج کی درخواست کی کہ مجھے ایک لاکھ فوج دی جائے۔ تکلم ہوا کہ ایک لاکھ فوج نہیں ملے گی مگر پانچ ہزار سپاہی دیئے جائیں گے۔'' (دیکھوازالہ اوہام کا حاشیص ۹۸،۹۷ ہزائنج ساص ۱۳۹)

اباس الہام کے برخلاف مرزا قادیانی مرزائیوں نے لکھا ہے کہ ہاری جماعت چار لا کھ ہے۔ دیکھو پیغام صلح آخری تحریر مرزا قان یائی وخواجہ کمال الدین پلیڈر جب پانچ ہزار سپاہی الہام کے روسے منظور ہوا۔ تو اب چار لا کھ سے ؟۔ پہلے درخواست ہی ایک لا کھ کی تھی۔ جواب الہام کے خلاف چارلا کھ کی جمعیت بیان کی جاتی ہے۔ آپ یا تو الہام کو سچا کہیں یا دوسری تحریرات کو۔ آگے چلئے:

منم ...... مرزا قادیانی کا آخری البهام جونهایت ضروری اور تاکیدی جو بذریعه اشتبار تجره مورخد ۵ نومبر ۱۹۰۷ء اپنا انتقال سے جھ ماہ پیشتر بزے زور سے اپنا مخالفین ڈاکٹر عبدائکیم خان ومولوی ثناء اللہ وغیرہ کے برخلاف شائع کیا ہے اور جس میں اپنی جماعت کونہایت تاکید کی ہے کہ اس اشتہار کومیری جماعت اپنی نظرگاہ میں چہاں اور تمام اپنے بچوں اور عورتوں کو اس سے آگاہ کرے کہ وہ جانی دشمن جڑ سے کائے جا کیں گے اور ان کا نام ونشان نہ رہے گا۔ وہ الہام اس طرح پر ہے:

الف سن '' خدانے کہا کہ میں تیری عمر بڑھادوں گا۔ یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ صرف جولا کی ے ۱۹۰ء سے چودہ مبینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں۔ان سب کوجھوٹا کروں گا۔ تیری عمر بڑھالے دول گااور دشمن جو تیری موت جا ہتا ہے۔وہ خود تیری آئکھوں کے روبرواصحاب الفیل کی

(اخبار بدر۲۵ را کوبر۲۹۰۱ پس۳ کالم)

ا اس سے پہلے کے دوالہام حسب ذیل ہیں:

<sup>(</sup>۱)....الهام بوا: رب زدنى عمرى وفى عمر زوجى زيادة خارق (الحَام ١٠١/ ير بل ١٩٠١ م ١٣٠ العادة !

<sup>(</sup>۲) سس انانرینك بعض الذی نعدهم نزید عمرك (ترجمه) بم تجید بعض وه امورد كلائين على جون الفول كی نسبت بهاراوعده مهاور تیری عمرزیاده كریں گے۔

(مجموعه اشتبارات ج ۱۳ ص ۵۹۱)

طرت نابوداور تياه بموگا-''

ب..... ای اشتهار میں الہام ہے کہ''مبارک احمد میر الز کا جوفوت ہو گیا ہے اس کی جگہ ایک دوسر الز کا خوفوت ہو گیا اور بیسمجھا جگہ ایک دوسر الز کا تعم البدل دیا جائے گا۔ تا کہ دخمن بینہ کیے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا۔ بلکہ وہ زندہ ہے۔'' (مجموعہ اشتبارات جسم ۵۸۷) جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا۔ بلکہ وہ زندہ ہے۔'' جسم ملک میں ایک شخت طاعون جسم سے کہ''اس ملک میں ایک شخت طاعون

آنے والی ہے اور دوسرے ممالک میں بھی جس کی نظیر پہلے بھی نہیں دیکھی گئے۔وہ لوگوں کو دیوانوں کی طرح کردے گی۔اس سال میں یا آئندہ سال۔'' (مجموعہ اشتبارات ج سوس ۵۹۲)

اب آپ غورفر ما تین کہ بیالہامات مندرجہ اشتہارتبھرہ جو بخت تا کیدی ہیں یا تھے پیجے ہوئے یا غلط؟۔ مرزا قادیانی کے دشمن مرے یا خود مرزا قادیانی ؟۔ مرزا قادیانی کی عمر خدانے بڑھا دی یا گھٹا دی؟۔ اصحاب فیل کی طرح کون نابود ہو گیا؟۔ مبارک احمد کی جگہ کونسا لڑکا پیدا ہوا (
نو بت ہی ندآئی) آئندہ بھی کوئی امید ندر ہی۔ اس ملک یادیگر مم لک میں کوئی طاعون ایک پڑی جس کی نظیر پہلے بھی نہیں دیکھی گئی؟۔ بلکہ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد بہت ہی ہم ہوگی اور وہ جس کی نظیر پہلے بھی نہیں وہا۔ وہ سال بھی گزرگیا۔ یعنی ے ۱۹۰۹ء اور دوسال اور بھی گزرگئے۔ ۱۹۰۸ء اور ۱۹۰۹ء کمرطاعون ندارد۔ یہ ہیں خدا کے البامات اور امداد نمیسی؟۔ لیجئے آگے چلئے۔

دہم ...... بہت ہے الہامات مرزا قادیانی کے زبان انگریزی عبر آنی وغیرہ میں ہیں جن کومرزا قادیانی خورتیں جانتے۔ یہ بات حکم خداوندی قرآن شریف و ما ارسلندا من السسول الابلسان قومه کے برخلاف ہے۔ کرش جی مہاراج کے اوتار مرزا قادیانی بذریعہ الہام ہیں۔ لیکن زبان سنکرت میں آج تک کوئی الہام نہیں ہوا۔ اس کا باعث بھی آپ فرما کیں گے؟۔ اچھا آگے چلئے:

یاز دہم .....مرزا قادیانی کاالہام (براین احدیث ۵۵۳ بُزائن جّاس ۲۹۳) ربنا عاج لین ہمارارب عاجی ہے۔ (اس کے معنے اب تک معلوم نہیں ہوئے۔)

فرمائے! یہ بین الہام ہے اور تمام کلام الّبی کے مخالف یعن قرآن شریف میں:
الحمد لله رب العالمین ، ربنا الله ، الله ربنا و ربکم ، ان الله ربی و ربکم ، ان
اللّه هو ربی و دبکم ! غرضیک تمام قرآن شریف میں الله تعالی کور ب فرمایا اور الله بی تبارک و تعالی سب کا رب ہے لیکن مرزا قادیانی کا البام صرت کے ہے کہ ہمارارب عاجی ہے۔ پھراس پر تعجب یہ ہے کہ اس رب عاجی کے معنی بھی معلوم نہیں ہوئے۔ مرزا قادیانی کا انتقال بھی ہوگیا۔ گر

ایے رب کا پیتہیں لے لگا۔اتنابوااہم المہام وہ بھی خلاف قرآن شریف اور مشتبدر ہا۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کے الہامات اللہ تبارک وتعالی کی طرف سے نہیں تھے۔ بلکہ ان کے رب عاجی کی طرف ہے جس کی بحث بسط کے ساتھ میری کتاب میں درج ہے۔اندریں حالات ہم مسلمانوں كِ اعتقاد مين مرزا قادياني كااكِ البام بهي تعيم نبين ، وا- أَ كَمَ أَيُّهُ:

وواز وہم .....مرزا قادیانی کا الہام کہ ''مولوی محمد حسین بٹالوی میرے پرایمان لے (اعجازاحدي ص٥١، ثرّائن ج١٩ص١٦١) آئمں گے۔'

مگر مولوی صاحب و سے کے ویسے ہیں۔ آگے چلئے:

سيزد بم .....مرزا قادياني كالهام مولوي محمد حسين كي نببت الكلب يموت على الكلب كەكلب كے اعداد ۵۲ ہوتے ہیں مطلب سے كەمولوي صاحب ۵۲ سال كى عمرياكر فوت ہوجا کیں گے۔ حالانکہ وہ اس وقت تک تقریباً ۹۰ سال کی عمر میں زندہ موجود ہیں۔ فرمائے بالهام خدا ك طرف ع ب- ليجة آ كے جائے:

جهاره بم ... مرزا قادياني كالهام لك خطاب العرزة إتم كومزت كا فطاب ديا عِائے گا۔ بیالہام اس وقت ہوا تھا جب کہ مرزا قادیانی نے تحفہ قیصر پیلکھ کر بحضور ملکہ وکٹور پیشہنشاہ ہند بھیجا تھا اور خیال تھا کہ وہاں ہے کوئی خطاب ملے گا۔ گمر افسوس کوئی خطاب نہ ملا۔ نہ مسیحائی نبہ كرشني-آ كے جلئے:

پازدهم ....مرزا قادیانی کاالهام شباتان تذبهان دو بکریان فرج کی جائیں گی۔ پہلے کہا کہ بیالہام مرز ااحمد بیگ اوراس کے داماد کی نسبت ہے۔ یہ ہردوشر پر بکریاں ذیح کی جا کیں گ \_ کیکن جب بیالہام ان پر صادق نه آیا تو عبدالرحمان اورعبداللطیف دو کا بلیوں پر که میددو غریب بکریاں کابل میں ذبح ہوئیں۔اس لئے کہانہوں نے مرزائی اعقاد کوتسلیم کرلیا تھا۔ (دیکھو مرزا قادیانی کی ضمیمهانجام آنهم ص ۵۷ بخزائن ج ۱۱ص ۳۴۹، تذکرة الشباد تیں ص ۹۷ بخزائن ج ۴۰ص۲۷)

شامز دہم..... فرمایے! یہ خدائی الہام ہے۔ اچھا آگے چلئے۔ ایک اور الہام مرزا قادیانی کا جو واقع کے بالکل خلاف ہے۔مرزا قادیانی ازالہ اوہام میں بطور لطیفہ کے لکھتے میں لطیفہ: ' چندروز کا ذکر ہے کہ اس عاجز نے اس طرف توجہ کی کہ کیا اس حدیث کا جو الایات بعد المائتين ہے۔ايك يوسى منشاہ كہ ترسويں صدى كاواخر ميں سے موعود كاظهور موگا اوركيا

لے ایک الہام'' ایلی آوں'' بھی بقول خودمشتبدر ہااور نداس کے بچھ عنی کھلے۔ (برابين ص٥١٦ حاشيه درحاشي نمبره ،خزائن جاص ١١٣)

اس حدیث کے مفہوم میں بھی بی عاجز داخل ہے تو مجھے کشفی طور پراس مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھو یہی مسیح ہے جو تیرھویں صدی کے بورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا۔ پہلے یہی تاریخ ہم نے مقرر کررکھی اور وہ بینام ہے۔ غلام احمد قادیانی اس نام کے عدد بورے تیرہ سومیں اور اس قصبہ قادیاں میں بجزاس عاجز کے اور کی شخص کا غلام احمد نام نہیں۔ بلکہ میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ اس وقت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کی کا جس مام میں نام نہیں۔'' (از الدص ۱۸۹، خزائن جسم ۱۸۹، ۱۹۰)

مولوی صاحب ذرا خیال فر مائے کہ بیالہام کیسی تحدی کا ہے؟ کہ تمام دنیا میں کوئی غلام احمد قادیانی نہیں اور بیالیہام میرے سیح ہونے پر دلیل ہے۔ کیا مرزا قادیانی نے تمام دنیا کو د کھے لیا تھا؟ نہیں ۔ بلکہ الہام کوطعی اور یقینی جان کراوراعداد کے پورا ہونے پریہ الہام شائع کر دیا۔ آ ب نے میری کتاب کلم فضل رحانی کوئییں دیھا۔اس پر میں نے اس بحث کولکھ کر بتلایا ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں کہ تیرہ سوکسی کے نام کے اعداد پورا ہونے ہے سیج موعود بن جائے۔ تاہم میں نے اس میں ککھاتھا کہ ایک قادیان گاؤں لدھیانہ ہے تین میل کے فاصلہ پر ہے۔ وہاں بھی ایک مخص غلام احمد گو جرموجود ہے۔ وہ بھی غلام احمد قادیا نی ہے۔اس صورت میں پیغلط ہے کہ تمام دنیا میں بجز مرزا قادیانی کے کوئی غلام احمد قادیانی نہیں ہے۔لیکن علاوہ اس کے خاص ضلع گوردا سپور میں ہی دو گاؤں قادیان اور بھی علاوہ گاؤں قادیاں زاد بوم مرزا قادیانی کے آباد ہیں۔ایک تھانہ گورداسپور میں متصل قصبہ دورا نگلہ اور دوسرا قادیاں تھانہ ڈیرہ نائک میں۔ دریافت سے پایا گیا كه ايك شخص غلام احمد ذات قريثى جو زياده مستحق امامت ہے۔ قادياں متصل د را نگله تھانہ گورداسپور میں اس وقت بھی موجود ہے اور مرزا قادیانی کا ہم عمر۔ نہایت افسوس کی بات ہے مرزا قادیانی نے اپنے الہامی دعویٰ پرتحدی کے ساتھ لکھ دیا کہتمام دنیامیں بجومرزا قادیانی کے کوئی غلام احمد قادیانی نہیں ہے؟ ۔ کوئی شبہ نہیں کہ جو کسی گاؤں میں رہتا ہوگا۔ وہ ضرور غلام احمد قادیانی ہی ہوگا۔ فرمائے بیالہام خدا کی طرف سے ہے۔ جووا قعات سے بھی غلط ہے۔ ہر گزنہیں۔

خاکسارراقم! مرزا قادیانی کے الہام بالا پرغور کرتا ہوا قر آن شریف پڑھ رہا تھا جب
آیت ذیل بھیل انبیٹ کے علی من تنزل الشیاطین ، تنزل علی کل افاك اثیم ،
یہ القون السمع و اکثر هم کاذبون! پر پہنچا ورالقاالی سے غور کرنا شروع کی۔ تب میرے
ول میں ڈالا گیا کہ یہ آیات مرزا قادیانی کے متعلق ہیں۔ تب میں نے مرزا قادیانی کی براہین
احمد یہ کو نکال کردیکھا تو ان آیات کو اس کے (س۲۲۳ خزائن ج۳۱ س۲۴۷) میں نکھا ہوا پایا۔ ان

آیات کا ترجمہ میں اپنی طرف سے نہیں کرتا ہوں۔ بلکہ مرزا قادیانی کا ہی ترجمہ کیا ہوا آپ کے مزید اطمینان کے لئے لکھ دیتا ہوں۔جوانہوں نے اپنی الہامی کتاب برا بین احمد یہ کے سر ۲۲۲ میں کیا ہے۔وہوا ندا!

یا ہے۔ دورہ ہوں۔

''کیا میں تم کو یہ خبردوں کہ جنات (شیاطین) کن لوگوں پراترا کرتے ہیں۔' جنات شیاطین انہیں پراترا کرتے ہیں جودرو فکو اور معصیت کاراورا کشران کی ہشگو کیاں جھوٹی ہوتی ہیں۔ پھرا ای وقت جبکہ میں فور کر رہاتھا۔ بدالقاء ہوا کہ آیت شریف مندرجہ بالات ندل علی کل افسال اخید کے اعداد نکال کہ بیاعداد مطابق وعویٰ مرزا قادیانی کے ملیں گے۔ اس پر مجھے خوشی ہوئی اور قلم لے کراعداد جمل آیت شریف کے نکا لنے شروع کے۔ اللہ اکبر! جناب من جمل الہی سے اس اور قلم لے کراعداد بورے تیرہ سوبر آید ہوئے۔ اس وقت اپنی طبیعت کی خوشی کا انداز و میں نہیں کر سکتا تھا۔ پس میری زبان سے الحد ملله علی احسانه بڑے کر سکتا تھا۔ پس میری زبان سے الحد مد لله علی احسانه الحمد لله علی احسانه بڑے زور نے نکل رہا تھا۔ تب میں نے فوراً اپنی یا واشت میں لکھ لیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ اس آیت شریف میں مرزا قادیانی کے دعویٰ کے مطابق تیرہ سوکے اعداد پورے ہوں گے۔ اب میں ان آیات کا شرحہ لفظی کر کے ظاہر کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے الہامات خداکی طرف نہیں تھے۔

ر جمہ سی تر جہ آیات بالا میں اللہ تبارک وتعالی فرما تا ہے رسول اکرم اللہ اور ان کی امت تر جمہ آیات بالا میں اللہ تبارک وتعالی فرما تا ہے رسول اکرم اللہ اور ان کی امت مخاطب ہے۔ کیا میں تم کو بیہ بات ہتلا دوں کہ کن لوگوں پرشیاطین اتر اکرتے ہیں؟۔ پھرخود ہی اللہ تعالیٰ فرما تا ہے شیاطین کا نزول بڑے جھوٹے مفتر یوں اور کنہگاروں پر ہوتا ہے۔

شیاطین (آسان پر سے کچھ کچھ لاکر) ان کے کانوں میں ڈالا کرتے ہیں جن میں سے ان کی پیشگو کیاں یا الہام اکثر جھوٹے ہوا کرتے ہیں۔

مولوی صاحب! مجھے معاف فرمائے کہ سے آیات مرزا قادیانی پر بعینہ منظبتی ہوتی ہیں۔
اس لئے کہ خاص ان کی الہامی کتاب برا بین احمد سے میں بھی درن ہے۔ مگر سے پنہ ان کو نہ ہوا کہ سے آیات کس پرصادت آئیس گی۔ بہر حال ان کا الہام خدا کی قدرت انہیں پر عائد ہوا۔ ای لئے ان کو الہامات سے ایک بھی صحیح نہیں ہوا اور پھر الہام کو غلام احمد قادیانی جس کے پورے تیرہ سوعدد ہونے کی الہامی دلیل ہے۔ حتی کہ اس وقت تک کوئی غلام احمد قادیانی تمام دنیا میں موجود نہیں ہے۔ پھر آیت شریف ہے۔ حتی کہ ان اہاك اشدہ (شیطانی قادیانی تمام دنیا میں موجود نہیں ہے۔ پھر آیت شریف ہے۔ میں پورے تیرہ سوعدد ہونے سے واضح الہام پر بڑے جھوٹے مقتری گنہگار پر ہوا کرتا ہے ) کے یہی پورے تیرہ سوعدد ہونے سے واضح ہوگیا کہ مرزا قادیانی کے مسلمہ اور مقبولہ اعداد اس آیت شریف سے برآ مد ہوئے جنہوں نے واقعات اور آیات قرآنی ہور محرز اقادیانی خور فرماویں اور بہت سے الہامات ای شم کے ہیں۔ طوالت منظور نہیں۔ آپ دالگاری مالی خوال فرمائی خور فرماویں اور بھی آباد خوال فرمائی خور فرماویں اور بھی آباد خوال میں اور بہت سے الہامات ای شم کے ہیں۔ طوالت منظور نہیں۔ آپ جیاں مرزا قادیانی کے خلاف واقعہ باتیں بھی لکھ دیا کرتے ہیں۔ جیسائی کی کا ب خالیات ہوگی ہور بیان کرتے ہیں۔ جیس جیس جہاں جہاں حضرت عیسی علیہ السلام کی فرضی اور تاویلی قبر بیان کرتے ہیں۔ جیس اور اس کی کی تائید میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ جیس دران کی تائید میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں اور اس کی فرضی اور تاویلی قبر بیان کرتے ہیں اور اس کی تائید میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔

" کی مزارجنو با شالا واقع ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ثمال کی طرف سرہ اور جنوب کی طرف پیر ہیں اور کی مزارجنو با شالا واقع ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ثمال کی طرف سرہ اور جنوب کی طرف پیر ہیں اور بیطرز فن مسلمانوں اور اہل کتاب ہے خاص ہے۔" (حقیقت سرزائیص کے انزائن جہ اص ۱۹۹) ہے مرز اقادیائی نے عیسی علیہ السلام کی قبر شمیر ہیں ہونے کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ ان کا مزار جنوبا شالا ہے۔ جس طرح مسلمان لوگ اپنے مردوں کو فن کرتے ہیں۔ ای طرح اہل کتاب بھی اپنے مردوں کو فن کرتے ہیں۔ ای طرح اہل کتاب بھی اپنے مردوں کو فن کرتے ہیں۔ یعنی سر ثمال کو اور پیر جنوب کو حالا تکہ یہ بات محض غلط اور واقعات کے خلاف ہے۔ کیونکہ اہل کتاب مسلمانوں کی طرح ہر گر ڈفن نہیں کرتے ۔ وہ اپنے مردوں کا سرغرب کو اور پیر شرق کو کرتے ہیں۔ بالد ہا بچشم خود دیکھا ہے اور اکثر اہل کتاب کو اپنے رو برود فن کیا ہے۔ اہل کتاب کو اپنے رو برود فن کیا ہے۔ اہل کتاب کو اپنے ایس بلکہ قادیان کیا ہے۔ اہل کتاب کے قبر ستان آکثر پنجاب ہیں ہیں۔ وقت موجود ہیں۔ دیکھ کئے ہیں بلکہ قادیان

کے قریب بٹالہ میں اور گورداسپور میں قبرستان میسائیاں موجود میں۔ مرزا قادیانی اگر وہاں آتے جاتے ہی دیکھ لیتے یاکسی عیسائی ہے ہوچھ ہی لیتے تو خلاف واقع تحریر نذکرتے۔افسوں!

جائے ہی دیور کے اس سب سے آخر تصنیف مرزا قادیانی کی دویوم قبل از انقال پیغام سلی جس کو خواہد کی دویوم قبل از انقال پیغام سلی جس کو خواہد کمال الدین صاحب نے بعد میں جمع کر کے متفرق نوٹ ہائے کو کتاب کی شکل میں طبع کرایا۔ اس میں اس طرح پر لکھتے ہیں:

" إبانا تك صاحب إني جنم ساكھيوں اور گرنتھ ميں كھلے كھلے طور پر دعويٰ الہام كاكرتے

ن بال تک کدایک جگه دوا پی جنم ساکھی میں کلصتے ہیں۔' (پنا صلح ص ۱۱، خزائن جسم ۴۳۵) بیں ۔ یہاں تک کدایک جگه دوا پی جنم ساکھی میں کلصتے ہیں۔' (پنا صلح ص ۱۱، خزائن جسم ۴۳۵)

ہیں۔ یبہان تک ادایک جدوہ ہی ہم مل کی ین سے یں۔ وپیا ہن ناسر بان کا معنوں کے اسے کو کھا اور نہ کسی جنم ساتھی کو کھا۔ کیونکہ بابانا نک صاحب سمت ۱۹۹۱ء بمرمی میں نوت ہو گئے۔ ان کے بعد پانچویں باوشاہی گوروار جن داس صاحب جب سمت ۱۹۳۱ بمرمی میں گدی پر بیٹھے۔ اس کے بہت عرصہ باوشاہی گوروار جن داس صاحب جب سمت ۱۹۳۸ بمرمی میں گدی پر بیٹھے۔ اس کے بہت عرصہ بعد سمت ۱۹۵۹ بمرمی آ و گرفتھ کو انہوں نے لکھا۔ گو یا پچاس یا پچپن سال کے بعد گرفتھ صاحب لکھا گیا اور جہنم ساکھی ان تو اور جہنم ساکھی میں لکھا میرا گیا اور جہنم ساکھی میں لکھا میرا بالکل خلاف واقعہ خلاف تاریخ کلھو دیا کہ بابانا تک صاحب نے گرفتھ اور جہنم ساکھی میں لکھا میرا خیال ہوگا ہے انتقال کے انتقا

زیرے چنیں شہر یارے چنال

مولوی صاحب! اگریس ایسے ایسے اختلا فات اور الہامات اور پیشین گوئیاں مرزا قادیانی کی جمع کروں توایک کتاب جداگانہ چاہئے۔ آپ ایسے ہی الہامات کو قطعی اور یقینی منجانب اللہ مثل قر آن شریف جانے ہیں۔ اگریہی صورت ہے تواللہ حافظ! بیس نے آپ سے غور کے لئے چند الہامات لکھ دیئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ توجہ فرما ئیس گے اور ایسے الہامات کو منجانب اللہ قطعی یقینی مثل قر آن شریف فرمانے کی جرأت نہ فرمائیس گے۔ اب میں وہ چند الہامات بھی لکھ دیتا ہوں جو مرزا قادیانی کوقر آن شریف اور احادیث شریف کے خالف ہوئے ہیں:

دوم .... (الف) قرآن شریف میں حضرت رسول اکرم اللہ کو خاتم النہین فرمایا ہے۔ گرمرزا قاویا فی کا الہام قبل یا ایھا الناس انی دسول الله الیکم جمیعا! (ب) صدیث شریف لا نہی بعدی مرزا قاویا فی فرماتے ہیں 'میں نبی ہوں رسول بول۔'''میر امکر کافرے۔''

سوم ..... قرآن شريف ميل حضرت رسول اكر صفيف كو فسبب بحد دبك واست عفر الكرم المنطق و فسبب بحد دبك واست عفر الكرم والكور الكرم والكور الكور الكور

دومراالهام. ﴿ العمل ماشقت قدِ غفرت لك جوچا بُرُ مُجِّمِهِ بَخْشُ ديا بهواب \_ (برامین احمه پیس ۵۱۱ فرزمن بن اس ۲۹۸)

چہارم ..... قرآن شریف میں ہے کہ او ف وا بالع قود! اے لوگو! اپن وعد نے پورے کرو۔ مگر مرزا قادیانی کا البهام ہے کہ اب ہم اپنے وعدہ کے مطابق براہین احمد بیکو پورا کرنے کے پابند نہیں میں۔مباہلہ کے لئے وعدے کئے۔میدان مباہلہ میں حاضر نہ ہوئے۔منارہ کا چندہ وصول کر کے بھی ناکام ،تصیبین کا چندہ بھی ہضم۔ وعدہ پورانہ کیا۔ سرائ منبر کا وعدہ۔ اربعین کا وعدہ۔ وغیرہ! بینکڑوں وعدے کا وخوردہ ہوگئے۔

پنجم ..... قرآن شریف میں کفار کے ساتھ مباہلہ کا ذکر تھا۔ پہلے از الداوہام میں اس پرعملدرآ مدتھا۔ پہلے از الداوہام میں اس پرعملدرآ مدتھا۔لیکن بعداس کے مسلمانوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کا الہام بڑے زوروشوراور تحدی اور لعنتوں کے ساتھ ہوا۔

مولوی صاحب! قرآن شریف کے ایک امر کی بھی مخالفت کرنا کفر اور ارتداد ہے۔ چہ جائیکہ کثرت سے ہوں۔ جن کا جمع کرنا موجب طوالت ہے۔ آپ کےغور کے لئے یہی بس ہے۔

' تاہم پانچ تک عرض کیا گیا )بشرطیکہ آپ کی طبیعت میں خداوند کریم نیک اور رشد کی صورت پیدا کرے۔میرا کام صرف اس بات کو دکھلا نا ہے کہ مرزا قادیانی کے الہامات خلاف قرآن کریم کے ہیں۔ تیسرے خط کے سوالات اور جوابات درج کئے جاتے ہیں اوّل سوال پھر جواب پھراپی طرف سے جواب الجواب

سوال اوّل .....الف .....آپکل تصانیف و تالیفات و اشتہارات مرزا قادیانی کو البامی مانتے ہیں یوان میں ہے بعض ۔ اگر بعض کوالہامی مانتے ہیں توان کے نام تحریفر مائیں۔ ب .... اوران کتابوں یا اشتہاروں اور کی چروں کو جن کو آپ الہامی مانتے ہیں۔ ان کا درجہ قرآن شریف کے برابریا اگر کم وہیش ہے تو کیوں؟۔

۲..... وما ینسطیق عن الهوی ان هو الاوحی یوحی! (اربعین نبر۳ سر۲ از میل میرا از بعین نبر۳ سر۲ میرا میرا میرا میرا میرا میرا تادیانی کی وحی کے دریے کل کلام مرزا قادیانی کی وحی کے دریچہ سے ہے اور الہامی۔ کیونکہ مرزا قادیانی وحی کے بغیر پچھنیں کہتے۔ پھر آپ کا گول مول جواب دیتا ہے نہیں۔

ب..... الہام کا درجہ آپ قر آن شریف کے برابر مانتے ہیں جو مرزا قادیانی کو الہامات ہوئے وہ بعینہ قر آن شریف کے برابر ہیں۔گویا قر آنی وی جس کے ذریعہ سے قر آن شریف کا مزول ہوا مرزا قادیانی کے الہام کے برابر ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی اپنی (براہین احمد یہ ص ۲۱۵ حاشیے نمبر ۱۱، نزائن جاص ۲۳۸) میں اس طرح پر لکھتے ہیں: ''اور گو وحی رسالت بجہت عدم ضرورت منقطع ہے۔لیکن بیالہام کہ جوآ تحضرت اللہ کے بااخلاص خادموں کو ہوتا ہے بیکسی زمانہ میں منقطع نہیں ہوگا۔''

فرمائے مرزا قادیانی تو فرمائے ہیں کہ وی رسالت منقطع ہے۔ صرف الہام باقی ہے۔ جب وی رسالت جس کے ذریعہ سے قرآن شریف کا نزول ہوا تھاوہ منقطع ہوگئی اور صرف الہام رہ گیا تو پھر مرزا قادیانی کے الہام قرآن شریف کی وی کی طرح کیونکہ ہوا؟ آپ غور فرمائیں۔ ووسری صورت میں آپ قرآن شریف کو قائم بالذات اور قائم العمل شریعت مائے ہیں اور مرزا قادیانی کے الہامات مبشرات ومنذرات ہیں۔ اس کتاب پاک کی تصدیق کے تو گویا مرزا قادیانی کے الہامات قائم بالذات نہیں ہیں۔ پھر بھی قرآن شریف کے برابر نہ ہوئے۔ بیتو

میں اوپر دکھلا چکا ہوں کہ مرزا قادیانی کے الہامات قر آن کریم کی نعوذ باللہ منہا تکذیب میں دارد بین نہ کہ تقیدیق میں بیجیے کہ رسالت اور نبوت کا دعوی نمبر اوّل سے پنجم تک بطور نمونہ عرض کر چکا ہوں۔ امید ہے کہ آپ توجہ فرماویں گے۔

سوال دوم ....جن کتب تصانیف مرزا قادیانی کوآپ الهامی نہیں مانتے ان کا رتبہ احادیث رسول اکر میں ہے کے برابر ہے یا کچھ کم ومیش ۔اگر کم ومیش ہے تواس کی وجہ کیا ہے۔ نیکسی میں میں میں کیا ہے۔

جواب .... احادیث اور تصانیف مرز اقادیانی کی باجمی نسبت میرے ایمان میں وہی

ہے جواحد اور غلام احمد کے درمیان ہے۔ توجیہہ خودعیال ہے۔ مقال میلیاں فقال

اقول وبالله التوقيق ..... جب مرزا قاديا في الهام و ساينطق عن الهوى ان هوالا و سي يوخى به توليم الله عن الهوى ال هوالا و سي يوخى به تو پيرا پيرا تي احمد اور قال كام ين زين اور آسان كافر ق ب بهررسالت اور نبوت بلك خدا في له كاد كوگ كي ب ب

سوال سوم ... جوآیات قرآن شریف کی مرزاقادیانی کوالہامات میں نازل ہوئی ہیں ان کے معنی اور مراد وہی ہیں جوقرآن شریف میں بیان ہوئے ہیں یاان کے مخالف یا موافق جو مرزاقاد مانی نے بیان کئے ہیں۔

(وافع البلاء ص ١ بخزائن ج١٨ص ٢٢٧)

انت منى وانا منك!الهام ہے۔

ا مرزا قادیانی کاالهام'' قر آن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی با تیں ہیں۔'' (براہن احمد میں ۵۲۳ فزائن جاس ۱۲۳)

ایمان میں ای واسطے شان نزول اس کے متن میں محفوظ نہیں رہا۔ میرے نزدیک پیکلم طیبہ تباؤتی ایمان میں ایمان ہے۔ میراایمان ہے کہ مرزا قادیانی نے قرآن مجیدالیا سمجھاہے جو سیجھنے کاحق ہے اور جن ہے اور اسے اللہ تعالی نے سمجھایا جو معنی قرآن شریف کے اس نے کئے ہیں۔ وہ سیجے میں۔ اور جن آیات قرآنی کا اس پر نزول اور ور دہوا ہے ان کے معنی وہی سیجے ہیں جو مہط بیان کرتا ہے۔ آیات قرآنی کا اس پر نزول اور ور دہوا ہے ان کے معنی وہی سیجے ہیں جو مہط بیان کرتا ہے۔

اقول وبالله التوفيق ..... سيتي ہے كەخدا وند تعالى بوليوں كا خالق ہے۔اس ہے كسى كو ا نکارنہیں۔ بیخوب کہا کہ قرآن مجید خاص وقت اور خاص حال کا پابندنہیں۔اگریہی صورت ہے تو پھر حضرت رسول اکر میافیہ کے خاتم النہین ہونے کی بھی کوئی پابندی نہیں۔ آنخضرت باللہ پراب ایمان لانے کی بھی پابندی نہیں۔ بیاس وقت اور حال پڑھی جب حضرت محمد اللہ و نیا میں بقید حیات موجود تھے۔ جج اور عمرہ کی بھی کوئی خاص وقت اور حال کی پابندی نہیں۔ جب جا ہا کر لیایا نہ کرلیا اور پینکاروں یا بندیاں قرآن مجید کی دور ہوگئیں اور آپ کے ایمان کے مطابق شان نزول قرآنی بھی کوئی چیز نہیں۔مہر ہائی کر کے اس کی دلیل میں کوئی سند پیش کریں جے آپ کوالیا لکھنے ک جرأت دی اور يكم طيب جوقر آن كريم مي الله تعالى فرمايا يا اس عمرادايمان دارول ك اعمال صالح بين كه جس كالحيل ياميوه قيامت تك كهاني مين آتا ، يكم وهيبلا الدالا الله محرر سول الله برايمان لا كر پهرت قتى اكلها ١ الايه إرعمل كرے نديد كه بروقت قرآن شريف مين تاويلات ركيك كر كايخ مطلب كوخلاف تمام جمهورا سلام الل سنت وجماعت بيش كر --آپ غور فرمائیں ایسی باتیں کو کی مسلمان ماننے کے لئے تیار نہیں ہے۔ پھرآپ فرماتے ہیں کہ میرا ایمان ہے جومرزا قادیانی نے قرآن مجید کو تمجھا ہے وہی حق ہے۔ کیونکہ ان کو خدا تعالی نے سمجھایا ہے جو معنی قرآن مجید کے مرزا قادیانی نے کئے ہیں وہی صحیح ہیں۔لیکن اس کے لئے کوئی دلیل قرآن وحدیث ہے بیان نہیں کی۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی تر جمکل قرآن شریف کا مرزا قادیانی نے نہیں کیا اور نہ کوئی تفسیر لکھی ہے۔ آپ خود جانتے ہیں۔ ہاں! بعض بعض آیات حیات وممات حضرت مسيح عليه السلام كا مطلب اين ادعا كے مطابق ترجمه ياتفسير كى بين و و بھى آپس ميں متضاد۔ بید دعویٰ اس وقت ہوتا کہ مرزا قادیانی نے کوئی ترجمہ قرآن شریف کا کمل کیا ہوتا۔ یا کوئی تفییر قرآن کی کھی ہوتی۔تب دوسرے تر اجم اور تفاسیر اسلامی کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا۔

تقبیر فر آن کی بھی ہوئی۔ تب دوسر سے مرا م اور تفاقیر اسلان سے ساتھ تھا جہتے ہوں۔ اب میں مرزا قادیانی کی قر آن نبی جس کوان کے خدانے سمجھایا ہے دو جارمقام بطور نمونہ کے نکال کر دکھلا تا ہوں۔ آپ خود ہی فیصلہ کر کیجئے۔ ای طرح مرزا قادیانی کے فاضل بزرگ اور اب خود ضلیفة انسیخ تحکیم نور الدین اس آیت کے معنی اس طرح پرکرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے بیٹی میں لینے والا ہوں تجھ کواور بلند کرنے والا ہوں اپنی لے طرف۔

لیجے اس وقت جبکہ مرزا قادیانی کو اسلام سے تعلق تھا اور الہام کے ذریعہ سے قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ فرمایا اور خلیفة اس نے بھی ایسا بی ترجمہ کیا اور مرزا قادیانی کی الہامی کتاب کی تکذیب کی تصدیق اہل اسلام کے عقیدہ کے مطابق کی ۔ پھراس کے بعددونوں صاحب لیٹ گئے اور تمام کتب اور تحریرات میں میترجمہ کردیا:''اے عیسیٰ میں تجھے وفات دول گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔''

اب فرمائے! کون ہے معنی اور ترجمہ تھی سمجھا جائے۔ آیا الہامی کتاب میں کا ترجمہ یا جوا پی رائے ہے۔ اور ترجمہ اللہ کی رائے ہے۔ اس الہام کے مطابق کہ جھے کوخدانے خبر دیدی ہے کہ حضرت عیسی مرچکے۔ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔اس صورت میں الہام ہی دومتضاد ہوگئے۔ براہین احمد یہ الہامی کتاب کی مخالفت بھی ساتھ ہی ہے اور قرآن فہی بھی مرزا قادیانی کی ہویدا ہے۔

ووم ..... الهام: هوالدي ارسل أرسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله! (براين المريم ١٩٩٨، ترائن جام ٥٩٣٥)

مرزا قادیانی نے اس آیت شریف کی تفییر یوں کی ہے: ''بیآیت جسمانی اور سیاست مکلی کے طور پر حفزت مسے کے حق میں پیشگوئی ہے اور جس غلبہ کا ملد دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ سے خرور میں آئے گا اور جب حضرت مسے علیہ السلام دو بارہ اس دنیا میں تشریف لاویں گے توان کے ہاتھ ہے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں چھیل جائے گا۔''

(بلفظ الهامي كتاب برايين احمدييص ٣٩٨، ١٩٩٠، نزائن جاص ٥٩٣)

پھراس کے بعدازالہ اوہام انجام آتھم وغیر ہما دو گیرتصانیف البامی اورغیرالہامی میں مرزا قادیا نی نے اس آیت شریفہ بالاکواپے حق میں منصبط فرمایا کہ حضرت مسے علیہ السلام فوت

لے پہلے آپ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے قائل متے لکھتے ہیں حضرت مسے تو انجیل کو ناقص ہی ناقص ہی چھوڈ کر آسانوں پر جا بیٹھے۔ (براہین ص ۲۱ حاشیہ درحاشی نبر ۳ ہزائن جاص ۳۳۱) ہوگئے اور اب دوبارہ تشریف نہیں لاویں گے۔اس آیت شریف کا مورد میں ہوں۔ایک ہی آیت دو الہاموں میں متضاد فرما دی اور قرآن فہی بھی ظاہر کر دی۔ حالانکہ آیت شریفہ بالا محرجب عقیدہ اسلام حضرت رسول اکرم اللہ پر قرآن کریم میں نازل ہوئی اور تمام ادیان پر غالب ہوئے اور انہیں پر پیشگوئی پوری ہوئی۔اب اپنے ایمان کوحاضر کر کے غور فرمائیں:

سوم ..... قرآن شریف مین: "سبحن الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الا قصا الذی بارکنا حوله لنیریه من آیتنا، انه هو السمیع البصیر (بنی اسرائیل:) "ترجمه:...." پاک ذات به الله جو کیاای بندے محمولی کوراتوں رات ادب والی مجد (مکمشریف) سے پرلی مجد (مجد اقصی بیت بندے کی المقدی) تک جس میں ہم نے برکتیں اور خوبیاں رکھی ہیں۔ تاکہ دکھا وی اس کواپنی قدرت کے محمولی سے بننے والا اور دیکھنے والا۔"

اس آیت شریف پر اہل سنت وجماعت کا اتفاق ہے کہ حضرت رسول اکر مراقط کے کوجسمانی معراج شریف ہوا۔ مکہ شریف سے بیت المقدس جو ملک شام میں ہے۔ حضرت جرائیل علیہ السلام حضرت اللّی کو لے گئے اور وہاں سے ساتوں آسانوں اور عرش معلی اور بہشت اور دوزخ جہاں جہاں خداوند کریم کا حکم ہوا سیرفر مائی ۔ لیکن مرز اتا دیانی کواس کا انکار ہے۔ گویا اس آیت شریف کا بھی انکار قر آن فہمی کی وجہ سے ہوا۔

چہارم ..... قرآن شریف کی فہمید مرزاقادیانی کو یہ ہوئی کہ: ''قرآن میں گندی
گالیاں بھری ہیں۔' نعوذ بالقد! (دیکھواز الدادیام کے صفحات ۲۷،۲۲،۲۲،۲۵، ملخصا، بخزائن جسم ۱۱۲،۱۱۵)
پنجم ..... مرزاقادیانی کی قرآن فہمی اور قرآن دانی یہ کہ قرآن شریف میں یہ الہمام
درج ہے: ' انسالفز لغاہ قریباً من القادیان '' (دیکھوبراہین احمدیم ۲۹۸، بخزائن جام ۲۹۵)
اور مفصل حال (ازالہ ادیام کے ۲۵،۷۵، بخزائن جسم ۱۹۵۰) تعجب اس پر بید ہے کہ
جب اس الہام کومرز اقادیانی نے براہین احمدیہ میں لکھا اس وقت کوئی کشفی حالت میں مرزاغلام
قادر کوقر آن شریف پڑھتے دیکھنا بیان نہ فرمایا اور نہ یہ ذکر کیا کہ قرآن شریف میں بیآ ہے لکھی
بوئی موجود تھی۔ لیکن از الدادیام کو لکھتے ہوئے بیسارا قصہ درج فرمایا کہ قرآن شریف میں مکہ،
مدینہ، قادیان ، مینوں شہروں کانام اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا موجود ہے۔

اب فرما ہے بیقر آن آئی اور قر آن دانی مرزا قادیانی کی ہے یا قر آن شریف پرزیادتی اور تحریف ہے۔ بیابل اسلام کامتفقہ عقیدہ ہے کہ قر آن شریف میں کمی اور پیشی کااعتقادر کھناانا له اسمال لحفظون! آیت قرآنی کے خلاف کفر ہے۔اس پارہ میں مرزا قادیانی کاہی پہلااعتقادآپ کے اطمینان کے لئے لکھ دیتا ہوں۔ وہو بندا!

(ازالهاوبام ص ۱۲۷، ۱۳۸، فزائن جسم ۱۷۰)

اب آپ ہی اس پرغور فرمائیس کے قرآن فہمی اور قرآن دانی یہی ہے۔ مجبوراً میے کہنا پڑتا ہے کہ مرزا قادیانی نے قرآن شریف کوالیا تہما ہے جو بجھنے کاحتی نہیں تھا اور نہ یہ فہمید قرآنی خداکی طرف ہے ہو علی ہے۔

سوال چہارم ..... (الف) اگر مرزا قادیانی کے الہامات میں تعارض داقع ہوتو اذا تعارضا تساقطا ہوجائے گایانہیں اوران میں ہے کس الہام کو پچے سمجھا جاوے گا۔اوّل کو یا آخر کواور اس کی وجہ۔

(ب) ..... یا مرزا قادیانی کے الہامات میں آپ تعارض کا وقوع تسلیم نہیں کرتے۔ (ج) ..... کیا مرزا قادیانی کے ایسے الہامات بھی ہیں جن کے معنی یا مطلب اب

تک معلوم نہ ہوئے ہوں۔ (و) ..... جوالہامات مرزا قادیانی کوبطور پیشگوئی ہوئے وہ پورے ہو گئے ہیں یا نہ**یں \_اگرفہیں** ہوئے تو آئندہ ہول کے پانہیں۔

جواب ..... (الف) ميراايمان عبى كه يج الهام مين تعارض نهين موتا- اللي الهام مين تعارض نهين موتا- اللي الهام مين تعارض كانظرة تامير في زديكة تكفول كاقصور موتا عبد قرآن مجيد جيساتم المل بمثيل اور ونعار مين تعارض وكيف والى آكسين كياد نيامين كم بين فاعتبر وايا اولى الابصار! في من الميروض مو دكائه -

ج ) ۔۔۔۔۔ ہاں! میراایمان ہے کہ ایسے الہامات بھی ہیں جن کا مطلب اپنے وقت پر سکھلے گا۔ یہاں بھی وہی متشابہات اور تککمات کا مقدمہ ہے۔

رو)..... پیشگوئیاں کے متعلق میراایمان ہے کہا کثر پوری ہوچک ہیں۔بعض ایم مجھی ہیں جوآئندہ پوری ہوں گی۔انشاءاللہ تعالی! اقول وبالله التوقیق!(الف) ..... بے شک سیچ الہامات میں تعارض نہیں ہونا چاہئے۔ گرسوال تو بیرتھا کہ مرزا قادیانی کے الہامات میں تعارض ہے یانہیں۔اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔

جوتعارضات مختصر میں او پردکھلا چکا ہوں فی الواقع سیچنہیں ہیں۔ یہاں کسی کی آنکھوں کاقصور نہیں۔ بلکہ لہم یالمہم کاقصور ہے۔

(الف) .....مثلاً مرزا قادیانی کاالہام تھا کہ میری عمرای سال کی ہے۔ پھرالہام ہوا کہ اس سال یااس سے کم وہیش۔ پھرالہام ہوا کہ اب میری عمر پچانو سے سال کی ہوگئ ہے۔ پھر الہام ہوا کہ میری اجل قریب آگئ ہے۔ پھرالہام خدائی ہوا کہ تیری عمر بڑھادوں گا اور تیرے دشمن تیری آٹھوں کے سامنے اصحاب فیل کی طرف نا بود ہوجا کیں گے۔

(ب) ..... پہلے الہام ہوا کہ حضرت میں علیہ السلام دوبارہ و نیا میں تشریف لاویں گے۔ پھرالہام ہوا کہ عیسی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔اب د نیا میں تشریف نہیں لاویں گے۔ علی بذا! القیاس بہت سے تعارضات ہیں۔آپ غور فرمائیں اس میں کسی کی نظر کا قصور ہے یا کہ واقعی ملہم یا ملہم کا۔قرآن شریف میں تعارضات مرزائی احمدی صاحبان کونظرآتے ہوں گے جواس بات کے بھی قائل ہیں کہ قرآن میں نعوذ بالنّد گندی گالیاں بھری ہیں۔

(ب) سسوال بیر قاکه آپ مرزا قادیانی کے الہامات میں تعارض کا وقوع سلیم نہیں کرتے۔ گراس کا جو اب مطابق کرتے۔ گراس کا جو اب مطابق سوال کے ندوینا آپ کے اختیار میں ہے۔

(ج) .....بال ایرآ پ کا ایمان ہے کہ بعض الہامات کا مطلب اپنے وقت پر کھلےگا۔
آپ فرما سکتے ہیں کہ الہام اوّل' ربنا عاج " (جمار ارب عاجی ہے۔ اس کے معنی اب تک معلوم نہیں ہوئے۔
نہیں ہوئے ) اس کا مطلب کب کھلے گا اور کیا معنی تھلیں گے۔ ملہم صاحب تو فوت ہوگئے۔
نہیں ہوئے ) سال تک مطلب اور معنی معلوم نہ ہوئے۔ اب تو کوئی صورت اس الہام کے مطلب اور معنی معلوم ہوئے کہ نہیں رہی۔ الہام بھی ایسا کہ خاص خداوند تعالی کی نبیت وہ بھی مشتبر ہا۔

( دیکھو براہین احمد بیالہامی کتاب کاص ۵۵۸ نز ائن جاص ۲۲۳ )

دوسراالهام هدو شعنا نعسدا! بددوفقرے شاید عبرانی ہیں۔ان کے معنی اب تک اس عاجز برنہیں کھلے۔ پھرانگریزی الہام ہوااس کے معنی بھی معلوم نہیں۔

(برابین احدید می ۵۵۶ حاشیهٔ نبر ۴ بخزائن ج اص ۲۶۴)

فرما ہے! ان الباموں کے معنی اور مطلب کب کھلیں گے۔ جبکہ مرزا قادیانی ہی نہیں رہے۔ سنت اللہ پنہیں ہے کہ مہم پر الباموں کے معنی اور مطلب نہ کھلے ہوں۔ اس پر آپ نے منتابہات اور محکمات کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اس کی بحث آپ تفاسیر معتبرات میں زیر آیت شریف ھو الدی اندن علیك المحتب منه آیت محکمات منهن ام لكتب واخر متشابھات! میں و کھے سے ہیں۔ یعنی جن آیات کے معنوں میں کی طرح کا کوئی شبنہ ہووہ محکمات میں سے ہے۔ مثلاً الله دبے ورب کم اللہ تعالی ہی میر ااور تمہارارب ہے۔ ای طرح مرزا قادیانی کا الہام دبنا عاج ہمارارب عاجی ہے۔ اس کے معنی اب تک معلوم نہیں ہوئے۔ یہ البام متشابہیں ہوسکتا۔

ای طرح پہلے الہام ہوا کہ حضرت عینی علیہ السلام قرب قیامت کو دوبارہ دنیا پر تشریف لاکردین سلام کوتمام آفاق اورا قطار میں پھیلاویں گے تکمات ہے ہے۔ پھر بیالہام کہ علیہ السلام مرچکے ہیں۔ اب دوبارہ دنیا میں تشریف نہیں لاویں گے۔ بیالہام بھی تکمات میں سے ہے۔ البہامات وی متشابہات بیہ ہیں۔ مثلاً خدا وند کریم کے ہاتھ یاؤں صورت شکل میں سے ہے۔ البہامات وی متشابہات بیاح وف مقطعات ہیں۔ مرزا قادیانی کے البہامات تکمات السحمن علی العرش الستوی یاحروف مقطعات ہیں۔ مرزا قادیانی کے البہامات تکمات سے ہی ہیں۔ خواہ خودان کوان کا پیت ملے یا مطلب اور معنی معلوم ہوں یا نہ ہوں۔ پس آپ کا بیہ ایمان کہ بعض البہاموں کا مطلب پھر کسی وقت کھی گا۔ ہرگر صحیح نہیں۔ براہ مہر بانی غور فرما نمیں۔ فاعتبر وا یا اولی الا بصار!

( د ) ...... پیشگویوں کی نسبت آپ کا ایمان سے ہے کہ اکثر پوری ہو پیکی ہیں اور بعض جو پوری نہیں ہو گئی ہیں اور بعض جو پوری نہیں ہو آپ کی ایک بھی بیشگوئی پوری نہیں ہوئی اور آئندہ کوئی پیشگوئی پوری نہ ہوگی ۔خواہ تفصیل وار فیصلہ کرلیس یا بطور نہونہ مشتح از خروارے دکیے لیس جو پیشگوئی مرزا قادیانی نے کی یا تو وہ برعکس ظاہر ہوئی یا محض نبلط ثابت ہوئی ۔مثلا:

کیبلی پیشگوئی: سب سے پہلے فرزندار جمند کے پیدا ہونے کی پیشگوئی ۱۸۸۱ء میں کی۔ اس فرزندالها می کی تعریف سے کہ منظه سر الحق والعلی کان الله منزل من السمایعن وہ لاکا مظرحت اور عالی رتبہ ہوگا۔ گویا خود خدا آسان سے نازل ہوا ہے۔ اس کے کپڑوں سے بادشامان برکت پاویں گے۔ وغیرہ وغیرہ اس کے برعکس لاکی پیدا ہوئی۔ کین اب تک وہ لاکا الہامی پیدا نہیں ہوا۔ مرزا قادیانی بھی چل بسے اور اب آئندہ یہ پیشگوئی یوری نہیں ہو سکتی اور نہ ہوگی۔

ووسری پیشگوئی جمدی بیگم کے ساتھ بری تحدی کے ساتھ اپنا نکاح کا الہام سے ہونا فلام کیا ۔ جب والدین محدی بیگم نے نکاح کے دینے سے انکار کیا تو بہت سے خطوط تہذیب کے خلاف ان کو لکھے (یہ خطوط میری کتاب میں چھپے ہوئے ہیں) اور نو بت طلاق وعاق کی پیچی۔ جب انہوں نے نکاح دوسری جگہ کردیا تو پھر الہام ہوا کہ گھٹی کی بیگم کا باپ اوراس کا خاونداڑھائی سال کے اندر مرجا نمیں گے اور وہ بیوہ ہو کرمیر نکاح میں آوے گی ۔ کیکن افسو تب ۱۸۸۸ء کا الہام اب تک ظہور میں نہ آیا اور جب کی نے اعتراض میں آوے گی۔ لیکن افسو تب کہ گھٹی ہوئی اور دیگر مرزائیوں نے کہد دیا کہ الہام کی ایک میں آوے گی ۔ یوہ ہوگر پیگم تو مرجاوے گی ۔ یعنی مرزااحمد بیگ ولد محدی بیگم تو مر چکا ہے۔ اب اس کا خاوند سلطان محمد بھی مرجاوے گا۔ مسلمانوں یہود یوں کا بیا عتراض قبل از وقت ہے۔ دوسری بھی مرجاوے گا۔ مسلمانوں یہود یوں کا بیا عتراض قبل از وقت ہے۔ جب تک محمدی بیگم ندمرجائے یا میں نہ مرجاؤں تب تک بیا عتراض عائد نہیں ہوسکتا۔ فرما ہے! اب اس کا خاوند کی مرزا قادیائی تو اپنی تو اپنی مقدر کی جگہ بڑج گئے۔ اب اعتراض موروک س طرح اور کس بر رائی احمدی صاحبان ایسے ہیں کہ وہ یہی کے جاتے ہیں کہ جو پیشگوئی آئندہ کس طرح ہو کیں۔ وہ آئندہ کو پوری ہول گا۔ براہ مہر بائی! ذرہ غور فرما ہے کہ بید پیشگوئی آئندہ کس طرح ہوگی۔ بوکیں۔ وہ آئندہ کو پوری ہول گا۔ براہ مہر بائی! ذرہ غور فرما ہے کہ بید پیشگوئی آئندہ کس طرح ہوگیں۔

تیسری پیشگوئی: مرزا قادیانی کاالهام تردالیك انوارا الشبهاب سیاتی علیك زمین الشباب سیاتی علیك زمین الشباب الله میرجوانی كازماندلایا جائه گااور تیری یوی كوبشی جوان بنایا جائه گا۔
(اخبار بدر ، ج تنبر ۲۳،۲۳ می ۲۳،۲۳ می ۱۹۰۱، تذکره س ۱۹۱۷ فرمائی این عدول کے ظاف نہیں کرتا۔ آیمو فرمائی این بیشگوئی کب پوری ہوگی۔ اللہ تعالی این وعدول کے ظاف نہیں کرتا۔ آیمو

قرآن لے شریف۔

ا بیتمام پیشگوئیاں ایی ہیں جوخداکی طرف ہے ہرگز نہیں ہوسکتیں۔ کیونکہ اللہ تعالی کا تخکم اور وعدہ ہرگز نہیں ٹلآ۔ اگر ایہا ہوتو پھر خدا اور اس کے الہاموں پر ہے بالکل اعتبار اٹھ جائے۔ ایسا گمان بھی دل میں ندلا تا چاہئے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: 'فلا تحسین الله مخلف و عدہ رسله ان الله عزیز ذو النتقام (مریم:) ''ترجمہ: سیس ہرگزمت گمان کر اللہ کو کہ خلاف کرنے والا ہے اپ وعدہ کو اپنی پیغیروں ہے تحقیق۔ اللہ غالب ہے بدلا لینے والا ۔ تمام قرآن کریم میں وعدہ اللہ حق ہے۔

چوتھی پیشگوئی: ڈاکٹرعبرانکیم خان صاحب ودیگر مخالفین تیری آنکھوں کے سامنے اصحاب فیل کی طرف نابوداور ہلاک ہوجائیں گے ۔ فرمائے! پیپیشگوئی کب بوری ہوگی۔ یا نجویں پیشگوئی:الہام تیری عمر برد ھادوں گا۔ مولوی محرحسین تو به کر کے میری طرف رجوع کرے گا۔ مجھٹی پھ ساتویں رر غلام حکیم لڑ کا بمز له مبارک احمد فوت شدہ کے پیدا ہوگا۔ یجیٰ لڑ کے کی بشارت جوزندہ رہےگا۔ آٹھویں رر شوخ اورشنگ لڑ کا پیدا ہوگا۔ نوس رر عالم كباب لزكاييدا موكاس وقت تمام عالم كباب موجائيكا-دسوس ال خواتین سے تیرانکاح ہوگا۔ان سے تیری سل بہت ہوگی۔ گیارهویس رار تیرے مخالف رسوا ہو نگے۔ تیری تمام دعا نیں قبول ہُونگی۔ بارهویس ار اس سال ١٩٠٤ء يا الكيرسال ١٩٠٨ء طاعون بهت يزع كا-تيرهوني رر چودهویں پیشگوئی: ملال محر بخش، محرصین تبتی، مونوی محرصین ذلیل موکر مریں گے۔تین سال میں ۵ار جنوری ۱۹۰۰ء تک۔

پندرهوی پیشگوئی: پانچوی فرزند کے پیدا ہونے کی مندرجہ (مواہب الرحمٰن ص۱۳۹، خزائن ج۱۹ ص ۱۳۹۰) اور سینکڑوں ایسی پیشگوئیاں ہیں جن کے پورے ہونے کی کوئی امید نہیں۔ آپ غور فر ماکر ایمان سے کہتے یہ پیشگوئیاں کب پوری ہوں گی لڑکوں کا پیدا ہونا توقطعی جاتا رہا۔ خواتین سے نکاح بھی موقوف ہوگیا۔ عمر بجائے ہڑھنے کے گھٹ گئی۔ جوانی کی خواہش جاتی رہی۔ اپنی بیوی کی بھی جوانی ندارد۔ ڈاکٹر عبد انحکیم خان صاحب وغیرہ خدا کے فضل زندہ موجود ہیں اور مرزا قادیانی خوداین پیشگوئی کے مصدات میں نیچ آگئے۔

سوال پنجم تصانف و تالیفات واشتهارات و تنجروغیره جومریدین مرزا قادیانی کے میں۔ مثلاً حکیم نورالدین، مولوی عبدالکریم، مولوی محمد احسن امروبی، مرزا خدا بخش، محمد اساعیل وغیره ہم صاحبان کے ہیں وہ بھی قابل سند ہیں یانہیں۔ درآ نحالیکہ وہ تصانیف مرزا قادیانی کے ملاحظہ میں آچکی ہوں اور مرزا قادیانی نے پیندفر مالیا ہو۔

جواب علیم نورالدین صاحب قبله مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم فاضل امرد ہی صاحب مخدوم مرزا خدا بخش صاحب اور محمد اساعیل صاحب کو بڑے پاید کے انسان اور باخدا بزرگ سے مسلمان اور پاک نمونہ جانتا ہوں اوران کا کلام اس حد تک قابل سند ہے۔

اقول وبالله التوفیق : حکیم نورالدین نے مرزا قادیانی کوهش تمثیلی طور پرت کہا ہے۔ جیسے حکیموں کوستر اطاور بقراط وغیرہ لقبوں ہلکور ہتے ہیں ۔ سے موعوداور سے ابن مریم نہیں مانا۔ جومرزا قادیانی کا دعویٰ ہے۔ مرزا قادیانی نے حضرت سے ابن مریم کوئی جگہ بے باب ہونا مانا ہے اور کئی جگہ یوسف نجار کا بیٹا لکھا ہے۔ جیسے ازالہ اوہا میں لکھتے ہیں: ''کیونکہ حضرت سے ابن مریم نے اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔'' (ازالہ وہام سے ہزائن جسم مردئن جسم میں کا دوبام سے ہورئن جسم میں کیا

دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ: ''بیوع میے کے چار بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ بیسب بیوع حقیقی بھائی اور بہنیں تھیں لیعنی پوسف اور مریم کی اولا دھی۔''

( کشتی نوح حاشیص ۱۷، خزائن ج۱۹ص ۱۸)

لیجے! یہاں مرزا قادیانی کے فرمان کے مطابق یسوع بھی ہیں اور سے بھی ہیں جن کی بابت فرمایا ہے کہ:'' یسوع میراواقف نہیں۔'' آپ کسی آیت اور حدیث شریف سے ثابت کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے باپ پیدائہیں ہوئے تھے۔ بلکہ یوسف نجاران کے باپ تھے۔ مرکز نہیں۔

حکیم نورالدین بھی پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے باپ پیدا ہونا مانے رہے۔ اب ان کا ایمان بھی اس بات پر قائم نہیں رہا۔ وہ اپنے رسالہ نور دین میں لکھتے ہیں: ''نہ قرآن شریف میں نہ حدیث میں نہ صحابہ رضی اللہ عنہم نہ صوفیاء کرام کے اقوال میں بیتھم ہے کہ سے کو بے باپ مان کرائیان لاؤ۔'' پھر لکھتے ہیں کہ:''میں خود مدت تک بالینکہ اسلام میر اایمان اور میر کی جان ہے اس بات کو مانتا رہا ہوں (یعنی سے بے باپ پیدا ہوئے تھے) گواب میں اس بات کا قائل نہیں رہا۔'' (بفظہ ملتفظاص ۱۵۸،۱۵۹، رسالہ نور دین مصنفہ کیم نورالدین حال ضلیقہ آئے)

نوامولوی صاحب مرزا قادیاتی اور عکیم صاحب کا اسلام که قرآن شریف میں سیکہیں کہتے علیہ السلام کو بے باپ بیدا ہوا مانو۔ کیونکہ قرآن شریف میں حضرت سے کوابن مریم کلھا ہے نہ ابن یوسف نجار۔ حضرت مریم کا جرائیل فرشتہ کو جواب دینا کہ مجھ کولڑ کا کیے ہوسکتا ہے۔ جبکہ کسی بشرنے کسی طرح مجھے چھوا تک نہیں اور پھر فرشتے کے دم کرنے سے حضرت مریم علیہ السلام عاملہ ہوگئیں اور اس وقت حضرت عیسی علیہ السلام ایک یا دوساعت کے اندر پیدا ہوگئے۔ کیا ان آیات پرایمان لانا مسلمانوں کا کامنہیں ہے۔ یا یہ کہ جس بات پر حکم ہی ہوکہ اس پر ایمان لاؤ

تركم ما حب فرمات بين كمديث شريف بين بحى كهين كام مهين كم حفرت من عليه السلام كوب باپ بيدا بون برايمان لاؤ و يهين عمراً اغماض كيم صاحب كاب يا بعلمى كا موجب و يحصوح من الرم الله الله الله الله وحده لا بن الصامت قسال قسال رسول الله الله الله الا الله وحده لا بن الصامت قسال قسال رسول الله الله وان عيسى عبدالله و رسوله و ابن امته شريف له وان محمد عبده ورسوله و ان عيسى عبدالله و رسوله و ابن امته و كلمته القها الى مريم وروح منه و الجنة والنارحق الدخله الله الجنة على ما كان من المعمل منعق على ما مسلم با صرائ باب الدليان على ان من مات على التوحيد الغ بحمارى من صمد احمد عبد و مسند احمد عبد من المعمل منعق من المعمل منعق منا على الهناء باب يااهل الكناب لا تفلوفي دينكم و مسند احمد عد صرة ١٠٠٣ ) "

ترجمہ: ''عبادہ بن صامت سے ہے کہا فر مایارسول اکرم اللہ نے کہ جوکوئی گواہی دے اس بات کی کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں ۔ اللہ واحد ہے ۔ کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور اس بات کی بھی گواہی وے کہ حضرت محمد اللہ نے خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس بات کی بھی گواہی وے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں اور اپنی لونڈی کی بھی گواہی وے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں اور اپنی لونڈی (مریم علیہ السلام) کے بیٹے ہیں ۔ کلمہ کن سے (بے باپ) پیدا ہوئے جومریم کی طرف ڈالا گیا تھا ضدا کی طرف سے روح ہے ( زندہ کرتے تھے مردول کو ) اور اس بات پر بھی ایمان لاوے کہ بہشت اور دوزخ حق ہیں۔ واضل کرے گا اللہ تعالیٰ ( اس شخص کو جوابیا ایمان لاکر شہاوت وے گا)

بیصدیث شریف صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونول میں موجود ہے۔اب آپ غور فرما کیں کہ بیچکیم صاحب کی کیسی زبر دتی اور دین إسلام ہے لاپر واہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی حدیث میں سے علیہ السلام کو بے باپ ماننے اور ایمان لانے کے لئے تکم نہیں ہے۔ اس سے قرآن شریف اور حدیث شریف دونوں کا انکار کرویا لیکن پہلے ایمان ان کا اس پر تھا۔ کین اب ان کا ایمان سے علیہ السلام کے بے باب پیدا ہونے پر نہیں رہا۔ اللہ غنی !!! دعویٰ فضیلت اور خلیفۃ اُس احمدیان مرزائیان ۔ اللہ حافظ ابدا تحقاد بعینہ اس آیت قولهم علی مریم بھتانیا عظیما کے ہے۔ مرزائیان ۔ اللہ حافظ ابدا تحققاد بعینہ اس آیت علیہ السلام کا بے باپ پیدا ہونا قرآن شریف نص مرت کا اور حدیث صحیح اور ابتماع امت سے خابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا اسلام سے خاری ہے۔ اس بارہ میں مرزا قادیانی کی ہی اپی تحریر آپ کے اظمینان کے لئے پیش کرتا ہوں ۔ وہ فرماتے ہیں: ''جو خص ذرا برابر بھی شریعت محدید میں کی بیشی کرے یا کس اجماعی عقیدہ کا انکار کرے اس پر خدا اور خشت ، اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔''

(بلفظه انجام آتهم ص ۱۴۴ فزائن ج ااص الينأ)

سوال ششم اگر تصانف مرزا قادیانی و حکیم نورالدین صاحب خلیفة اسیح (بقول مرزائیاں) میں تخالف ہوتو کس کی تحریر قابل سند بھی علائے گا۔

جواب: میرے ایمان میں مسیح اور خلیفة اسیح میں تخالف ناممکن بفرض محال آپ کی خاطر مان بھی لوں تومسیح مقدم السند ہوگا۔

اقول و بالندالتوفیق: آپ کے جواب کی طرز پیظا ہر کررہی ہے کہ می اور خلیفۃ اسک دونوں معمولی آ دی ہیں۔ جن کے نام پر کوئی کلمہ تعظیمی آپ کے ایمان اور اعتقاد کے مطابق نہیں دونوں معمولی آ دی ہیں۔ جن کے نام پر کوئی کلمہ تعظیمی آپ کے ایمان اور اعتقاد کے مطابق نہیں ہونا چاہئے۔ ہیں اگر حضرت میں علیہ السلام کا نام لوں تو ضرور ہے کہ علیہ السلام کا ہوں۔ انہیں باتوں ہے میں اغذ کرتا ہوں کہ آپ مرز اقادیانی کو سے موعود تصور نہیں فرماتے۔ جیسے کہ مرز اقادیانی کو سے موعود تصور نہیں فرماتے۔ جیسے کہ مرز اقادیانی کا خود دعوی ہے اور تمام مرز ائی احمدی مانے ہیں۔ آپ نے کہیں بھی کوئی کلمہ تعظیمی سواء لفظ صاحب کے اور کچھ نہیں لکھا۔ مرز اقادیانی کے دعاوی نبوت ورسالت والوہیت میں لکھ چکا ہوں کہ وہ مرز اقادیانی کوئیمیں طور پر چکیموں کے ستم اط بقراط کے بعنوان کی طرح سے الز مان مانے ہیں۔ ایسے کئی ایک نام اس وقت سے الز مان موجود ہیں۔ علاوہ ازیں حکیم

'' ختم نبوت نے الہام اور مکالمہ اور مخاطبہ سے مخلوق کومحروم لے نہیں آلیا۔ اسلامیوں میں ہمیشہ اور ہر زمانہ میں ایسے لوگ ہوتے رہے ہیں جو اس فیض ربانی سے فیض یاب ہوئے۔ د يكهوحالات شخ عبدالقادر جيلاني وشخ محى الدين ابن عربي، شخ معين الدين چشتى ، باباشخ فريد شكر سنج شهاب الدين سهروردى ، شخ احمد سر هندى مجدد الف ثانى ، شاه ولى الله د ولوى ، عبدالله غزنوى وغيره اولياءاور بهار سے اس زمانه ميں حضرت مرزا قادياني ''

(بلفظه تصديق برابين احمديي ١٣٨ تصنيف عكيم نورالدين صاحب خليفة أسي

و کیھے آپ کے خلفہ آسے اپنی کتاب میں ان بزرگان مندرجہ بالا کے نام لکھ کر مرزا قادیانی کوان کے مساوات میں شار کررہے ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی خود ود گرمزائی صاحبان پینیمبری اور نبوت ورسالت میں واقعی ایمان لا کر علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ کلمات تعظیمی سے لکھ رہے ہیں۔ لیکن خود خلیفہ صاحب نے کوئی کلم تعظیمی حضرات اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیم اجمعین کا ساء مبار کہ پرنہیں لکھا۔ بلکہ صرف ان کے معمولی طور پر ان کے نام لکھ کروغیرہ وغیرہ لکھ دیا۔ اس سے حکیم ضاحب کی و بنی واقفیت بھی عیاں ہے۔ خیراس تحریر سے یہ بات تو ثابت ہوگئی کہ حکیم صاحب ان بزرگان علیم الرحمتہ کو جن کے نام کھے ہیں اولیاء کرام میں شار کرتے ہیں اور و بیا ہی مرزا قادیانی کو بھی مانت ہیں اور خداوند کریم کا مکالمہ اور مخاطبہ ان سے قبل کرتے ہیں۔ اس پر میں بہت خوش ہوں گا کہ آپ ان بزرگان مقبولہ و مسلمہ آپ کے خلیفۃ آسے کے ان کے اقوال میں بیار ہوں کہ ان بزرگان اور افعال سے مرزا قادیانی کے تمام دعووں کی تکذیب دکھلاؤں جو بزرگان اولیاء عظام کے اقوال اور افعال سے مرزا قادیانی کے تمام دعووں کی تکذیب دکھلاؤں جو بیت نوٹرگان میں دی کرلیا جائے۔

سوال ہفتم: مامور بھی نبی ہوتا ہے یانہیں اور مامور کا کیا کام ہے۔ مامور کا منکر اور کمڈے مسلمان ہوتا ہے یا کافر؟۔

جواب: ہاں! مامور نبی ہوتو نبی ہوتا ہے۔ نبی کامنکراس کا کافر ہوگا۔میری سمجھ میں کافر کےمعنی ہی اٹکار کرنے والے کے ہیں۔

اقول وبالله التوفیق: یه جواب آپ کاخوب ہے کداگر مامور نبی ہوتو نبی ہوتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ماموراگر نبی نہ ہوتو نبی نہیں ہوتا ۔ لینی مامور نبی بھی ہوتا ہے اور مامور نبی نہیں بھی ہوتا۔ سوال کا صاف جواب آپ نے نہیں دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ نبی کا مشکر اس کا کافر ہوگا۔ یعنی جو شخص کسی نبی کا مشکر ہوگا وہ اس نبی کا کافر ہوگا۔ خدائی یا شرعی کا فرنہیں جس کسی کا کوئی

لے محروم نہیں.....الخ۔اس میں کوئی شک نہیں کہ وتی الٰہی یاوی رسالت ہمیشہ کے لئے ہند ہوچکی۔(۱۲منہ)

مئر ہواس کاوہ کافر ہوگا۔مثلاً اگر کوئی شخص آپ کامئکر ہے تو آپ کا ہی کافر ہے شرعی کافرنہیں۔ یہ بھی آپ کی نئی منطق ہے۔

دوسراحصہ اِ سوال کا پیھا کہ مامور کا کیا کام ہے۔ لیعنی دنیا میں اس کے متعلق کیا کام ہوتا ہے جس کے لئے وہ مامور کیا جا تا ہے۔ لیکن افسوں آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا اور عمداً آپ نے اس کا اغماض کیا۔ نبی علیہ السلام کا مشر ضرور کا فرشری ہے۔ یہ آپ کا خیال کہ ہر مشرکو کا فرسجھ لیا جائے سیح نہیں۔ بلکہ شرعی کا فروہ ہی ہے جوالوہیت اور ختم رسالت یا رسالت اور نبوت عامہ یا ضروریات ارکان اسلام کا مشکر ہوکا فرہے۔

اس سوال کا مطلب یہی تھا کہ مرزا قادیانی کے سیح موعود ہوکر آنے کی کیاضر ورت تھی اور ان کا کیا کام ہونا چا ہے تھا۔ اسلام کوان سے کیا فائدہ متر تب تھا اور جو کام ان کے سپر د تھا اس کو انہوں نے پورا کیا یا نہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کے عقائد میں حضر نے میچ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کی غرض کتب واحادیث اور سپر اور تفاسیر میں مفصل ورج ہے جس کا ذکر مرزا قادیانی کی الہامی کتاب (براین احدیث مرم مرزا قادیانی کی الہامی کتاب (براین احدیث کام اس طرح پر درج فرماتے ہیں۔ انہیں پرغور فرما لیکے ۔ وہو ندا!

اوّل: مسیح کے دم سے کا فرمریں گے۔ یعنی دلائل ببینداور برایین قاطعہ کے رو سے وہ ہلاک ہوجا کیں گے۔

دوسرا: کام سیح کا بیہ ہے کہ اسلام کوغلطیوں اور الحاقات بیجا سے منز ہ کر کے وہ تعلیم جو روح اور رائتی سے بھری ہوئی ہے خلق اللہ کے سامنے رکھے۔

ا دوسرا حصہ سوال کا مرزا قادیانی ایک جگہ یوں لکھتے ہیں۔ طالب حق کے لئے میں ایک یہ بات پیش کرتا ہوں یہ ہے کہ میں ایک یہ بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کا م جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوں یہ ہے کہ میں عیسیٰ پرتی کے ستون کوتو ڑ دوں اور بجائے تثلیث کے تو حید کو پھیلا دوں اور آنخضرت اللہ تھا ہم کر دوں جس میں اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلت عائی فی خطہور میں نہ آ و ہے تو میں جھوٹا ہوں ۔ پس دنیا مجھ سے کیوں وشنی کرتی ہے۔ وہ میر سے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی اگر میں نے اسلام کی جمایت میں وہ کام دکھایا جو سیح موجود اور مہدی موجود کو کو کیوں نہیں دیکھتی اگر میں نے اسلام کی جمایت میں وہ کام دکھایا جو سیح موجود اور مہدی موجود کرنا چا ہے تھا تو پھر سیچا ہوں اور اگر پچھ نہ ہوا اور مرگیا تو پھر گواہ دیں کہ جھوٹا ہوں ۔ والسلام اعلام احمد (اخبار البدر موردہ ۱۹ ارجولائی ۱۹۰۲ء رسال نہر ۸ مکتوبات ہے ۲ ، حصر اقال میں اکتر البدر موردہ ۱۹ ارجولائی ۱۹۰۲ء رسال نہر ۸ مکتوبات ہوں۔

تیسرا: کام سیح کا بہ ہے کہ ایمانی نور کو دنیا کی تمام قوموں کے مستعد دلوں کو بخشے اور منافقوں کومخلصوں سے الگ کر دیوے۔ بیتیوں کام اس عاجز کے سپر د کئے ہیں۔

(بلفظه از الداويام ص ٥٩ ، فزائن ج ٣٥ س١٢٣)

نوٹ: بینیوں کام کسی آیت یا حدیث یا اسلامی کتب سے صریح ٹابت نہیں ہیں۔ اب آپ تو موفر مائیں کہ اوّل پر کونسی تو میں یا کافر مرزا قادیانی کی دلائل بعینہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ یا کوئی احمدی مرزائی ہوا ہے۔ مرزا قادیانی اگر سے کہتے کہ کافر لوگ میرے دم سے مسلمان ہوں گے۔لیکن بجائے اس کے ہلاک ہوں گے کھھ دیا۔

دوسرا کام مرزا قادیانی کی تعلیم جو غلطیوں سے اسلام کو پاک کرے گی۔ برعکس اس کے سیہوا کہ مرزا قادیانی کی تعلیم نے مسلمانوں کو تخت غلطیوں میں ڈال دیا۔

تیسراکام مرزا قادیانی کابہت اچھی طرح سے پورا ہوا۔ ایمانی نوردنیا کی تمام تو موں '
یہودُ نفر انی ، زردشی ، مجوی ، آتش پرست ، ہندو ، آریے ، سنیاسی ، برہمو ، بودھ ، سکھ ، جینی وغیرہ کے
دلوں میں خوب ڈال دیا۔ اگر یہی نور ہے جس کا ظہور ہے تو بس خیر صلا۔ ان دنیا کی قوموں میں
سے ایک خض کو بھی آپ پیش کریں جس کے دل میں مرزا قادیانی نے ایمانی نور بخشا ہو۔ ہاں! ان
کے زمانہ میں کئی ایک مسلمانوں کے دلوں سے نور ایمانی نکل تو ضرور گیا ہے۔ یہ دعویٰ لے اور یہ
ہرسدامور آپ ہی غور کر کے فرمائیں کہ مرزا قادیانی نے پور ہے کرد یے ہیں۔ علاوہ اس کے کہ
مرزا قادیانی مسیح علیہ السلام کے کام اپنی نہایت معتبر کتاب الہامی بمزلة آن شریف (نعوذ باللہ)
میں اس طرح پرتح رفر ماتے ہیں:

(1) مسلم المهام: "هو الدى ارسل رسبوله بسالهدى و دين الحق الميظهره على الدين كله إبرة يت جسمانى اورسياست مكى كطور برحفرت من كحق مين بيشكو كى بيشكو كى دريد سي ظهور مين اسلام كاوعده ديا كيا ہے۔ وہ غلبه من كو دريد سے ظهور مين آكا اور جب حفرت من عليه السلام دوباره اس دنيا مين تشريف لا كيل كو قال الله باتھ سے دين اسلام جمع آفاق اور اقطار ميں چيل جائے گا۔ " (براين احمد يوس ۴۹۸، ۴۹۸، فردائن جاس ۵۹۳)

لے پنجاب میں بے حد عیسائیت کی ترقی مردم شاری ۱۹۰۱ء ۲۹۵ سر دم شاری ۱۹۱۱ء ۱۹۳۰ ۶۳ دس سال میں بیشی ۱۳۵۳۹۹، دیکھوا خبار سراج الاخبار جہلم ۲ رد تمبر ۱۹۱۳ء ص ۷۷م اوّل سطر ۲۷۔

(۲) ...... ''وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالیٰ مجر مین کے لئے شدت اور عنف اور قبراور ختی کو استعال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام را موں اور سڑکوں کوخس و خاشاک سے صاف کر دیں گے اور کج اور ناراست کا نام ونشان ندر ہے گا اور جلال الٰہی گمرا ہی کے تخم کواپنی تجلی سے نیست و نابود کردے گا۔''

(بلفظه برابين احمديي ٥٠٥ ،خزائن ج اص ١٠١)

اللہ اکبر! مولوی صاحب فرمائے جو حضرت مین علیہ السلام دنیا میں آ کر سرانجام فرمائیں گے مرزا قادیائی کے ازالہ اوہام اور برائین احمد بید کا مقابلہ آپ ہی اپنے دل میں فیصلہ کرلیں کہ ان میں سے کون غلط ہے اور کون تیجے اور کس بات یا تحریر پر آپ کو ایمان لانا چاہئے اور اس ایمان کے وجوہ کا بھی خود ہی فیصلہ کرلیں خلاصہ سے کہ مرزا قادیائی نے پچھ بھی نہیں کیا۔ اگر کیا تو یہ کہ اسلام میں تفرقہ ڈال کر مسلمانوں سے جدا ایک گروہ قائم کرلیا۔ غیر اسلام یوں پر ایک ذرہ بھر بھی مسیحا جی کا اثر نہ ہوا۔ فاعتبرہ قدید !

سوال ہشتم بمبشر اور منذر بھی نبی ہوتے ہیں یا پھے فرق ہے۔اگر فرق ہے تو کیا؟۔ جواب: ایک نسخہ یا دہونے ہے کوئی طبیب نہیں کہلاسکتا اور نہ ہلدی کی ایک گانھ رکھنے سے پنساری ہوسکتا ہے۔ایک جاول گرسنہ کوسیر نہیں کرسکتا۔ایک قطرہ پانی کا پیاسے کی پیاس نہیں بچھاسکتا۔ ہر بشارت اور ہرانذ ارکا کوئی حق نبی اور رسول ہونے کانہیں ہے۔

سوال نہم بروز کے کیامعنی ہیں۔ بروزی نبی بھی بعینہ نبی ہوتا ہے یانہیں۔اس کامکر اور مکذب بھی مسلمان ہوتا ہے یانہیں۔ بروزی نبی کی کوئی نظیر یا مثال انبیا علیہم السلام سابقین میں ہے مانہیں۔

جواب: (الف) ....عین عین ہے۔ اور بروز بروز بروز عین ہوتو بروز کیا۔ (ب) ..... نبی کے مظر کومسلمان کہتے ہوئے میں ڈرتا ہوں۔

(ح) ..... ایلیا کابروز ایک رنگ میں یکی نبی ہواہے علیہم الصلوٰ قوالسلام!

اقول وباللہ التوفیق: مولوی صاحب! یہ جواب بھی میر ہے سوال کے مطابق نہیں ہے۔ بیس نے تو صرف لفظ بروز کے معنی دریافت کئے تھے۔ آپ نے اس کا جواب دیا کہ بیل عین ہے۔ بین ہے۔ بروز بروز ہے۔ یہ تو کوئی معنی بروز کے نہیں ہیں۔ مفصل حالات اس کے میں عرض کر چکا ہوں۔ خواہ آپ دانستہ اغماض فرما ئیں۔ (ج) جو آپ نے ایلیا کا بروز ایک رنگ میں کی علیہ السلام ہوئے ہیں لکھا ہے یہ بھی عجیب ہے۔ قر آن شریف اور احادیث شریف میں ایلیا نام کسی نبی علیہ السلام کا نہیں آیا ہے۔ البتہ حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آپ براہ مبر بانی اس کا شوت اس بات کا کسی آیت یا حدیث یا کسی دینی کتاب سے ارشاد فرما ہے کہ ایلیا محضرت کے علیہ السلام کے بروز تھے۔ سوائے کسی شرعی شوت کے ایکی باتیں قبول کرنا اسلامی اصول کے برظاف ہے۔

لیجے! خدا کے فضل سے سوالات مندرجہ جوعر یضہ خود اور جو بات مندرجہ نوار شامہ جناب کوختم کر چکا۔ سوال وجواب نمبردہم کے متعلق سوال وجواب اوّل میں مفصل کھا جا چکا ہے۔
اب میں آپ کے اشتہار معیار صدافت کی نبست مختصر عرض کرتا ہوں۔ صرف دو با تیں چیش کر دو را گل معیار اور اصل معیار صدافت قر آن شریف ہے آپ کی ہی چیش کر دہ آیت سے جو آپ نے اپنی معیار صدافت کے ٹائل بیج کی چیشانی پر نصف قوس میں کھی ہے۔ اس سے صدافت اسلام بلکہ صدافت مقلدین باخصوص حضرت مراج الامت و لآئم دھزت امام اعظم اور ان کے مقلدین موشین مقلدین کی اظہر من اشتمال ثابت ہوگی۔ پچھ جواب پہلے دسالت کے بارے میں آچکا ہے۔ اس میں سے چند نقرات کا اقتباس کر کے جواب کھتا ہوں اور پھر وہ آیت شریف ان فی ھذا کیلفا میں ہے جند نقرات کا قباس کر کے جواب کھتا ہوں اور پھر وہ آیت شریف ان فی ھذا کیلفا لقوم عابدین! تی پیشگوئی عرض کروں گا۔ آپ یوں فرماتے ہیں:

" ہاراایمان اور آپ خوب جانے ہیں کہ خداہاراو ہی ہے جوقر آن کریم نے پیش کیا

ہے۔ خاتم النہیں ہمارا نبی ہے (علیہ ) اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کے سواکوئی نبی نبوت اور نیا نبی نہیں اے آسکتا ہے۔ کتاب ہماری قرآن ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آسکتا ہے۔ کتاب ہماری قرآن ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کے بعد کوئی وین نہیں آسکتا۔ شریعت مماری وہی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اس میں ایک شوشہ کی ہمی کمی بیشی نہیں ہوسکتی۔ قبلہ ہمارا وہ بی ہماری وہبی ہے ایمان یا توحید بالملائکہ بالکتاب بالرسالت 'بالقیامت بالقدر خیر وشروہ بی ہے، کلمہ وہبی ہے، جج وہبی ہے، زلو قوبی ہے، نماز وہبی ہے، روزہ وہبی ہے اوام وہبی ہیں، نوابی وہبی ہیں، وہبی حلال ہیں، وہبی حرام ہیں، اہل قرآن ہم بھی ہیں۔ گراسوہ حسنہ اور حدیث کے مشکر نہیں۔ اہل حدیث ہم سے گرفتہ آئمہ اولیاء اکا ہر مذہب کے دشمن خشک نہیں۔ اہل باطن اور صوفی ہیں اور صوفیاء کرام اور اہل باطن کا احترام کرتے ہیں۔

اہل باطن کا احترام کرتے ہیں۔

( بلفظ معیار صداقت ص ۲۰۰۸)

مولوی صاحب! معاف رکھے گا۔ یہ با تیں صرف کہنے کی ہیں۔ عمل کرنے کی نہیں۔ بلکھ ل ان کے برخلاف ہے: ''لم تقولون مالا تفعلون (صف: ۲) اور ان تقولو مالا تفعلون (صف: ۲) ''حکم خداوندی کی پرواہ نہیں۔ لیجے! میں مختصراً آپ کی ان عقا کد مندرجہ کی

بابت نمبر دارعرض کرتا ہوں اور ان پرخدا کے لئے غور فر ماتے جا کیں: آپ کے فرضی عقائد:

ا ..... مارا خداوی ہے جوقر آن کریم نے پیش کیا۔

۲ .....۲ خاتم النبيين مارانبي بـــ

ا .... کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ۳ ... کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔

س. کتاب ہماری قرآن ہے۔

ء ۵ . . وین جمارااسلام ہے۔

۵ . . وین جمارااسملام ہے۔

۱ شریعت ہماری وہی ہے اور ہماراایمان ہے کداس میں ایک شوشہ کی کمی بیش نہیں ہو عتی ۔ بیشی نہیں ہو عتی ۔

ے.... قبلہ ہاراوہی ہے۔

٨..... ايمان بالتوحيد

..... ايمان بالملائكه

ل ہاں! حفرت عیسیٰ علیہ السلام پرانے ہی ضرورتشریف لائیں گے۔

ايمان بالكتاب. ايمان بالرسالت\_ ایمان بالقیامت بالقدر خیر وشرو ہی ہے۔ .....12 کلمہ وہی ہے۔ .....12 حج وہی ہے۔ ۱....۱۴ ز کو ۃ وہی ہے۔ .....1۵ تماز وہی ہے۔ ......14 روزہ وہی ہے۔ .....1∠ اوامروہی ہیں۔ .....1٨ اہل قرآن ہم بھی ہیں۔ .....19 اسوۃ حسنہ اور حدیث کے منکر نہیں ۔اہل حدیث ہم ہیں۔ فقدآ ئمہاولیاءوا کابر مذہب کے دشمن خشک نہیں ہیں۔ .....٢1 اہل باطن اورصوفی ہیں اورصوفیاء کرام اوراہل باطن کا احتر ام کرتے ہیں۔ .....rr اصلى عقائد كي حقيقت اورصحت ا ..... مرز اغلام احمد قادیانی کا الهام اینے خداکی نسبت سے ۔ جوقر آنی خدا (برا بین احمد یص ۲۵۵ فز ائن ج اص ۴۳۳) کے مغائر ہے۔ رینا اے عاج! بیشک مرزا قادیانی آب کے خاتم النبین ہیں۔ کیونکہ ان کے الہامات قطعی اور یقیی بمثل قر آن شریف ہیںان کامنکر کا فرجبنمی ہے۔ قادیانی تونئے نبی ضروراً گئے۔

ا عاج کے معنی ہاتھی دانت اور گوبر کے ہیں۔ دیکھو کتب لغت عربی۔ دبنیا عاج ۔۔۔۔۔۔النے! اب معلوم ہوا کہ عاج اس بت کا نام ہے جو مندر سومنات واقع جونہ گڑھ ملک گجرات وکھن میں ہے۔ جس کو سلطان محمود غزنوی نے ویران کیا تھا اور شیخ سعد گئے نے اپنی بوستان کے باب ہشتم میں اس عاج کا ذکر لکھا ہے۔ پس صاف ٹابت ہے کہ مرز اقا دیائی کا دب یہی عاج بت ہے۔ جس کی طرف سے شیاطین الہام کرتے رہے۔ نعوذ با اللہ منہا۔ ، سم ..... نبيل بلكة بكاقرة ن براين احمديه ب-مرزا قادياني كاالهام بكه: "قرآن مير ب منكى باتين بين - "دوسراآب كقرآن مين آيت انسا اندلناه قريبا من القاديان درج ہے۔ملمانوں كرآن شريف ميں ايانبيں ہے۔

۵..... الهام: وما ينطق عن الهوى · الايه برابين احمديدا يجمى غلط بـ کیونکہ مرزا قادیانی نے مسلمانوں کو اپنے سے جدا کر دیا ہے۔ اور اپنی جماعت کو نصاریٰ اور مسلمانوں سے جداایک تیسرا گروہ قرار دیا ہے۔اورا پنے مریدوں کو جماعت اسلام سے جدا کرلیا ( دیکھولیکچر بمقام لا بور۴۰ ۱۹ عس۵۴،۵۳۵ نزائن ج۲۰س۱۹۹ (۲۰۰،۱۹۹ )

۲..... ییهی غلط ہے۔نماز پنجگا ندمرزا قادیانی کا جماعت ہے ندیڑ ھنا۔نماز ظہر کے ساتھ نمازعصر کوسرور دکی وجہ سے ملاکر پڑھ لینا۔ تھم خداوندی ان الے صلوۃ کے انت علی المؤمنين كتاباً موقوتا كرخلاف -رمضان شريف كروز يجيى اختلاج قلب اورسفر کا بہانہ کرکے ندرکھنا۔ اپنی مئولفہ کتب کوقبل از تصنیف فرونت کرنا اور تیمت وصول کر لیٹا۔ اراضی ر بن كامنا فع حلال جان كركها نا۔ مال حرام كواسي لئے قبول كرنا۔ وعده ايفات كرنا۔ نماز كے بعدوما نه مانگنا۔ برکسی کوگالیاں دینا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام شراب پینے کا لگانا۔ یعنی انبیاءعلیہ السلام كومعصوم نه جاننا ـ تصويري بنوا كرفر وخت كروانا ـ مريدون كاتصويرين تصاوير مرزا قادياني كو بردی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس رکھنا اور اس کی زیارت کرنا۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق کواوا نہ کرنا۔مسلمانوں کو کافر کہنا۔ بلاقصورا پنے بیٹوں کو عاق کرنا۔ اپنی بیوی کوطلاق دینا اور اس کے جنازه پر بھی نہ جانا۔ اپنے بیٹے کواپی عورت کے طلاق دینے پر مجبور کرنا۔ وغیرہ وغیرہ! مختصری شریعت مرزا قادیانی کی ہے۔ کیا اب بھی آپ کا ایمان ہے کہ شریعت میں ایک شوشہ کی بھی کمی بیشی ہوئی ہے یانہیں؟۔

برائے نام جس سے پچھفا کدہ نہیں۔اللہ تعالی فرما تاہے لیے میں البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ١ الايه اكور عن بموجب الهام مرزا قادياني ومن دخله کان آمنا قادیان کعباورقبله مرزائیاں کا ہے۔اس داسطے کسی مرزائی احمدی نے حج فرض کوا دانه کیا به

نبين ديمهومرزا قادياني كالهامات انت منسى وانسا منك • ظھورك ظھودى . وغيره امرزا قاديانى خدائى يين شريك بيں \_ بلكدان كا خداان ميں \_ پیداہواہے۔(نعوذ باللہ) 9 ..... نہیں بلکہ فرشتے کوئی چیز نہیں۔سیارات اپنا کام کرتے ہیں۔ ۱۰..... نمبر میں آچکا ہے۔

السند نبیس بلکمرزا قادیانی کا بناالهام قبل یا ایها النباس انبی رسول الله الدناس انبی رسول الله الدیم جمیعاً (اے نلام احمد) لوگول سے کہدوے کہ میں تم سب کے واسطے الله کی طرف سے رسول ہوں۔

۱۱ سیم منظ مرزا قادیانی کافرضی ایمان اس طرح پر ہے: آمنت بالله والسملة کتبه ورسوله والبعث بعد الموت! ( الخظم زا قادیانی کاشتبار ۱۸ اکتوبر ۱۸۹۱ء متام دیلی، مجموعه اشتبارات ناص ۱۳۳۱) اگر چه مرزا قادیانی کا اپنا ایمان این البامات کے خلاف ہے۔ تاہم اس میس قیامت اور تقدیر، خیروشر پرکوئی ایمان نہیں۔

۱۳ سا الله بهت سے خاکروب اور آربیہ ہندو وغیرہ لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں ۔مگرفائدہ؟۔

ان کے مریدین کا جج قادیاں میں۔فرمائے فریضہ کعبۃ اللہ شریف میں ہوتا ہے۔اور مرزا قادیائی اور ان کے مریدین کا جج قادیاں میں۔فرمائے مرزا قادیائی نے جج فرض کو ادا کیا۔ یا کسی مرزائی مسلمہ متمول احمدی نے بھی جج کو ادا کیا۔ ہر گرنہیں۔پھر جج وہی کیا ہوا۔مرزا قادیائی اورا کثر مرزائی مسلمہ متمول مالک نصاب با استطاعت ہیں۔ مگر جج کا کسی نے نام تک نہیں لیا۔قبلہ اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ تک نہیں کیا۔

شایدآپ یکہیں کہ مرزا قادیانی کو جج کرنے کے واسط امن نہیں تھا۔ نوف تھا۔ اس لئے انہوں نے جج نہیں کیا۔ بیس کہتا ہول یہ محض غلط اور دھوکا ہے۔ جب مرزا قادیانی کا الہام یعنی والله یہ عصمك من الناس موجود ہے۔ اور یہ تھی تعلی اور تحدی ہے کہ مجھ کوکوئی ضر زمیں پہنچا سکتا۔ پھر جج کرنے میں کونسا امر مانع ہوا؟۔ یا یہ کہ البام پر ایمان نہیں یقین نہیں۔ یا مسجائی کا کوئی اثر نہیں۔ چاہئے یہ تھا کہ کعبة اللہ شریف میں جج کے لئے جاتے اور وہاں اپنا دعوئی پیش کرکے علاء حر مین شریفین زاد ہا اللہ شرفاً و تعظیماً کو اپنی مسجائی کی تا ثیر سے مغلوب کرکے اپنی متواتر البام قطعی کتب الله لا غلبین انیا و روسلی سے غالب آ کر دعوے کومنوالیتے۔ پھر کیا تھا۔ کل جہان مرزا قادیانی کو مان لیتا اور فراو کی گفر بھی صاف ہو جاتے۔ مگر افسوس! فرق صرف سے اور جھوٹے کا بی ہے۔

اسد کوئی زکو ہی۔ آپ شہادت دے سکتے ہیں کہ بھی مرزا قادیانی نے زکو ہ ادا کی ۔ جبکدلاکھوں روپیاورز بوران کے پاس تھے۔ یا کسی اور مرزائی نے زکو ہ مستحقین کوادا کی؟ ہرگز نہیں۔

۱۶... ساس کا جواب نمبر ۲ میں دیا گیا ہے۔مرز اقادیانی خود مانتے ہیں کہ''سفر میں نماز وں کوجمع کرلیا کرتا ہوں اورمبجدوں میں جانا کراہت جانتا ہوں۔''

(ديكھوالها مي كتاب فتح اسلام ص١٨،٥٠ نزائن ج ١٥ ص ٢٥)

۱۸ ..... اس کی بابت نمبر ۲ میں عرض کیا گیاہ۔

9 است ہاں! ایسے اہل قرآن ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ انسلام یوسف نجار کے بیٹے ہیں۔قرآن شریف میں جو مجزات بیٹے ہیں۔قرآن شریف میں جو مجزات ہیں وہ سب مسمریزم ہیں۔قرآن میں قادیان کا نام بھی اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔آپ کے قرآن میں حضرت رسول اکر میں تھا ہے کہ معراج اور خاتم انتہین ہونے کا انکار ہے۔یا کوئی ذکر تک نہیں۔وغیرہ وغیرہ و

العسام المام الما

ا حدیث شریف پیدائش مبدی علیه السلام میں کرعہ، کدعہ، قد عدمعرب قادیان لکھ کر حدیث شریف کی تحریف کردی۔

لیجے! غور فرمائے اہل حدیث اور اسوہ حسنہ کے مقررا یہے ہی ہونے چاہئیں صرف دو ہی حدیثیں بطور نمونہ حاضر ہیں۔ جہال چاہا مان لیا۔ جہال چاہا انکار کر دیا۔ ایسی بہت ی احادیث ہیں جن کا انکار کیا گیا ہے۔ یا تو یہ تھا کہ اس حدیث سے جس کومرزا قادیانی بوجہ صحیح بخاری اصح الکتاب ہیں ورج ہونے کے بڑے زور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ان کی قبر کو المات کیا تھا۔ لیکن اب کوئی اور حدیث پیش نہیں کی صرف حکیم نور الدین کے کہنے بلاد شام میں ثابت کیا تھا۔ لیکن اب کوئی اور حدیث پیش نہیں کی ۔ صرف حکیم نور الدین کے کہنے سے بوز آصف کی قبر کو حضرت علیا تھا۔ السلام کی قبر کشمیر میں ثابت کر دی۔ اور خود ہی حدیث صحیح حضرت اللیقی قرار دے دیا۔ افسوس! سے انکار کر دیا۔ حکیم نور الدین کی کلام کو نامخ حدیث صحیح حضرت اللیقی قرار دے دیا۔ افسوس!

فرمایے! سیابی کی چھینٹیں مرزا قادیانی کے کپڑوں پر پڑیں اوراسی خدامجسم ہلم مجسم وقت سیابی کی چھینٹوں کو کیے و نئے پرانے فلسفہ نے خشک نہ کیا اور مرزا قادیانی خدا کے پاس ایسے ہی وقت سیابی کی چھینٹوں کو کیے و نئے پرانے فلسفہ نے خشک نہ کیا اور مرزا قادیانی خدا کے پاس ایسے ہی میٹھے ہوئے تھے جیسے صاحب ڈپٹی کمشنز کامسلخو ان لیکن حضرت رسول خدا کیے گئے کو ایسا رتبہ اور عزت کہال کہ خدا کے پاس بیٹھ کر قضا وقد رکی مسلوں پڑد سخط کروا کیں ۔ لاحول ولا تو ق ۔ یہ کسے ہو سکت کہال کہ خدا کے پاس بیٹھ کر قضا وقد رمرزا قادیانی نے سکتا ہے کہ قضا وقد رمرزا قادیانی نے شروع کردی ۔ یہ فضیلت کی تحریر ہے۔

دوم .....مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''بہت با تیں ایسی ہیں جوآ تخضرت میلیکی کومعلوم نہ ہو کیں اور وہ مجھ کومعلوم ہو گئیں۔'' (دیکھوازالہ اوہام ص ۲۹۱ ،خزائن ج ۳م ۳۷۳) میدوویٰ بھی کیا کہ حضرت رسول کریم آلیت کی فتح سیفی ہے۔ میری فتح روحانی ہے۔ اور روحانی فتح سیفی سے زیادہ دیر پاہوتی ہے۔ اور آنخضرت میں جلال بھی تھا۔ میرے اندر جمال ہی جمال ہے۔ اپنا تفوق۔ سوم مسن خداع ش پر مرزا قادیانی کی تعریف کرتا ہے۔ (انجام آتھم م ۵۵ ہزائن جاام ایضا) اور بہت ایسی باتیں بیں جس سے اپنی فضیلت حضرت رسول اکر م الیت پر ٹابت کرتے ہیں۔ ایشا ) اور بہت ایسی باتیں بیں جس سے اپنی فضیلت حضرت رسول اکر م الیت پر ٹابت کرتے ہیں۔ مارزا قادیانی اگر اہل باطن ہوتے تو اپنے مرنے کے وقت اپنا دارالا مان قادیاں دولت خانہ خودکو چھوڑ کر دشمنوں کے گھر لا ہور میں نہ جاتے۔ اگر اہل باطن ہوتے تو زوجہ آتانی کے بارے میں ایسے ایسے الہامات کر کے سرپر ندامت نہ لے جاتے۔ اور نہ اپنے حقیقی رشتہ داروں سے قطع رحم کرتے۔ اگر اہل باطن ہوتے تو حضرت عینی علیہ السلام کا پہلے جسم عضری کے ساتھ آسان پر جانا اور اب تک زندہ رہنا اور قرب قیامت کو دنیا پر دوبارہ آنا نہ کھتے۔ پھر اس کے خلاف ان کو وفات یا فتہ قرار دے کر پہلے ان کی قبر بلادشام اور گلیل میں لکھ کر پھر شمیر میں تو تین فر باد شام اور گلیل میں لکھ کر پھر شمیر میں تو تین فر باد شام اور گلیل میں لکھ کر پھر شمیر میں تو بر نفر ماتے۔

صوفیائے کرام کا بھی کوئی احترام نہیں۔ جبکہ مرزا قادیانی کسی بزرگ سے بیعت نہیں سے اور نہ کسی سلسلہ سے وقع پھراحترام کیسا؟۔ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا نئے احمد کی سلسلہ سے اور نہ کسی سلسلہ سے اور نہ کسی سلسلہ میں منسلک سے اور نہ کسی کا مضمون برخلاف صوفیاء خاندان نقشبندی" نقشبندیوں پر جبت 'کے نام مرزائی اکمل آف کو کیکی کا مضمون برخلاف صوفیاء خاندان نقشبندی"

ے اخبار الحکم میں شائع کیا تھا۔

بس مولوی صاحب بیسب با تیں ہاتھی کے دانتوں کی طرح میں اور پھے نیم سال اگر کیسوئی نے ورفر مائیں گئو آپ بر ظاہر ہوجائے گا کہ مرزا قادیا نی نہ نبی تھے، نہ رسول، نہ بروزی ہی، نہ سے موعود، نہ مہدی مسعود، نہ کلکی اوتار، نہ کرشن اوتار، پچھ بھی نہ تھے۔ نہ ان کی خونہ خصلت نہ تمشیلی، نہ اصلی۔ البتہ روبیہ بیسہ کے خواہاں۔ اس لئے تین ماہ برابر الحکم میں اشتہار جاری ہوتا رہا کہ اگر تین ماہ تک کوئی شخص میرا مرید قادیاں میں چندہ نہ بیسے گااس کا نام بیعت میں سے خارج کر دیا جائے گا۔ آپ خیال فر ماسکتے ہیں کہ مریدین کی بیعت صرف چندہ کے شرط بیس سے خارج کر دیا جائے گا۔ آپ خیال فر ماسکتے ہیں کہ مریدین کی بیعت صرف چندہ کے شرط کرتی اور مرزا قادیا نی کو ایسا اشتہار دینا چا ہے تھا؟۔ خدائی سلسلہ کے لئے ایسے اشتہار جاری کرنے چا ہمیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔ بیسب با تیں سنت اللہ کے خلاف ہیں۔ اس وجہ سے کرنے چا ہمیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔ بیسب با تیں سنت اللہ کے خلاف ہیں۔ اس وجہ سے مرزا قادیا نی نے ۱۹۰۱ء میں اپنے مرنے سے ایک سال ساڑ ھے سات ماہ اوّ ل اپنی جماعت کو برے افسوس کے ساتھ کا فراور منافق فرما دیا۔ آپ کی تملی کے لئے ان کی اصل تحریر مندرجہ انجام برے افسوس کے ساتھ کا فراور منافق فرما دیا۔ آپ کی تملی کے لئے ان کی اصل تحریر مندرجہ انجام آ

این جماعت کی موجودہ حالت

'' میں ویکھا ہوں اب تک ہم کو بھی ایسی جماعت نہیں ملی۔ جب ہم کسی امر میں فیصلہ کردیں تو تھوڑ ہے ہیں جواس کوشر تے صدر سے منظور کرلیں ۔ آنخضرت علی ہے کتو وہ ایسے فدائی شخصاور جان نثار تھے کہ جانیں دیدیں۔ اب اگرا تناہی کہا جائے کہ سودوسوکوس پر جاؤاور وہاں دو چار برس تک بیٹے رہو۔ پھر گننے سننے لگ جاویں۔ زبان سے تو کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ جو کردیں ہم کومنظور ہے۔ لیکن جب کہا جائے تو پھر ناراضگی کا موجب ہوتے ہیں۔ یہ نفاق ہوتا ہوتا ہوں کو بیند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی منافقوں کی نسبت فر ما تا ہے : ان المہ خافقین فی المسدد ک الاسدف میں المندان الیونیا یا در کھو۔ منافق کا فر میں شجاعت اور قوت فیصلہ تو ہوتی ہے۔ وہ دلیری کے ساتھ اپنی مخالفت کا اظہار کردیتا ہے۔ مگر منافق میں شجاعت اور قوت فیصلہ تو ہوتی ہوتی۔ وہ چھیا تا ہے۔ میں بچے کہتا ہوں کہ اگر جماعت میں وہ میں شجاعت ہوتی جوہونی جائے ہوتی جاتے ہیں ہے کہتا ہوں کہ اگر جماعت میں وہ اطاعت ہوتی جوہونی جائے ہے تھی تو اب تک ہے جماعت بہت کے کھرتی تی کرلیتی۔'

(بلفظه الحكم نمبراج • اص ۳۴ ۴۴ مور نده ارجنوري ۲ • ۱۹ ء )

لیجے! یہاں پر مرزا قادیانی نے اپنی جماعت کی تعریف بھی اچھی طرح فرما دی۔
منافقوں، کافروں سے بدتر فرمادیا اور یہ بھی فرمادیا کہ اطاعت نہیں کرتے ۔ حکم نہیں مانے ۔ اس کی نظر وجہ سے بھی قرمادیا کہ اطاعت نہیں کرتے ۔ حکم نہیں مانے ۔ اس کی نظر وجہ سے بھی نہ ہوئی ۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے جو مال چندہ وغیرہ ادائیں کرتے ۔ اس کی نظر اس اخبار میں اس جگہ یوں فرماتے ہیں ۔ اور صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان میں سے مثلاً ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہ قدم اور صدق تھا کہ سارا مال ہی آئے ضرت گلیف کے پاس لے آئے ۔ براہ مہر بانی مرزا قادیانی کی تحریر اور منشاء پر غور فرما نمیں ۔ یہی کہ سب مرید اپنے گھروں سے سارا کا سارا مال مرزا قادیانی کے پاس حاضر کردیں اور مرزا قادیانی جہاں چاہیں خرج کریں ۔ پھر حضرت کا مقابلہ خدا ہزرگ توئی قصہ مختص' کی شان اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا علومرتبہ کی نسبت کا مقابلہ مرزا قادیانی ایس حسر فی اللہ عنہ کا علومرتبہ کی نسبت کا مقابلہ مرزا قادیانی ایسے ساتھ کرتے ہیں ۔ صرف لفاظی ۔

ابین وه آیت ان فی هذا البلغا القوم عابدین ! جوآپ نے اپنی معیار صدات کی پیشانی پر عبسرت ایک کسی ہے پیش کرتا ہوں۔ جس کی بابت عرض کیا گیا تھا کہ بعد میں عرض کروں گا جوآپ کے نہایت ہی قابل غور اور توجہ ہے۔ اس پیشگوئی الہی پر ایمان لانے اور اس برعمل کرنے ہے آفا ہی کی طرح ظاہر ہوجائے گا کہ اسلام کی صدافت حضرت رسول اکرم اللے کی کی کہ اسلام کی صدافت حضرت رسول اکرم اللے کے کہ

ر فاقت وصداقت صحابہ کرام کی صداقت واطاعت حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ اور ان کے ند ہب کی صداقت اوران کے مقلدین اور پیرؤں کی صداقت ای پیشین گوئی و دیگر آیات مشموله میں خداوند کریم نے فرمائی ہے اور قوم عابدین میں شار کرنا خداوند تعالی کی قدرت کا ملہ کانمونہ ہے: عدد شود سبب خبر گر خدا خوابد

اب آ پ کے لئے بوری آیات شریف کولکھ کر پیش کرتا ہوں۔ پھران کے معنی اور تفسیر كرون گا\_ پھرانشاءالله تعالی اگر كوئی اور بات نه آگئی تو عریضه كوفتم كرون گا\_الله تبارك و تعالی

"ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصلحون ، أن في هذا البلغالقوم عُبدين ، وما ارسلنك الأرحمة اللعالمين (انبياء: ١٠٧ تا٧٠) ""اور حقيق بم نے زبور (لوح محفوظ) ميں ذكر اور نصيحت كے بعد لكھوديا ہے کہ زمین کے دارث جمارے نیک بندے ہول گے تحقیق اس میں قوم عبادت کرنے والی کو البتة مطلب پر پہنچا دینا ہے۔ بیاس کئے کہ (اے محطیقی ) ہم نے آپ کوتمام عالموں کی رحت ہی کے واسطے رسول بنا کر بھیجا ہے۔''

تمام تفاسر اسلامی میں الارض کے معنوں سے دومطلب لئے ہیں۔ ایک توارض بہشت کی زمین سے مراد ہے۔ دوسراالارض سے ارض بیت المقدیں ہے جواس وقت اہل کتاب کا کعبہ ہے۔ مراد ہے۔ بہشت کی زمین کاوارث ہرا یک مسلمان تابعدار پنیمبران علیہم السلام ہوسکتا ہے۔لیکن زمین بیت المقدس کا وارث یا مالک یا خلیفہ ہونا کلام الٰہی کی پیشین گوئی کے مطابق اولذكر مراد سے مرجح ہے۔ تفاسیر جامع البیان، فتح المنان، وغیر ہامیں درج ہے كہ سعید بن جبیر و مجاہد وکلبی ومقاتل وابن زیڈفرماتے ہیں کہاس آیت شریفیہ میں زبور ہے وہ کتابیں مراد ہیں ( تورات ٔ زبور انجیل ٔ قرآن شریف ) جود نیامیں انبیاعیہم السلام پر نازل ہوئیں اور ذکر سے مراد اوح محفوظ ہے۔ جہاں سے بیر کتابیں رسل علیہم السلام کے پاس بذر بعد وحی الہی پینچیں اور ارض ےارض مقدسہ بیت العقدس اور ملک شام لے مراد ہیں۔

(برابین احدیص ۴۵، فزائن ج اص ا ۲۷)

ل ملك شام ..... الخ مرزا قادياني في بهي افي براين احديد من ايما لكها ب-وهدوهذا !" خدائ كهاتها كمين ارض شام كوعيها ئيول ك قبضه الكال كرمسلما نول كواس ز مین کاوارث کردول گا۔ دیکھواب تک مسلمان ہی اس کے وارث ہیں۔''

پس خلاصہ یہ ہے کہ لوح محفوظ اور تمام کتب اللی میں خداوند تعالی نے وعدہ فر مایا ہے کہ ملک شام اور بیت المحقد س کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرے ترجمہ اور معنی یا مراد میں کوئی شک ہوتو آپ کتب تفاسیر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن علاوہ اس کے میں مرزا قادیا نی کا ہی ترجمہ جوانہوں نے اپنی الہامی کتاب برائین احمد یہ میں فر مایا ہے ککھ دیتا ہوں۔ ، تاکہ آپ کوشک ندر ہے اور مزید اطمینان ہوجائے۔ وہوا ہذا

''ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادى الصالحون إزمر:٣٧)'''نهم في زبور من ذكرك بعد المام كرجونيك لوك بين وبى زمين كوارث بول كري يعني ارض ثام كري،

(زبور ٢٢١ بلفظ براين احمديس ٢٣١ فرائن جاص ٢١١)

لیجے ! مرزا قادیانی نے یہاں کتاب زبور باب ۳۵ کا یہی حوالد دے دیا ہے کہ اس کے مطابق ہوں گے۔ میرا مطابق ملک شام کے وارث اور مالک نیک بندے اس پیشین گوئی کے مطابق ہوں گے۔ میرا دعویٰ تورات زبور انجیل کتب الہامی میں قرآن کریم کے مطابق سے پیشگوئی موجود ہے۔ مگر میں سب عبارات مذکورات کوکھوں تو ایک شخیم کتاب ہو جائے۔ لیکن تاہر ایک ایک عبارت ہرایک کتاب کی لکھ دیتا ہوں کہ آ ب اس پرغور فرما کیں:

تورات كتاب بيدائش باب ١٤

تبابرام منہہ کے بل گرااور خدااس ہے ہم کلام ہوا۔ بولا کہ د کھے میں جوہوں میراعہد تیرے ساتھ ہاورتو بہت قوموں کا باپ ہوگا اور تیرانام پھرابراھانہ کہلا یاجائے گا بلکہ یہ تیرانام ابناہوگا۔ کیونکہ میں نے تجھ کو بہت قوموں کا باپ ٹھہرانا ہے۔ میں تجھے بہت برومند کرتا ہوں اور قومیں بجھے سے بیدا ہوں گی اور باوٹاہ تجھ نے کلیں گے اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی پشت کے لئے اپنا عہد جو ہمیشہ کا عہد ہو کرتا ہوں کہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کے خدا میں کا فدا ہوں گا اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان (بیت المقدی ملک تیرے بعد تیری نسل کو خدانے ابرا ہام شام ) تمام ملک جس میں تو پر دیس ہے دیتا ہوں کہ ہمیشہ کے لئے مالک ہو۔ پھر خدانے ابرا ہام میں اور دیس ہے دیتا ہوں کہ ہمیشہ کے لئے مالک ہو۔ پھر خدانے ابرا ہام اللہ ہو۔ کی خدانے ابرا ہام اللہ کو کتام کتب سے الخور آن شریف کے خلاف ہے کہ تمام کتب سے الخور آن

شريف مين بحى اس كى تقد يق الله تعالى يول قرما تا ب فقد اتينا آل ابر اهيم الكتاب والحكمة و آتينهم ملكا عظيما (النساء: ٤٠)!

ے کہا کہ تو اور تیرے بعد تیری سل پشت ور پشت میرے عہد کونگاہ رکھیں۔میراعبد جومیرے اور تمہارے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم یا در رکھو۔ سویہ ہے کہ تم سے ہر ایک فرزندنرینہ کا ختنہ کیا جاوئے۔
(بلفظہ آیت: اے آیت: ال)

سيعياه ني كي كتاب وتورات باب ١٥ آيت ايك

''جاگ جاگ اے صیبہون بیت المقدس اپنی شوکت پہن لے اے بروشلم مقدس (بیت المقدس) شہر اپنا سجیلا لباس اور دھو لے۔ کیونکہ آ کے کوکوئی نامختون یا ناپاک تھے میں بھی داخل نہ ہوگا۔'' (بلفظہ زبور باب سے آیات ۲۹،۲۲،۱۱،۱۰،۹)

سسس ''بدکارکاٹ ڈالے جائیں گے۔لیکن وے جوخداوند کے منتظر ہیں زمین کومیراث میں لیس گے۔ایک تھوڑی مدت ہے کہ شریر نہ ہوگا۔تو غور کر کے اس کا مکان ڈھونڈے گا اور وہ نہ ہوگا۔لیکن وے جو تھیم ہیں زمین کے وارت ہوں گے۔جن پران کی برکت ہے۔ زمین کے وارث ہوں گے اور بہت می راحت یا کرخوشدل ہوں گے۔صاوق زمین کے وارث ہوں گے اوراب تک اس پر بسیس گے۔' (بلفظ انجیل متی باب ۵ ،آیت ۵)

توارخ میں لکھا ہے کہ حضرت امیر الموشین خلیفہ داشد عمر کے زمانہ میں ملک شام بالحضوص بیت المقدی کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ اس وقت ایک شخص ارطیون نا ی برقل بادشاہ کی طرف سے بیت المقدی یا مروشلم کا حامل تھا۔ محاصرین میں حضرت عمرو بن عاص محضرت ابو مبیدہ، حضرت میزیدا بی المقدی ابی سفیان اور حضرت خالد تھے۔ عرصہ تک جب بیت المقدی فتح نہ ہوا۔ تب ارطیون نے پیغام بھیجا کہ تم لوگ ناحق کوشش کر رہے ہو۔ جس شخص کے ہاتھ پر فتح ہونا بیت المقدی کا ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس کا حلیہ تمام لوگوں میں سے کی کانہیں ملتا۔ اس وقت

حفرت امیر المونین عراف فرما ہوئے۔ تب ارطیون عامل نے بلاحیل و جت حلیہ سے شاخت کرک المقدی میں تشریف فرما ہوئے۔ تب ارطیون عامل نے بلاحیل و جت حلیہ سے شاخت کرک درواز ہے جم کھول دیے۔ با آواز بلند کہا کہ بیت المقدی میں داخل ہوجائے اکالید شہر حوالہ کردیں۔ تب آئے تشریف: ''یقوم ادخلوا الارض المقدسه التی کتب الله لکم (المسائدہ: ۲۱) ''بعنی اے قوم (صالحین) بیت المقدی میں داخل ہوجاؤ۔ جس کی وراثت خدا وند تعالی نے تمہارے لئے لکھ رکھی ہے) کی پوری تقدیری میں داخل ہوجاؤ۔ جس کی قدیری قدیری وند تعالی نے تمہارے لئے لکھ رکھی ہے) کی پوری تقدیری ہوئی اورائی آیت شریفہ کی تقدیری کتاب باب ۲۲ کتاب تو رات میں حضرت عراکی فتح کی بابت ہوتی ہے۔ چنانچہ یسعیاہ نبی کی کتاب باب ۲۲ تی سے ایک دو میں اس طرح لکھا ہے تم دروازے کھولو۔ تا کہ راست باز قوم جس نے صدافت کو حفظ کررکھا ہے اندر آؤے۔ ا

الغرض یہ بیت المقدی ارض مقدسہ ملک شام حضرت عمر کے وقت ہے بموجب پیشین گوئی لوح محفوظ تورات زبورا نجیل قرآن شریف کے فتح ہوکراہل اسلام کے قبضہ اور وراشت اور ملکیت میں ہاورتا قیا مت ای طرح رہے گا۔ و مین اصدی من الله قیلا! فدا ہے کون زیادہ سپا ہے۔ جب یہ ثابت ہوگیا کہ بیت المقدی و ملک شام مسلمانوں کی وراشت میں اس وقت ۱۳۲۸ میں موجود ہے۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ اہل اسلام میں جوتہ تر فرقے بیان کئے جاتے ہیں (خواہ سوائے پانچ چار کے معدوم ہیں) ان میں ہے کی فرق کے قبضہ اور وراشت میں ہے؟۔ (ندا ہب اربح فنی شافعی مالکی صنبلی مقلدین کا فرقہ ایک ہی ہے اور یہی اہل اسلام میں اہل سنت و جماعت ہے ) یا اہل سنت و جماعت کے قبضہ اور وراثت میں ہے یا کسی دیگر فرقہ شیعہ، خارجی، معزلہ در بریہ، نیچری، غیر مقلد، و ہائی، بائی، مرز ائی، احمدی، چگڑ الوی وغیر ہم میں ہے کسی کے قبضہ میں ہے؟۔ جواب اس کا ضیح طور پر مرز ائی، احمدی، چگڑ الوی وغیر ہم میں ہے کسی کے قبضہ میں ہے؟۔ جواب اس کا ضیح طور پر ہی ہی بالحضوص کسی ند ہب والے کے قبضہ میں ہے اور اہل سنت و جماعت کے ندا ہب اربحہ میں ہے کہ اہل سنت و جماعت کے ندا ہب اربحہ میں ہے کہ بائی سنت و جماعت کے ندا ہب اربحہ میں ہی بی بالحضوص کسی ند ہب والے کے قبضہ میں ہے۔ اس کا جواب بھی آ تھوں کے سامنے یہی بالحضوص کسی ند ہب والے کے قبضہ میں ہے۔ اس کا جواب بھی آ تھوں کے سامنے یہی بوگا کہ ند ہب حضرت سراج الائم امام اعظم کے مقلدین کے قبضہ اور وراثت میں ہے۔

لے بیان کیا جاتا ہے کہاس جگہ تو رات میں حلیہ مفصل حضرت عمر کا لکھا ہوا تھا اور بعد میں تحریف کی گئی۔

کیونکہ حضرت سلطان روم خلد الله ملکہ جس کی وراثت اور قبضہ میں جیتہ المقد آور ملک شام اس وقت ہے۔وہ مقلدین حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ میں سے ہیں -

بس اس سے نہایت واضح طور برٹابت ہو گیا کہ خداوند تعالیٰ کی پیشین گوئی عبسادی

بس اس نے نہایت واح طور پر نابت ہولیا لہ خداوندان کے مقلدین ہیں وریم بسادی الصلحون میں حضرت نعمان بن نابت امام ابوضیف اور ان کے مقلدین ہیں اور یہی لوگ قیامت سک بموجب پیشین گوئی قرآن شریف و کتب سابقہ ولوح محفوظ کے ملک شام اور بیت المقدی کے مالک اور وارث ہوں گے۔ اور ای پر ہمارانہ ول سے ایمان ہواورای امر کے متعلق ایک لطیف نکة اسرار اللہید میں سے ہے۔ جس کومولانا حضرت امام یعقوب اسحاق رحمته الله علیه متوفی لطیف نکة اسرار اللہید میں سے ہے۔ جس کومولانا حضرت امام یعقوب اسحاق رحمته الله علیه متوفی میں اسلامی کی اسم اللہیب فی اسماء الحبیب میں درج کیا ہے۔ وہ یہ جس طرح اللہ تعالی کے نام محروف چار ہیں ای طرح حضرت رسول اکر میں ہے کام مبارک محمولیت ہیں :

اوّلاً ..... جس طرح سے کلمہ طیبہ لا الدالااللہ کے بارہ حردف ہیں۔ اسی طرح تصدیق رسالت محدر سول اللہ کے بھی بارہ ہی حروف ہیں۔

ٹانیا ۔۔۔۔۔ جس طرح سے محد رسول التھالیہ کے بارہ حروف ہیں۔ ای طرح سے حدر سول التھالیہ کے بارہ حروف ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بھی بارہ ہی حروف ہیں۔

۔ ٹاڭ ..... جس طرح ہے حضرت ابو بمرصد این کے بارہ حروف ہیں۔ای طرح سے حضرت عمرا بن الخطاب کے نام کے بھی وہی بارہ حروف ہیں۔

رابعاً..... پھر اسی طرح سے حضرت عثمان ابن عفال کے نام کے بھی بارہ ہی

حروف ہیں۔

خامہا ۔۔۔۔۔ پھر جس طرح ہے۔حضرت عثمانؑ ابن عفان کے بارہ حمدوف ہیں۔ اسی طرح حضرت علیؓ بن ابی طالب کے بھی بارہ ہی حروف ہیں۔انتھیٰ صرح حصرت علیؓ بن ابی طالب کے بھی بارہ ہی حروف ہیں۔

اس کے بعد خاکسار راقم الحروف کہناہے:

سادساً..... پھرای طرح سے حضرت نعمان ابن ثابت یک بھی بارہ ہی حروف ہیں۔ سابعاً..... جمله آیت شریف ان الارض پر شھاکے بھی بارہ حروف ہیں۔

ل ال میں ایک اور بھی نکتہ اسرار الہید کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور محمد اللہ اور کلمہ شریف لاالہ الا اللہ اور تقید فین رسالت محمد رسول اللہ پاک اور صاف بے نقطہ ہیں۔ سجان اللہ و بحمدہ! منہ ا ک ثامناً ..... ای طرح دیگر جمله آیت عبادی البصله و سی میگی باره ای حروف میں ۔

تاسعاً...... اسی طرح سے بیت المقدس جس کا نام المسجد الاقصیٰ ہے اور دوسرا نام الارض المقدسہ ہے جس کی وراثت کی پیش گوئی ان کے بھی بارہ ہی حروف ہیں۔

ان تمام مناسبتوں کوآیت شریف قرآنی تبلك عشرة كاملة بورى كرتی ہے اور مزيد لطف بيه بي كداس آيت شريف ك بهي و بي باره حروف مين -الحد مدلله على احسانه! شايد آ ب بیخیال مبارک میں لاویں کہالی مناسبتیں کسی غیراسلامی یاغیراہل سنت و جماعت کے نام یر بھی عائد ہوجا کیں تو پھراس کا جواب کیا ہوگا؟۔ میں کہتا ہوں کدا گربیمنا سبت واقع کے برخلاف ہواور پیشگوئی کے پہلوکو لئے ہوئے نہ ہومحض بارہ ہی حروف کی مناسبت ہوتو وہ اس پیش گوئی کی تمام مناسبات کی نامخ نہیں ہوسکتی اور نہ اس کا کچھ اعتبار ہوگا۔ مثلاً اگر آپ بیکہیں کہ حکیم نورالدین کے بھی بارہ ہی حروف ہیں اور وہ آ جکل خلیفۃ اسیح بھی ہیں۔ کیونکہ اس مناسبت اور پیشین گوئی میں داخل ہیں۔ میں نہایت افسوس سے کہوں گا کہ بیرمناسبت واقع موجودہ کے برخلاف اور بالكل برخلاف ہے۔ كيونكه ملك شام اور بيت المقدس حكيم نو رالدين كے ہم ند ہب كى وراثت میں نہ پہلے بھی ہوااور نہاب ہےاور نہ بھی ہوگا۔ پھریہ بارہ حروفی مناسبت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی \_غرضیکہ پیشین گوئی قرآن مجیداور کتب الہامی سابقہ اورلوح محفوظ ہے یہ ٹا ابت کرنا تھا کہ اس کےمطابق کون لوگ حق پر ہیں۔کون ایما ندار علیم اور صالح ہیں۔کون عبیہ ادی المصلحون مين داخل مين رسواس پيشينگوئي سے اظهرمن اشمس ثابت ہوگيا كدند بب اہل سنت وجماعت مقلدين بالعموم اورمقلدين امام أعظمٌ بالخصوص اس پيشينگو كي ميں داخل بين اوراس ميں ذره بهربھی شبہ کی مخبائش نہیں کہ امام الا ئمہ سراج الامة حضرت امام ابوحنیفه امام اعظم کا ند ہب مقبول

ا الله تعالى كاتكم بهى ہے على هدى من ربهم يهى لوگ مدايت يافتہ خداكى طرف سے بي اور آيت صدر اط المستقيم كے بھى باره بى حروف بي اور آيت صدر اط المستقيم كے بھى باره بى حروف بي ۔

اللی اورارادہ اللی میں اور حضرت رسول اکر م اللی کی پیندیدگی میں داخل ہے اور حضرت امام اعظم کی وہ شان اعلی اورار فع تھی کہ دوسر ہے کی مجبد علیہ الرحمتہ کوعطا نہیں ہوئی ، وقر آن فہمی اور بلکہ اشتنباط مسائل فقیہ اورا جادیث کے سجے مفہوم کا ادراک کسی کوان کے برابر وصل نہ تھا اورع فان اللی میں کامل اور اکمل تھے اورای لئے خدا وند کو یم کے ارادہ کے مطابق ان کے فہرہ بیس وسعت ایسی ہوگئی کہ روم، شام، عرب اور عجم مشرق ومغرب ثال وجنوب میں فہرہ احزاف کا چھیل گیامختصراً۔

مولوی صاحب شاید میری اس تحریر کونامعتریاست نئی پرتمول فرما کمیں۔اس لئے جھے ضروری ہوا کہ میں اس تحریر کی تصدیق مرزا قادیانی کی دستاویزات سے ہی نکال کر پیش کروں۔ تا کہ آپ کواطمینان ہوجائے۔ لیجئے سفئے امرزا قادیانی فرماتے ہیں:

(۱)..... ''امام بزرگ ابوطنیفه رحمته الله علیه نے بعض تا بعین کوبھی دیکھا تھا۔ نوٹ: راقم! مرز قادیانی سے صحابہ کی بجائے تا بعین کا لفظ لکھا گیا۔ علوم، ہوتا ہے بید کا تب کی غلطی ہے۔'

(۲) ''امام بزرگ حضرت امام ابوحنیفه کوعلاوه کمالات علم آثار نبویه کے استخراق مسائلی قر آن میں ید طولی تھا۔ حضرت مجد دالف ثانی پر خدا تعالی رحمت کرے۔ انہوں نے مکتوب صلحت میں فرمایا ہے کہ امام اعظم صاحب کی آنے والے سے کے ساتھ استخراج مسائل قرآن میں ایک روحانی مناسبت ہے۔'' (بلغظ الحق مباحث لدھیانہ ۹۵ ہزائن جہمی ۱۰۱)

(۳) ..... "اصل حقیقت پیے کہ امام اعظم رضی اللہ عندا پی قوت اجتہادی ادرا پنے علم اور درائت اور نہم وفر است میں آئمہ ثلاثہ باقیدامام مالک شافعی جنبل سے افضل واعلی تھے خداداد قوت فیصلہ ایسی برھی ہوئی تھی کہ وہ ثبوت وعدم ثبوت میں بخو بی فرق کرنا جائے تھے اور ان ک قدرت مدر کہ کوقر آن شریف کے بیجھنے میں ایک خاص دستگاہ تھی اور ان کی فط ت کوکلام البی ت ایک خاص منا سبت تھی اور عرفان کے اعلی درجہ تک پہنچ چکے تھے۔ اس وجہ سے اجتبار اور استنباط میں ان کے لئے وہ درجہ علیا مسلم تھا جس تک پہنچ سے دوسر سے سب لوگ قاصر تھے۔ "

(بلفظه مرزا قادیانی کاازاله او پام ۲۰۰۵ بخزائن ج ۳س ۳۸۵)

(٣) ..... "الرحديث مين كوئي مسكدنه ملح اور نه سنت مين اور ندقر آن مين ال سَعِيم

تواس صورت میں فقد حنی پڑمل کریں۔ کیونکہ یا اس فرقہ کی کثرت خدا کی ہے۔ ' لیجئے مولوی صاحب! مرزا قادیانی کی تحریر سے بھی حقانیت ند ہب مقلدین امام اعظم مبوجب پیشگوئی قرآن شریف اور کتب الہامی سابقہ سے ثابت ہوگئی۔ نیز تقلید شخص جناب حضرت امام مقدس کی خداوند کریم توفیق ہدایت فرمائے۔ آبین!

اب میں مسلمانوں اور مرزائی احمد یوں کا فرق آپ کو دکھلاتا ہوں \_مخضراً پھرعریصنہ کو انشاءاللّٰہ تعالیٰ ختم کروں گا۔

مسلمانو پ اورمرزائی احدیوں میں فرق وتمیز

بہت طول طویل بحثوں کا نہایت مختصر خلاصہ عام نہم صرف دوا موراس طرح پریں: اول! مرزا قادیانی نے دعوی نبوت اور رسالت کا کیا جوقر آن کریم سے مخالف ہے اور اس دعویٰ کے منکر کو کا فر، بے ایمان بعنتی ، جہنمی ، خارج از اسلام وغیرہ وغیرہ لکھا ہے اوراس دعو کی کو مرزائیوں نے قبول کرلیا اور ویسے ہی انہوں نے بھی مسلمانوں کو کھا۔

دوم! تو بینات انبیاء علیم السلام ید دونوں امراصولاً اور نصاً قطعاً خلاف اسلام ہیں اور اولہ اربعہ (قرآن شریف احادیث شریف اجماع امت قیاس مجتبدین) سے ثابت ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر اور مرتد ہے۔ جس پر فقاوی عرب اور مجم بھی شاہد ہیں دعاوی نبوت تو مختقرأ عرض ہو چکے ہیں۔ ایکن تو ہینات انبیاء علیم السلام میں نے نمبر وارا پی کتاب کلمہ فضل رحمانی بجواب اوہام غلام قادیانی میں مرزا قادیانی کی کتب سے فقل کی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت می ہیں۔ گر میں صرف دوایک ہی یہاں پر آپ کی توجہ اور غور کے لئے لکھتا ہوں۔ لکھنے سے پہلے خدا سے میں صرف دوایک بھی بہاں پر آپ کی توجہ اور غور کے لئے لکھتا ہوں۔ لکھنے سے پہلے خدا سے ڈرتے ہوئے فقل کفر نہ باشد لکھ دیتا ہوں۔ تا کہ خدا وند کریم اس فقل کرنے پر بھی اخذ نہ کر سے اور معافی فرائے۔ آمین!

(بلفظه اخبار بدرقاديان نمبر ۲۰ جلد ۱۲ مورند ۱۲ ارنوم بر ۱۹۱۲ بص ۲۲ کالم ۲۰۱)

ا سوالات کے جوابات منجانب مولوی نورالدین خلیفہ مرزا قادیانی ۔ سوال مرزا قادیانی ۔ سوال مرزا قادیانی کس فرقہ بیس سے تھے۔ (۴) مرزا قادیانی کے نزدیک اسلام کے فرقہ ہائے مختلفہ میں سے وہ کونسا گروہ ہے جس میں خود بھی مرزا قادیانی داخل ہیں اور اس کے اصول کے موافق لوگوں کو ہدایت فرماتے ہیں۔ جواب (۴،۳) حضرت مرزا صاحب اہل سنت والجماعت خاص کر حنقی المحد بہتے۔ اس طائفہ ظاہرین علی الحق میں سے تھے۔ والحمد الله رب العالمین ۔

د کیھئے مرزا قادیانی حسب ذیل فرماتے ہیں:

"مسیح کا بے باپ پیدا ہونا میری نگاہ میں کچھ عجوبہ بات نہیں۔حضرت آ دم ماں اور باپ وہ تو نہیں رکھتے تھے۔اب قریب برسات آتی ہے۔ باہر جا کر دیکھئے کہ کتنے کٹرے مکوڑے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوجاتے ہیں۔'' (جنگ مقدس ۱۹۸ ہزائ ج۲ص ۲۸۰) ۲۲ رمئی ہے ۵رجون ۱۸۹۳ء تک فرمائیں ۔اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش برساتی کیڑے مکوڑ ل کے برابر ہے۔ بیان کی کس قدرتو ہین ہے اورخلاف قرآن کریم فر ماتے ہیں۔ میری نگاہ میں حضرت مسیح علیہ اسلام کا بے باپ پیدا ہونا کچھ عجو بہ بات ہی نہیں ۔ اس میں مرزا قادیانی کو خدا کا خوف ہوا نہ کلام البی پر ایمان رہا۔ اللہ تبارك وتعالى فرما تا ب: ' ولنجعله اية للناس ورحمة منا ' العنى بم ف حضرت مسے علیہ السلام کی پیدائش بلا ماں باپ کولوگوں کے لئے معجزہ اور عجوبہ نشان بنایا ہے اور ماری طرف سے رحمت ہے اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے: ' وجعل نا اللہ اللہ تعالی فرماتا ہے ا ابنها ایة للعلیمن "لین ہم نے حضرت مریم اورغیسی علیم السلام کوتمام عالموں کے لئے معجز واور عموبہ نشان بنایا ہے۔ اور پھرتیسری جگہ خداوند تعالی فرماتا ہے: ''و جسعه انسا . بن مديم و امه آية "اوربناياتم في حضرت عيلى عليه السلام اوران كي مال مريم كو ا یک عجو بہ شان آپ خدا کے لئے غور فر مائیں کہ اللہ تعالیٰ حضر نُت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بلا باپ کوایک معجزہ اور عجیب نشان فرمار باہے اور تمام جہانوں کے لئے ہمیشہ کے لئے یہ ایک نہایت عجو یہ بات ہے۔

لیکن افسوس مرزا قادیانی کی ب با کی کوملاحظ فرمائیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سے کا بے باپ پیدا ہونا میری نگاہ میں کچھ بخو بہ بات نہیں ہے۔ یہ الیا ہی ہے جیسے برسات میں کیڑے مکوڑے بے ماں باپ کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ گویا مرزا قادیانی کی ایس اعلیٰ نگاہ ہے کہ ان کی نگاہ میں قرآن کریم بھی نعوذ بالقد کوئی بخو بہ بات نہیں۔ یہ خت تو ہین قرآن کریم اور حضرت آدم وحواسیہ لسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ جو کفر اور ارتد اد ہے بھی بڑھ کرے۔

(۲) ...... دمسیح کی دادیول اور نانیول کی نسبت جواعتر اض ہے۔اس کا جواب بھی پ نے سوچا ہوگا۔'' (بلفظ رسالہ نورالقرِ آن ۱۸۹۱،۹۵ میں ۱۹۹۴ز ائن جوص ۳۹۳) (۳) ..... کیبوع شریر، مکار، موٹی عقل اے والا، بدزبان، غصہ ور، گالیاں دیے، والا جھوٹا، علمی اور عملی تو کی میں کیا، چور، شیطان کا بچور، شیطان کا مجھے چلنے والا، شیطان کا ملہم، اس کے دماغ میں خلل تھا، تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کاراور کسی عورتیں تھیں جن کے خون سے ان کا وجود ظہور پذیر ہوا تھا، آپ کا کنچنیوں سے میلان اور صحبت جدی مناسبت سے تھا۔''

(بلفظ ملخصاً ضميرانجام آئقم ص ٢٠٤ فزائن ج ١١ص ٢٨٨ تا٢٩)

( ) ..... '' یورپ کے لوگوں کوجس قد رشراب نے نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا سبب تو بیتھا کو تیسٹی علیہ السلام شراب سے پیا کرتے تھے۔ شاید کی یماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔'' ( بلفظ مرزا قادیانی کی کتاب تقویدالا یمان کا حاشیہ ۱۵۰ ہزائن ج۱۹ میں الہی تو ہا!!! میں کہتا ہوں کہ اسے خداوند کریم! میں پناہ ما نگتا ہوں شیطان رجیم سے بچا جھے کو اور تمام مسلمانوں کو ایک تو بینات اور سب وشتم انہیاء کیم السلام سے، مرزا قادیانی نے غضب پر خضب کردیا ہے۔ دیکھئے اور غور فرمائے! مرزا قادیانی کی ایمانداری نبوت اور رسالت پر کہ کس قتم کی خش گالیاں حضرت عیسٹی علیہ السلام کو دی ہیں اور قرآن مجید کو نعوذ بااللہ پس پشت ڈال کر بالکل

ا موٹی عقل والا اللہ تعالیٰ کے حکم ہے جنب جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بشکل انسانی آئے تو فر مایا قبال اندان دسول ربك لا هب لك غلماً ذكيها! ليمن میں تیرے خدا کی طرف ہے آیا ہوں۔ تا كہ تجھے ایک لڑكا پاک اور صاف تیز عقل والا ذہین بخشوں۔ مرزا قادیانی ان کوموٹی عقل والافر ماتے ہیں۔ قرآن فہمی ؟۔

ع شیطان کے پیچھے چلنے والا لیکن قرآن شریف میں حضرت عیسی علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ یول فرما تا ہے والم یجعلنی جباراً شقیا، والسلام علی یوم ولدت و یوم المدوت ویدم ابعث حیسا! یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکش نافر مان پیدائیں کیا اور مجھ پرسلامی ہے جس دن پیرائیں کیا اور جس دن پفرزندہ کیا جاؤل گا۔

سی شراب الخے۔ دوسری جگہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں''(عیسائی) اس شنس زنیسی علیہ السلام) کوتمام عیبوں سے مبراسجھتے ہیں جس نے خودا قرار کیا کہ میں نیک نہیں اور جس نے شراب خواری اور قمار بازی اور کھلے طور پر دوسروں کی عورتوں کو دیکھنا جائز رکھ کر بلکہ آپ ایک بدان کر کوری سے اپنے سر پرحرام کی کمائی کا تیل ڈلوا کر اور اس کو یہموقع دے کر کہ وہ اس کے بدان بدان گادے۔ اپنی تمام امت کو اجازت دے دی کہ ان باتوں میں ہے کوئی بات بھی حرام نہیں۔' دہفظانی ما تھے کا محمد کا محالے اللہ اللہ ا

اعراض کردیا ہے۔اللہ تبارک وتعالی نے جوتر آن مجید بیں فر مایاس پرغور فر مائے۔وہ یوں ہے:

الف ..... جب حضرت مریم علیجا السلام کو بجرہ کے طور برحضرت بیسی علیہ السلام ہے بید بہو گئے اور وہ ان کو اٹھا کرا ہے گھر کوتشریف لا کیں تو لوگ یوں بوئے:قدالو یہ امریم میں المقد جہ بیت شیدتا فریا ، یہ الخت ھارون ماکان ابوك امر اسوء و ما کانت امك بغیبا (مریم: ۲۸) الیعنی وہ لوگ مریم علیہ السلام کود کھے کر کہنے گئے کہ اے مریم (علیہ السلام) تحقیق بغیبا (مریم: ۲۸) الیعنی وہ لوگ مریم علیہ السلام کود کھے کر کہنے گئے کہ اے مریم (علیہ السلام) تحقیق لائی تو ایک عجیب چیز ۔اے ہارون کی بہن تیرا باپ براآ دمی نہ تھا اور نہ تیری مال بدکارتھی ۔ یعنی حضرت عیسی علیہ السلام کی نانی حضرت عیسی علیہ السلام کی نانی ۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی نانی ۔ جب کوئی والد ہی نہیں تھا تو کوئی وادی نہیں ہو عتی ۔ کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی کوئی دادی نہیں ہو سے بھی تصر ان ہمیں تھا تو کوئی وادی نہیں ہو بھی ۔ جب کوئی والد ہی نہیں تھا تو کوئی وادری نہیں ہو بھی ۔ قرآن کریم تو حضرت عیسی علیہ السلام کی نانی کی تعریف فرما رہا ہے اور یہاں تک کہ کھار یہود بھی معرف نہیں انسوس مرزا قادیانی الن لوگوں ہے بھی دس ہاتھ اور پر چلے گئے اور قرآن مجدد کی جھی پروانہ کی ۔ انسوس مرزا قادیانی الن لوگوں سے بھی دس ہاتھ اور پر چلے گئے اور قرآن مجدد کی چھی پروانہ کی ۔ انسوس ا

ب ..... پهرالله تعالی حضرت مریم علیماالسلام کی نسبت فرما تا ہے: اذ قسالست المسلائکة یامریم ان الله اصطفاك و طهرك واصطفك علی نسباء العالمین (آل عسم سران: ۲۶)! یعنی جس وقت کمافر شتوں نے اے مریم! تحقیق الله تعالی نے تجھ کو برگزیدہ کیا اور پاک کیا۔ تجھ کو اور برگزیدہ کیا تجھ کو تمام جہان کی عورتوں پر۔ دیکھئے! الله تعالی من حضرت مریم علیما السلام کی بھی کیسی بزرگی اور طہارت ظاہر فرمائی ہے۔ لیکن افسوس مرزا قادیانی کی نظراور نگاہ میں کچھ نہیں۔

ج ..... پرخداوند کریم فرماتا ہے: عیسی بن مریم و جیھا فی الدنیا و الآخرة ومن المقربین (آل عمران: ٤٥) ایعن حضرت سی الملیا السلام دنیا اور آخرت دونوں میں نہایت عزت اور آبر دوالا ہے اوران میں سے ہیں جوخدا کے زو یک عالی رتبہ اور آخرت اور بزرگ اور تقرب اللی رکھتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے: اذاید تك بروح القد سس (البقره: ٣٥٠) اروح القدی سے مدد دیاجاتا تھا۔ لیکن مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ وہ شریر تقا، مکارتھا، موثی عقل والا تھا، بدزبان تھا، عصدورتھا، گالیاں دینے والا تھا، جورتھا، سولی پر بھایا گیا تھا، ندود باالله منها، من هذه التو هیذات و المخرافات ! کیا قرآن شریف کے مطابق و جیھا فی الدنیا و الاخرة کی ہی تعریف ہے جومرزا قادیانی نے کی ہے؟۔

و دریته اسن الشیطن الرجیم (آل عمران: ۳٦)! (ترجمه) اور کها (دنه والده مریم نے) و دریته اسن الشیطن الرجیم (آل عمران: ۳٦)! (ترجمه) اور کها (دنه والده مریم نے) حقیق میں نے نام رکھااس کامریم اور تحقیق میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیری جناب میں اور اس کی اولاد کو شیطان رہم ہے اور پھر فر مایا: فت قبطها ربها بقبول حسن (آل عمران: ۳۷)! پھر قبول کر لیا اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اچھی قبولیت کے ساتھ یعنی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اچھی قبولیت کے ساتھ یعنی علیه السلام کو تمام اور اس کی اولاد حضرت عیسی علیه السلام کو تمام وساوں اور شرارت شیطان سے اپنی پناہ میں لے لیا۔ لیکن مرز اقادیائی بین کہ قرآن مجید سے انگار کرکے کہتے ہیں کہ حضرت عیسی علیه السلام شیطان کے پیچھے چلنے والا تھا اور شیطان کا ملم تھا۔ العیاذ العالیٰ بین کہ حضرت عیسی علیه السلام شیطان کے پیچھے چلنے والا تھا اور شیطان کا ملم تھا۔ العیاذ العیاد تے غور فر ما کمین:

اب میں ایک حدیث شریف بھی جوسی جوسی بخاری جاس ۱۹۳ باب آیات فضائل میسی علیدالسلام میں موجود ہورج کرتا ہوں۔
تاکہ آپ معلوم کرلیں کے قرآن شریف اور حدیث شریف کے مرزا قادیانی کیے ہے عامل ہیں؟۔
حدیث شریف: عن اب و هریس ق عن السنبسی علیدالله قال مامن مولود یولدالا والشید طان یمسه حین فیستهل صارخا من الشید طان ایاه الا مریم وابنها شم یہ والشید طان یمسه حین فیستهل صارخا من الشید طان ایاه الا مریم وابنها شم یہ قول اب و هریس ق واقد وا ان شئتم وانی اعید هابك و ذریتها من الشیطان الرجیم الحق حضرت ابو ہری ق اقد وا ان شئتم وانی اعید هابك و ذریتها من الشیطان کوئی لؤکایالؤی الیا پیان ہیں ہوتا جس کوفقت پیرائش شیطان می نہ کرتا ہو لیکن حضرت مریم اور حضرت عیلی علیہ السلام اس سے بری ہیں۔ پھر حضرت ابو ہری ق نو ایا کہ پوھواس آ یت شریف کو اگر تم اس بات کی تصدیق چاہت ہو:انسی اعید هابك اپناه میں دیتی ہوں مریم اور اس سے کہ حضرت عیلی علیہ السلام میں اور وسوسہ شیطانی سے بھم الہی بری اور پاک ہیں۔ گر مزا قادیانی نہایت دلیری سے فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کے پیچھے چلنے والا تھا اور وہ شیطان کا مہم مرزا قادیانی نہایت دلیری سے فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کے پیچھے چلنے والا تھا اور وہ شیطان کا مہم مرزا قادیانی نہایت دلیری سے فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کے پیچھے چلنے والا تھا اور وہ شیطان کا مہم مرزا قادیانی نہایت دلیری سے فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کے پیچھے چلنے والا تھا اور وہ شیطان کا مہم مرزا قادیانی نہایت دلیری سے فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کے پیچھے چلنے والا تھا اور وہ شیطان کا مہم مرزا قادیانی نہایت دلیری سے فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کے پیچھے چلنے والا تھا وہ وہ وہ سیطان کا مہم مرزا قادیانی نہایت دلیری سے فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کے پیچھے والا تھا وہ وہ وہ اس میں اور وہ وہ شیطان کا مہم مرزا قادیانی نہایت دلیری سے فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کے پیچھے والا تھا وہ وہ وہ شیطان کا مہم میں وہ وہ موساد سیاں کو در سیال

پھر مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ ان کی پرانی عادت تھی۔ لاحول ولاقوۃ! کیاعصمت انبیاء علیہم السلام یہی ہے؟ کہ پیغیبران بلکہ رسول اولوالعزم خدا کے حرام کو حلال کریں اور اس کا استعال کریں۔ آپ معلوم کرسکتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے بیہ الزام كن آيت اور حديث سے حضرت عيلى عليه السلام پر لكايا ہے۔ شراب بينا اور قمار بازى كرنا شرام اور شيطانى عمل جير . جيسے اللہ تعالى فرما تا ہے كه: انسما الخصر و الميسسسسور جس من عسل الشيطن (السائدہ: ٩٠) ايعنی شراب بينا اور قمار بازى كرنا حرام اور شيطان كے كامول بيس سے ہاور جب قرآن شريف سے ثابت ہے كه حضرت عيلى عليه السلام شيطانى عملوں اور وساوس سے خداكى بناہ ميں بين اور شيطان نے ان كومس بى نہيں كيا تو پھر بيالزام حضرت عيلى عليه السلام پرلگانا اور كفر اور ارتداد كورجه كالهام بنتا ہے۔ العياذ بااللہ!

تمام كتب مقائد مسلمه الل اسلام مين بي مسلم موجود ب كدانبيا عليهم السلام معموم بين - جيد حضرت امام الانكه ام المقطم التي كتاب فقد ۵ مين فرمات بين والانبياء عليهم السلام كلهم منذهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح اليخى تمام انبياعيهم السلام تمام صغائر وكبائر كناه اوركفرا وربرائيون سي معموم بين -

ہاں! شاید آپ کا خیال ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتاب الہامی انجیل کے پابند سے شاید اس میں شراب کا بینا اور جوا کھیلنا جائز ہو۔ مگر یہ خیال صحیح نہیں ۔ کیونکہ کسی البامی کتاب میں الیانہیں لکھا۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت موئی علیہ السلام کے پابند تھے۔ آنجیل شریعت کی کتاب نہیں ہے۔ بہر حال حضرت توریت کے احکام کے پابند تھے۔ توریت کے مطالعہ سے صاف پایا جاتا ہے کہ شراب کی اس میں بالکل ممانعت ہے۔ جیسے توریت گنتی باب ۲ آیت: ۲ میں کھیا ہے:

الف ..... '' تو چاہئے کہ وہ ہے سے نشے کی چیزیں سے پر ہیز کرے اور ہے کا یا شراب کا کوئی سر کہ نہ پیواورا نگور کا سر کہ ہرگز نہ پئے ۔'' بلفظ توریت مندرجہ بالا۔

· ب ..... ''سواب خبر دار رہوا در ہے یا نشے کی کوئی چیز نہ ہیو۔ وہ کوئی ایس چیز تاک (انگور) سے پیدا ہوتی ہے نہ کھائے اور سے یا کوئی نشہ نہ ہے'' ( قاضوں باب، آیت، ۱۳۸)

لیجے! توریت ہے بھی ظاہر ہے کہ عوام الناس کو یہی تھم ہے کہ شراب کوئی نہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اولوالعزم رسول ہیں جن کی شان اور قرب الٰہی میں اعلیٰ اور ارفع ہیں۔ مرز اقادیانی کا ان پر عداوتاً بہتان اورافتر اء ہے۔

التماس

مولوی صاحب مکرم!اب میں اپنے عریضہ کوختم کر کے نہایت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھاس عریضہ میں لکھاہے خالصاً لمرضات اللّٰدلکھاہے۔ جہاں تک ہوسکا ہے میں نے ادب کونہایت بلحوظ رکھا ہے۔ کوئی لفظ یا جملہ ایسانہیں لکھا کہ جس میں کوئی رنج دہ امر ہو۔ لیکن تاہم اگر آ پ کے خیال میں کہیں ایسا نہ ہوا ہوتو میں امید کرتا ہوں کہ آ پ مجھے معاف فرما میں گے۔ نیز بوجے عدیم الفرحتی تحریر کر یہنے میں کسی قدر تو قف ہوا ہے خواستگار معافی ہوں۔

بعض جگه مرزا قادیانی کی کتاب کا حوالهٔ نہیں دیا گیا۔ وہ عداً ایسا کیا گیا ہے۔ تا کہ آپ کے مطالعہ کتب مولفہ مرزا قادیانی کی کیفیت بھی معلوم ہو جائے۔ ہاں! کسی اندراج کے انکار پر حوالہ کتاب مع ص وسط عرض کر دیا جائے گا۔

ایک یہ بھی عرض ہے کہ اس عریف ہے ہینچنے پر آپ غور فر ماکرا گر پھے کھھنا چاہئیں تو اس کی اطلاع نیاز مندکو بھی ہونی چاہئے۔ تاکہ اس تحریر کا انتظار کیا جائے اور آپ کی تحریر کے بعدا گر آپ چاہیں تو مجھے اطلاع بخشیں۔ تاکہ اس کو طبع کروا دیا جائے اور عوام بھی پچھے استفادہ حاصل کریں۔ جہاں تک ہو سکے تعیل فر مائیں۔

بالآخريس دعا كرتا مول - اے فداوند كريم يا مقلب القلوب توبى ہدايت كرنے والا عبد مراكيك كى ہدايت تيرے ہاتھ ميں ہے - توبى عليم بذات الصدور دلوں كے مالات جانے والا ہے - تيرے بى قضد قدرت ميں سارى با تيں ہيں - توبى نبيوں كا مالك ہے - توبى سيد سے راسته پر چلانے والا ہے - جس نيت سے ميں نے يو كو فيدا ہے دوست كى خدمت ميں كھا ہو وہ محض خير خوابى ہے - بطفيل حضرت رسول اكرم الله اس ميں نيك اثر پيدا كر : ربسنا لا تذغ قل وہ نيا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب آمين يا رب العالمين ميں الله واصحابه اجمعين برحمتك ياالرحم الراحمين!

كميم جمادىالا وّل ١٣٢٨هـ راقم آثم خاكسار!ضعفمن عباداللدالصمد فضل احمد عفاءالله عنه بقلم خود ــ ازلد هبيانه

ضميمة عريضه باسمة سحانير

جب میں اپنے خط کوختم کر چکا۔اس کے بعدا یک رسالہ دین الحق یا ہمارا نہ ہب مؤلفہ قاسم علی صاحب اڈیٹرالحق دہلی مرزائی احمدی کا دیکھنے میں آیا (جوانہوں نے اپنے خلیفة اسے امیر المرزائین واحمد بین حکیم نورالدین صاحب کے نام پروڈ مکٹ کیا ہے۔ (گوان کی منظوری کی کوئی علامت اس پڑہیں) افضل المطابع دہلی میں طبع ہواہے۔

الله!الله!! دنیا کس دهو که اورفریب کی ره گئ ہے۔کس کس پیرا میں بندگان خدا کو

دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ونیاوی کاروبار کا تو کیا حساب دین معاملات میں ایسے ایسے کارنمایاں وکھلائے جاتے ہیں۔ جس سے شیطان بھی اپنی جماعت میں نہایت جران اور پریشان ہے۔ اس رسالہ میں مؤلف نے ایسی کھیل کھیل کھیل ہے کہ تا واقفوں کے لئے جنہوں نے مرزائی مشن کی سیز ہیں کی ۔ جنہوں نے ان کے ہاتھوں کے کرتب نہیں دیکھے۔ ان کے الو بنانے میں ایک فرہ جربھی کی ۔ جنہوں نے ان کے ہاتھوں کے کرتب نہیں دیکھے۔ ان کے الو بنانے میں ایک فرہ جربھی کسر نہیں رکھی۔ مثال کے طور پرمیاں ابو بوسف محمد اللہ بن صاحب خوشنویں (جوکسی زمانہ میں دبلی میں میرے دوست سے ) کود کھے لیجے کہ رسالہ کے لئے تھی باد وکھتے کسی دیگر کتاب یا اسلام سے جدا ہوگئے۔ کونکہ مؤلف صاحب کا کیداس رسالہ میں ایسا ہے۔ گویا زہر ہلا مل کی طرح اثر کرنے والا ہے۔ بالخصوص نا واقفوں کے لئے۔ اے خدا وند کر بھم تو ایسے ایسے دھوکہ بازوں کا منتقم حقیق ہے۔ انشاء اللہ توائی تو اپنا کا م کر کے ہی رہے گا۔ ایسے درخت کے ایسے ماخوں سے ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے وہوں ہا کہ کہ کوئی نہیں۔ مؤلف صاحب کی وہ مثال ہے کہ کی شخص نے کسی مولوی سے کہا کہ تم لوگ ہم کو ہمیشہ نماز پڑھنے کی تاکید کرتے ہو لیکن خدا تو قرآن نشریف میں کہتا ہے الا تھربو والصلوة کہ نمازمت پڑھو۔ (نعوذ بااللہ) مولوی صاحب نے کہا کہ میاں اس کے آگے وانت میں کہتا ہے کہا کہ میاں اس کے آگے وانت میں ہوسکتا ہے۔ کہا کہ میاں نہ کہا کہ میاں نہ کہا کہ میاں اس نے کہا تھا م آن شریف پر مولوں اسے نے بھی عمل نہ کہا ہوگا ہم سے کیے ہوسکتا ہے۔

اعنی ...... مؤلف صاحب نے اس رسالہ میں وہ پرانی عبارات مرز اقادیانی کی کتاب ہے کوئی ایس عبارت نقل کر دی ہے جو کسی قدر اسلام کے عقائد کے مطابق تھی لیکن وہ تمام عبارات اور عقائد مرز اقادیانی کے انتقال کے ابتد عوام تا واقفین کے بعد کے لکھے ہوئے ہیں۔مؤلف صاحب نے مرز اقادیانی کے انتقال کے ابتدعوام تا واقفین کے جلانے کی کوشش کی ہے کہ مرز اقادیانی پر جوفتا وئی عرب و تجم کے تفراور ارتد اوک لگے ہوئے ہیں مصح خمیں ہیں۔

مؤلف صاحب نے اوّل تواس رسالہ میں مسلمانوں کو بدتہذیبی سے گالیاں دی ہیں اور پانچ قتم کے مسلمانوں کے گروہ مقرر کر کے ان کو یہودی صفت علاء سراسر نابکار یہود یا ندروش بے حیالی کی کوشش کرنے والے صوفیاء زمائے کے مغرور وہ کسی بیض کی دوائی نہیں وغیرہ نے مرزا قادیانی پر اعتراضات کئے ہیں۔ پھر مؤلف صاحب لکھتے ہیں میرے عتر م بزرگ احدی اصحاب اس حصہ کو پڑھ کرخوب یا دکرلیں اور جب کوئی بہتان وافتراء اپنے بیار ہے امام سے علیہ

السلام کے مذہب وعقائد کے متعلق کمی نااہل سے سنیں تو فوراً میرسالہ پیش کر کے اس کا دم بند

کر دیں۔ میں نے اس کام کے لئے تمام تصانیف شریف وتقار پر لطیفہ حضرت اقدس کواوّل سے
آ خرتک پڑھا۔ تب جا کرمیں اس ناچیز خدمت کوانجام دینے پر آ مادہ ہوا۔ (بلفظ دین حق س ۱۵۱۵)

گھر اخیر کے اوّل ص پر'' احمدی احباب سے اپیل' کے عنوان سے لکھا۔ میں آپ صاحبان سے اپیل کرتا ہوں آپ بجالانے کی پوری کوشش فر ما کیں۔ وہ یہ ہے کہ اس رسالہ کا ایک اسی ترک احمدی اپنے پاس رکھے (اچھی تجارت ہے) جو کہ وقت ضرورت ایک سخت سے سخت دیمن کے لئے کاری حربہ کا کام دیکھے گا۔ بلفظ

میں آپ کو چند باتیں بطور نمونہ مختر اُدکھلا نا چاہتا ہوں جس ہے مؤلف صاحب کا دھوکا اور عدا ان عبارات کو جو مرزا قادیانی کی تصانیف میں موجود ہیں درج نہ کرنے سے ظاہر ہوگا اور کاری حربہ جو دشنوں کے لئے تیار کیا ہے۔ مرزا قادیانی کے ہی الہاموں اور پیشگوئیوں کی طرح انہیں پرالٹ کرکام تمام کردے گا۔ اگر میں چاہوں تو ایک ایک تحریر کے ظاف مرزا قادیانی کی ہی تصانیف سے پیش کردوں لیکن میں افسوس کرتا ہوں کہ پہلے ہی سے عریضہ طویل ہوگیا ہے اور چھر سے اسلامی تی تھی ہیں۔ ہدرسالہ پیش ہوگیا۔ اگر چہ بہت ہی تحریر است اس رسالہ کے خلاف میر سے عریضہ میں آپھی ہیں۔ لیکن اس رسالہ کی حقیقت بھی عرض کردیتا ہوں اور دندان فیل کے اندرونی و بیرونی کی مثال ہی فیا ہر ہوجائے گی۔ لیجنو دیکھیے:

تمبر شار مضمون مندرجه رساله دين حق يا بهارا فد بب ص ٤

(۱) ..... (الهام) ہمیشہ قرآن شریف کے کائل تابعین کو ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوتا ہے اور اب بھی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوگا اور گووتی رسالت بجہت عدم ضرورت منقطع ہے۔ لیکن بدالهام کہ جو آنخضرت علیق کے با خلاص خادموں کو ہوتا ہے ریکن زمانہ میں منقطع نہیں ہوگا۔

(۲) ..... الف وید نے اگر آریوں کے دلوں پر اثر ڈالا ہے۔ وہ صرف گالیاں اور دشام دہی ہے۔ تمام مقد سول کوفر بی کہنا سب پاک نبیوں کا نام مکارر کھنا دنیا مجر کے بزرگوں کو بجو اپنے تین چار وید کے اور دغاباز اور ٹھگ قرار دینا ان ہی لوگوں کا کام ہے۔ ان لوگوں کے منہ سے بجز بدظنوں اور بدزبانیوں کے بھی بچھ معارف اللی کے نکات بھی نکلے ہیں۔ کیا بجز گندی باتوں اور نابکار خیالات یا تحقیر اور تو بین اور شخصے اور ہنسی اور پرشرارت اور بدیودار لفظوں کے بھی کوئی دقیق بھیر معرفت اللی کا بھی ان کی زبان سے ساگیا ہے۔ ان برتنوں سے بھی کوئی صفاد کی کا قطرہ بھی مترشح ہوا ہے یا نہوں نے باطنی یا کیزگی میں بچھرتی کی ہے۔ ہرگر نہیں۔ سوجو بچھو ید کا اثر ہے۔ مترشح ہوا ہے یا انہوں نے باطنی یا کیزگی میں بچھرتی کی ہے۔ ہرگر نہیں۔ سوجو بچھو ید کا اثر ہے۔

سوظاہر ہے۔ حاجت بیان نہیں۔ (دین الحق ص ۱۴٬۱۳) دید کی تعلیم مشر کا نہ ہے۔ (دین الحق ص ۴) ِ (ب) ..... کس ملک میں وید کے ذریعہ سے وحدانیت پھلی ہوئی ہے یا وہ دنیا کس پر دہ زمین پربستی ہے کہ جہاں رگ اور یجراور شام اور اتھرون نے تو حید الٰہی کا نقارہ بجار کھا ہے جو کچھ وید کے ذریعہ سے ہندوستان میں پھیلا ہوانظر آتا ہے۔وہ تو یبی آتش پرسی ہشس برسی،بشن ریتی وغیرہ انواع واقسام کی مخلوق پرستیاں ہیں جس کے لکھنے سے کراہت آتی ہے۔ (بلفظ البامي كماب برامين احمد بيكاص ١٢٣، خزائن ج اص ١١٦،١١٥) (ج) ..... ویدعلم البی اور راستی ہے بے نصیب ہیں۔اس سے وہ خدا کا کلام نہیں ہو (بلفظ شحة جن ص٢٢، فزائن ج٢ص ٣٦٠) سكتز (د)..... ہم ناظرین کو یقین دلاتے ہیں کہ ویدوں میں بجزمشر کا نہ تعلیم کے کوئی (بلفظ مرزا قادياني كاشحنة ق ص ٢٥، فزائن ج٢ص ٣١١) معرفت اور حکمت کابیان نہیں۔ ( ہ ) ..... اب اس روشنی کے زمانہ میں وید کو خدا کا کلام بنانا جا ہتے ہیں۔ کوئی کتاب بغیر خدا کی نشانیوں کے خدا تعالی کا کلام کب بن عمق ہے۔ (بلفظہ شحنہ ق ص ۲ سخزائن ج ۲ ص ۳۷ س (الف)اب پیسب نعمتیں آنخضرت الله کی پیروی ہے بطور وراثت ملتی بير جيرا كالشرتعالي فرماتات: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ! لعني ان كوكهه دے كه اگرتم خدا ہے محبت كرتے ہوتو آ ؤميري پيروي كرو- تا خدا بھي تم ہے (بلفظ دين الحق ص ۸۲) (ب) .....اوّل: انكنتم تحبون الله فاتبعوني الرّجمة الرّم عائم مَا حِرْ الله عالم عالم الله عالم الله (بلفظه دين الحق ص ۱۲۸) الهي بن جاؤتو محطيقة كي اتباع كرو-حسین رضی الله عندطا ہرمطہرتھا.....ایک ذرہ بھر کیپنہ رکھنا اس سےموجب سلب ایمان ہے۔غرض بیام نہایت درجہ شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ ک تحقر کی با ، جو تحف حسین یاکسی کی جوآئم مطہرین میں ہے تحقیر کرتا ہے یا کوئی کلمداستخفاف کا اس فی سبت اپن ربان پرلاتا ہے وہ اپنے ایمان کوضائع کرتا ہے۔ (بلفظہ دین الحق ص ۸۹،۸۸) ایک دفعہ مارے ایک دوست نے جوامام (مرزا قادبیانی) کی محبت میں فنا شد ہیں۔ آپ مرزا قادیانی کی خدمت میں عرض کیا کیوں نہ ہم آپ کو مدارج سیخین (حضرت ابو بکر صديق وحضرت عمر فاروق رضى الله عنها) سے افضل تمجھا كريں اور رسول اكرم الله كا تحريب مانيں -الله الله إاس بات كون كرحضرت اقدس (مرزا قادياني) كارنگ از گيا-آپ كے سرايا اور مجيب

اضطراب اوربیتا بی مستولی ہوگئ ..... آپ نے چیر گھنٹ تقریر فرمائی ..... جناب شیخیبن کے فضائل مذکور فرمائ ادر فرمایا کممیرے لئے بیکافی فخر ہے کہ میں ان لوگوں کامداح اور خاکیا ہوں جوجزوی فضیلت خداتعالی نے انہیں بخشی ہے دہ تیامت تک کوئی اور مخص پانہیں سکتا۔ (بلفظ دین الحق ص ۸۷) (۲)..... (الف) ہم گواہی دیتے ہیں وہ خاتم الانبیاء اور تمام رسولوں ہے افضل اور گنہگارول کے تنفیع ہیں۔ (ب) ..... روئے زمین پراب کوئی کتاب نہیں ۔ مگر قر آن اور تمام آ دم زادوں کے لئے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں \_ گرمجرمصطفیٰ علقہ \_ (بلفظ دين الحق ص١١٥) نمبرشار ....عبارات مرزا قادیانی جوخلاف رساله دین الحق بین ''اگرىيىغذرىيىش ہوكە باب نبوت مسدود ہےاوروحی جوانبیاء پرناڑل ہوتی ہے اس پرمبرلگ چکی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ندمن کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا اور نہ ہر ایک طور ہے وتی پرمہر لگائی گئی ہے۔ بلکہ جز وی طور پر وحی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لئے ہمیشہ درواز وکھلا ہے۔'' ( توضیح مرام ص ۱۸، ۱۹، خزائن ج ۳ص ۲۰) ''میں جوان تھاجب خدا کی وحی اورالہام کا دعو کی کیااوراب میں پوڑھا ہو (بلفظه مرزا قادياني كاانجام أتخم ص ٥٠ فرزائن ج ااص الصنأ) (ج) ..... "میں صاحب تجربه ہول که خدا کی دحی اور الہام ہرگز اس ز مانہ ہے منقطع (بلفظه بيغام صلحص ١٦، فزائن ج٢٢٥ ١٢٥١) (الف)''میں ویدکواں بات ہے منزہ سمجھتا ہوں کہاس نے بھی ایخ کسی صفح ہستی پرایی تعلیم شائع کی ہو کہ جو نہ صرف خلاف عقل ہو۔ بلکہ پرمیشر کی یاک ذات پر بخل اور پیش کا داغ لگاتی ہو۔'' (بلفظ يغام صلح ص ١٥ جزائن ج ٢٣٣ ص ٢٣٨) (ب) ..... ''ای بناء پر ہم وید کوخدا کی طرف سے مانتے ہیں اور اس کے رشیوں کو بزرگ اورمقدس مجھتے ہیں۔'' (بلفظ ٢٢٣ يغام صلح ص٢٦ بخزائن ج٢٣٥ ١٥٥) ''ہمارا پختهٔ اعتقاد ہے کہ ویہ انسان کا افتر انہیں۔انسان کے افتر امیں بیتو تنہیں ہوتی كه كرورُ بالوگول كوا بني طرف تينج لے \_ پس مارے لئے ويدى سيائى كى ريھى ايك وليل كافى ہے کہ آریدورت کے کئی کرور آ دمی ہزار ہابرسوں ہے اس کوخدا کا کلام جانتے ہیں اور ممکن نہیں کہ ہیہ عزت کسی الیمی کلام کودی جاوے جو کسی مفتری کا کلام ہو۔ پھر جبکہ ہم باو جودان تمام مشکلات کے

(بلفظ بيغا صلح ص ٢٥ ، خز ائن ج ٢٣ص ٢٥٢) .

خداہے ڈرکروید کوخدا کا کلام جانتے ہیں۔"

''اگر اس قتم کی صلح تام کے لئے ہندہ صاحبان اور آریہ صاحبان تیار ہوں کہ وہ ہارے نبی اللہ کے وہ ہارے نبی اللہ کی کہ وہ ہارے نبی اللہ کے وخدا کا سچانی مان لیس اور آئندہ تو ہین اور تکذیب چھوڑ دیں تو ہیں سب سے پہلے اس اقر ارنامہ پر دستخط کرنے کو تیار ہوں کہ ہم احمدی سلسلہ کے لوگ ہمیشہ دید کے مصدق ہوں گے اور دیدا در اس کے رشیوں کا تعظیم اور محبت سے نام لیس گے۔

(بلفظ بيغام ملح ص٢٦،٢٥، خزائن ج٣٢ص ٥٥٥)

سرزاقادیانی اس کے برخلاف اس الہام کو اپنے پر نازل ہونا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں جھے کو الله فساتبعونی فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں جھے کو الہام ہواہے: 'قل ان کنتم تحدون الله فساتبعونی یہ حبب کم الله ان کو کہد ہ کہ اگر خدا تعالی سے مجت رکھتے ہوتو آؤ میری پیروی کرو۔ تا خدا مجمی تم سے محبت رکھتے ۔ (بلفظ دیھومرزاقادیانی کا اربعین نمبر عص ۳۲۲۵، نزائن ج ۱۵ سال ۳۵۲ سال اور انجام آتھ مص ۵۲، نزائن ج ۱۵ سال اینا)

دیگرا کنژ کتابوں میں مرزا قادیانی نے اس الہام سے اپنی رسالت اور نبوت کو تقویت دی ہے۔ سم ..... ''اور اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہار امنجی ہے۔ کیونکہ میں سے سے کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے جواس حسین سے بڑھ کر ہے۔''

(بلفظه مرزا قادیانی کاوافع البلاء ص۱۳ نتزائن ج۸اص۳۳۳)

آ پغور کریں کہ یہال حضرت سیدالشہد اءامام حسین کی کیسی تحقیر کی گئی ہے اور اپنے سیکن ان سے افضل تشہر ایا اور اپنے ہی قولی سے شقاوت اور بے ایمان کو ضائع کرلیا۔ ضائع کرلیا۔

در المين مير الوده لگايا الله المين ميل بار باركهتا مول كه ميل واي مول اوراس نور ميل مير الوده لگايا كيا ہے جس نوركا وارث مهدى آخر الزمان جا ہے تھا۔ ميں واي مهدى مول جس كى نسبت ابن سير بن سے سوال آنيا گيا كه كياو وحضرت الو بكر كے درجه پر ہے ۔ تو انہوں نے جواب ديا كه الو بكركيا ووقو بعض اخبياء ہے بہتر ہے۔' (مرزا قاديائى كا اشتبار معيار الا خيارس المجورة شتبار الت جساس ١٤٨٨) نوب در الم الله عنهما كى بعثور مقابله كرتے جا كيں يا بيتھا كشيخين رضى الله عنهما كى فضيلت كوكى شخص قيا مت تك نبيس پاسكتا يا يه كه مرزا قاديائى كنز ديك الو بكر كما تو كيا درجه ته دوتو بعض انبياء ہے افضل ہيں .

بیں نفاوت، راہ از کجا تا بکجا ۲..... ''تم یقیناً سجھو کہ آج تمہارے لئے بجزاس مسج (مرزا قادیانی) کے اور کوئی شفیج نہیں۔ باشٹناء آنخفرت کیائے کے اے عیسائی مشربو اب ربنیا المسیح مت کہو۔ دیکھوآج تم میں ایک ہی جواس سے سے بڑھ کرے۔''

> ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(بلفظ دافع البلاء ص١٦٠، ٢٠ فزائن ج ١٨ص٣٣٠)

علاوہ اس کے میاں قاسم علی صاحب نے دیگر کتابوں کی عبارتیں نقل کی ہیں۔لیکن افسوس ان کتابوں کی عبارتوں وصوکہ دبی نقل نہیں کیا جس میں مرزا قادیانی کی عبارتوں افسوس ان کی نبیت دروغ گوئی کا الزام آتا تھا۔ یا عبارتوں اور الہاموں پیشگوئیوں کے متضاد ہونے میں باسمجھ لوگوں کی نظروں میں بے اعتبار رہی یا کساد بازاری ہوتی تھی

پیدویوں سے معاد دوسے میں ہوروں کی کردہ میں ہوروں ہوں ہوروں ہوں کا دو ہوروں ہوروں ہوگیا ہوگا۔ یااس اور بیگان کرنے کی گنجائش نہیں کہ اتنا تجھ لیا جائے کہ میاں صاحب کچھ نظرانداز ہوگیا ہوگا۔ یااس کتاب یاتح ریراورتقر ریمرز اقادیانی کوآپ نے دیکھا نہ ہوگا۔ کیونکہ انہوں نے بڑے زور سے بید

کھا ہے کہ میں نے اُبتدائی تحریر ابین احمد یہ سے اخیر تحریر پیغا مسلح تک اچھی طرح غورے پڑھ

اس سے نابت ہوتا ہے کہ جوعقا کدمرزا قادیانی کے دیگر کتب سے دکھلائے نہیں گئے۔

اس کی کوئی خاص وجہ ہے جودھوکا دینا نہیں تو اور کیا ہے؟ میشلا جہاں انہوں نے برا ہین احمد سے ہیں

سے ان کے پچھ عقا کدابتدائی لکھے تھے۔اس جگہانہوں نے مرزا قادیانی کا سیعقیدہ کیوں نقل نہیں

کیا جوص ۴۹۸،۳۹۸،۵۰ وغیرہ میں لکھا ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام دوبارہ اس دیا میں تشریف

لاویں گے اور دین اسلام جمیح آفاق اور اقطار میں پھیلا دیں گے۔ بیہ البہام مرزا قادیانی کا البہا ی

کتاب میں ہے۔ کوئی چوں و چرااس میں نہیں ہوسکتا۔لیکن اب مرزا قادیانی کا عقیدہ اس کے

برخلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس کو نقل نہیں کیا۔ پھر جہاں جہاں جہاں مرزا قادیانی نے بڑے

زور سے دعوی نبوت اور رسالت کر کے مسلمانوں کو جوان کی نبوت کے منکر یا مکفر یا ملذ ب اور

متر دد ہیں جہنمی ہفتی اور کا فراکھا ہے۔ اس کو کیول نقل نہیں کیا۔ جہاں جہاں جہاں پینیم السلام اور

متر دد ہیں جہنمی ہفتی علیہ السلام کی سخت تو ہین کر کے فحش ماں ، بہن ، دادی ، نانیوں کی گالیاں دی

بالحضوص حضرت میسٹی علیہ السلام کی سخت تو ہین کر کے فحش ماں ، بہن ، دادی ، نانیوں کی گالیاں دی

بی اور حضرت سیونی میں المرمئین صدیق آئی ہوں کہ وحضرت سیدالشہد ارضی اللہ عنہم کی سے تحقیراورتو ہین کی ہے اسے کیول نقل نہیں کیا۔

سب سے آخر عظیم الثان مرزا قادیانی کی پیشگوئی جو۵ ادمبر ۱۹۰۷ء کو چھ ماہ قبل از

انقال خود ایک بڑے لیے چوڑے اشتہار بنام تبھرہ شائع کی تھی اور اس کی بیشانی پر لکھا تھا کہ ہماری جماعت یا دواشت کے لئے اس اشتہار کو اپنے گھر کی نظرگاہ میں چسپاں کریں۔ جس میں علاوہ اس کے اور بہت می لفاظی تحدی کے تین پیشگو ئیاں بڑی تعلی سے خدا پر افتر اکر کے کی ہیں۔ اوّل ..... ''انا انبشد ک بغلام حلیم ، ینزل منزل المبدار ک ایعنی ہم تم کو ایک طیم لڑے کی خوشخری دیتے ہیں۔ جو بمز لدمبارک احمد ہوگا۔ جوثوت ہوگیا ہوا ہے۔ تا کہ دشن خوش نہ ہو۔ بلکہ یہ جمجے کے مبارک احمد فوت نہیں ہوا تھا۔ وہ زیدہ ہے۔''

دوم ..... ''الہام دشمن جو کہتا ہے کہ تیری عمر صرنب جولائی ۱۹۰ء سے چودہ مہینے تک رہ گئی ہے۔ میں ان سب کو جھوٹا کروں گا اور تیری عمر بڑھاؤں گا اور تیری آئیھوں کے سامنے اصحاب فیل کی طرح نابود اور تباہ ہوجائے گا۔ خدا کا وعدہ ہے کہ ایک دن آتا ہے کہ جن متعصب اور جانی وشمنوں کا آج مندد کی صفح ہو پھر نہیں دیکھو گے۔ وہ جڑ سے کا لے جادیں گے۔ ان کا نام ونشان نہیں رہے گا۔ انبی مع اللّه فی کل حال میں ہروقت خدا کے ساتھ ہوں۔''

سوم ..... "البهامی پیشگوئی بیہ ہے کہ اس ملک اور دوسر ہے ممالک میں ایک سخت طاعون آنے والی ہے جس کی نظیر پہلے بھی نہیں دیکھی گئی۔اس شال ۱۹۰۸ءیا آئندہ سال ۱۹۰۸ء میں ظاہر ہوگی۔اس دن ان تمام لوگوں کو جو تیری چارد بواری کے اندر رہنے والے ہیں۔ بچاؤں گا۔اس دن تیرا گھرنوح کی کشتی ہوگا اور طاعون بھی دورنہیں ہوگی۔خدانے ایک صرف طاعون اور گئی عذاب بھیجے۔دوسری طرف اپنے راہ کی منادی کرنے والا (مرز اتا دیانی کو) بھیجا۔'

( بلفظ مقطأ اشتهارتمره، ٥ نومبر ٤٠ ١٩ مجموعه اشتهارات ج عص ٥٩١٢٥٨ ١

فرمائے!ان ہرسہ پیشگوئیوں میں ہے کوئی پیشگوئی پوری ہوئی؟ ہنتو مرزا قادیائی کی عمر بڑھی۔ بلکہ گھٹ گئی۔ چھ ماہ بعد معدا ہے خدا کے رائی ملک بقاء ہوئے۔ دشمنان ڈاکٹر عبدائحکیم من خان صاحب، مولوی محمد حسین صاحب، مولوی ثناء القدصاحب، حضرت سید جماعت ملی شاہ صاحب، پیرم ہم ملی شاہ صاحب، بلامحمہ بخش صاحب دیگر تمام علما ،مندرجہ رسالہ انجام آتھم وغیر ہم مخالفین ای طرح خدا کے فضل و کرم سے صبح وسلامت خود سندان و فرحان موجود ہیں۔ لیکن مزا قادیائی کی جڑکٹ گئی۔ اصحاب فیل کی طرح نا بوداور تباہ ہوگئے۔ مرزا قادیائی کے خدا کا وعدہ بھی گاؤخورد ہوگیا۔ انبی مع الله اجھوٹ ہوا۔ مبارک احمد کی جگہ کوئی لڑکا پیدانہ ہوا۔ (چھ ماہ کے اندر کیسے پیدا ہوسکتا تھا) آئئدہ کے لئے امید ہی منقطع ہوگئی۔ کوئی طاعون بھی ایس آئے تک اس اندر کیسے پیدا ہوسکتا تھا) آئندہ کے لئے امید ہی منقطع ہوگئی۔ کوئی طاعون بھی ایس کوئی شک نہیں کہ اندر کیسے دیر مما لک میں نہیں ہوئی۔ جس کی نظیر پہلے بھی نددیکھی گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ

یہ طاعون مرزا قادیانی کے ساتھ آئی تھی۔ انہیں کے ساتھ ہی گئ تو اپنا الہام بیان کیا تھا کہ: ''و ماار سلنك لارحمة للعلمین ''(تذكره ص ۸۱)اے مرزا قادیانی ہم نے تم كوتمام جہانوں كى رحمت كے لئے رسول بناكر جيجا ہے اس الہام كے شان نزول میں ایسے رحمت والے ثابت ہوئے كہ با قبال خود طاعون ہى اپنے ساتھ لائے تھے اور ساتھ ہى لے گئے۔

جیے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے ۱۸۹۱ء میں بمقام سبیک طاعون پھوٹی جبکہ مرزا قادیانی نے کتاب اربعدرسائل المعروف لے انجام آتھم تالیف کی اوراس میں تمام علاء اسلام کو نام بنام گالیان دین اور حفرت یسوغ سیح علیه السلام کونهایت گندی گالیان دین - چرجب به کتاب شائع ہوئی اس وقت ۹۰ ۱۸ء تھاضلع جالند ہر کے ملک پنجاب میں طاعون پھوٹ نکلی اور روز پروز بڑھتی گئے۔ جیسے جیسے مرزا قادیانی دعویٰ نبوت اور رسالت میں بڑھتے گئے۔ایسے ہی طاعون نجھی زوروں پر ہوتی گئی جتی کہ باو جووا پے الہام قطعی اور نقینی۔انے اوی الیقید یة (دافع البلام، ۲۰، خزائن جسم ۲۲۴) ( قادیان میں طاعون نہیں ہوگی ) کے مرزا قادیانی کے گاؤں قادیان میں بھی جا کودی اور اس پر بھی بس نہ کی ۔ مرزا قادیانی کی گھر کی جارد یواری کے اندر تھتی نوح میں جا سوار ہوئی۔اڈیٹروں اور گھر کے نوکروں کوکشتی کے اندر ہی جاد بوجا۔ پھر سیالکوٹ میں ۱۹۰۴ء میں علماء اسلام نے سخت مقابلہ کیا اور وہاں بہت ذلت ہوئی۔ پھرمقابلہ اور مبلہلہ کے لئے لا ہور میں وودفعہ مولوی غلام دنظیمرصا حب مرحوم اور حضرت پیرم ہرعلی شاہ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ نے طلب کیا۔ باوجود اقراری تحریروں کے مباہلہ میں حاضر نہ ہوئے۔ جب عین مرنے کے دنوں میں مرزا قادیانی لا ہور میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی علمائے اسلام روز مرہ مرزا قادیانی کی فرودگاہ کے محاذ جمع ہو کر بحث ك لئ بلات رب مراندر سے باہر نبیں فكے - تاوقتكد موت في جراند تكالا - اى طرح جيسے جیسے مرزا قادیانی کو کمزوری ہوتی گئی طاعون کے کیڑے کا آتی مادہ بھی کمزوراور دور ہوتا گیا۔اس تھرہ میں البام کرنا ہی تھا کہ ان کی تکذیب کے لئے طاعون نے بھی اینامنہ بند کرلیا۔ پر جب سے مرزا قادیانی اس دنیا ہے تشریف لے گئے۔طاعون نے بھی اپنابوریا بستر باندھ لیا۔ اب اگر کہیں طاعونی موت یکا دوکا ہو بھی جاتی ہے تو وہ سرف مرزا قادیانی کے خلیفہ یاان کے سرگرم ممبروں میں جو الر مرزا قادیانی کی مسحیت کاباتی ہے۔ وہی بقیہ طاعون میں بھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مرزائی

ل انجام آتھم اس کتاب کا بجواب راقم آثم نے لکھاہے جس کوعلاء ہندوستان اور پنجاب نے نہایت پسندفر مایا تھااس کا نام' کلمہ فضل رحمانی بجواب او ہام غلام قادیا نی' رکھ دیالا ہور میں طبع ہوکر شائع ہوئی تھی۔احتساب قادیا نیت کی اس جلد میں شامل اشاعت ہے۔مرتب!

احمدی صاحبان اگراس عقیدہ سے توبکریں تو یقینا یہ بقیہ بھی فوراً دور ہوجائے۔اگراعتبار نہیں آتا ہے تو بیمل کر کے دیکھ لیں۔انشاءاللہ تعالیٰ یہ بقیہ طاعون بھی مرزا قادیانی کے ہی یاس پہنچ جائے گی۔ آزمائش کر کے دیکھ لیں غرض کے ہندی مثل مرزامر گیا۔ ساڈگی ٹوٹ گئی۔صاف ہے۔ ليكن ميرامطلب اس اشتهار كے لكھنے كابيہ ہے كدمياں قاسم على صاحب في اس اشتباركو ا بنے رسالہ دین الحق میں کیول نقل نہیں کیا۔اس کے سواء جو پیشگو کیاں ( گویا کلہم ) جھوٹی ثابت ہوئیں۔ان کو کیون نقل نہ کیا۔مرزا قادیانی کے عقا کدذیل کواپنے رسپالہ میں کیون نقل نہیں کیا۔ ''ہمارارب عاجی ہے۔اس کے معنی اب تک معلوم نہیں ہو ہے۔'' (براین احدیث ۵۵۷ جاشه، فزائن ج اص ۲۲۳) '' قرآن شریف میرے منہ کی باتیں ہیں۔'' (حقیقت الوحی ص ۸۸ خز ائن ج۲۲ص ۸۷) '' قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں۔'' (ازالهاو بام ص ۲۸، فزائن ج ساص ۱۱۱) ''حضرت عيسيٰ عليه السلام بن يوسف نجارمسمريزم ميں كمال ركھتے تھے۔'' (ازالهاد بام ص۵۰۳، نزائن جسم ۲۵۵) '' قرآ ن شریف میں جومعجزات بیان کئے جاتے ہیں۔ وہ سب مسمرین م (ازاله ص ٤٠٠٠، ٣٠٨ مزائن جسم ٢٥١، ٢٥١ مفهوم) ''فرشتے سارات ہیںاور چھپیں۔'' ( توضیح مرام ص ۳۷، فزائن ج ۱۳س ۷۰) '' حفزت جبرائیل علیهالسلام بھی زمین پرنہیں آئے۔'' ( توضیح المرام ص ۲۹ ،خزائن ج ۳ ص ۲۲ ) ''انبیاءلیہمالسلام بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔'' (ازالهاوبام ص ۹۲۹ ،فزائن چهص ۴۳۹) ''معجزات حفرت سلیمان وسیح علیهاالسلام محض شعبده بازی ہے۔'' (ازالهاو بام ص۲۰ ماشه، خزائن ت ۳۶ سام ۲۵ ) '' حضرت مجموليكية كل وي جمي غلط نعي حمل '' (ازالهاوبامص ۲۸۸ څزائن چیفوص ایم ۲)

| "قرآن شريف ين آيت انسا انسزلنا قريباً من القاديان درج                                                       |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| (10°0° ° 0°0')'' (10°0') (10°0')                                                                            |         | ·'_ج_ |
| قادیاں کے حق میں آیت 'ومن دخله کان امنانازل ہوئی۔'                                                          | fr      | •     |
| (ازالهٔ دیام ص ۱۳۵، ترزائن ج سم ۱۲۸)                                                                        |         |       |
| '' قيامت کو کی چيزنہيں تقد ريکو کی شےنہيں۔''                                                                | 1٣      |       |
| (ازاله او مام ص ۲ ۱۳۰۴ نزرائن ج سوس ۱۲۹)                                                                    |         |       |
| "حضرت مهدى خليفه آخرالز مال عليه السلام بين آئيس ك_"                                                        | ۰۰۰۰۰۱۳ |       |
| (ازاله ص ۲۵۴ پنزائن ج سو ۳۴۳)                                                                               | ,       |       |
| '' د جال انگریز پاوری لوگ ہیں اور کوئی نہیں۔''                                                              | 14      |       |
| (ازالهاو بام ص ۱۸۹۹، فرزائن ج ساص ۲۹۲)                                                                      |         |       |
| '' د جال کی سواری کا گدھا کمبی ریل ہے اور کوئی گدھانہیں۔''                                                  | IY      | ÷     |
| (ازالهاوبام ص۲۸۱، تزان ج ۱۳۸ (۱۲۸ (۱۲۸ م                                                                    |         |       |
| "يا جوج اور ما جوج روس اورانگريزلي جين-"                                                                    | 12      |       |
| (ازاله ص ۵۰ بزرائن ج س ۳۲۹)                                                                                 |         |       |
| "دابة الأرض علماء اسلام مين اور يحضين -"                                                                    | 1٨      |       |
| (ازال عن ١٥٠٠غ ابن ج ١٣٩٣)                                                                                  |         |       |
| ''دخان علامت قیامت کو کی نہیں۔'' (ازالیص ۵۱۱، خزائن جس ۳۷۳)<br>''قیامت سے پہلے آفاب مغرب سے نہیں نکلے گا۔'' | 19      |       |
| '' قیامت ہے پہلے آفاب مغرب سے نہیں نکلے گا۔''                                                               |         |       |
| (ازالی ۲۵۱،۵۱۲،۶۱۱ نیج س ۲۷۷)                                                                               |         |       |
| ''عذابِ قَبْرُكُو فَي جِيزَهِيں۔'' (ازالہ س ۲۵۲ خزائن ج ۳۵ ۱۸۲)                                             |         |       |
| " (وزخ اور بهشت نبین بین -"                                                                                 | rr .    |       |
| "دروح صرف نطفه ہےاور کوئی روح نہیں۔" (جلسہ ذاہب)                                                            | rm      |       |
| تناسخ صیح ہے۔ دیکھوست بچن جنگ مقدس مرزا قادیانی کا۔                                                         | '.rr    |       |
| بات ہے کد د جال بھی انگریز اور پادری ہیں اور پاجوج بھی انگریز ہیں۔ لعنی                                     | ا عجيب. | ·     |
| د جال بھی انگر بزاو <b>ر ماجوج بھی انگریز حافظ ندارد۔منہ</b>                                                |         |       |

مولوی صاحب! آپ میاں قاسم علی صاحب سے دریافت فرما سکتے ہیں کہ بیعقائد مندرجہ بالا مرزا قادیانی کے عقائد ہیں یانہیں۔اگر ہیں اور بالضرور ہیں تو کیوں ان کواپنے رسالہ دین الحق میں درج نہیں کیا۔

اورمرزا قادیاتی کا این تمام خالفین مولوی صاحبان کوگالیال دینا۔ جیسے وہ اپنی زبان اور مرزا قادیاتی کا این تمام خالفین مولوی صاحبان کوگالیال دینا۔ جیسے وہ اپنی زبان اور قلم جلی ہے تحریفر ماتے ہیں۔'' اے بدذات فرقہ مولویان! تم کب تک حق کوچھیاؤ گے۔ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہود یا نہ خصلت کوچھوڑ و گے۔ اے ظالم مولوا یوتم پر افسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا بیالہ بیاو بی عوام کالانعام کوچھی پلایا۔'' (مرز محتادیاتی کا انجام آخم صال مختاری نام اسلام کوگالیال محمد حسین بطالوی ، شریر سل بابا امرتسری ، اصغر ملی شخن کھرنام بنام علاء اسلام کوگالیال محمد حسین بطالوی ، شریر سل بابا امرتسری ، اصغر علی شخن دجال ضال بطال ، نذیر حسین دہلوی ، عبداللہ ٹو تکی ، احمد علی سہار نپوری ، سلطان علی دجال ضال بطال ، نذیر حسین دہلوی ، عبدالخد و تکوری عبداللہ ٹو تکی ، احمد علی سہار نپوری ، سلطان علی کہتے ہیں۔ وہ بد بخت امر وہی ان سب کا اخیر اندھا شیطان و یو گمراہ ہے۔ جس کورشید احمد اور کنگوہی کہتے ہیں۔ وہ بد بخت امر وہی کی طرح ملعونوں میں سے ہے۔

( دیکیموانجام آنهم محمل ۲۵۲،۲۵۱ خزائن ج۱اص ایشاً )

فرمائے! اس کو دین الحق مرزائیہ میں کیول نقل نہیں کیا۔ قرآن شریف میں اور خود
مرزا قادیانی کا الہام ہے کہ قدولہ و السلنساس حسنسا ورکثرت سے احادیث ہیں۔ جن میں
حضرت رسول اکر مطابقہ نے فرمایا ہے کہ لعنت شرکین پر بھی مت کہواورگالیاں دنیا اسلام میں نہیں
ہے۔ مرزا قادیانی بے قرآن شریف اور احادیث شریف کوتو بالکل ایجھوڑ ہی دیا ہے۔ اپنا الہام
ہی الہام ہے۔ اس پر بھی موقع ہموقع حسب منشاء خود عمل درآ مدہ اور سینکر وں ایسی باتیں ہیں کہ
جس سے مرزا قادیانی کے عقائد اور اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کومیاں قاسم علی صاحب نے نقل
نہیں کیا۔ آپ مہر بانی کر کے تد برفر مائیں۔ اس کے آگے میاں قاسم علی صاحب تحریفر ماتے ہیں
کے خالفین مرزا قادیانی پر جواعتراضات کرتے ہیں۔ وہ نہیں ہیں:

ا بالكل چهور ديا ...... الخي الله تعالى فرما تا ہے كه وقل ياعب ادى يقولوا التى هى احسن (اسراء:٥٠) فداكے بندول سے الحجى تهذیب سے بات كيا كرو ادع الى سبيل دبك بالحد كمة والموعظة الحسنة (النحل:١٢٥) فداكى طرف بلانا نهايت حكمت وزى اور الحجى بات سے ہوتا ہے ۔ مرمرزا قاديانى جب غصر ميں آجاتے ہيں تو قرآن وحديث كو بھى بمول جاتے ہيں وقرآن

لہذامیں ان اعتراضات کولفظ بلفظ دانی طرف لکھتا ہوں ادراس کے سامنے بائمیں طرف جوابات بھی ساتھ ہی لکھ دیتا ہوں۔ تا کہ ان اعتراضات کی کیفیت بھی معلوم ہوجائے: نمبرشاراعتراضات پر جومرزا قادیانی پر کئے جاتے ہیں مندرجہ رسالہ دین الحق:

ا..... مرزا قادیانی نبوت ورسالت مستقله کے مدعی ہیں۔

نوٹ میاں قاسم علی صاحب نے جواعتر اضات ہیں نمبر تک درج کئے ہیں۔وہ سب زمانہ حال کے صیغہ سے درج کئے ہیں۔ حالا نکہ خود مرزا قادیانی کورحمۃ اللہ علیہ کے کلمہ سے لکھتے ہیں جووفات یافتہ اشخاص کے حق میں لکھا جاتا ہے۔لیکن اعتر اصات میں مرزا قادیانی کو بحالت حیات لکھتے ہیں اور یہ بدیہ نماط ہے۔ ماضی وحال کی بھی شناخت نہیں۔

۲..... مرزا قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں۔

مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ آپت شریفہ خاتم النمیین کی صاف ہے ادراس میں الف لام خابت کرر ہاہے کہ حضرت رسول اکر میں الف کے بعد کوئی نئی بیں ہوگا۔ نہ امتی ، نہ غیر امتی ، نہ ظلی ، نہ بروزی ، نہ کوئی اوڑ بلکہ تما م نبیوں فرضی مزعومی انسانی کا خاتمہ ہے ادراب دعوی کرنے والا اور دعوت نبوت کو تسلیم کرنے والے سب کے سب کا فرمر تد ہیں۔ منہ

· س..... ` مرزا قادیانی بجائے کلمہ لا الدالا اللہ محدر سول اللہ کے نیا کلمہ سکھاتے ہیں۔

٣..... مرزا قادياني اپنتين خدا کابيڻاه کهتے ہيں۔

۵..... مرزا قادیانی خودخدا بنتے ہیں۔

۲ ..... مرزا قادیانی قرآن شریف کی تحریف کرتے ہیں۔

ے..... مرزا قادیانی احادیث اور تفاسیر کا انکار کرتے ہیں۔

۸..... مرزا قادیانی معجزات قیامت دوزخ جنت عذاب قبرملائکه معراج وغیره کو نهیر ماینت

مرزا قادیانی این آپ کوآنخضرت کے برابر بلکہ افضل قرار دیتے ہیں۔

۱۰ مرزا قادیانی انبیاء کی عمو مااور سے ابن مریم کی تو بین کرتے ہیں 🗴

اا ..... مرزا قادیانی علاءامت وصوفیاء ملت کی تحقیر کرتے ہیں سلف صالحین کو برا

ا ا است مرزا قادیانی جھوٹے الہام بنابنا کران کودحی منجانب الله فرماتے ہیں۔

مرزا قادیانی جھوٹی پیشگو ئیال کرتے ہیں جوالک بھی تی اور پوری کہیں ہولی۔ مرزا قادیانی مسیح این مریم کوشل دیگرانبیاء کے وفات یا فتہ مانتے ہیں۔ .....10 مرزا قادیانی عیسیٰ علیدالسلام کواسی جسم بشری خاکی کے ساتھ آسان پر .....1۵ اٹھائے جانے اور تاایندم بلاخور دنوش زند ہر ہنے اور الان کما کان کے مصداق کی واپسی از آسان کے منکر ہیں۔ مرزا قادیانی نه نمازروز ہ کے پابند، نہ فج زکو ۃ پر کاربند، جھوٹے حیلے ان

ت ہے بچنے کے زاشتے ہیں۔

مرزا قاً دیانی عربی نہیں جانتے قر آن حدیث کونہیں مانتے ۔خدا کو نہیں پیجانتے۔

مرزا قادیانی مشک وزعفران کھاتے، پلاؤ قورمداڑاتے،اوراعلیٰ لباس زیب تن فر ماتے ہیں۔

مرزا قادیانی ایک دو کاندار ہیں محض دنیا کمانے اور روپیہ جمع کرنے، لوگوں کولوٹنے کیلئے بیدہ ھنگ بنایا ہے۔

## جوابات منجانب راقم آجم بحواله عبارات كتب قادياتي

بیشک ضرور مدعی ہیں ۔ نبوت رسالت ۔

متقلاً وغير متقله كي تقسيم خانه ساز ب-كسي اصول كي كتاب مين تيقسيم نهيل ب-کیکن آ پ کی تقلیم کے ہی مطابق مرزا قادیانی نبوت اور رسالت مستقلہ وغیر مستقلہ دونوں کے مدی ہیں۔جن کی باہت میں جواب عریضہ میں عرض کر چکا ہوں۔مرز ا قادیانی کا صاف دعویٰ ہے کہ میں نبی بھی ہوں اور رسول بھی ہوں اور تمام جہان کے لئے اور بعض انبیاء ہے افضل ہوں۔ میرا منکر کا فربعنتی ،جہنمی ہے۔اس سے بڑھ کر کوئی نبوت ورسالت نہیں۔ بینک اس میں کوئی بھی شبنہیں جب خود مرزا قادیانی نبوت اور رسالت کے دعویدار ہیں تو منکر ختم نبوت ہونے میں کوئی كسر بـ بلكهاى رساله ميس لكھتے ہيں كه امتى نبي ہوسكتا ہے۔ (ص٥٠٠) پھر يوں لكھتے ہيں: " ہمارااعتقاد ....کرآ پ حضرت خاتم النبین علیقہ کے بعد کوئی پینمبرنبیں لیکن وہ مخص جوآپ کا امتى ہو\_(بلفظص20)

فرمائے! جب کوئی امتی بھی پنجبریا نبی آنخضرت اللہ کے بعد ہوسکتا ہے جس سے مرادخودمرزا قادياني ہے تو منکرختم نبوت علی إلا علان ہوئے۔ سیاعتراض کہیں تکھا ہوائییں دیکھا۔ اگر زبانی کی مسلمان نے اس خیال کے کہد دیا ہوکہ مرزا قادیا فی دعویٰ نبوت اور رسالت کرتے ہیں اور اپنا الہام انسی دسول الله الدیکم جمیعاً! ظاہر کر کے اپنے منکروں کو کا فر کہتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے اپنا الگ کلمہ لا الدالا التد غلام احدر سول اللہ بنالیا ہوتو عجب نہیں۔ میاں قاسم علی صاحب اس کے ذمہ دار ہیں جس نے کہا ہے اس کا نام ہنا دیں۔ تا کہ معلوم ہوجائے کہ وہ کون آ دمی ہے۔

اس انت من مائنا! مرے پانی سے ہو۔ (۲) سانت بمنزلة الاولادی! تومیری اولادی طرح ہے۔ مرے پانی سے ہو۔ (۲) سانت بمنزلة الاولادی! تومیری اولادی طرح ہے۔ (۳) سانت منسی و انا منك! تومجھ سے ہاور میں تجھ سے ہوں۔ مرزا قادیانی کے خدا کا الہام ہے یعنی مرزا قادیانی ان کے خدا میں سے ہیں اور ان کا خدا مرزا قادیانی میں سے ہے۔ بھی وہ با ہے اور وہ بیٹا اور کھی وہ بیٹا اور دہ باپ۔ لاحل ولاقو ۃ!

۵..... یہ بھی صحیح ہے۔ جیسے نمبر ۴ میں آ گیا ہے۔ نیز مرزا قادیانی کا الہام ہے کہ قر آن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔

( ديكھوبرا بين احمديه ص٥٢٢ ، فزائن جاص ٦٢٣).

السسس يبھى صحيح ہے۔ مرزا قاديانی كہتے ہيں كہ انسا انسولسنسا قسريباً من السقسادياں! قرآن شريف مين ہے اور قرآن ميں مكندينة قاديان كانام اعزاز كے ساتھ درئ ہے۔ بيانكا الہام ہے۔ ان كے خداكى طرف ہے كتابوں ميں بڑے زور ہے درج ہے۔ معرائ جسمانی آنخضرت ميانية كاقرآن شريف ميں نہيں ہے۔

کسس بینک جہال کہیں اپنے عقا کد کے خالف حدیث شریف یا قرآن شریف کی تفسیر ہوئی، فوراً انکار کر دیا کرتے ہیں۔ مثلاً جن احادیث اور تفاسیر ہیں حضرت میسیٰ علیہ السلام کا آسان پرائی جسم عضری کے ساتھ اٹھایا جانا اور اس وقت زندہ ہونا اور قرب قیامت ہیں آسان سے نزول فرمانا، دجال کوقل کرنا، مجزات قرآنی، حضرت میسیٰ علیہ السلام کا مردوں کا زندہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چار جانوروں کو ذرح کر کے پہاڑوں پر بچکم اللی ڈالنا اور پھر بلانے سے زندہ ہوکر حاضر ہوجانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مردوں کے زندہ ہوجانے سے الحمینان قلبی حاصل کرنا۔ سلیمان علیہ السلام کے مجزات اور موکی علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا۔ ایک مردہ کوئیل کے گوشت لگانے سے زندہ ہوجانا۔ وغیرہ دنج سب احادیث اور قرآنی تفاسیر کا مردہ کوئیل کے گوشت لگانے سے زندہ ہوجانا۔ وغیرہ دغیرہ درج سب احادیث اور قرآنی تفاسیر کا

واقعی مرزا قادیانی ان سب کاانکار کرتے ہیں۔ ( دیکھوجیسا پہلے گذر چکا ) معراج جسمانی آنخضرت علیہ کا نکارتواس رسالہ دین الحق کے ۲۰ امیں موجود ہے۔ یہ بھی سے ہے۔ دیکھوجیسا پہلے گذر چکا۔ .....9 بیٹک ضرورمرزا قادیانی ایسا کرتے ہیں۔ملاحظہ فرمائے میرے خط کاصفحہ جوگذر چکاہے۔ واقعی یہ بھی سیح ہے۔ دیکھو ضمیمہ گذشتہ۔ بالکل صحیح ہے۔ دیکھومیراخط گذشتہ۔ ......17 بلا شبضرور جھوٹی پیشگوئیاں کرتے رہے جوایک بھی پوری نہیں ہوئی۔ ديلھومپراخط گذشتەپ

۱۲ سس م ضرورایا ہی ہے۔ پہلے تو حضرت میسج علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کوؤ سان پرزندہ مانتے تھے لیکن اب ازالہ اوہام کے لکھنے کے وقت اعتقاد بدل گیا۔ کہیں سیداحمد خان صاحب کی تحریر دکیولی اوران کی تقلید کر کے پہلے اعتقاد سے خود سے بننے کی غرض ہے جملهابل اسلام سے الگ اعتقاد بدل لیا۔

 ۵۔۔۔۔۔ بیشک تمام اہل اسلام کے خلاف مرزا قادیانی منکر ہیں۔اس میں کیا شبہ ہے۔ پہلے اقراری تھے۔اب انکاری ہیں۔افسوس تو یہی ہے کہ کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ جب تم این کتاب الہامی براہین احمدیہ میں اقراری تصفواب کیوں انکاری ہوئے ہو۔

١٦ ..... يې يىن تىچى جەكيا آپ جوت پيش كر كتے بيں كەمرزا قاديانى نے كھى ز کو ة دی یا بھی حج فریضه اپنی خواب یا الهام میں بھی ادا کیا۔ ہرگز نہیں۔ دیکھوخط گذشتہ۔

ا عربی کا جاننا نہ جاننا کوئی خوبی اور بندگی کی بات نہیں علم وہی ہے جو ہدایت اور رشد کا ہو۔ بیتی ہے کہ قر آن وحدیث جومرز اقادیانی کے مخالف ہے اس کونہیں مانتے۔ خداکو پہنچاننا بہت دور ہے۔ درال حالانکه مرزا قادیانی کا اپناالہام ربنا عاج (اس کے معنی اب تک معلوم نہیں ہوئے ) بیضداکی شناخت ہے۔ عاج کے معنی لغت کی کتابوں میں ہاتھی دانت، گو ہر،راہزن وغیرہ کے ہیں۔

۱۸ ..... اس میں کسی کو کیوں شبہ ہونا چاہئے۔ مشک و زعفران مرزا قادیانی کی ادویات میں استعال ہوتا تھااور ہمیشہ ہے پورجودھ پورسے ملکے کے ملکے کیوڑا آیا کرتا تھا۔اسی پر منشی الهی بخش ملهم لا ہوری کوالہام ہوا تھا: ھو مسرف کذاب الباس بھی ان کاعمدہ ہوا کرتا تھا۔ دیکھنے والے شہادت دے سکتے ہیں۔ جب گور داسپور کی عدالت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔

اس میں رتی تھربھی شبنہیں کہ مرزا قادیانی ایک دکا ندار تھے (ابنہیں ہیں ) تنیں ہزارروپیدمنارہ کے بنانے کے لئے جمع ہوااور کہاں ہے یانچ ہزارروپیر کمیشن نصیبین کے دیا گیا۔ وہ کہاں ہے؟۔ برامین احمد یہ کے لئے روپیہ جمع ہوا۔ وہ کہاں ہے؟۔جس کی واپسی کے بھی نقاضے ہوئے ۔سراح منیر کا چندہ کہاں خرچ ہوا ۔سیٹھ عبدالرحمان نے کئی ہزارروپید یا۔وہ کیا ہوا۔ منتی رستم علی میں روپیہ ماہوار دیتے رہے۔ وہ کہاں گئے۔حیدر آباد کی جماعت نے دی دس ہزارروپیے دیا۔وہ کہاں ہیں۔جوتمام مرزائی احمد یوں ہے حسب استطاعت ماہوار چندہ لیا جاتا ے۔ وہ کہاں ہے۔ بہتی مقبرہ کے لئے چندہ اور جائیدادیں رجٹری ہوئیں۔ وہ کہاں ہیں۔ جماعت سیالکوٹ کا جمع شدہ چندہ کہاں ہے۔ سیننگڑ وں ہزاروں چندے کہاں گئے جتیٰ کہ تین ماہ تک اخبارالحکم میں اشتہار چھپتار ہا۔ اگراس تین ماہ کے عرصہ تک کوئی مرید چندہ نہیں دے گا تواس کا نام بیعت کے رجشر سے خارج کر دیا جائے گا۔ اس بس کوئی شک نہیں کہ مرزا قادیانی نے سوائے روپید کمانے کے اور کوئی کام اسلام کانہیں کیا۔ اگر کوئی فٹاشدہ مرزائی بیہ کہے کہ مرزا قاویانی نے عیسائیوں اور آ ریوں اورمسلمانوں کے برخلاف بہت ی کتابیں کھی تھیں۔ یہ بڑا کام اسلام کا تھا۔ میں کہتا ہوں ایسی بہت کتا ہیں علماء اسلام نے لکھی ہیں۔ جن کی خوشہ چینی مرزا قادیانی نے بھی کی۔ جیسے مولا نامولوی رحمت اللہ صاحب مہا جر کی علیہ الرحمہ کی کتابیں ان کے برابر کوئی کیا لکھے گا۔ پھرمرزا قادیانی کی کتابیں لکھنا بھی روپیہ ہی کمانے کی خاطرتھا۔ جودوآ نہ کی کتاب کی قیمت کا ا یک روپیہ وصول کیا گیا۔ بیتو فر مائے کوئی کتاب مرزا قاد پانی نے للّہ بھی لوگوں میں تقسیم کی۔ ہرگز نہیں ۔اب آ پغورفر مائیں۔ بیٹیج ہے یاغلط۔

۲۰ مرزا قادیانی ان میں دجالوں میں سے ہیں جن کی پیشگوئی حدیث تریف میں ہے ہیں جن کی پیشگوئی حدیث تریف میں ہے (معاذ اللہ) ایک دجال ہیں۔ بلکہ دجال اکبر ہیں۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ! بیشک واقعی ان تمیں دجالوں میں سے ہیں جن کی پیشگوئی حدیث شریف میں ہے۔ ایک حدیث شریف کا جملہ یہ زعم انه نبی "صاف فر مارہے ہیں کہ مرز اقادیانی ان میں دجالوں میں سے ایک ہیں۔ کیونکہ ان سب دجالوں کا دعوی اور زعم یہ ہوگا کہ میں رسول اللہ ہوں۔ ہاں! مرزا قادیانی دیگر دجالوں سے سے قدر ربڑے ہیں۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ہمی ہوں اور نبی ہمی ہوں اور میر امتر کا فرابعتی ، دوزخی، جہنی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ بھی ہوں اور نبی ہمی ہوں اور میر امتر کا فرابعتی ، دوزخی، جہنی

ہے۔ لیکن ان تمیں وجالوں میں یہ بات ہوگی کہ کوئی کہے گا کہ میں رسول اللہ ہوں اور کوئی کہے گا کہ ، میں نبی ہوں اور مرز اقادیانی دونوں عہدوں کے دعویداری کا زعم کرتے ہیں۔ اب میں ان احادیث شریف کو پورے طور پر حرف ، محرف لکھ دیتا ہوں۔ تا کہ آپ غور فرما کیں کہ احادیث شریف کی پیشگوئی مرز اقادیانی کے حالات کے عین موافق اور مطابق ہے یا نہیں۔ دیکھیں ان احادیث کا آپ اقرار کرتے ہیں یا افکار۔

میلی صدیت: "عن ابی حریرة قسال قسال رسول الله شار لا تقوم الساعة حتی یبعث كذابون دجالون قریب من ثلاثین كلهم یزعم انه رسول الله (مسلم بر ۲ ص ۲۹۷ كتباب الفتن واشرائط الساعه) " ترجمه: حضرت ابو بریرة سروایت ب كفرمایا رسول النمایی فی قیامت قائم نه بوگی جب تک كه آهیس كذابوس دجالوس قریب تیس خضول کے برایک ان میں سے دعوی كرے گا كه میں رسول اللہ بول۔

دوتری حدیث شریف کا ترجمہ بول ہے حفرت قربان رضی اللہ عنہ ہے زوایت ہے فر مایا حفرت رسول خدا تو اللہ عنہ ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ملتی ہوجا کیں گے کی قبیلے میری امت کے مشرکول سے اور یہاں تک کہ بوجیں او ٹان کو اور قریب ہے کہ ہول گے میری امت میں تیں جھوٹے شخص کلھم یز عم انه نبی ہرایک دعوی کرتا ہوگا کہ وہ نبی ہے اور فر مایا انا حات میں بھوگا۔ (ابوداؤد کے اتب مالیا بیا بیاں ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی ہوگا۔ (ابوداؤد حات کا اباب الفتن و دلا کہا) کی ان مردواحادیث سے کذابوں و جالوں کا آنا جو تیں کے قریب ہول کے بیشگوئی میں صاف درج ہے اور مرزا قادیانی بعید ان میں سے ایک تھے۔

دجال اکبرنہیں۔ کونکہ دجال ہمارے مسلمانوں کے عقائد میں جب وہ زمین پر کفراور فساد پھیلائے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام آسان پر سے نازل ہوں گے۔ اس ان سے پہلے پہلے انتیس دجال کذاب نبوت اور رسالت کے دعوے دار پیدا ہو جا کیں گے۔ اس وقت تک ۲۸۰۲ جموثے دجال پیدا ہو چکے ہیں۔ جن کی تفصیل کتب اسلام میں درج ہے۔ دجال اکبر کا حلیہ کتابوں میں درج ہے کہ ایک آ تکھ سے کا ناہوگا۔ گویا انگور کا دانہ پھولا ہوا ہے۔ اس کی پیشانی پر لفظ کفر (ک ف ر) کلھا ہوا ہوگا۔ وہ مدینہ شریف میں داخل نہ ہو سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو موضع لد کے دروازہ یو آل کریں گے۔

مفصل حالات کتب احادیث اور سیر میں ہیں۔ پھرمیاں قاسم علی صاحب اعتر اضات کلھنے کے بعد تح رفر ماتے ہیں:

"ان اعتراضات کا مجمل کیکن ممل جواب تو صرف بیہ ہے کہ:" لعندت الله علی الکیاد بین (آل عمران: ۲۱) "اس عبارت کے لکھنے سے میاں قاسم علی صاحب کی مرادیہ ہے کہ مرزا قادیائی پر بیاعتراضات مسلمانوں نے جھوٹے لگائے ہیں۔ اس لئے ان جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ اعتراضات مجھوٹے ہیں۔ بلکہ علاوہ ان ہیں کے اور جھوٹے ہیں۔ بلکہ علاوہ ان ہیں کے اور سین کا موں کہ بیاعتراضات سب سیح ہیں۔ بلکہ علاوہ ان ہیں کے اور سین کی اور اعتراضات درج ہیں۔ جو سیح ہیں۔

مولوی صاحب! براہ مہر بانی ذرہ میاں قاسم علی صاحب سے دریافت فرمائیں کہ جو اعتراضات آپ نے خود لکھے ہیں۔ کیا بیسب جھوٹے ہیں۔ حضرت عینی علیہ السلام کی وفات کا اعتراض جھوٹا ہے۔ کیا حضرت عینی علیہ السلام کا آسان پر زندہ ہونے کا افکار جھوٹا ہے؟ نہیں۔ لیکن بات اس میں بیہ ہے کہ لعنت کا تمغہ اور سرشفکیٹ جو اس قوم کوعطا ہوا ہے اور مرزا قادیانی کی سنت ہے ان پر اس کا اداکر نا واجبات میں سے ہے۔ ورنہ مسلمان کی شان نہیں کہ وہ کسی مشرک کو بھی اپنی زبان سے لعنت کے۔ یہ ہمارے سیدنا ومولا نا فداہ امی والی حضرت خاتم الانبیاء والرسل شافع روز جزاحضرت محد مصطفیٰ عظیمی کی ہی سنت موکدہ ہے۔ آپ کوکون روک سکتا ہے جو جی شافع روز جزاحضرت محد مطلق ہے۔

بالآخريس بڑے وثوق سے عرض كرتا ہوں كہ بيد رسالہ آپ كا دين الحق يا ہمارا فدہب محض دھوكا ہے۔ليكن نا واقفوں كے لئے مجھے اميد ہے كہ مير بے دوست مولوى غلام رسول صاحب انسيکٹر پوليس جن كوا ہے ايے دھكوں كى پڑتال اور جانچ كا اچھا ملكہ حاصل ہوگا اور ہونا چاہئے ۔اس رسالہ كى تہہ كو پہنچ جائيں گے اور جوہيں نے مختصراً لبطور ضميمہ عریف ہوئى كيا ہے۔اس كے ساتھ اس كا مقابلہ بلاتعصب فرمائيں گے اور چھراس خاكسار كوائي رائے مبارك ہے معزز فرمائيں گے۔والسلام على معنز زفرمائيں گے۔والسلام على من اتبع الهدى! زيادہ! زيادہ

۱۰ جمادی الثانی ۱۳۲۸ه خاکسار نیاز مند، احقر العباد، الله الا حدالصمد فضل احمد عفاء الله عنه انسیکثر پولیس

ازلدهيانه

## بإداشت

آج یہ خط ۲۰ جولائی ۱۹۱۰ء کو بذریعہ رجٹری میاں غلام رسول صاحب انسپکٹر پولیس موگاضلع فیروز پورکے پاس بھیجا گیا۔

نمبرهم ....نقل بوسث كار دُمنجانب مولوى غلام رسول

بسم الله الرحمن الرحيم ....نحمده ونصلى على رسوله الكريم! موكا ٢٣٣م جولائي ١٩١٠ء

جناب مرم بندہ خط بذریعہ رجشری جناب کا پہنچ گیا ہے۔ بہر حال مشکور ہوں۔ میں نے پڑھ بھی لیا ہے اورغور سے پڑھا ہے۔ جھے آپ کے مزاج اور اس انہا ک اور خاص غرض کا پہلے علم نہ تھا۔ ورنہ پہلے دونوں عریضے ذرہ تفصیل سے کھتا۔ بیہ خط بھی' عدوشود سبب خیر' کے ذیل میں میر ہے اذویا واطمینان کا موجب ہور ہا ہے اور اس وجہ سے بھی مشکور ہی ہوں۔ بہر حال جواب عرض کر دیگا۔ مگر چونکہ نہایت عدیم الفرصت ہوں کہ ہیڈ کوارٹر پر قیام کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اس واسلے مہلت درکار ہے۔

نمبره....نقل بوست كار دُمنجانب مولوى غلام رسول انسپکتر بولیس موگا حامداً مصلیاً مسلماً موگا۲ افروری ۱۹۱۱ء

میرے کرم و معظم قاضی صاحب السلام من اتبع الهدی! الله تعالی کا خاص فضل ہوااورلا کھلا کھ شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ کے مکا تبہ کے جواب عرض کرنے میں مہلت اورتو فیق بخشی میرے کرم کئی روز ہوئے جواب بعون الله تعالی کمل ہو چکا ہے۔ اور میں نے اپنے عزیز غلام مرتضی خان کوصاف اور خوشخط فقل کرنے کے واسطے دیا ہے۔ وہ کرتے ہیں تو انشاء الله تعالی ارسال خدمت عالی ہوگا۔ الله تعالی سے مفید بنائے اور اس میں اثر اور برکت ڈالے۔ آمین خم آمین! نازمند غلام رسول

نمبر هم .... نقل خط منجانب احقر فضل احمد انسپکٹر پولیس لد صیانه ۱۹جون ۱۹۱۱ء باسمه سبحانه! جناب مکرم مولوی غلام رسول صاحب انسپکٹر پولیس فیروز پور! تسلیم ماوجب آئکد۔ مزاج شریف۔ ماہ جولائی ۱۹۱۰ء میں جواب نواز شنامه آپ کی خدمت میں بھیجا گیا تھا جس کو قریبا ایک سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ گر ' دی اب تک آپ نے جواب الجواب حسب وعدہ خودارسال نہیں فرمایا۔ ایک پوسٹ کارڈ آپ موسول ہوا تھا جس میں آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جواب لکھا جا چکا ہے۔ صاف کرنے سے بعد ارسال ہوگا۔ گراس پوسٹ کارڈ کو بہنچ عرصہ تقریباً چار ماہ ہوگئے ہیں۔ اب تک آپ نے جوابات ارسال نہیں۔ فرمائے۔ نہایت انظار کے بعد بیرع یفنہ خدمت شریف میں بھیجتا ہوں۔ براہ مہر بانی جوابات روانہ فرما کرمشکور فرما کیں۔ تاکہ ان پرغور کر کے اسے جوابات تحریر کرکے کل خط و کتابت کو طبح کروادیا جائے۔ جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ بصورت دیگر نیاز مندکوا جازت بخشی جائے۔ تاکہ جو پچھ جائے۔ میں نہایت ہی مشکور ہوں گا کہ آپ جھے جواب سے بہت جلد مشکور نما کیں گی ۔ آپ جھے جواب سے بہت جلد مشکور نما کیں گے۔ خداوند تعالی صراط منتقم عطافر ماوے۔

ہاں! آپ نے میں اہاء کا اخبار بدر ملاحلہ فر مایا ہوگا کہ جس میں ہم سب مسلمانوں کو کا فرقر ار دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص مرزا قادیانی کو سچا جان کر ادران کے دعویٰ پر ایمان بھی رکھتا ہو ۔ لیکن اگر بیعت نہ کی ہوتو وہ بھی کا فر ہے۔ بیتحریر آپ کے عقائد کے بالکل خلاف ہے۔ براہ مہر بانی اس پر نہایت توجہ سے غور فر مائیں۔ خداوند کریم اپنار حم کرے آبین!

آ پ کا دوست نیاز مند فعنل احمد عفاء الله عنه آ ۲ جمادی الا دّل ۳۲۹ اهرمطابق ۱۹جون ۱۹۱۱ء

نمبر ۲ ....نقل بوست كار دُمنجانب مولوى غلام رسول انسپكتر بوليس موگا حامد أمصلياً و مسلماً ۲۶ ون ۱۹۱۱ وموگا

کرمی و خلصی - السلام علی من اتبع الهدی ! نوازش نامد پہنچا ۔ مشکور فرمایا۔ بیس خود شرمندہ ہوں کہ اب تک آپ کے خط کا جواب آپ کی خدمت میں بھیجانہیں جاسکا۔ وجہ یہ ہوئی کہ پہلے اکتو برتک میں ایک گوئے شکش میں رہا کہ جواب تکھوں یا نہ آخر پر بچند وجوہ جن میں سے ایک وہ وعدہ بھی تھا جو آپ ہے کر چکا تھا۔ بڑی مشکل ہے وقت نکال کرنومبر اور دسمبر میں تکھا اور بفضلہ تجائی مکمل ہوا۔ مگر بھر نقل کے واسطے چونکہ وہ طویل ہوگیا وقت نمال سکا تو اپنے براور زادہ غلام مرتضی خان کو جو ای ضلع میں بندو بست میں ہیں۔ نقل کے واسطے دیا۔ مگر وہ بیار ہو گئے اور عرصہ تک بیار رہنے کے بعد پھران کی ڈیوٹی پھھا ہے کہ وی بیان کو ورمعلوم ہوتا ہے کہ اب تک نقل نہیں ہوا ہے۔ آج میں نے پھر تاکیدی خط لکھا ہے کہ ویسے بی اور معلوم ہوتا ہے کہ اب تک نقل نہیں ہوا ہے۔ آج میں نے پھر تاکیدی خط لکھا ہے کہ ویسے بی

میرے پاس واپس کردیں۔ تو آ ہستہ آ ہستہ جوں جوں وقت ملامیں خود بی نقل کی کوشش کروں گا۔ طبع کرانے کے واسطے آپ کا اختیار ہے۔ گر جب تک اے دیکھ نہ لیں طبع کیا کرائیں گے۔ ہمئی کابدر میں نے دیکھ لیا ہواہے میری بجھ میں تو اس میں کوئی نئ بات نہیں۔ راقم بندہ غلام رسول تمیم

نمبر۵....نقل خطمنجانب احقر فضل احمدانسپکٹر پولیس لدھیانہ ۸ حداد کی ۱۹۱۲ء

باسمه بحانهٔ مكرم بنده جناب مولوي غلام رسول صاحب انسيكم يوليس موگاضلع فيروز يور بعدمراسم ماد جب آ نکد عرصه موا آپ کے وعدہ کا انظار کرتے کھک گیا ۔ گرافسوس اب تک دوسال ہوئے جناب نے جواب عریضہ ارسال نہ فرمایا۔معلوم نہیں کیا موجب ہوا۔ آپ کے بوسٹ کارڈ مورندا ۲ جون ۱۹۱۱ء کے اخیر فقرہ کا جواب تیار رکھا ہے۔اس انتظار میں کہ آپ کے جواب کا جواب بھی اس کے ساتھ عرض کیا جائے۔ گر تعجب ہے کہ آپ نے وعدہ موثق کو فراموش فرماديا يخلصي منشي محرحسين خان صاحب سب انسپلز جلال آباد کی زبانی معلوم ہوا کہ آپ نے ارشادفر مایا ہے کہ جواب خطابیں بھیجا جائے گا۔ یہ بات س کر مجھے اور بھی زیادہ افسوس ہوا کہ یا تو وہ شورا شوری۔ یا پیے لینگی ۔ وہ کل وعدے بھی جو مجھ سے آپ نے فر مائے تتھے دور ہو گئے اور 🖳 فداوتدكريم كاحكام: او فواباالعقود (مائده:١)! او فوبعهدى (البقره:٤٠)! واوف وبعهد (نهداه)! كوبهي پس پشت ڈال دیا نوذ باالله منها۔اس پر مجھے خیال ہوا كه بيد عریضہ آپ کی خدمت میں بھیج کرمنش محمد حسین خان صاحب کی کلام کی تقیدیق کروں۔اس لئے متکلف خدمت سامی ہوں کہ براہ مہر بانی جواب ہے مشکور فر مائیں کہ خان صاحب نے جوفر مایاوہ صیح ہے۔ اگر صحح ہے تو نیاز مند کو بھی اس کے موجبات مے مطلع فر مائیں اور اگر صحح نہیں تو جواب عریضه ارسال فرما کرمسر ورفر ما کیس-تا که اس کاجواب الجواب فوراً خدمت شریف میس بھیجاجائے اور نیز جواب نوازش نامه مور خدا۲ جون ۱۹۱۱ء ارسال خدمت ہو۔ تا کرآ پ کومعلوم ہو جائے کہ كس قدرئ بات آپ كے عقيدہ كے برخلاف اخبار الحكم، البدر ميں، رسال تشهيذ الا ذبان سے لكھى گئی ہیں۔اورعلاوہ اس کے آپ کی قوم نی تمیم کی کسی قدرتاری بھی بھی کی ہے۔ میں حلفیہ عرض كرتابول ميرااراده محض اصلاح كاب-وما اديد الا اصلاح وما توفيقي الإباالله !اكر حسب قول منتی محمد حسین خان صاحب واقعی آپ جواب دینانہیں چاہتے ہیں تو مهر بانی کرکے

اجازت بخشیں کہ جو یجھ کھا ہوا ہے وہ مطبع میں بھیج دیا جائے۔ تاکہ پلک کومیری اور آپ کی گفتگو کا موازنہ ہو سکے۔زیادہ۔والسلام علیٰ من اتبع الهدی!

آپ کا خیرخواه نیاز مند فضل احمد عفاءالله عنه ۲۲ر جب ۱۳۳۰ ه مطابق ۸ جولا کی ۱۹۱۲ء

نمبر كه .... نقل بوسث كارد منجانب موادى غلام رسول صاحب

انسيكمر يوليس موكاضلع فيروز بور

۵ اجولا کی ۱۹۱۲ء

حامداً مصلياً مسلماً

کری قاضی صاحب جیو۔السلام علیم۔خط آپ کا جھے جھنگ میں ملا۔ جہاں میں رخصت پر تھا۔ جھے افسوس ہے کہ آپ کواس قدرا نظار کی تکلیف ہوئی۔معافی ما نگا ہوں۔ جواب تو اسی سرما میں کھا جا چکا تھا۔ مگر میں چندور چند ہوا عث ہے اس کی تکمیل اور ترسیل کے بارہ میں مذہبر بہا۔ وعدہ بھی کر چکا تھا تا ہم چندامور مانع رہے۔ وراصل اللہ تعالی کو یہی منظور تھا۔ محری محمد سین خان صاحب کا ارشاد بجا ہے۔ واقعی میرا یہی خیال ہو گیا تھا۔ مگر آپ کے خطآ نے پر پھر ایک گونہ تحریک ہوگئ ہے اور صاف کرنا شروع کیا گیا ہے۔ اللہ کو منظور ہوا اور اس کا فضل شامل ایک گونہ تحریک پر ارسال خدمت ہوگا۔ اس کے فصل اور استعانت پر بھر وسہ ہے۔ الا جون کا میرا اور کی کارڈ اور اس کے اخیر کا فقرہ بخدا مجھے تو یا دیمی نہیں کہ کیا تھا میں ایک عاجز عاصی بشر ہوں۔اگر کوئی کارڈ اور اس کے اخیر کا فقرہ بخدا مجھے تو یا دیمی نہیں کہ کیا تھا میں ایک عاجز عاصی بشر ہوں۔اگر کروں۔میری فرمانی ہو وہ بھی بھیج ویں نا کہ اگر مجھے وہ با تیں شلیم نہ ہوں تو ان پرساتھ ہی عرض کروں۔میری فرمانی ہوگی۔ میں ایک عاجز جا ہاں گھنا م آ دی ہوں۔ میں تو اس سے بھی ڈرتا ہوں کہ میں اصلاح بھی کیا ہوگی۔ میں ایک عاجز جا ہاں گھنا م آ دی ہوں۔ میں تو اس سے بھی ڈرتا ہوں کہ شر بہتر ہے کہ جو پچھاور انکھا ہے وہ بھی ارسال فرمانی کے بین فیر بہتر ہے کہ جو پچھاور انکھا ہے وہ بھی ارسال میں بین خر بہتر ہے کہ جو پچھاور انکھا ہے وہ بھی ارسال فرمانی کیا ہم تو بندہ غلام رسول

نمبر ۲ ....نقل پوسٹ کارڈمنجانب قاضی فضل احدانسپکٹر پولیس لدھیانہ ۲۸ جولائی ۱۹۱۲ء۔۔۔۔۔لدھیانہ

إسمة سحانه!

مكرم بنده مولوي صاحب زاد شوقه وعليم السلام- آپ كا نوازش نامه بجواب نياز نامه

پہنچا۔مشکور فرمایا۔الحمد ملتہ! اب مجھے امید ہوتی ہے کہ آپ ضرور جواب ارسال فرمائیں گے۔ مور خدا ۲ جون ۱۹۱۲ء کے نوازش نامہ کے اخیر فقرہ کے جواب میں جوتح ریکیا گیا ہے۔وہ اس صورت میں بھینے کے لئے تیار تھا کہ آپ جواب ارسال نہیں فرمائیں گے۔ اب چونکہ عزم بالجزم كراليا ہے۔اس کے تحریر شدہ خیالات اس کے جواب الجواب کے ساتھ ارسال خدمت شریف کروں گا۔ آپ کا فرمانا کہ آپ میری ذات کی بابت تحریر کرنا کہیں ذاتیات میں شامل ہوجائے۔سوواللہ یہ ہر گزنہیں ہوگا کہ ذاتیات برحملہ کیا جائے جس ہے کسی قتم کا رنج بڑھے۔ایسے خیالات نہایت ذلت کی وجہ پر ہیں۔انشاءاللہ تعالی عرض وہی ہو گا جس میں خیر ہواوراصلاح ہو۔اس کے سوالکھنا صلالت ہے۔ بخدامیراارادہ ابتداء ہی ہے یہ ہمیری اور آپ کی سمجھ میں وہ بات آ جائے جوخدا اوراس کے رسول آلیک کی خوشنو دی کا موجب ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ۲ جون ۱۹۱۲ء کے پوسٹ کارڈ کا اخرفقرہ یا ذہیں ہے کہ کیا تھا۔افسوس ہے کہ دین کے معاملہ میں ایسی فراموثی۔ سنتے۔ میں نے این عریضہ ۱۹ جون ۱۹۱۲ء میں عرض کیا تھا کہ آپ نے اخبار بدر ہمتی ۱۹۱۱ء کا ملا خط فرمایا ہوگا جوآب كے عقيدہ كے برخلاف ہے۔اس كے جواب مين آب نے ٢١ جون١٩١٢ءكو يوسك كارڈ ارسال فرمایا کہ ممکی کا بدر میں نے و کھولیا ہے۔ میری سمجھ میں تو اس میں کوئی نئ بات نہیں۔ والسلام على من اتبع الهدى!نيازمند<sup>فضل احم</sup>

> نقل ۸..... بوست کار دُمنجانب مولوی غلام رسول صاحب انسکیر بولیس سرگودها

كم اگست ١٩١٢ء

حامدأ مصلياً مسلماً

مرم ومعظم جناب قاضی صاحب! السلام علیم و رحمته الله میں موگا سے تبدیل ہوکر یہاں آگیا ہوں ۔ آج میں خاب قاضی صاحب! السلام علیم و رحمته الله مشکور فرمایا ۔ میں نے مسودہ مذکورا یک عزیز کونقل کر دیا ہے۔ میرے پاس اس قدر وقت نہ تھا۔ وہ منظمری لے گئے ہیں ۔ جس وقت وہاں سے پنچا ارسال خدمت کروں گا۔ انشاء اللہ تعالی ۔ والسلام مع الاکرام حضرت قبلہ خان صاحب سے ملاقات ہوتو سلام نیاز پہنچادیں۔

احقر غلام رسول

#### پوسٹ كار دمنجانب قاضى فضل احمد انسپكٹر پوليس لدھيانه باسم سجانه لدھيانه ١٩١٢ ، ١٩١٣ء

مرم و معظم مولوی صاحب بعد مراسم ما وجب آنکد مزاج شریف کیم اگست ۱۹۱۱ء کا نوازش نامد آپ کا پہنچ کر باعث لی جوا تھا کہ جناب جواب عریفہ ضرورارسال فرما ئیں گےجس نے آج تک پانچ ماہ منتظر رکھا گراب میں مایوسانہ حالت میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے میں بینے جواب آپ وراصل جھیجنائیں چا ہے جیں۔ بہت سے وعد نے مائے مگراف وں کہ میرے کر یعنہ کا جواب آپ وراصل جھیجنائیں چا ہے جی کہ منتم سہوں کداگر جناب گراف وں پور سے نہ ہوئے۔ اب بی آخری عریفہ خدمت عالی میں بھیج کر منتم سہوں کداگر جناب ایک ہفتہ تک جواب عریفہ ارسال فرما دیں گے تو بہتر۔ ورنہ نیاز مندکو بہتن ہوگا کہ میری طرف سے جواب عریف کہ اس کے طبع کرانے کا خودکو مجاز ہوں اورا گرایک ہفتہ تک آپ کی طرف سے جواب عریف کہ اس کے طرف سے جواب عریف کہ اس کے طرف سے جواب عریف کہ اس کی گئر ارسال نہیں فرما دیں گے۔ کیونکہ عرصہ اڑھائی سال کا مایس ہو چکا ہوں کہ آپ جو ب عریفہ ہرگز ارسال نہیں فرما دیں گے۔ کیونکہ عرصہ اڑھائی سال کا گزر چکا ہے۔ آپ نے تو جہیس فرمائی۔ پس اب امید کرتا ہوں کہ آپ جھے آخری جواب سے مشکور فرماویں گے اورا جازت پخشیں گے کہ میں اس عریفہ کو طبع کے لئے مطبع جس بھیج دوں۔ میرا اور آپ کا معاملہ خدا کے ساخے میں اس عریفہ کو طبع کے لئے مطبع جس بھیج دوں۔ میرا اور آپ کا معاملہ خدا کے ساخے مائے اللہ عنہ اس عریفہ کو سے کہنے سے اس خاواد میں ملفاع طن کرتا ہوں کہ میرا ارادہ محض اصلاح کا ہواد کو نہیں۔ المنظر نیاز مندفضل احمد عفاء اللہ عنہ!

نقل پوست كار در بجواب پوست كار در بالامنجانب مولوى غلام رسول صاحب انسپکر پولیس ضلع شامپور

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم! مرودها ٢٠٠٠ عنديم المريم!

مرم معظم جناب قاضی صاحب السلام علی من اتبع الهدی ۔کارڈی پنچا۔ مشکور فرمایا۔ میں شاید پہلے بھی عرض کرچکا ہوں کہ آپ طویل خط کے جواب کے متعلق پہلے پہل تو واقعی میرا خیال تھا کہ جواب میں عرض نہ کروں۔ کیونکہ آپ کی طرف ہے نوبت ختم سک پنچی ہوئی نظر آگھی۔ مگر پھر چندور چندوجوہ سے بخوف معصیت آ مادہ ہوااور اس اکتوبر کے اخیر میں ابلات تعالیٰ کے فضل کے بھروسہ پر جواب لکھنا شروع کردیا اور اسی دعمبر میں باد جود عدیم الفرصتی کے اللہ تعالیٰ کفٹل اوراحمان سے کمل ہوگیا تھا۔ بنی ہر چنداخصاری کوشش کی تاہم جواب بہت ساخیم صورت کی کتاب بن گیا۔ اب اے صاف کرنے کی ضرورت تھی جس کے واسطے میرے پاس وقت نہ تھا اور میں طبعًا بھی اپنے لکھے ہوئے کونقل کرنے سے تکلیف گریزی کرنے والا ہوں۔ اس لئے مسودہ نہ کور پہلے ایک عزیز کو ویا گیا کہ نقل کردیں جوعرصہ تک ان کے پاس رہا۔ گران کوبھی وقت نہ ملا۔ صرف چند صفح ہوئے تھے کہ ان سے واپس لیمنا پڑا۔ پھر شاید جولائی گزشتہ میں ایک اورغزیز نے امید ظاہری کہ وہ فقل کر سکیس گے۔ چنا نچان کودیا گیا۔ اگست میں میں ادھرتدیل ہو اورغزیز نے امید ظاہری کہ وہ فقل کر سکیس گے۔ چنا نچان کودیا گیا۔ اگست میں میں ادھرتدیل ہو آیا اور شاید جھے سے پہلے ہی فقائم کری تبدیل ہو گئے تھے۔ جھے اب تک انظار رہا کونقل کمل کر کے ارسال کریں گے۔ گرکسی وجہ سے ان سے بھی نہ ہو سکا اور آج پانچ چیروز ہوئے ہیں کہ مودہ جوں کا توں معافی کے خط کے ساتھ میرے پاس واپس آگیا۔ اب اس کی نقل میرے واسطے آسان کا منہیں کہ میرے پاس وقت نہیں۔ ایک اورغزیز سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قا کر دے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کہا ہے کہ آپ میرے نام کوشع میں نہ لے جا تیں اوراب بھی بھی عرض کا میں نہ نے بہلے بھی عرض کیا ہوں دورخواست کرتا ہوں کہ وہ قا ب اپ فرض ادا گا۔ میں نہ بے کہ میری پوزیشن اور کم علمی اس قابل نہیں ہے۔ میری اصلاح مطلوب ہے تو آپ اپ فرض ادا کر چیکا اور پی چی فر مانا ہوتو وہ بھی فر مالیں اور چا ہیں تو جواب کا انظار کریں۔ ورندا فتیار ہے۔ کر چیکا اور پی چی فر مانا ہوتو وہ بھی فر مالیں اور چا ہیں تو جواب کا انظار کریں۔ ورندا فتیار ہے۔ کی فر مانا ہوتو وہ بھی فر مالیں اور چا ہیں تو جواب کا انظار کریں۔ ورندا فتیا درسول!

بإداشت

مولوی صاحب کا پیآ خری خط ہے۔ اس کو بھی اس وقت سواسال کا عرصہ گزرگیا۔ گر جواب نہ پہنچا۔ حالانکہ آپ کے بوسٹ کارڈ نمبر ۵ مورخہ ۱۲ فروری ۱۹۱۱ء سے واضح ہوتا ہے کہ جواب خط تیار ہوگیا ہے اورعزیز غلام مرتضی خال کوفقل کے واسطے دیا گیا ہے۔ نقل ہونے پر بھیجا جائے گا۔ اس کو بھی سوا تین سال منقصی ہوگئے۔ گرافسوس اب تک نفقل ہوسکا اور نہ میر ہے پاس پہنچا۔ ناظر بن غور فر ماسکتے ہیں کہ دراصل کوئی جواب کھا بھی گیایا نہیں۔ اگر کھا گیا تھا تو نقل ہونا دو چار دوزیا ہفتہ کا کام تھا۔ جس کو سوا تین سال گزرگے۔ میرا خیال ہے کہ اول تو کوئی جواب کھا نہیں گیا اور نہ اس قابل ہم جھارکہ گیا اور اگر بالفرض کچھانا ہے شنا ہا گھا بھی ہوتو کمیٹی نے اس کو پاس نہیں کیا اور نہ اس قابل سمجھارکہ وہ جواب کی حقیدت میں بھیجا جادر کی ہونا ہے کہ کوئی جواب معلوم ہوتا ہے کہ گئی عزیز وں کوفقل کے واسطے دیا گیا۔ گرکوئی بھی کرنہ سکا۔ غرض سے ہے کہ کوئی جواب معلوم ہوتا ہے کہ گئی عزیز وں کوفقل کے واسطے دیا گیا۔ گرکوئی بھی کرنہ سکا۔ غرض سے ہے کہ کوئی جواب معلوم ہوتا ہے کہ گئی عزیز وں کوفقل کے واسطے دیا گیا۔ گرکوئی بھی کرنہ مانے غرض سے ہے کہ کوئی جواب نہیں۔ اس واسطے انہوں نے لکھ دیا گیا۔ گرکوئی بھی کرنہ اختیار ہے۔ گر میں اپنے اس نہیں۔ اس واسطے انہوں نے لکھ دیا گیا۔ گرکوئی بھی کرنہ اختیار ہے۔ گر میں اپنے اس نہیں۔ اس واسطے انہوں نے لکھ دیا گیا۔ گرکوئی بھی کرنہ دیا دیا تھا دیا گیا۔ گری اور نہ اختیار ہے۔ گر میں اپنے اس نہیں۔ اس واسطے انہوں نے لکھ دیا گیا۔ گرکوئی بھی کرنہ دیا دیا تھا دیا گیا۔ گری بی اس ورنہ اختیار ہے۔ گر میں اپنے اس نہیں۔

خیال کا شہوت رکھتا ہوں کہ مولوی صاحب کے جواب کوقادیانی سمیٹی نے پیند نہیں کیا۔اس لئے عدم میں رہا میں اپنے دوست مخلص خان صاحب منٹی محمد حسین خان صاحب سب انسپکڑ جلال آباد ضلع فیروز پور کا خط نقل کرتا ہوں۔ جومولوی صاحب کے ضلع میں تعینات ہیں۔و ھو ھذا!

۲۲ رنوم را اواء الله معيم اينما كنتم جناب مخدوى زادعناية الملام عليم!

پوسٹ کارڈ ملا۔ یاد آوری کاشکرید۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میاں صاحب کا جواب قادیاں کی جزل کمیٹی نے پندنہیں کیا۔اس واسطے آپ کے پاس نہیں پہنچا۔ترمیم تنتیخ ہورہی ہے۔اگر کممل ہوگیا تو بھیج دیں گے اور پھر گویا بیتمام جماعت کا جواب ہوگا۔فقط!

محمد حسين خال لودهي سب انسيكثر تفانه جلال آباد

خان صاحب نے اس سے بہت پہلے فرمایا تھا کہ میں نے آپ کا خط دیکھا تھا اوراس وقت میں نے میاں غلام رسول صاحب انسپکڑ کو کہد یا تھا کہ اس کا جواب ہر گزنہیں دے سکو گے۔ بید میری پیش گوئی سمجھو۔ پس خان صاحب کی بید پیش گوئی پوری ٹابت ہوگئی۔ اناللہ واناالیہ راجعون! اس قدر انتظار یعنی سواتین سال کے بعد مطبع میں جھیجا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذریعہ ہدایت مشکرین بنائے۔ آمین! ٹم آمین!

خا کسارفضل احرعفی الله عنه اامنی ۱۹۱۴ء.....مقام لدهیانه

نو ٺ

ماہ اگست ۱۹۱۳ء کوسفر حج وزیارت پیش آیا۔السے مدللہ والمدنة ماہ جنوری ۱۹۱۵ء کو واپس آیا۔اس کے بعد انتظار جواب ہوا۔اس کے بعد غالبًا ماہ مئی یا جون ۱۹۱۵ء کو پیرخط و کتابت کا تب کے حوالہ ہوئی اور مطبع میں انتظام طبع کیا گیا۔

اس کا دوسرا حصہ بھی تیار ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مطبع میں دیا جائے گا۔خدا کرے مرزائیوں کوصراط متنقیم حاصل ہو۔

مقام لدهیانه فقیر نیاز مند فضل احمد عفاء الله عنه ۱۷/۷ کتوبر ۱۹۱۵ء

د دسرا حصبهٔ میں دستیاب نہیں ہوا فقیر مرتب! • ارجون ۲۰۰۷ء

فهارس ب قاد با ىرىتىب تضرت مولا نااللەوسايا

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

تحمده ونصلي على رسوله الكريم امابعدا

ا ہے استاذ کرم مناظر اسلام حضرت مولا نالال حسین اخر کے رسائل اقلا ۱۹۸۹ء میں اسب قادیا نیت کے نام سے شائع کئے تھے۔ اس وقت خیال وتصور میں بھی یہ بات نبھی کہ نساب قادیا نیت کے نام پر اکابرین امت کے رشحات قلم کوسلسلہ واریجا کیا جائے گا۔ حضرت الا نامجہ ادریس کا ندھلوگ کے رسائل اقران جون ۱۹۹۸ء میں جمع کئے تو ان کو احتساب قادیا نیت مدودم کا نام دیا۔ پھر سلسلہ چل تکلا۔ آج ان سطور کی تحریر (ے، جون ۲۰۰۷ء) تک بیس (۲۰) مدول پر شصرف کام ممل ہوگیا۔ بلکہ شائع ہوگئیں۔ گویا دی سال میں بیس جلدیں۔ کتنی تیزی سدول پر شصرف کام ممل ہوگیا۔ بلکہ شائع ہوگئیں۔ گویا دی سال میں بیس جلدیں۔ کتنی تیزی سے دیکام ہوا؟۔ بیکض اللہ رب العزت کافضل واحسان ہے اور اس ا

اب جبکہ بیبویں جلداشاعت کے لئے پریس جانے کے مراحل میں ہے تو خیال ہوا اران تمام جلدوں کی اجمالی فہارس اس جلد کے ساتھ شامل اشاعت ہوجا کیں۔ تا کہ قار کین کے لئے میں جلدوں سے استفادہ آسان ہوجائے۔اس کے لئے چارتھ کی فہر تیں تیار کی ہیں۔

فہرست نمبرا: اس فہرست میں جلد اوّل سے جلد بیں تک ان حفرات کے اساتے ارامی درج کردیے ہیں جن کے کتب ورسائل ان بیں جلدوں میں شائع ہوئے۔ بیکل حفرات بنتیں (۳۷) ہیں جن کا من ولا وت ومن وفات معلوم ہو سکے دونوں درج کردیے۔ من ولا وت کے لئے (و) اور من وفات کے لئے (م) کی علامت کھی ہے۔ جن کاصرف من وفات معلوم ہوا میں کے لئے (و) اور من وفات کے لئے (م) کی علامت کھی ہے۔ جن کاصرف وہ کالی چھوڑ دیا جو ہماری کے لئے اس کی یا دولا تے رہیں گئے دیا جن کے دونوں معلوم ندگر پائے آئیس خالی چھوڑ دیا جو ہماری ہے ابھی کی یا دولا تے رہیں گے۔

فہرست نمبر ایفہرست مصنفین کے اسائے گرامی، ان کے رسائل کی تعداد، جس جلد میں ان کے جننے رسائل شائع ہوئے وہ طاہر کرتی ہے۔ کل دوسواڑسٹھ (۲۲۸) رسائل و کتب ہیں جوان جلد دب میں شائع ہوئیں۔

فہرست نمبر ۱۳ اس فہرست میں ہر جلد کے صفحات کی تعداد لکھ دی ہے۔ بیس جلدوں کے کل صفحات دس ہزار آئٹھ سوسترہ (۱۰۸۱۷) ہیں۔ دوسواڑسٹھ (۲۲۸) رسائل و کتب کی سیہ فہرست ، تعدّاد صفحات کو ظاہر کرتی ہے۔

فہرست نمبر کا: اسسال و کتب کے اوّلاً نمبرات مسلسل دیے ہیں۔ ۲۶۸۱۔ ۲ سبر مصنف کے رسائل کی تعداد کے لئے علیحدہ علیجہ وساتھ ہی نمبردیتے ہیں۔ ۳ ...... ہررسالہ و کتاب کے نام کے ساتھ مصنف کا نام دیاہے۔ تا کہ مزید آسانی ہو۔ ۵ .....جلد کی صراحت کردی ہے کہ س مصنف کا کونسار سالہ کوئی جلد میں مل سکتا ہے۔ ۲ ....اس کے ساتھ ہی اس فہرست میں آ گے اس جلد کا صفحہ دے دیا ہے۔ تا کہ معلوم ہو کہ کس مصنف کا کونسار سالہ ، کوئی جلد کے ، کو نسے صفح ، پرل سکتا ہے۔ اس طرح یہ چار فہارس تیار

موضوعاتى فهرست

میرے مخدوم حضرت مولا ناسعیدا حمد جلال بوری مدظلہ کا فر مانا ہے کہ ان تمام جلدوں کو موضوعاتی تقسیم در تیب جدید سے شائع ہونا چاہئے۔ بہت مناسب اور ضروری لیکن اس سے قبل اگر وہ اپنے کی معاون کوموضوعاتی فہرست کے کام پرلگادیں تو کرم ہوگا۔فقیر کی کمرد گھتی ہے۔ اس بھاری پھڑکو چوم کر چھوڑنے کی بجائے اٹھانے کا نتیجہ ہے۔موصوف موضوعاتی فہرست تیار کراویں۔ ایسے ہو جائے آ دمی تو عزم کے پکے ہیں۔دیکھیں ''نومن تیل اور رادھا کا کھیل''اس طرح اسی قبیلی عشق ووفا کے آیک اور مخدوم لیمنی مخدوم خالث حضرت مولا نامفتی خالد محمود صاحب ناظم اقراء روضتہ الا طفال واستاذ الحدیث جامعہ بنوریہ کراچی نے از خود خواہش کا اظہار فر مایا کہ میں ان تمام جلدوں کے تعارف وتیمرہ پر خامہ فرسائی کرنے کا دبی داعیہ رکھتا ہوں۔موصوف اچھے قلکا راور دل کی بات سمجھانے کے دھنی ہیں۔ ان کا تعارف وتیمرہ پر قلم چل نکا تو سینکڑ وں صفحات تیار ہوجا کیں گے۔ ان فہرستوں سمیت موضوعاتی فہرست اور تعارف وتیمرہ پر مستقل کیاب شائع

یدتو شخ چلی کے خیال تی پلاؤ سے جوکام ان جلدول پر ہوگیا ہے وہ حاضر خدمت ہے۔ لیجئے! پڑھئے اور دعاؤل سے نواز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کومزید جاری رکھنے کی تو فیق مرحمت فرمائیں۔ آج تک رسائل وکتب کی شکل میں ردقادیا نیت پر جو پچھ شائع ہوا وہ سب احتساب تادیا نیت کی آئندہ جلدوں میں جمع ہوجائے۔ و ماذلك علی الله بعزیز!

والسلام!

محتاج دعا....فقير:الله وسايا

*عرجون ٤٠٠٤ء* 

### فهرست نمبرا: اساءگرامی مصنفین مجمع سن ولا دت وسن و فات

| اس فہرست میں احتساب قادیا نیت کی جلداؤل سے جلد میں (۲۰) تک جن حضرات         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| دیانیت کے رسائل شامل کئے گئے۔ان کے اساء کی فہرست دے دی گئی ہے۔جن            | کے رو قا  |
| کاس ولادت وین وفات میسرآ گیا وہ بھی شامل کردیا ہے۔کل سینتیس (۳۷) حضرات      | حضرات     |
| مین محسنین کے رشخات قلم ، ہیں جلدول میں ہم سکین ان کے نام لیواؤں نے جمع کئے | اكايرمرحو |
| تعالی اپنفضل واحسان سے شرف قبولیت سے نوازیں اور آئندہ کے لئے تو فیق بخثیں   | يں۔ق      |
| م حضرات کے کتب ورسائل کوکمل جمع کر پائیں۔وما ذالك على الله بعزيز!           | كه بم تما |
| مولا نالال حسين اختر و م ١٩٤٣ء                                              | 1         |
| مولانامحمرا درکس کاندهلوی و ۱۹۲۸ء م ۱۹۴۹ء                                   | r         |
| مولانا حبیب الله امرتسری و ۱۹۴۸ء م ۱۹۴۸ء                                    | <b>r</b>  |
| حضرت مولانا سیدمحمد انورشاه کشمیرگ و ۱۸۵۵ء م ۱۹۳۳ء                          | ۰۰۰۰۰۰۲   |
| حضرت مولا نااشرف علی تھانویؒ و ۱۹۳۳ء م ۱۹۴۳ء                                | ۵         |
| حضرت علامه مولا ناشبیرا حمد عثاثی و ۱۸۸۹ء م ۱۹۴۹ء                           | ۲         |
| حضرت مولانا بدرعالم میرشی مد ثی و ۱۸۹۸ء م ۱۹۲۵ء                             | ∠         |
| حضرت مولا ناسید محمطی مونگیری و ۲۸ رجولائی ۱۸۲۷ء م ۱۳ ارتمبر ۱۹۲۷ء          | ۰۰۰۰۰۸    |
| علامه قاضی محمد سلیمان منصور بوری و ۱۹۳۷ء م ۳۰ رشکی ۱۹۳۰ء                   | 9         |
| ېړوفيسر يوسف سليم چشتې و و                                                  | 1+        |
| حضرت مولانا ثناءالله امرتسریٌ و جون ۱۸۶۸ء م ۱۹۴۸ و                          | 11        |
| حفرت مولانا سید مرتضٰی حسنؑ چاند پوری و ۱۲۸۵ھ م ۲۱ رد تمبر ۱۹۵۱ء            | Ir        |
| حضرت مولا ناغلام دشگیر قصوریٌ و م ۱۸۹۷ء                                     | 1٣        |
| جناب بابو پیه بخش لا <i>ہور</i> یؒ و و مئی ۱۹۲۷ء                            | ۳۱        |
| حضرت مولا نامفتي محمر شفع في المساهم ١٣٩٧ه م                                | ا۵        |

|                      | -                |                                       |           |
|----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|
| م ۱۳۸۲ه              | و ۱۳۱۸           | حضرت مولا ناحفظ الرحمٰن سيوهارويٌ     | ٢١        |
| م ١٠٠١م              | و ۱۳۱۸           | حضرت مولا ناعلامة ثمس الحق افغاثي     | 1∠        |
| م ۵رجولا کی ۱۹۸۵ء    | وع               | جناب ابوعبيده نظام الدين في -ا _      | ۸۱        |
| م ۵رد تمبر ۱۹۵۷ء     | ۲ اراکو بر ۱۸۷۹ء | حضرت مولا ناحسین احد مدقی و           | 19        |
| م کاررمضان۱۳۸اه      | ٢ ردمضان ٢٠٠٢ اه | حضرت مولا نااحمه على لا مورگ و        | <b>r•</b> |
| م ۱۹۸۱ء              | ۵ارفروری۱۹۱۹ء    | حضرت مولا نامفتی محمودٌ و             | ٢1        |
| ء م سم ر فروری ۱۹۸۱ء | و ۱۸۹۵           | حصرت مولا ناغلام غوث ہزاروگ           | rr        |
|                      |                  | حضرت مولا نامجر علی جالندهریٌ و       | rr        |
| م كاراكوركاء         |                  |                                       | rr        |
| م ۲۰رجنوری۱۹۸۴ء      | ۵رجنوری ۱۹۱۷ء    | حضرت مولانا تاج محمودٌ و              | r۵        |
| م سمار فروری ۱۹۸۵ء   |                  |                                       | ٣٢        |
| م ۲۲رئن۳۰۰۰ء         | ۲۵ رمئی ۱۹۲۳ء    | حضرت مولا ناعبدالرحيم اشعرُّ و        | ٢∠        |
| م                    | ş 9              | حضرت مولا ناعبدالغنى بٹيالوگ          | rA        |
| م                    | ş 9              | حفزت مولا نا نورمحمه خان سہار نپورگ   | 19        |
| م سهر منگی ۱۹۹۷ء     | و ۵۰۹ء           | حضرت مولا نامحمد منظور نعما فئ        | ٣٠        |
| م                    | ş 9              | حضرت مولا نامحمه يعقوب بثيالوڻُ       | ٣1        |
| م                    |                  | جناب علام نصير، بي _ا_ بھيروڭ         | ٣r        |
| م کاارجنوری۱۹۵۲ء     | ş ş              | حضرت مولا نامحمدا براجيم ميرسيالكو في | <b>٣٣</b> |
| م                    | ş ş              | حضرت مولا ناعبداللطيف رحما في         | ۳۳۰       |
| م ۱۹۳۵               | و ۱۹۹۱ء          | حضرت مولا ناظهوراحمد بگوگ ً           |           |
| مه                   | ş <b>9</b>       | حضرت مولا نامجمسلم ديو بندگ           |           |
| م                    | . وع             | جناب قاضى فضل احمد گور داسپورگ        | ٣٧        |

è

### فهرست نمبر۲: احتساب قادیا نیت جلدا تا ۲۰ باعتبار صفحات

| ۳۱۰   | كلصفحات   | جلدا     | اختساب قاد مانيت |
|-------|-----------|----------|------------------|
| orr   | . //      | r //     | اختساب قاديانيت  |
| 049   | //        | r //     | احتساب قاديانيت  |
| 129   | 11        | r 11     | اختساب قاديانيت  |
| ara   | 11        | ۵ //     | اختساب قاديانيت  |
| M41.  | 11        | ٧//      | اختساب قاديانيت  |
| 44.   | 11        | 411      | اختساب قاديانيت  |
| 927   | 11        | A //     | اختساب قاديانيت  |
| 717   | 11        | 9 //     | اختساب قاديانيت  |
| 020   | //        | 1. //    | اختساب قاديانيت  |
| 0.0   | <i>''</i> | 11 🚜     | اختساب قاديانيت  |
| orm   | //        | 17 //    | احتساب قاديانيت  |
| MP2.  | 11        | I" //    | اختساب قاديانيت  |
| r/19  | 11        | 14 //    | احتساب قاديانيت  |
| 4     | //        | 10 //    | اختساب قاديانيت  |
| 844   | 11        | 17 //    | اختساب قاديانيت  |
| 427   |           | 14 //    | اختساب قاديانيت  |
| orr   | 11        | 1/1/     | اختساب قاديانيت  |
| . ogr | 11        | 19 //    | اختساب قاديا نيت |
| 44.   | //        | Ý• //    | اختساب قاديانيت  |
| 1.14  | ٠         | كل صفحات |                  |

#### فهرست نمبر ٣: احتساب قاديا نيت ج ا تا ٢٠ با اعتبار مصنفين وتعدا درسائل

| تعدادر سأكل | مصنف                                | جلد    | عنوان                     |
|-------------|-------------------------------------|--------|---------------------------|
| 10          | حفرت مولانا لال حسين اختر"          | جلدا   | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
| 1+          | حضرت مولانا محمد ادریس کاندهلویؒ    | جلدا   | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
| 10          | حفرت مولانا حبيب الله امرتسريٌ      | حلد    | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
| ۳           | حضرت مولانا سيد محمدانورشاه کشميرگ  | جلدم   | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
| ٢           | حضرت مولانا محمداشرف على تقانويٌ    | جلدم   | مجموعه رسائل ردقاد يانيت  |
| ٢           | حضرت مولانا علامه شبير احمد عثانيٌّ | جلدم   | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
| 1+          | حضرت مولانا بدر عالم ميرهمي         | جلدم   | مجموعه رسائل ردقاديا نيت  |
| +1~         | حضرت مولاناسید محدعلی موتگیریٌ      | جلد۵   | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
| ٣           | جناب قاضي محمر سليمان منصور بوري    | جلد٢   | مجموعه رسائل ردقاديا نيت  |
| ۲           | جناب پردفيسر يوسف سليم چشي          | جلد٢   | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
| 1+          | حضرت مولانا سيد محمد على موتكيريٌ   | جلدك   | مجموعه رسائل ردقاديا نيت  |
| 14          | حضرت ممولانا ثناء الله امرتسريٌ     | جلد ۸  | مجموعه رسائل ردقاد يانيت  |
| ١٨          | حضرت مولانا ثناء الله امرتسريٌ      | جلد٩   | مجموعه رسائل ردقاديا نيت  |
| 14          | حضرت مولا نا مرتضٰی حسن جاند پورگِ  | جلد+ ا | مجموعه رسائل ردقاد يانيت  |
| ۲           | حفرت مولانا غلام دشگير قصوريٌ       | جلد• ا | مجموعه رسائل ردقاديا نيت  |
| ٩           | جناب بابو پير بخش لاموريٌ           | جلداا  | مجموعه رسائل ردقاديا نيت  |
| ۳           | جناب بابو پير بخش لا ہورگ           | جلدا   | مجموعه رسائل ردقاديا نيت  |
| ۸           | حضرت مولا نامفتی محمد شفیع دیوبندگ  | جلد١٣  | مجموعه رسائل ردقاد ما نيت |
| ۲           | حضرت مولانا تثمس الحق افغاني        | جلدا   | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |

| ۲  | حضرت مولانا حفظ الرحمٰن سيوبارويٌ    | جلد١١٣ | مجموعه رسائل ردقاديا نيت  |
|----|--------------------------------------|--------|---------------------------|
| ٨  | جناب ابوعبیدہ نظام الدینٌ بی اے      | جلدهما | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
| 1  | حضرت موايانا سيد حسين احمد بي        | جلد10  | مجموعه رسائل ردقاديا نيت  |
| t  | حضرت مولانا احمد على لابوريّ         | جلد۵۱  | مجموعه رسائل ردقاديا نيت  |
| ۲  | حضرت مولانا مفتی محمود ٌ             | جلد10  | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
| ۲  | حضرت مولانا غلام غوث ہزاروگ          | جلد۱۵  | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
| ۲  | حفرت مولانا محمد على جالندهريٌّ      | جلد ۱۲ | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
| ۳. | حضرت مولا ناسید محمد یوسف بنوریٌ     | جلد11  | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
| ۳  | حضرت مولانا تاج محمودٌ               | جلد11  | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
| ۸  | حضرت مولا نامحمه شريف جالندهريّ      | جلد ۱۲ | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
| ۵  | حفزت مولانا عبدالرجيم اشعرً          | جلد1   | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
| 1  | حضرت مولانا عبدالغنی بٹیالوگ         | جلد کا | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
| ۵  | حضرت مولانا نور محمدخاكّ             | جلد 1  | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
| ۳  | حضرت مولانا محمد منظور نعماني        | جلد ۱۸ | مجبوعه رسائل ردقاديا نيت  |
| ٠٢ | حضرت مولانا محمد ليقوب بييالوگ       | جلد ۱۸ | مجموعه رسائل ردقاديا نيت  |
| 1  | جناب علامہ نصیرٌ نی اے               | جلد ۱۸ | مجموعه رسائل ردقاد یا نیت |
| 11 | حفزت مولا نامحد ابراجيم مير سيالكوني | جلد19  | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
| ۳  | حضرت مولانا عبد اللطيف رحما في       | جلد19  | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
| 1  | حضرت مولانا ظهور احمد بگوگ           | جلد19  | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
| 1  | حضرت مولا نامحد مسلم ديو بندي عثاني  | جلد ۲۰ | مجموعه رسائل روقاديانيت   |
| ۲  | جناب قاضی فضل احمد گرداسپورگ         | جلد+۲  | مجموعه رسائل ردقاديانيت   |
|    | د کل کس                              |        |                           |

ل رسائل ۲۹۸

#### فہرست نمبرہ: تعداد مصنفین جلداوراس کے صفحات

### احتساب قادیا نیت جلدادّ ل(۱)

| 20  | حسين اختر    | مولا نالال    | ا ترک مرزائیت ـ                                        | 1        |
|-----|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 110 | //           | //            | ۲ختم نبوت اور برزگان امت _                             | r        |
| 148 | //           | 11            | ٣حضرت ميح الغليلة مرزاكي نظريس _                       | r        |
| r+9 | //           | 11            | ·حضرت خواجه غلام فریدٌا ورمرزا قادیانی                 | ۳۲       |
| 112 | 11           | //            | ۵ مرکز اسلام مکه تکرمه میں قادیا نیوں کی ریشد دوانیاں۔ | ۵        |
| rra | 11           | 11            | ۲سیرت مرزا قادیانی۔                                    | ۲        |
| 179 | 11           | 11            | ٤عائبات مرزا                                           | ·····4   |
| 141 | 11           | 11            | ۸ملمرذا                                                | <b>A</b> |
| 440 | 11           | 11            | ٩آخری فیصله-                                           | 9        |
| 121 | 11           | 11            | ٠١ بكروثيب -                                           | 1•       |
| 1/1 | 11           | 11            | ااوفا قی وزیر قانون کی خدمت میں عرضداشت۔               | ·······H |
| 190 | 11           | 11            | ١٢جمودالرحمل مميش ميل بيان _                           | tr       |
| r•1 | 11           | //            | ۱۳ملمانوں کی نسبت قادیانی عقیدہ۔                       | I۳       |
| ۳•۵ | 11           | 11            | ١٢انگلستان مين مجلس تحفظ فتم نبوت کي کاميا بي -        |          |
|     | (1           | بلددوم(       | فهرست احتساب قاديانية                                  |          |
| 9   | ريس كاندهلوڭ | مولا نامحمداد | ا مسك الخام في ختم نبوت سيدالا نام ( ختم نبوت )        | 10       |
| 90  | 11           | //            | ۲ نثرا نطانبوت _                                       | ٣١       |
| 172 | "            | نان دافتر اء_ | ٣حضرات صوفيائ كرام اورحفرت نا نوتويٌ پرمرزائيوں كا بہت | 1∠       |

| 1179        | //                    | سالاعلام بمعنى الكشف والوحى والالبهام _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1           |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 141         | 77                    | ۵ كلمة الله في حيات روح الله المعروف حيات تيسيلي اليفيدا!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19          |
| 747         | ٧,                    | ٢القول محكم في نزول ابن مريم الفيلا!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| MO          | "                     | <ul> <li>الطائف الحكم في اسرارنزول ميسى ابن مريم الطيع! رر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>r</b> I  |
| ۳۲۵         | "/                    | ۸اسلام اور مرزائيت كالصولى اختلاف بـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲r          |
| raa         | 11                    | ۹وعاوی مرزابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r٣          |
| ٣٠٣         | . "                   | ١٠ احسن البيان في تحقيق منطة الكفر والإيمان 🕠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۴ſ°         |
|             | (٣                    | فهرست احتساب قادیا نیت جلدتین (۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| - 11        | الله امرتسری <i>ّ</i> | امراق مرزابه مولانا حبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r۵          |
| ۳.          | 11                    | ۲مرزائیت کی تر دید بطرز جدید .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٦          |
| <u>ک</u> ۲  | //                    | ۳ حضرت ملي الفيفي كي قبر تشمير مين نهيں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>r</b> ∠  |
| 102         | //                    | المستعرم زار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r۸          |
| 144         | . //                  | ۵ بثارت احمالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٩          |
| 102         | 11                    | ۲مرزا قادیانی نبی نه (ایک مناظره) به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>/*</b> • |
| 149         | //                    | العلمان العلم العلم العلمان العلم العلمان العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلما | <b>٢</b> 1  |
| <b>M</b> 12 | //                    | ۸حلیه شیح مع رسالها یک غلطی کاازاله۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b></b> ٣٢  |
| rr2         | //                    | ۹معجزه اورمسمريزم مين فرق ـ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rr          |
| <b>749</b>  | //                    | ١٠ حضرت ميسي الطبيعة كافح كرنااورمرزا قادياني كابغير فح كيمرنا ـ الر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .rr         |
| ተለባ         | //                    | المسمرزا قادیانی مثیل مسے نہیں۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۵          |
| r+0         | <i>`</i> //           | ۱۲سنت الله کے معنی مع رساله دا قعات نا دره۔ ۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>۳</b> ۲  |
| 449         | //                    | ۱۳مرزا قادیانی کی کہانی مرزاادرمرزائیوں کی زبانی _رر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣2          |

| <b>r</b> %    | ۱۳۰۰مرز اغلام احمدقاد یا نی اوراس کی قر آن وانی                    | // //-(                  | ٣٣          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1"9           | ۵۱. مینی نیلیغ کارفع اورآ مة نی این تیپیکی زبانی مرزاک کذب بر      | // //- نار               | וצייו       |
| <b>۰۰۰۰</b> ، | <ol> <li>السيمرز اغلام احدركيس قاديان اوراس كے بارہ نشا</li> </ol> | ال ١١ ال                 | ľΆΙ         |
| ام)           | <ol> <li>اختلافات مرزا۔</li> </ol>                                 | // //                    | <b>የ</b> ለዓ |
| ۰۲            | ۱۸ملسله بهائئية وفرقه مرزائية                                      | // //                    | ۵•∠         |
| ۳۳            | ١٩ المجيل برنياس اور حيات سيخ الطلطلا!                             | <i>!!</i>                | ١٦٥         |
| <b>~</b> ~    | ۲۰مرزائيت مين يهوديت دنفرانيت                                      | // //                    | 219         |
|               | فهرست احتساب قاديانية                                              | بجلد جار (۴)             |             |
| గద            | ادعوت حفظ ايمان نمبرا                                              | مولا ناانورشاه کشمیرگ    | 11          |
| f^'Y          | ٢ دعوت حفظ أيمان نمبرا-                                            | // //                    | 14          |
| ۲             | س بيان مقدمه بها ولپور-                                            | " "                      | ٣٣          |
| °A            | . االخطاب المليح في تحقيق المهدى                                   | مولا نااشرف على تقانو كُ | 90          |
| ۳۹            | ۲ قائد قادیان                                                      | 11 11                    | 1111        |
| △ ◆           | االشها بالرجم الخاطف المرتاب                                       | مولا ناشبيراحمه عثالي    | 191         |
| ۵1            | ۲مدائے ایمان                                                       | // //                    | <b>*</b> ^* |
| ar            | ا نز ول عيسلي القليفاذ!                                            | مولا نابدرعالم ميرهي     | ram         |
| ٥٣            | . ۲ختم نبوت                                                        | 11 11                    | ۵۲۳         |
| <b>.</b> ۵.7  | سهسيدنامېدى عليه الرضوان -                                         | 11 11                    | ۳۳۵         |
| ۵۵            | . سمد چال اکبر۔                                                    | // //                    | ~9∠         |
| ۲۵            | ۵نورایمان به                                                       | 11 11                    | ori         |
| 02            | <ul> <li>٢ الجواب الفصيح لمنكر حيات المسيح القالميان</li> </ul>    | // // be                 | سام)<br>    |

| ۵۳۸       | //                      | //                     | <ul> <li>مصباح العلّيه لمحوالنبؤة الظلّيه!</li> </ul> | ۸۵  |
|-----------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| 024       | //                      | // !                   | ٨الجواب الحفى في آيت التوفي                           | ٩۵  |
| ۵۹۲       | 11                      | 11                     | ٩انجاز الوفي في آيت التوفي!                           | ٠٢  |
| 429       | 11                      | 11                     | ۱۰ آ وازحق!                                           | ١٢  |
|           | (4)                     | <del></del><br>جلد پاڻ | فهرست احتساب قاديانيت                                 |     |
| ر<br>پر ۵ | <u> </u>                | بدالعزيرٌ و            | امحيفه رحماني نبرا مولاناع                            | ٦٢  |
| 11"       | //                      | //                     | ۲عجفدرحمانينمبر۲                                      | Y٣  |
| 19        | ء<br>عبدالوحيد <i>ٌ</i> | مولانا                 | ٣صحيفه رحماني نمبرس                                   | ۳۲  |
| 19        | عبدالعزيرٌ              | مولانا                 | ۳۰هجیفه رحمانه نیمبر۷۰ _                              | ۵۲  |
| r2        | سيدانورحسين ً           | پروفیس                 | اصحيفه رحماني نمبر۵_                                  | rr  |
| 42        | وَنَّكِيرِ وِيُّ        | محم <sup>ع</sup> لی م  | اصحیفه رحمانیهٔ نمبر۲ رمرزا کا دعویٰ نبوت             | 4∠  |
| ΥΛ        | 11                      | //                     | ۲هجیفه رحمانی نمبر ۲ردعوی نبوت مرزا                   | ۸۲  |
|           | . //                    |                        | سېسىسىغىدىتانىيىم ۸رىبرت خىز ـ                        | ٩٢  |
| Iri       | //                      | //                     | ۴ تعجیفه رحمانی نمبر ۹ یا                             | 4   |
| 114       | ب مونگير ويُ            | محمريعسو               | ا صحيفه رحمانيه نمبر • ا_                             | 4   |
| r+9       | ب مونگیرویٌ             | محمد ليسو.             | ۲صحیفه رخمانیه نمبراا رنمونه القائے قادیانی           | ∠٢  |
| r+ 9      | بِمُونَگيرويُّ          | محمر يعسو.             | ۳ صحيفه رحماني ۱۲                                     | ∠r″ |
| ram       | ام الثقلينُّ            | خواجه غا               | _                                                     |     |
| یٌ ۱۲۲    | ن مولا نالکھنو          | بدالغفارخا             | ا صحیفه رحمانیهٔ نمبر۱۴ املامی چیکنی به مولاناعه      | 40  |
|           | بِمُوَنَّكِيرِ وِيُّ    |                        |                                                       |     |
| -<br>1111 | برمحرانور حسبنً         | مولا ناسب              | المستصحيفه رحمانية نمبراا رمرزائي نبوت كاخاتمه        | 4   |

| rr2         | مولا نااتخق موَّليريُّ                | ا محيفه رتمانه نبريماه نبوت في الاسلام كي فواب اورم زائج محبوث         | 4         |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 121         | 11 11                                 | ۲ صحيفه رحمانيينمبر ۱۸ ارجيلنج محمديه وصولت فاروقيه                    | ∠9        |
| (*+1        | // //                                 | عنق محيفه تمانينْم الاجتمر بدايت ف عمدالت ادميَّ قاد يافي أن وأقى حالت | <b>^•</b> |
| r*+ 9       | // //                                 | ۳ صحيفه رحماني نمبر۲۰                                                  | 1         |
| ۲19         | // //                                 | ۵ صحیفه رحمانیه نمبر۲۱ رخاتم النبیین                                   | Ar        |
| ra1         | 11 11                                 | ۲ محيفه درجماني نم بر۲۲                                                | ۸۳        |
| MAZ         | // //                                 | ۷ محيفه دحماني نمبر۲۳                                                  | ٨٣        |
| ۵۲۵         | 11 11                                 | ۸عیفه رحمانی نمبر۲۴                                                    | ٨۵        |
|             | لد چه(۲)                              | فهرست احتساب قاديا نيت                                                 |           |
| ۵           | سلیمان منصور بوریٌ                    |                                                                        |           |
| 104         | 11 11                                 |                                                                        |           |
| 1"+1        | 11 11                                 | ۳مرزا قاد یانی اور نبوت 💎 🖊                                            |           |
| 119         | ىنسلىم چ <sup>ش</sup> قى"<br>ىف مىلىم | ا استختم نبوت _ پروفیسر یوس                                            | 19        |
| rra         | 11 11                                 | ۲ثناخت مجدو                                                            | 9+        |
|             | (المات (٤)                            | فهرست احتساب قاديا نيت جلد                                             |           |
| ۵           | مولا نامحرعلی مونگیریٌ                | ا فيصله آمانی حصه اول بمعة تتمه-                                       | 91        |
| 90          | . ,, ,,                               | r فيصله آساني حصه دوم -                                                | 9٢        |
| 145         | 11 11                                 | ٣فيصله آساني حصه سوم-                                                  | 9٣        |
| <b>19</b> 4 | 11 11                                 | ۴۰دوسری شهادت آسانی ـ                                                  | ٩r        |
| <b>799</b>  | ,// //                                | ۵ تنزییر بانی از نلویث قاد یانی _                                      |           |
| ٣٣٤         | "                                     | ۲معیار صداقت                                                           | ۳۹۰       |

| 200        | 11               | //      | ےحقیقت ا <sup>کسی</sup> ے۔     | 9∠                                     |
|------------|------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 44         | //               | 11      | ٨ معياراتي-                    | 9٨                                     |
| ۵۲۵        | //               | //      | ٩ مدريغثانيه وصحيفه الواربيب   | 99                                     |
| 02r        | //               | 11      | ١٠حقيقت رسائل اعبازيه مرزائيه- | 1••                                    |
|            | (A)              | بلدآ ٹھ | فهرست احتساب قاديانيت          |                                        |
| نَّ ٩      | ناءاللدامرتسر کُ | مولانا  | االهامات مرزار                 | 1+1                                    |
| 102        | //               | //      | ۲هفوات مرزار                   | !+٢                                    |
| 104        | 11               | 11      | ساعيره محبوبيد-                | 1+1"                                   |
| 199        | //               | //      | سفانح قاديان-                  | ۱۰۰۰۰۱۰۳                               |
| 142        | //               | //      | ۵آ فتة الله                    | 1•۵                                    |
| r_0        | //               | //      | ٢ فتحر بإنى ورمباحثة قادياني - | ۲۰۱۰۰۰                                 |
| mym        | //               | 11      | ۷عقا كدم زا_                   | †+∠                                    |
| <b>121</b> | //               | 11      | ٨مرقع قادياني-                 | I•A                                    |
| 779        | //               | //      | 9چيشان مرزا                    | f• <b>q</b>                            |
| 42         | 11.              | //      | •ازارقادیان۔                   | ! +                                    |
| Wer        | //               | 11      | اافنخ نكاح مرزائياں-           | 111                                    |
| 44         | //               | 11      | ۱۲نکاح مرزا۔                   | 11                                     |
| 44         | //               | //      | ۱۳۰۰۰۰۰۰تاریخ مرزا             | !!٣                                    |
| ٥٣٣        | //               | //      |                                | ۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۵۵۵        | // .             | //      | ۱۵کھر ام اور مرزا۔             | 110                                    |
| ۵۲۷        | . //             | //      | ١٦ ثانى پاك بك-                | ۲۱۱                                    |

# فهرست احتساب قادیا نیت جلدنو (۹)

| ۵            | مولانا ثناءاللهامرتسري | ے استقاد یانی مباحثه د کن <u>-</u> | 112  |
|--------------|------------------------|------------------------------------|------|
| 19           | 11 11                  | ۱۸ شهادات مرزا                     | IIA  |
| ۵۵           | 11 11                  | ١٩نكات مرزا_                       | 119  |
| ۸۳           | // //                  | ۲۰ ہندوستان کے دؤر یفار مر۔        | (۲+  |
| 1•∠          | // //                  | rıمحمد قاد یائی۔                   | 171  |
| 112          | // //                  | ۲۲ قاد يا ئى حلف كى حقيقت _        | 177  |
| 104          | 11 11                  | ۲۳تعليمات مرزا                     | 1۲۳  |
| 774          | 11 11                  | ۲۴ فیصله مرزاب                     | 1۲۳  |
| <b>۲</b> 02  | 11 11                  | ۲۵تفسیرنو کسی کاچیلنج اور فرار ـ   | Ira  |
| ٣٧٣          | 11 . 11                | ۲۷ علم کلام مرڈا۔                  | Iry  |
| raa          | !! !!                  | ٢٤٤ نبات مرزا                      | 172  |
| <b>7</b> 1/2 | 11 11                  | ۲۸نا قابل معنف مرزا                | 171  |
| rar          | 11 11                  | ۲۹ بهاءالله اورمرزا                | 179  |
| ۵۱۳          | // //                  | ۳۰اباطیل مرزا۔                     | ٠١٣٠ |
| ۵۲۷          | // //                  | اسمكالمهاحديي                      | 171  |
| ۵۷۵          | // //                  | ۳۲بطش قد رير رقاد ياني تفسير -     | Irr  |
| 4+Δ          | // //                  | ٣٣ محمود معلى موعود _              | 1٣٣  |
| 111          | // //                  | ٢٣٠تخذا حمد بير                    | 177  |
|              | عِلددس (١٠)            | فهرست اضباب قاديانيت               |      |
| ۵            | مرتضی حسن چاند پورئ    |                                    | 150  |

| 14          | ١٣٦ ٢تحقيق الكفروالايمان! - ال                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۵         | ۱۳۷ ۳۰ فتح قاد یان کانگمل نقشه جنگ به این این کانگران نقشه جنگ به این این کانگران این میراند.                |
| fii         | ۱۳۸ ۱۳۸ مرزائیوں کی تمام جماعتوں کو چینجے۔ رر رر                                                             |
| 119         | ۱۳۹ ۵ ۱۷ خاتمه ۱۳۹                                                                                           |
| Ir۵         | ۱۳۰ ۲ ۲ بین کا جنازه بے گوروکفن _ سر سرزائیت کا جنازه بے گوروکفن _ سر                                        |
| 111         | ۱۳۱ ۷ ہندوستان کے تمام مرزائیوں کو بیٹنے ۔ رر رر                                                             |
| 112         | ۱۳۲ ۸مرز ااورمرزا ئيول كودر بارنبوت ہے جيلنج رر رر                                                           |
| ۱۳۵         | ١٣٣ ٩زلزلة الساعة! قاديان مين قيامت خيز بهونچال الر                                                          |
| ۱۵۵         | ١٣٣ ١٠اول السبعين على الواحد من الثلاثين! //                                                                 |
| IAI         | ۱۳۵ ۱۱ سبعین کا ثانی نمبر۔                                                                                   |
| <b>11</b> 1 | ١٢٦ ١٢ دفع العجاج عن طريق المعراج!                                                                           |
| ۲۳۳         | ١٥٧ ١٣٠ الثنه العداب على مسليمة الفنجاب! يُعَنِّ دين مرزا تَعْرِفا لَصْ مرر                                  |
| ۳۲۳         | ١٣٨ ١٣٨ ملية اهل النار!                                                                                      |
| ۳۳۵         | 100 هـ الأيطال الاستدلال الدحال تعليم الحبير في حديث أبن كثيراً المال الدحال تعليم الحبير في حديث أبن كثيراً |
|             | ۱۵۰ الابطال الاستدلال الدجال                                                                                 |
| raz         | المائد عن حالك التخذو قبور النبياء هماء المائد عن حالك التخذو النبياء هماء                                   |
| <b>m9</b> 2 | اها عا البيان الاتقناء الم                                                                                   |
| ئی ۱۳۵۵     | ١٥٢ ١ رجد الشياطين براغلوطات البراهين! مولاناغام وتتكير قصورا                                                |
| ۵۳۷         | ۳ ساق ترهمانی بدد فع کید کاویانی ساز                                     |
|             | فبرست احساب قادیا نیت جلد گیاره (۱۱)                                                                         |
| ٣           | ١٥٥٠ الله معيار عقائدقادياني البوية بخش الابهوريّ                                                            |

| 92           | ۲ بشارت محمدی فی ابطال رسالت غلام احمدی رر را                          | 1۵۵          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| IAZ          | س <i>سر شن</i> قادیانی سر                                              | ۲۵۱          |
| rız          | ٣مباحثه حقانی فی ابطال رسالت قادیانی ۱۱ ۱۱                             | 164          |
| rar          | ۵ تفریق در میان اولیاءامت اور کا ذب مدعیان نبوت در سالت رر             | ۸۵۱          |
| 14+7         | ۲ا ظهارصداقت ( کھلی چٹھی بنام مجمد علی وخواجہ کمال الدین لا ہوری ) 💎 🖊 | 169          |
| MID          | ے شختین صحیح فی قبرسیح                                                 | ٠٢١          |
| וציין        | ۸قادیانی کذاب کی آید پرایک محققانه نظر را                              | الاا         |
| r <u>z</u> 1 | ٩ مجد دوفت كون هوسكتا ہے؟                                              | 17٢          |
|              | فهرست اختساب قادیا نیت جلد باره (۱۲)                                   |              |
| ٣            | 10 الاستدلال الصحيح في حيات المسيح! بابويير بخش لا موريٌ               | 14٣          |
| 122          | السترديد نبوت قادياني في جواب النبوت في خير الامت! الم                 | ا۲۳          |
| ۵+۱          | ۱۲ تر دیدمعیار نبوت قادیانی                                            | ۵۲۱          |
|              | فهرست اختساب قادیا نیت جلد تیره (۱۳)                                   |              |
| 4            | ا السطريق السداد في عقوبة الارتداد! مولانا مفتى مُمشَقَّ               |              |
| ri           | ۲دعاوی مرزا ال                                                         | 174          |
| ٣٣           | سر سيخ موعود کي پېچپان۔ ۱۱                                             | ٨٢١          |
| 44           | تموصول الافكار الى اصول الاكفار! الم                                   | 179          |
|              | ۵ - عالم الاسلام والقاديانيه عداوة القاديانية للمالك الاسلامية (عربي)  | 1 <u>८</u> + |
| 1+1          | مما لک اسلامیہ سے قادیا نیوں کی غداری (اردو)                           |              |
| 11/4         | ۲ایمان و کفرقر آن کی روثنی میں                                         | 141          |
| 144          | <ul> <li>البيان الرفيع (بران در مقدمه بهاول پور)</li> </ul>            | 121          |

| 1/19         | ارالعلوم دیوبندج۲) رر             | ٣٧١ ٨ فآوي جات ردقاد يانية (ماخوذ از فآوي و      |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| r•∠          | نا حفظ الرحمٰن سيومارويٌ          | ٣ ١ ا المفتحم نبوت مولا                          |
| rr2          | 11 11                             | ١٥٥ ٢ حيات سيدناعيس الفيظ ا                      |
| F91          | ناشمسالحق افغاني                  | ٢ ١ ا مئلة تم نبوت . مولا                        |
| Ma           | // //                             |                                                  |
|              |                                   | فهرست احتساب قاديانيد                            |
| ۵            | مولا ناابوعبيده                   | ٨١١ أوضيح الكلام في حيات عيسى الطيفيا!           |
| 120          | 11 11                             | و ۱ است کنبات مرزار                              |
| 190          | 11 11                             | ۱۸۰ سه سه برق آسانی بر فرق قادیانی ـ             |
| mym          | // //                             | ١٨١ ٧منكوحة ساني                                 |
|              | ت جلد پندره (۱۵)                  | فهرست احنساب قاديانيه                            |
| يٰنٌ ٢       | لصحيحه!سيدسين احمدم               | ۱۸۲ الخليفة المهدى في الاحاديث ا                 |
| موریّ ۹۱     | ورمرزا کے متضادا قوال!احد علی لا: | ۱۸۳ مسلمانول کے مرزائیت سے نفرت کے اسباب         |
| ن محمورٌ ١٠٩ | مولا نامفة                        | ١٨٨ إ المت اسلاميه كاموقف!                       |
| TAL //       | //                                | ١٨٥ ٢المتنبئ القادياني من هو؟                    |
| اِرويٌ ٣٠٩   | مولا ناغلام غوث ہز                | ١٨٢ ا جواب محضرنامه                              |
| rzr //       | اب اا                             | ۱۸۷ ۲ لا جوری مرزائیوں کے محضرنا مدکا جو         |
|              | يت جلد سوله (۱۲)                  | فهرست احتساب قاديان                              |
| عری ک        | ن مولا نامحم على جالند            | ۱۸۸ التحقيقاتي عدالت ١٩٥٣ء من تحريري بيا         |
| f            |                                   | ۱۸۹ ۲ مرزائوں سے انگورٹ کے سات موالات مرزائوں کے |
| iri.         | ئى جواب الجواب <i>برر</i>         | مجابد لمت مولانا محمظى جالندهري كاتاريخ          |

| نورگ ۱۸۱     | <i>يوسف</i> | بانامحمه | ا تعارف ا كفارالملحدين موا                                                  | 19+              |
|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 191"         | 11          | 11       | ٢مقدمه عقيدة الاسلام                                                        | 191              |
| rrr          | 11          | 11       | ٣٠ زول سيح مليه السلام كاعقيده اسلامي اصول كي روشني مين                     | 197              |
| 109          | //          | //       | ۴۰ فتنة قاديا نيت اورامت مسلمه کی ذمه داريال                                | 19٣              |
| r4•          | //          | //       | ۵. ضروری تنبیه                                                              | ۱۹۳              |
| 777          | 11          | ڻرار     | ۲ برزا ناصر کا دوره پورپ اور سعودی عرب نیلی ولیژن پراس کی نما <sup>از</sup> | 190              |
| 777          | 11          | //       | ۷ برطانوی عهد حکومت اورمسلمان                                               | 194              |
| r <u>z</u> 9 | //          | 11       | ٨ پا کستان اور مرزائی امت                                                   | 19∠              |
| 717          | //          | 11       | ٩ تعارف مجلس تحفظ ختم نبوت پا کستان                                         | 19/              |
| 110          | //          | //       | ٠١عقيده ختم نبوت                                                            | 199              |
| 111          | "           | //       | ااکتاب خاتم النهیین فارس کامقدمه                                            | ٢٠٠              |
| rgr          | //          | 11       | ١٢ تعارف هديمة المهديين في آية خاتم النبين                                  | ٢٠١              |
| 799          | //          | //       | ١٣ فيصله جيمس آباد كالتعارف                                                 | r+r              |
| mm           | //          | //       | ۱۲ مجلس تحفظ فتم نبوت کے تین امراء کی وفیات پرتعزی شذرات                    | r•r*             |
| ۳۱۳          | 11          | 11       | <ol> <li>المخرت مولانا قاضى احسان احمد شجاع آبادىً</li> </ol>               | t•1 <sup>x</sup> |
| 710          | //          | 11       | ١٦حضرت مولا نامحم على جالندهريٌ                                             | r•۵              |
| 414          | , //        | 11       | <ol> <li>حضرت مولا نالال حسينٌ اختر</li> </ol>                              | r• ¥             |
| riz          | "           | "        | ۱۸تج کیک ختم نبوت اوراس کے بعد قادیانی فتندکی صورت حال                      |                  |
| MIA          | //          | 11       | ١٩مسكلة تم نبوت اور پا كستان                                                |                  |
| 271          | 11          | //       | ٢٠ قاديا نيول كاسوشل بائيكات                                                | t• 9             |

| ۳۲۴         | 11 11              | , ,         | ٢١قاديانيت كےخلاف اہل پا كستان كاشديدر دعم                                | ri+         |
|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rra         |                    | //          | ۲۲حا د شدر بوه                                                            | ٢11         |
| ۳r۵         | ."                 | 11          | ۲۳ تجريك ختم نبوت ۱۹۷۴ء كاطريق كار                                        | rir         |
| ۳۳.         | //                 | //          | ۲۳کامیابی پرسپاس وتشکر                                                    | rim         |
| rra         | . "                | 11          | ۲۵دوره انگلتان                                                            | rim         |
| ۳۳.         | //                 | 11          | ۲۷قادیا نیوں کاغیر مسلم لکھوانے سے انکار                                  | t10         |
| ٣٣٣         | //                 | //          | <b>12قادیانیوں کی پاکستان کےخلاف سازشیں</b>                               | PIY         |
| 444         | //                 | 11          | ۴۸ قادیا نیت اور عالم اسلام                                               | ۲12         |
| ror         | //.                | //          | ۲۹انثرويو                                                                 | tIA         |
| <b>1</b> 11 | للزعبدالرزاق سكندر | وئداد ؤاك   | ٣٠. يشخ الاسلام حضرت مولا نامحه يوسف بنوريٌ كاسفر مشرقي افريقه كي ر       | 119         |
| PAI         | نا تاج محمورٌ      | متولانا     | اقاد ما نی مذہب وسیاست                                                    | ۲۲•         |
| 749         | "                  | ب           | ۳ آزاد کشمیراتمبلی کی قرارداد پرمرزائیوں کے گمراہ کن پروپیگنڈا کامسکت جوا | <b>rr</b> ı |
| ٣           | "                  | //          | ۳متن پرلیس کانفرنس ۲۷ رئی ۱۹۷۳ء                                           | ۲۲۲         |
| ٢٣٩         | //                 | //          | مقادياني سازشون كانونس ليجيح                                              | rrr         |
| ral         | مثريف جالندهري     | ) مولانامحم | ا مرز ائی اسرائیلی فوج میں (مسلمانان پاکستان اورحکومت توجیکرے             | rtr         |
| ۲۲۲         | "                  |             | ٢جدا گاندانتخابات اورقاد مانی                                             |             |
| ۵۲۳         | //                 | 11          | ٣ تعارف مجلس تحفظ ختم نبوث پاکستان                                        | rry         |
| M/4         | //                 | <i>"</i>    | ٣مرزا كى تعليمات مين مجمدوا حد تمعنى غلام احمد قاديا في                   | ٢٢٧         |
| ۵٠٣         | . //               | //          | ۵قادیانیوں کے متعلق امت مسلمہ کے تقاضے                                    | rrx         |
| ۵٠۷         | "                  | //          | ۲ا کھنڈ بھارت اورمرزائی                                                   | rrq         |

| الد   | مەدارىيول كۇ بېرا كر 🚅 🗸 🗸            |                            |                      |               |       |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-------|
| ۵۱۷   | عقائد السالا                          | اب جماعت احمدیہ کے         | ں کے اصل عقا کد بجوا | ۸قاد ما نيوا  | rr1   |
| مدا   | مولا ناعبدالرحيم اشعر                 | یانی گروه                  | برت النبی اور قاد    | . اجلسه       | ۲۳۲   |
| oro   | 11 11                                 | رآ سان بہجان               | لام احمد قاد یانی ک  | ۲مرزانه       | ۲۳۳   |
| ۵۳۵   | 11 11                                 | لى نظر ميں                 | ئيت علامها قبال کم   | ۳مردا:        | trr   |
| ۵۵۵   | نت ۱ <i>۱ اا</i>                      | نى تبليغ اسلام كى حقية     | مما لك مين قاديا     | . همبيرونی    | rp    |
| 225   | 11 11                                 | ريب                        | يول كابهت بزافر      | ۵مرذا         | rm4   |
|       | جلدستره (۱۷)                          | ب قادیا نیت                | بست احتسار           | فهر           |       |
| وئی ۳ | بة أيك قابل ملااه المحبد الغني بنيا ا | غذرى يعنى أساره إورقاه ياش | مترى عن غواية المف   | ا هداية ال    | r=2   |
| r12   | مولا نانو رممدخان سبار نپورگ          |                            | <u>-</u> مرزا        | ااختلافار     | rr    |
| F90   | موا! نانورمحمد خان سبار نپورگ         |                            | فبرزا                | ۲کفریات       | rrq   |
|       | موا نانه محمد خان سبار نپورگ          | `                          | تعرذا                | ۳. كذبات      | rr*•  |
|       | مواا نا نورڅه خان سبار پپورې          |                            | تامرزا               | ۳۰۰ مغلظار    | . rei |
|       | مولانا نور مجمدخان سبار نپوری         | انُ۶                       | دياني آريه تصيانيس   |               | . rrr |
|       | بلدا ٹھارہ (۱۸)                       | ، قاد یا نیت <sup>ر</sup>  | تاحساب               | فهرس          |       |
| 4     | لا نامحم منظور نعمانی "               | بدهاراسته حفزت مو          | ت پرغورکرنے کا سیا   | ا قاد یا نبیه | rr    |
| - 13  | "                                     | ?                          | ) كيول مسلمان نبين   | ۲تارياني      | ተሮኖ   |
| 14    | " "                                   | ·                          | : ول مسيح وحيات مينح |               | rra   |
| 1.5   | "                                     | ديانيت رر                  | ملام کےحدودادر قاد   | همکفروا-      | rry   |
| 11/2  |                                       | جناب شخ <sup>ن</sup>       |                      |               | rrz   |
| 1-19  | "                                     | //                         | الد                  | ۲ سیخشره کا   | rra   |
| ۵۰۹   | ميروي م                               | علام نصيربح                | نمي                  | ابارقه ضيا    | rr9   |

## فهرست احتساب قادیا نیت جلدانیس (۱۹)

| H           | برسيالكوفى" | دابراتيم    | حضرت مولانا حافظامح    | فبهت الذى كفر                  | 1        | ra•          |
|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------|----------|--------------|
| *1          |             | 11          | عليه السلام//          | ببر الصحيح عن القبر المس       | ۱ ال     | 121          |
| 4           | //          | 11          | صەمسائل قاديانيە       | ديانى مذهب بمع ضميمه جات خلاه  | ۳ ق      | rar          |
| ۵۵          | 11          | "           |                        | مائے حق                        | . ۲۰ ص   | ror          |
| 14          | //          | "           | •                      | ملەر بانى برمرگ قاد يانى       | ۵ فيد    | ror          |
| 44          | //          | 11          |                        | نبوت اورمرزائے قادیان          | ٢٢       | raa          |
| ٨٧          | //          | "           | رجامعة الشريعة         | ص خاتم النبوة بعموم و          | ےف       | ray          |
| 1•∠         | //          | //          | قاد يانيه              | ف الحقائق روئيدادمناظرات       | ÷        | ۲۵۷          |
| ١٨٧         | "           | //          | Ĺ                      | م زمان ،مهدی منتظر ،مجد دوورال | ·LI 9    | FOA          |
| rai         | //          | "           |                        | چشمی نمبر <sub>۲</sub>         | ا المحلح | 109          |
| 240         | 11          | "           |                        | يدمغالطات مرزائي نمبرا         | اارُو    | +4+          |
| 121         | //          | 11          |                        | ئلة ختم نبوت                   | ir       | ۲41          |
| M           | ر رحمانی    | عبداللطيف   | حضرت مولا نامفتی       | طاجديه                         | ا اغْلِ  | ٢٧٢          |
| ۳۱۵         | "           | //          |                        | كره سيدنا بونس عليه السلام     | ۲تنقر    | ۲۲۳          |
| ٣٣٧         | //          | "           |                        | چشمهٔ بدایت                    | <b>r</b> | ryr          |
| 291         | ر بگوی      | ا ناظهوراحم | خضرت مولا              | لُ آ سانى برخر من قاديانى      | ابرق     | 212          |
|             |             |             |                        | هرست احتساب قا                 |          |              |
| 9           |             | يو بنديٌ    | مولا نامحرمسلم عثانی د | لم پاکٹ بک                     | اا       | <u>.</u> ۴44 |
| <b>~</b> 0∠ |             |             |                        | يضل رحمانى بجواب اوہام قا      |          |              |
| ٥١٣         |             | //          | //                     | معيت غاطر                      | ?r       | <b>۲</b> ۲۸  |